

تالیف محرکر (بن)جمور ی رمیتعید

مُوا أبو مُحَدِّرُ عِبُرُ الْحَقِّ عَبُرُ رَا الْحَقِّ الْحَقِيدِ الْعَلَيْدِ الْحَقِيدِ الْحَقِيدِ

20 1 8 B





مِلنے کا پته

## مكتبهاسلاميه

لا بهوَر المقابل رحمان مَاركبيك غزني سريث ارُدوبازار فون: 7244973-042

فَيْصَلَ ابَدِ كَبِيرُونِ امِين لِوُربازار كُوتُوالى رقودُ فون: 041-2631204



# فگهر سن

| صفحة نمبر | مضامين                                                         | صفحةنمبر | مضامين                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 35        | فرقة مرجيه كے باطل عقائد                                       | 19       | نطبة الكتاب                       |
| 36        | بدعتیوں سے دورر ہنے کی تا کید                                  |          | عقائد میں اختلافات کی ابتدا اور   |
| -         | سنت کیا ہے اور بدعت کیے کہتے                                   | 21       | خواهشات کی پیروی                  |
| 38        | بين؟                                                           | 21       | انبيا كى بعثت ميں حكمت            |
|           | بزرگان سلف ہر بدعت ہے احتر از                                  | 22       | ابلیس کی مکار بوں کاافشا          |
| 39        | كرتے تھے                                                       | 23       | سبب تالیف کتاب                    |
| 43        | اہل بدعت کےاقسام                                               | 23       | مضامينِ ابواب كالمجمل بيان        |
|           | بہتر بدعتی فرقوں کی چھاصلوں اور ہر                             | 25       | بابنمبرا                          |
| 45        | ایک اصل کی بارہ بارہ شاخوں کا بیان<br>• سیری میں میں ایک اسلام |          | سنت اور جماعت کولازم پکڑنے کی     |
|           | فرقه حروریه کی باره (۱۲) شاخوں کا                              | 25       | تاكيدكابيان                       |
| 45        | بيان<br>                                                       |          | جماعت کے اختیار کرنے کے بارے      |
| 45        | ازرقیه                                                         | 25       | میں احادیث<br>میں احادیث          |
| 46        | ا باضیه<br>ا                                                   | 26       | جماعت پراللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے    |
| 46<br>46  | تعلیبیہ<br>خوارج اورروافض کےعقائد باطلبہ                       |          | بی اسرائیل کی بہتر (۷۲) فرقوں میں |
| 47        |                                                                | 27       | تفريق                             |
| 47        | حازمیه<br>خاذ                                                  | 28       | سنت اختیار کرنے کے بارے میں آثار  |
| 47        | کون<br>کون                                                     | 32       | بابنمبرا                          |
| 47        | ا کنزیه                                                        |          | م                                 |
| 47        | ر بي<br>شمرانچه                                                | 32       | کابیان<br>کابیان                  |
| 47        | اخنسه                                                          | 33       | 10                                |
| 48        | ئى<br>مىمىيە                                                   | 34       | خلافت راشدہ<br>مرتدین سے قبال     |

| Wat.     | THE THE PARTY AND                                       | X 32 72 7 | white of the state of                  |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامين                                                  | صفحةبر    | مضامين                                 |
| 51       | واقفيه                                                  | 48        | معتزله                                 |
| 51       | قبرىي                                                   | 48        | ميموني                                 |
| 51       | لفظي                                                    | 48        | فرقةٔ قدرىيى بارەشاخوں كابيان          |
| 51       | فرقةُ مرجيه كي باره شاخول كابيان                        | 48        | احمرية                                 |
| 51       | تاركيه                                                  | 48        | شو پير                                 |
| 51       | سائبيه                                                  | 48        | معتزله                                 |
| 51       | راجيہ                                                   | 48        | كيسانيه                                |
| 51       | شاكيه                                                   | 48        | شيطانيه                                |
| 51       | بہیسیہ                                                  | 48        | شريكيه                                 |
| 51       | عمليه                                                   | 49        | وہمیہ                                  |
| 51       | مستثبه                                                  | 49        | ر بوید (راوندیه)                       |
| 52       | مشبه                                                    | 49        | <b>~</b> <sup>'</sup> '.               |
| 52       | حثوبه                                                   | 49        | ناكثيه                                 |
| 52       | نظ ہر بی <sub>ہ</sub>                                   | 49        | قاسطيه                                 |
| 52       | بدعيه                                                   | 49        | انظامیہ<br>ندیرجہ کی شاخی بریں         |
| 52       | منقوصيه                                                 | 49        | فرقهٔ جهمیه کی باره شاخوں کا بیان<br>۱ |
| 52       | فرقهٔ رافضه کی باره شاخوں کا بیان                       | 49        | معطلہ                                  |
| 52       | علوبه                                                   | 49        | مرسیه(مریسیه)<br>ماته:                 |
| 52       | امريہ                                                   | 50        | مارد.                                  |
| 52       | شيعيه                                                   | 50        | وارد پی <sub>ه</sub><br>زناد قبه       |
| 53       | تديم شيعيه كاقول اور بعدوالوں كاغلو<br>قديم شيعيه كاقول | 50        | ر ہادت<br>حرقیہ                        |
| 53       | اسحاقیہ                                                 | 50        | مخلوقیه<br>مخلوقیه                     |
| 53       | نادوسيه                                                 | 50        | وحية<br>فاني <sub>ة</sub>              |
| 53       | اماميه                                                  | 50        | ماسی<br>عربی(غیربی)                    |

| **       | ~5 ··· 5                                    | <b>30</b> 000 | Same Chilling                      |
|----------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامین                                      | صفحةنمبر      | مضامین                             |
|          | ابلیس اوراس کے کشکر کی فتنہ پروریوں         | 53            | زيدىي                              |
| 60       | كابيان                                      | 53            | عباسيه                             |
| 2        | ابلیس اور حضرت کیجیٰ عَالِیَّلِا کے مابین   | 53            | متناخه                             |
| 60       | مكالمه                                      | 53            | رجعيه                              |
|          | بن اسرائیل کے ایک راہب (عابد)               | 54            | لاعنيه                             |
| 61       | کے ساتھ اہلیس کا معاملہ                     | 54            | متربصه                             |
|          | حضرت عيسى عَائِيًا إِي شبيه مين ايك         | 54            | فرقهٔ جربیک باره شاخون کابیان      |
| 64       | راہب کے پاس اہلیس کی آمد                    | 54            | مضطربير                            |
| 65       | مستق نوح عَالِيَهِ إلى ميں ابليس كى موجودگى | 54            | افعاليه                            |
| 65       | حضرت مویٰ عَلَیْمِلاً کوابلیس کی نصیحت      | 54            | مفروغيه                            |
| 66       | ابليس كے مكر وفريب كے متفرق واقعات          | 54            | نجارىي                             |
|          | ابلیس کی پانچ اولادیں اور ان میں            | 54            | مبائينه(متانيه)                    |
| 69       | ہے ہرایک کے ذمہ کام کی تفصیل                | 54            | كسبي                               |
| 70       | ہرانسان کےساتھ ایک شیطان ہے                 | 54            | سابقيه                             |
|          | شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑتا            | 54            | مبي                                |
| 71       | 4                                           | 55            | خوفيه                              |
| 72       | شیطان سے پناہ ما نگنے کا بیان               | 55            | فكربي                              |
| 76       | بابنمبرهم                                   | 55            | حىدىي                              |
| 76       | تلبیس اورغرور کےمعانی کابیان                | 55            | معي                                |
| 76       | قلب انسانی کی ایک عجیب مثال                 | 56            | با نبر۳                            |
| 78       | بابنبره                                     |               | ابلیس کی مکاری، چالول اور فتنوں سے |
|          | عقائد اور دیانات (مٰداہب) میں               | 56            | بيخ كى تاكيد كابيان                |
| 78       | شیطان کی تلبیس کابیان                       |               | سب ہے پہلے ابلیس خودشبہ میں پڑا    |
| 78       | سوفسطائيه پرشيطان کی تلبيس                  | 57            | اور ججت بازی کرنے لگا              |

| *        | 6                                                   | <b>3</b> | المناس المناس المناس                   |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامين                                              | صفحةبمر  | مضامين                                 |
|          | ندمت جوفلاسفه اورر بهبان کی پیروی                   | 78       | عقائد سوفسطائيكا بيان اوران كى ترديد   |
| 92       | کرتے ہیں                                            | 81       | د ہریہ( ملحدین) پرشیطان کی تلبیس       |
| 92       | ہیکل پرستوں پرابلیس کی تکسیس                        |          | الله تعالیٰ کے وجود کی ایک قطعی دلیل   |
|          | سات ستاروں کی پرستش اور ان پر                       | 82       | اورملحدول کےاعتراض کا جواب             |
| 92       | چڑھاوے ۔                                            |          | طبیعیات (طبانعیین) والوں پرشیطان       |
| 95       | بت پرستول پرتگہیں ابلیس                             | 83       | كىتلىيس                                |
|          | بت پرستوں پراہلیس کی ابتدائی تکسیس                  |          | ثنو بير( دوخدامانے دالوں ) پرشیطان     |
| 95       | کاذکر                                               | 84       | ى تلىيس                                |
| 95       | مشر کتین عرب کے بت اوران کی تعداد<br>شخ             |          | فلاسفه اوران کے متبعین پر شیطان        |
|          | سب سے پہلا محص جس نے دین<br>سلور پر                 | 86       | کی تلبیس                               |
|          | ا اسمعیل کو بگاڑا اور اہل عرب کو بت<br>سیریں        | 86       | ارسطاطاليس كاقول كه عالم قديم ب        |
| 97       | ریستی کی طرف بلایا                                  |          | سقراط كاعلت ،عضر اورصورت والا          |
| 101      | ان بتوں کا ذکر جو خانہ کعبہ کے گرد<br>حمد سر سر     | 87       | قول                                    |
| 101      | جمع کیے گئے تھے                                     |          | أكثر فلاسفه كاعقيده كهالله تعالى كوفقط |
| 100      | زمانه جاہلیت میں آگ اور بتوں کی<br>ستیژیں ،         | 88       | ا پنی ذات کاعلم ہے۔                    |
| 106      | ا پرستش کا بیان<br>امل منه معرب ستر                 | 88       | ابن سینااورمعتز له کاعقیده             |
| 107      | اہل ہند میں بت پرئ<br>آگ،سورج اور جاند یو چنے والوں | 2        | الله تعالی کے علم کے متعلق فلاسفہ کے   |
| 108      | ۱۰ ک. ورن وري تد پوجے دا ون<br>برابليس کي تلبيس     | 89       | اقوال کی تر دید                        |
| 108      | پر من میں<br>زرادشت کا حال اوراس کا قول             |          | حشراجهاداور جنت ودوزخ ہے متعلق         |
| 109      | قدیم آتش کدے                                        | 89       | فلاسفه کے اقوال کی تر دید              |
| 109      | جا نداورستاروں کے پیجاری                            |          | ابل اسلام میں سے ان لوگوں کی تر دید    |
| 110      | فرشتوں،گھوڑوںاورگایوں کی پرستش                      |          | جوفلاسفه کی پیروی کوصواب جانتے         |
|          | اسلام ہے قبل اہل جالمیت پر اہلیس                    | 90       | ين بين                                 |
| 110      | كالمبيس                                             |          | مسلمانوں میں ہے ان لوگوں کی            |

| NOTICE - | WEEK TOTA        | WASTER - SE                             | TUT     | · vora: |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| 7        |                  |                                         | س (بليس | W 340   |
|          | 0124 · · · · · · | 111000000000000000000000000000000000000 | - con   |         |

| مضامین صفح نبر المحت کے بعض وہ لوگ جواللہ المحری جوابات میں است مضامین صفح نبر المحت کے بعض وہ لوگ جواللہ المحری جوابات میں است مضامین المحت کے عقائد میں شیطان المحری جوابات المحری جوابات میں مولف کے بارے میں مؤلف کی ادام کے جوابات کے جوابات کے بارے میں مؤلف کی دائے کے بارے میں مؤلف کے بارے کے بارک کے بارے کے بارے کے بارک کے بارے کے بارے کے بارے کے بارے کے بارک کے بارے کے بارک کے بارک کے                     | تعالی،<br>اورعذا<br>زمانه<br>منکریر<br>انکارنبو<br>اورالن |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اس کی خالقیت، قیامت، ثواب<br>اب کو مانتے تھے<br>اب کی میں برجمنوں کے چھ شہات<br>اب کے جوابات<br>اب کے جوابات<br>اب کی ادرائی کی دارائی کی دا | تعالی،<br>اورعذا<br>زمانه<br>منکریر<br>انکارنبو<br>اورالن |
| اس کی خالقیت، قیامت، ثواب<br>اب کو مانتے تھے<br>اب کی میں برجمنوں کے چھشبہات<br>اب کے جوابات<br>اب کی اور ابوالعلا المعری جیسے<br>اب کی ادرائی کی دارائی کی د   | تعالی،<br>اورعذا<br>زمانه<br>منکریر<br>انکارنبو<br>اورالن |
| باہلیت کی بعض بدعات کا ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زمانه<br>منکریر<br>انکارنبو<br>اورال                      |
| بنوت پر تلبیس ابلیس اللیس الل                     | منکریر<br>انکارنبو<br>اوران                               |
| رت میں برجمنوں کے چھِشبہات<br>اس کے جوابات<br>اس کے جوابات کی اس کے بارے میں مؤلف<br>اس کی داوندی اور ابوالعلا المعری جیسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انکارنبو<br>اوران                                         |
| رت میں برجمنوں کے چھِشبہات<br>اس کے جوابات<br>اس کے جوابات کی اس کے بارے میں مؤلف<br>اس کی داوندی اور ابوالعلا المعری جیسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انکارنبو<br>اوران                                         |
| ) کے جوابات اللہ المعری جیسے اللہ اللہ عربی جوابات کی رائے اللہ المعربی جیسے اللہ اللہ عربی جیسے اللہ اللہ عربی جیسے اللہ اللہ اللہ عربی جیسے جیسے اللہ عربی جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أورال                                                     |
| راوندى اورابوالعلا المعرى جيب كى رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| ا ان این این از ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن ا <sup>ل</sup>                                        |
| ن كى مذمت جواسلام كالباده الله دوسراطريق،ايسےامورميںغوروخوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| راس کی شریعت کی بربادی کے جس کی تانہیں مل علق ، مثلاً فلسفہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اوڑھ                                                      |
| رہے 119 علم الكلام كے مباحث 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ور <u> رَ</u>                                             |
| ں کی بغض عجیب عبادتوں کا بیان   122   علم الکلام کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہندوو                                                     |
| تِلَبِس البِيسِ 144 معتزله کی گراہی اللیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יאפני                                                     |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نصارة                                                     |
| ونصاریٰ کا دعویٰ کہ ہمارے اور حق کی طرف رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                                       |
| ں کی وجہ ہے ہم کوعذاب نہ ہوگا   129   فرقه مجسمہ کے عقائد کی تروید   149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بزرگوا                                                    |
| بن پر تلبیس ابلیس 📗 130 📗 تلبیس ابلیس ہے محفوظ طریقہ صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صائب                                                      |
| ی تخفیق کے متعلق علما کے اقوال   130   وہی ہے جس پر رسول اللہ سنگانٹیڈیم اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صانی                                                      |
| ير تلبيس ابليس المبيس المبيس المبيس المبيس المبيس ألم المسلم المبيس المب                    |                                                           |
| _ القائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| ت والوں اور مجمول پر تلبیس ابلیس 135 خوارج پر تلبیس ابلیس 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| ین حشروقیامت پرتلبیس ابلیس   136 سب سے پہلاخار جی ذوالخویصر ہ تھا   154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| ین حشر کے شبہات اور ان کے انور کی حضرت علی ڈائٹوڈ کے شکریوں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جوابا                                                     |
| ( آوا گون )والوں پر کبیس ابلیس اللیس                    | 2 1                                                       |

| w-w-    | NOTER - POTEN | X * 255 CNA | office the contract | WEEK. |
|---------|---------------|-------------|---------------------|-------|
| 8       |               |             | مين (بنيس           |       |
| Marker. | STA TO        | THE WAY     |                     |       |

| 749TV    |                                                            | •. 1     |                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | مضامين                                                     | صفحةنمبر | مضامين                                                                |
| 179      | خرمير                                                      | 156      | عباس خالفنها كاان سےمناظرہ                                            |
| 179      | تعليميه                                                    | 159      | خوارج کے پچھ حالات واقوال                                             |
|          | باطنیه کااس گمرای و صلالت بھیلانے                          | 163      | خوارج کے مختلف فرتے                                                   |
| 179      | كامقصد                                                     | 164      | امامت کے بارے میں خوارج کاعقیدہ                                       |
|          | عوام کو پھانسے کے لیےاس بدکار فرقہ                         | 165      | روافض پرتگبیس ابلیس                                                   |
| 181      | ے حلے                                                      | 167      | رافضی مذہب کی اصل غرض وغایت                                           |
|          | ملاحده باطنيه كيعض مذهبى اعتقادات                          |          | روافض نے حضرت علی رفتانینؤ کے ساتھ                                    |
| 182      | کاذکر 💮                                                    |          | دوی میں یہاں تک غلوکیا کہ آپ کے                                       |
| 185      | باطنىيە كاشروفسادا دران كى سركو بى                         |          | فضائل میں اپنی طرف ہے بہت ی                                           |
| 188      | ابن الراوندي كاالحاد                                       |          | الیمی روایتیں گھڑ لیس جن میں ان کی<br>نا اداری کی                     |
| 188      | ابوالعلاءالمعرى كاالحاد                                    | 15       | نادائی سے حضرت علی ڈلاٹنڈ کی مذمت<br>نکات                             |
|          | ا أياس نمبر ٢                                              | 169      | نکلتی ہے<br>: قدم سے مزید میں کا ا                                    |
| 190      | ب ب بر<br>عالموں پرفنون علم میں تلبیس ابلیس                | 169      | 0 - 0 - 0                                                             |
| 130      | 27: 2#                                                     | 14       | حضرت ابو بکراورغمر فالعُفْمًا کے فضائل                                |
| 190      | قاریوں پرشاذ قر اُت حاصل کرنے<br>میں تلبیہ                 | 171      | میں حضرت علی رفائقنۂ کا خطبہ<br>: پیرین تلید بلد                      |
| 190      | ا ین یاب<br>قرائت کااصل مقصد                               | 174      | فرقهٔ باطنیه پ <sup>یلی</sup> یس ابلیس<br>امان سر بریم ماری است مروری |
| 130      | تراہے، کا معمد<br>قرأت کوراگنی کےاصول پر لانے              | 474      | باطنیہ کے آٹھ نام اوران کے عقائد کا                                   |
| 192      | کراٹ ورا کا سے اسوں پر لانے<br>کی ممانعت                   | 174      | بيان<br>رما:                                                          |
| 193      |                                                            | 174      | باطنيه                                                                |
| 193      | حدین پر میں اسان<br>محدثین کی پہلی قتم، وہ لوگ جنہوں       | 175      | التاعيليه                                                             |
| 193      |                                                            | 176      | -                                                                     |
| 193      | سے تفاطت سریعت ہو تصدیبا<br>بعض محدثین نے فقہ سے ناوا تفیت | 176      | بابلیہ<br>م                                                           |
|          |                                                            | 177      | 7                                                                     |
|          | کے باوجود فقاویٰ دیئے کہ کہیں لوگ                          | 177      | فرامطه                                                                |

| STAN MARKET BE STANDED TO SECOND    | ~~~~         |
|-------------------------------------|--------------|
|                                     | Luch New The |
| THE WAR WELL AND THE WAR WAS A TOWN | C. D. WEST   |

| صفحةنمبر | مضامين                                                     | صفح نمبر | مضاجين                                        |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 208      | رکھتاہے                                                    | 194      | ان کوفقہ ہے نادان نہ جھنے لگیں                |
| 209      | قصه گواور واعظوں پرتلبیس ابلیس                             |          | محدثین کی دوسری قتم، وہ لوگ جنہوں             |
|          | یالوگ ترغیب وز ہیب کی غرض سے                               |          | نے اپنامقصود بیہ بنایا کہ عالی اسانید         |
| 209      | حدیثیں گھڑتے ہیں                                           |          | حاصل کریں، غرائب روایات جمع                   |
| -        | بعض واعظ شرع سے خارج امور                                  |          | کریں، ملک در ملک بھریں، محض                   |
|          | بیان کرتے ہیں اور ان پر شاعروں                             |          | اس کیے کہ انہی امور کو فخر میہ بیان           |
| 211      | <b>J.</b>                                                  | 196      | کرنے کاموقع ملے                               |
|          | بعض واعظول کے دلوں میں جاہ طلی                             |          | بعض محدثین این دل کی شفی کے لیے               |
| 212      |                                                            | 197      | ایک دوسرے پرقدح وطعن کرتے ہیں                 |
|          | بعض واعظوں کی مجلس میں مرد اور<br>ترب ہے۔                  |          | بعض محدثين موضوع حديثيں روايت                 |
| 212      | (                                                          |          | کرتے ہیں کیکن ان کا موضوع ہونا                |
|          | لغت وادب کے عالم ومطعلم پرتگمیس<br>بد                      | 199      | ظاہر نہیں کرتے<br>نیہ تلی یا                  |
| 213      | البيس                                                      | 200      |                                               |
|          | لغت دادب برائے کتاب اللہ وسنت<br>المام مؤاطعات الیا        | 000      | فقهائے متقدمین اور فقہائے متأخرین             |
| 014      | رسول الله مَنْ تَنْتُ عَرِيب الحصول ہے                     | 200      | این فرق<br>فتاری نو مدند،                     |
| 214      | اس سے زائد فضول<br>ان ایکت نہ اور نہ جاسم یہ               |          | فقہا جدل کے فن میں فلاسفہ کے                  |
| 215      | ابو انتحق زجاج اور وزیر قاسم بن<br>عبدالله کاواقعه         | 201      | قواعددا حل کرتے ہیں اوران پراعتاد<br>کرتے ہیں |
| 218      | مبدالله فاداعه<br>شعرار تلبیس ابلیس                        | 201      | سرتے ہیں<br>مناظرہ (مباحثہ) کا مقصد اور اس    |
| 219      | علمائے کاملین پرتلبیس ابلیس<br>علمائے کاملین پرتلبیس ابلیس | 202      | ک ترور باسته) کا مستد اور اس<br>کآواب         |
|          | علم وممل میں علما پر تکبر کی راہ سے                        |          | ہے، وہب<br>بزرگان سلف کی فتویٰ دینے سے پہلو   |
| 220      | تليس                                                       | 204      | بررہ کی سے کی درات ہے ہے ہے۔<br>تبی اوراحتیاط |
| 70       | علوم میں کامل لوگوں پر نام ونمود کی                        | 205      | فقہا کاامراوسلاطین ہے میل جول                 |
| 221      | راہ سے تلیس                                                | 30%      | نقیہ وہی شخص ہے جواللہ تعالیٰ کا خوف          |

| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b> }- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Manufacture of the second of t | ₹.          |

| صفح | مضامين                                                       | صفحةنمبر | مضامين                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 256 | <i>اذ</i> کر                                                 | 222      | علمائے کاملین پرایک اور مخفی تلبیس                         |
| 260 | بابنمبره                                                     | 224      | بابنبرے                                                    |
| 260 | زامدول پرنگبیس ابلیس                                         | 224      | واليان ملك اورسلاطين يرتكبيس ابليس                         |
| 260 | اس باب میں مؤلف کی مفیدتمہیر                                 |          | واليان ملك اورسلاطين برتكبيس ابليس                         |
|     | ز مدعبادت کی خاطر مخصیل علم کو پئسِ                          | 224      | کے ہارہ طریقوں کا بیان<br>•                                |
| 261 | پشت ڈالنے میں تنہیں اہلیں<br>تا                              | 231      | بابتمبر۸                                                   |
| 004 | زامدوں پرلباس اور طعام میں تنہیس<br>بلد                      | 231      | عابدوں پرعبادت میں تلبیس اہلیس<br>عا                       |
| 261 | انیش<br>ایرین میشد                                           | 231      | قضائے حاجت اور حدث میں تنہیں ا                             |
|     | ریا کاری اور ظاہر داری میں صبیس  <br>اید                     | 232      | عابدوں پروضو میں تلبیس ابلیس                               |
| 264 | ا البيس<br>ر شن تله                                          | 237      | عابدوں پراذان میں تلبیس ابلیس                              |
|     | زاہدوں پر گوشہ نشینی میں تکسیس<br>بلد                        | 237      | عابدوں پرنماز میں تلبیس ابلیس                              |
| 267 | انین                                                         |          | عابدوں پرمخارج حروف میں تنہیں                              |
| 070 | انچھنے حال رہنے اور بالوں کی اصلاح<br>کے منہ تلید بلد        | 242      | ابلیس                                                      |
| 270 | نہ کرنے میں تکبیس ابلیس<br>علم میں داعق سے میں جب پیزا       | manue en | را توں کو دریہ تک عبادت کز اری میں  <br>اتلہ بلہ           |
|     | ا علمی بے بضاعتی کے باوجود اپنی<br>گرین کے کا تی عمل سامہ    | 244      | المبيس ابيس                                                |
| 272 | کھڑی ہوئی باتوں پڑمل پیرا ہونے<br>میں تلبیس ابلیس            | 0.15     | ا عبادت اور تہجد کے لیے مساجد محصوص<br>اس ا . مدہ تلید بلد |
| 2,2 | علما کی حقارت اوران پر بلا وجه عیب                           | 245      |                                                            |
| 274 | الگانے میں تکہیں اہلیس<br>الگانے میں تکہیس اہلیس             | 247      | عابدوں پرقرائت قرآن میں تکبیس<br>بلیبر                     |
|     | میاحات کے استعال میں حاتم بلخی                               | 247      | ا میں<br>عابدوں پر روز ہے رکھنے میں تلبیس                  |
| 274 | بومغالطه<br>کومغالطه                                         | 248      | , ,                                                        |
| 278 | بابنبروا                                                     | 250      | 1 1 1 2 2                                                  |
| 278 | موفيوں ي <sup>تلب</sup> يس ابليس كابيان                      | 252      | 1 1 1                                                      |
| -   | رسول الله مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِمْ كَ زمانه مِين نسبت |          | نفیحت کرنے والوں پر تلبیس ابلیس                            |
| L   |                                                              | <u> </u> |                                                            |

| 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
|------------------------------------------|---|
|------------------------------------------|---|

| صفحةنمبر | مضامین                              | صفحةنمبر | مضامين                              |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 307      | حلال طور پر مال جمع کرنے کی فضیلت   |          | اسلام وایمان کی طرف ہوتی تھی،       |
|          | مختاجی ایک مرض ہے اور مال ایک       | 278      | چنانچیمسلم یامؤمن کہاجا تاتھا       |
| 308      | نعمت ہے                             | 278      | صوفيه كى وجه تسميه اور حقيق         |
|          | مال سے علیحدگی کے برے نتائج کا      | 281      | صوفيه كى بعض بدعات ورسومات كاذكر    |
| 309      | <i>∑</i> ;                          | 282      | صوفيه كابعض تصانيف يرايك نظر        |
| 311      | مال کے متعلق صوفیہ کی غلط ہمی<br>ص  |          | صوفیہ کی تصانف میں بے سند ہاتیں     |
| 312      | تو کل کے سیحے معنی                  | 284      | جعع بی گئی ہیں                      |
|          | مال کے متعلق متقد مین اور متأخرین   | 286      | اوائل صوفيه كااعتاد كتاب وسنت برتفا |
| 313      | صوفیہ کے مقاصد میں فرق              | 287      | بعض شيوخ صوفيه كى غلطيوں كابيان     |
| 315      | مال کے متعلق اوائل کی احتیاط<br>ا   |          | جماعت صوفيه كى طرف سے سوءاعتقاد     |
| 2        | الباس کے بارے میں صوفیہ پرتکبیس     | 288      | کی روایات                           |
| 316      | البيس .                             |          | حلولیوں کے عقا کداوران کے اقوال     |
|          | ا لباس کے متعلق مصنف کے زمانہ<br>پ  | 289      | كاذكب                               |
| 317      | میں صوفیہ کی عادات                  | 290      |                                     |
|          | ان لوگوں کی مذمت جو صوفیہ کے ا      |          | جاہل صوفیہ کی طرف سے حلاج کی        |
| 317      | ساتھ تثبیہ چاہتے ہیں<br>ت           | 294      | طرف داری                            |
| 319      | مرفع وغیرہ کے مکر دہ ہونے کی وجوہات |          | طہارت کے بارے میں صوفیہ پر<br>تا ہا |
|          | مرفع کے بارے میں صوفیہ کے طریقہ     | 295      | تعبیس ابلیس<br>تا ما                |
| 322      | اوران کی اسناد کی تر دید            | 295      | نماز میں صوفیہ پرتگہیس اہلیس<br>تا  |
|          | رنگین کپڑے پہننے کا طریقہ اور اس    | 296      | ر ہائش میں صوفیہ پرتگبیس ابلیس      |
| 322      | کی تردید                            |          | مال ودولت ہے الگ تھلگ رہنے          |
|          | لباس شہرت کے مکروہ وممنوع ہونے      | 297      | میں صوفیہ پرتکبیس ابلیس             |
| 324      | كابيان                              | 301      | مال ہے کیا مراد ہے؟                 |
| 325      | صوف کالباس اختیار کرنے کا وبال      | 305      | انتنيائے صحابہ رضائقتُمُ کا ذکر     |

| البس 12 <u>* في المحمد ا</u> | المعتبين المد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A STANKE       | 1. WEST       |

| صفح |                                                                                | صفحةبر                                  | مضامين                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | مصنف کے زمانہ میں صوفیہ کا دعوتوں                                              |                                         | لباس کے بارے میں سلف صالحین کی                                                |
| 359 | میں طرزعمل                                                                     | 329                                     | عادت                                                                          |
|     | ساع ورقص کے بارے میں صوفیہ                                                     |                                         | معیوب لباس اختیار کرنے کی برائی کا                                            |
| 360 | ر کمبیس ابلیس<br>پر سریقه                                                      | 330                                     | ا بيان                                                                        |
| 361 | لفظ غنا(راگ) کی شخفیق                                                          | 10.00 DECOMES                           | تقيس لباس يهننا جائز خوانش نفسائي                                             |
|     | زمانہ قدیم اور آج کل کے غنا میں<br>ا                                           | 331                                     | <i>ج</i>                                                                      |
| 361 | ا فرق                                                                          |                                         | صوفیه کا کپڑا پہنتے وقت اس کا پچھ                                             |
| 004 | مباح (جائز)اشعاراورنا جائزاشعار                                                | 000000000000000000000000000000000000000 | حصه پهاڑ ڈالنے کا ذکر<br>شاہب سے بیان                                         |
| 364 | کابیان<br>خور گری کری در این میروند                                            | 1                                       |                                                                               |
| 266 | غنا(راگ) کے حلال یا حرام ہونے<br>کی بریقل کی معرفصہ                            |                                         | ا بلاوجہ مال ضائع و ہر باد کرنے کی ممانعت<br>ان رہے جہ در کوز معرب میں تلبیسا |
| 366 | کی بحث ہے قبل ایک جامع نصیحت<br>غنا کے بارے میں امام احمد محمد اللہ            | 1                                       | لباس حچوٹا رکھنے میں صوفیہ پرتکبیس<br>ابلیس                                   |
| 368 | ا حا مے بارے یں امام المد و اللہ ا<br>ا کاملک                                  |                                         | ا میں<br>کھا نرینز کریاں رمین صوفر پر                                         |
|     | عناکے بارے میں امام مالک عملیہ<br>عناکے بارے میں امام مالک جمثاللہ             | 338                                     | تلبيس ابليس<br>تلبيس ابليس                                                    |
| 369 | کامسلک                                                                         |                                         | متقدمین میںصوفیہ کےافعال کامخضر                                               |
|     | غناکے بارے میں امام ابو حنیفہ عب<br>اللہ عناکے بارے میں امام ابو حنیفہ وہڈالند | 338                                     | بيان                                                                          |
| 370 | كامسلك                                                                         | 342                                     | بعض صوفیہ کا گوشت سے پرہیز                                                    |
|     | غناکے بارے میں امام شافعی جو اللہ                                              |                                         | کھانے پینے کے امور میں صوفیہ کی                                               |
| 370 | كامسلك                                                                         | 349                                     | غلط روش کی تر دید                                                             |
|     | غنا کے مکروہ وممنوع ہونے کے                                                    | 349                                     | خراب اورردی غذا کھانے کے نقصانات                                              |
| 371 | دلائل كابيان                                                                   |                                         | صاف پانی کے منافع اور گندے پانی                                               |
|     | ان شبہات کا بیان جن سے گانا سننے                                               | 351                                     | کے نقصا نات                                                                   |
| 379 | والے دلیل لاتے ہیں                                                             |                                         | احادیث نبوی مَنَا عَیْرُمُ سے صوفیہ کی                                        |
|     | بعض صوفیہ کے اس قول کی تر دید کہ                                               | 354                                     | غلطيون كاثبوت                                                                 |

| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مر بيس ريس | 13 3 3 |
|---------------------------------------|------------|--------|
|---------------------------------------|------------|--------|

| صفي نمبر | مضامین                                                                        | صفحةبر | مضامين                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          | خوبصورت لڑکوں کی طرف دیکھنے کا                                                | 393    | گانابعضوں کے حق میں متحب ہے                                                   |
| 432      | وبال                                                                          |        | بعض صوفیہ کے اس دعویٰ کی تر دید کہ                                            |
|          | توکل کا دعویٰ رکھنے اور مال واسباب                                            | 394    | ساع ہے قربت الہی حاصل ہوتی ہے                                                 |
|          | فراہم نہ کرنے میں صوفیہ پرتکہیں                                               | 395    | وجدمیںصوفیہ پرتکہیس اہلیس                                                     |
| 433      | البيس                                                                         |        | تلاوت قرآن مجید کے وقت صحابہ کی                                               |
|          | تو کل اور اسباب میں باہم مخالفت<br>ننہ                                        | 397    | کیفیت<br>شخف بر .                                                             |
| 434      | المیں ہے<br>اتکا کا دیار کا دیار کا انتخاب                                    | 401    | جو محص وجد کے دفعیہ پر قادر نہ ہواس<br>سرایا ہے۔                              |
| 438      | تو کل کسب (روزی کمانے) کے<br>خلاف بھی نہیں ہے                                 | 401    | کے کیے طریق کار<br>اگ ہنتہ میں معروب س                                        |
| 430      | ا خلاک کی بین ہے<br>ا نبیا عَلِیْلاً صحابہ رِنَی النّهُ و تا بعین بِعِسَامِہُ | 402    | راگ سنتے وقت سرور میں صوفیہ کے<br>افعال                                       |
|          | ا بیا یم) کابار الله او ما میان معالمة ا<br>خود کسب کرتے تھے اور دوسروں کو    | 102    | مات<br>حالت سرور میں رقص کے جائز کر                                           |
| 439      | بھی اس کا حکم دیتے تھے                                                        | 402    | ایات روزین و ایل<br>لینے پرصوفیہ کی دلیل                                      |
|          | کسب جھوڑ کر کابل بیٹھنے والوں کے                                              |        | عالت سرور میں صوفیہ کا کیڑاا تار پھینکنا                                      |
| 444      | دلائل قبيحه اوران كارد                                                        | 406    | اور پچاڑ نا                                                                   |
|          | ترک علاج کے بارے میں صوفیہ پر                                                 |        | صوفیہ کی بعض بدعتوں کے جواز میں                                               |
| 445      | التكبيس ابليس<br>ريسي ذهب                                                     | 412    | عذرتراشي                                                                      |
|          | تنهائی اور گوشه تینی اور جمعه و جماعت<br>پر سر سر تا                          |        | نو جوانوں کی مصاحبت کے بارے                                                   |
| 447      | ترک کرنے میں تعبیس ابلیس<br>خشر عب میں تابید                                  | 412    | میں اکثرصوفیہ پرتلہیں اہلیں                                                   |
| -        | حشوع اور سر جھکانے اور ناموس<br>قائم رکھنے کے بارے میں صوفیہ پر               | 410    | الچھی صورتوں کو تلذذ کی نظر سے دیکھنے<br>کے میں:                              |
| 449      | قام رہے ہے بارے یں سوفیہ پرا<br>تلبیس ابلیس                                   | 419    | کی ممانعت<br>ندجاندں کی اتر مواجہ میں                                         |
| 452      | ترک نکاح میں صوفیہ رتگبیس ابلیس<br>ترک نکاح میں صوفیہ رتگبیس ابلیس            | 420    | بعض صوفیہ کے حاکظ مصاحبت یں العمل العمل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| 457      | ر کے نکاح کی طبی خرابیوں کا بیان<br>مرکبے نکاح کی طبی خرابیوں کا بیان         |        | جو شخص علم ہے بے بہرہ رہے گا یاعلم                                            |
|          | اولاد نه جاہنے پرصوفیہ میں تلبیس                                              |        | حاصل کرنے کے بعداس بھل نہ کرے                                                 |
| 458      | ابليس                                                                         | 428    | گاوہ ضرور مصیبت میں پڑے گا                                                    |

| عِين رئيس آيا في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Again and a second with the second and a second a second and a second | _  |

| صفحةبر | مضاحين                                                              | صخينبر | مضامين                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 493    | میںصوفیہ پرتلبیس ابلیس                                              |        | سفروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پر                                      |
|        | علمی شغل رکھنے والوں پر اعتراض                                      | 459    | تلبيس ابليس                                                         |
|        | کرنے کے بارے میں صوفیہ پر                                           | 460    | رات کوتنبا سفر کرناممنوع ہے                                         |
| 498    | تلبيس ابليس                                                         |        | زادراہ کے بغیرطویل سفر پرنکل جانے                                   |
|        | علمی مسائل میں کلام کرنے میں                                        | 461    | میں تکسیس ابلیس                                                     |
| 501    | صوفيه پرتلبيس ابليس                                                 |        | ان امور کا بیان جو صوفیہ سے سفر                                     |
|        | قرآن پاک گانسیر میں صوفیہ کے کلام                                   |        | وسياحت مين خلاف شريعت صادر                                          |
| 501    | اوران کی جراُت کامخضر بیان                                          | 466    | ابوئے                                                               |
|        | حدیث اور علوم حدیث میں صوفیہ کا                                     | 400    | ابوحمز ہصوفی کی کنویں میں گر پڑنے کی                                |
| 508    | كلام                                                                | 466    | حکایت<br>د به تون این به                                            |
|        | ا شطحیات ( صوفیانه نعرے اور ناحق<br>ا                               |        | درندول ہے تعرض کرنااورا پنے آپ<br>کہ لاک میں میں والول خلاف شرق اور |
|        | ا قوال ) اور باطل دعووں میں صوفیہ<br>تا                             | 469    | کو ہلاکت میں ڈالنا خلاف شریعت<br>م                                  |
| 510    | ر مبیس انبیس<br>اه :                                                | 100    | ا ہے<br>اسفہ سروایس کروقت صوفہ پر                                   |
|        | م بعض اورا فعال منگره کا بیان جوصو فیه<br>است.                      | 482    | تلبيس ابليس<br>تلبيس ابليس                                          |
| 517    | سے منقول ہیں                                                        |        | مت کے بارے میں صوفیہ رتکبیں ا                                       |
|        | صوفیہ کے قرقہ ملامتیہ کا حال اوران                                  | 483    | ابليس                                                               |
| 527    | کے عقائد کارد<br>میں مصروب نات کی شا                                |        | شغل علمی زک کرنے میں صوفیہ پر                                       |
| 528    | ا عنوفیہ یں آبا حیہ فرقہ کی تمولیت                                  | 486    | تلبيس                                                               |
| 529    | ا ترفیدآباحیہ نے چھبہات معہ بوابات<br>ا مل علمہ ترین میں ان میں میں | 488    | ایک فقیداورایک صوفی کاواقعه                                         |
| 537    | اہل علم کا صوفیہ ہے اظہار بیزاری<br>اور اس کی دجہ اور               |        | شریعت اور حقیقت میں تفریق کرنا                                      |
| 337    | اوراس کی وجوہات<br>صوفیہ کی اصلاح کے لیے اہل علم کے                 | 492    | نادانی ہے                                                           |
| 543    | عودیہ کا اسلام سے اس م سے ا<br>چندا شعار                            |        | حقیقت کو شریعت کے خلاف کہنے                                         |
|        | ;                                                                   | 493    | والے کے بارے میں امام عزالی کا قول<br>علہ سے ب                      |
| 546    | باب مبراا                                                           |        | ملمی کتابیں وفن یا دریا میں بہادیے                                  |

| · K              | 15                                             |           | مراجعت بيراربيس سيني                     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| سفحه نمبر        | مضامین                                         | صفحةنمبر  | مضامین                                   |
|                  | محض عقیدہ پر کھروسہ کرنے اور فعل کی            |           | کرامات قتم کی چیزوں کو دین سجھنے         |
| 557              | پروانه کرنے کی مذمت                            | 546       | والوں پر تلبیس اہلیس کا بیان             |
|                  | عیاروں پرلوگوں کا مال دھوکہ ہے                 | 546       | حارث كذاب اوراس كادعويٰ نبوت             |
| 557              | لینے میں مکنیس ابلیس                           |           | کرامات قشم کی چیزوں سے اکثر لوگ          |
| DECEMBER 1       | نوافل کی پابندی اور فرانض ضائع                 | 548       | بہک گئے                                  |
| 559              | کرنے کی ندمت<br>دار علی سے رس                  |           | عقلا کا ان تمام امور سے پرہیز جو         |
|                  | وعظ سننے کیکن اس پڑمل نہ کرنے کی               | 549       | بظاہر کرامات معلوم ہوتے تھے              |
| 559              | ندمت<br>تلب بلدین                              | 549       | المرامات ہے معلق بعض بناوتی قصے          |
| 560              | مالداروں پرنگمبیس اہلیس کا بیان<br>:- تلب بلد  | 551       | بابتمبراا                                |
| 564              | فقرار کلبیس ابلیس<br>تریم میں سے رہی کے بعد    | 551       | عوام پرلمبیس ابلیس کا بیان               |
| 565              | قدیم عادات کے جاری رکھنے میں<br>ای نہ تلب ہلیہ |           | تفس کے بندوں اور مخالف علما کی           |
| 570              | عوام پرتگبیس ابلیس<br>ء ن پرتگبیس ابلیس کا ان  | 552       | پروانه کرنے والوں کی مذمت                |
| 00.25 2.50       | عورتوں پرتگسیس اہلیس کا بیان<br>نر سور         |           | شهر والول کو حچھوڑ کر بیروٹی زاہدوں کو   |
| 573              | بابتمبرها                                      | 553       | اختیارکرنے کی ندمت                       |
| F70              | طولِ اَمل کے ساتھ لوگوں پرتگبیس<br>بلد پر      |           | عوام کے اس قول کی مذمت کہ ''جب           |
| 573              | ابلیس کابیان<br>د. درون می در رسی از در        | V-SCHOOLS | عالم لوگ شرع پرنہیں چلتے تو ہم کس<br>سند |
| V000444000000000 | لفظ'' عنقریب'' سے ڈرو یہی لفظ<br>ن سریانی      | 555       | لتتي ميں ہيں''                           |
| 574              | شیطان کا بر الشکر ہے                           | 556       | نب پرمغرور ہوجانے کا فتنہ                |

## مخضرحالا تامام ابن الجوزي ومثالثة

نام ونسب:

آپ کا نام عبدالرحمٰن ہے لقب جمال الدین ، کنیت ابوالفرج ، اور ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں ۔سلسلۂ نسب پیہ ہے:۔

عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن عبیدالله بن عبدالله بن جمادی بن احمد بن محمد جعفر بن عبدالله بن النظر بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، القرشی النیمی البکری البغد اوی الحسنبلی جوزی کی نسبت میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کے جدّ جعفر بھر ہے ایک فرضہ کی طرف منسوب تھے۔ جس کا نام جوزہ تھا۔ فرضۂ النہر، نہر کے دہانے کو کہتے ہیں جہاں سے پانی لیا جا تا ہے۔ اور فرضۂ البحراس مقام کو کہتے ہیں جہاں کشتیاں بندرہتی ہیں۔ بیا کثر لوگوں کا قول ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ بیا یک مقام کی طرف نسبت ہے جس کو فرضۂ الجوز کہتے ہیں۔ یہا کہ بیا کہ مقام کی طرف نسبت ہے جس کو فرضۂ الجوز کہتے ہیں۔ یہا کہ بیا کہ

آپ کے سن پیدائش میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ معرفی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ معرفی ہے ، اور بعض کا قول ہے کہ معلوم نہیں کھا ہوا تھا کہ'' مجھ کواپنی پیدائش کا سن ٹھیک معلوم نہیں ، اتنا معلوم ہے کہ والدصاحب کا سماھ ہیں انتقال ہوا تھا ، اور والدہ کہتی تھیں کہ اس وقت تمہاری عمرتقریباً تین برس کی تھی۔''اس بنا پر آپ کا سن پیدائش الھے ھے۔ سن پیدائش الھے ھے۔ سن پیدائش ماھے کے تھے۔ ابتدائی حالات اور محصیل علم:

آپ کے والد بچین میں انتقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھوپھی نے آپ کی پرورش کی۔آپ کے ہاں تا نبے کی تجارت ہوتی تھی۔اسی وجہ ہے آپ کی بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی الصفًا رلکھا ہوا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی پھوپھی حافظ ابوالفضل ابن ناصر کے ہاں لے گئیں تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اوران کو صدیث سنائی۔

### عَلَيْ الْمِيلِ الْم مثاكُ (الماتذه):

آپ نے اپنے مشائخ میں ستاس ۱۸ اشخاص کوذکر کیا ہے۔ حالانکہ ان کے سوابھی کئی اور علما سے علم حاصل کیا۔ چند بڑے اساتذہ کے نام یہ ہیں: ۔ ابوالقاسم بن الحصین، قاضی ابو بکر الانصاری، ابو بکر محمد بن الحسین المزرنی، ابوالقاسم الحریری، علی بن عبدالواحد الدینوری، احمد بن احمد المتوکلی، ابو غالب بن البناء اور ان کے بھائی بچیا، ابوعبداللہ الحسین بن محمد البارع، ابو الحسن علی بن احد الموحد، ابو غالب محمد بن الحسن الماوردی، فقیہ ابوالحسن ابن الزاغونی، ابومنصور بن خیرون، عبدالوہاب الانماطی، عبد الملک الکروجی، خطیب اصبہان ابوالقاسم عبد الله بن محمد۔ مجالس وعظ:

معن آپ کووعظ کی اجازت دی گئی آپ کی مجالسِ وعظ کی نظیرنہ تو دیکھی گئی اور نہ سُنی گئی۔ان سے بڑا نفع پہنچتا تھا غافل نصیحت حاصل کرتے تھے، جاہل علم کی باتیں سکھتے تھے، گنہگار تو بہ کرتے تھے،مشرک مسلمان ہوتے تھے۔

آپ نے کتاب القصاص والمذکرین کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو وعظ کرتار ہا وران کوتو بہ اورتقویٰ کی ترغیب دلاتارہا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کتاب میں ایک لاکھ آ دمیوں سے زیادہ کی فہرست جمع کرلی۔اور دس ہزار سے زیادہ بچوں کی پیروں کے نام کی رکھی ہوئی چوٹیاں کائی گئیں۔اورا ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی میرے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔

الغرض آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کے انقلاب انگیز مواعظ اور مجالسِ درس ہیں۔ان مجالسِ وعظ نے سارے بغداد کوزیروز برکررکھا تھا۔خلفا،سلاطین، وزرااورا کابر علماان میں بڑے اہتمام اور بڑے شوق سے شرکت کرتے ۔ تا ثیر کا بیعالم تھا کہ لوگ غش کھا کھا کھا کرگرتے ،لوگوں کی چینیں نکل جا تیں۔اور آنسوؤں کی چھڑیاں لگ جا تیں۔

علامہ ابن الجوزیؒ نے اپنی مجالسِ وعظ میں بدعات ومنکرات کی کھل کرتر دیدگی ،عقائد صححہ اور سنت کا اظہار کیا۔ اپنی ہے مثل خطابت ، زبر دست علمیّت اور عام رجوع کی وجہ سے اہلِ بدعت کوان کی تر دید کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنت کوان کے مواعظ ودرس اور تصنیفات سے بہت فرد غ ہوا۔

علامہ ابن الجوزیؒ نے زبانی وعظ وتقریر پر اکتفانہیں کیا۔ آپ نے متعدّ دکتابیں لکھیں جن میں سے چنداہم درج ذیل ہیں۔

فنون الأفنان في عجائب القرآن، زاد المسير في علم التفسير، الناسخ والمنسوخ، الواهيات، الموضوعات، جامع المسانيد، تلقيح فهوم أهل الأثر، المنتظم، صفة الصفوة، مناقب عمر بن الخطاب، التحقيق في مسائل الخلاف، المناسك، البلغة في الفقة، تحريم المتعة، بستان الواعظين، التبصرة، المدهش، رؤوس القوارير، اللطف في الوعظ، تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر، أخبار الأذكياء، أخبار الحمقى والمغفلين، الظرفاء، البر والصلة، صيد الخاطر، تلبيس إبليس، ذم الهوى، ذكر القصاص، المقلق، آفة المحدثين-

#### تلانده:

آپ کے تلامٰدہ میں آپ کے صاحبزادے کی الدین اور پوتے تمس الدین یوسف بن قزاغلی واعظ اور حافظ عبدالغنی ، ابن الدبیثی ، ابن النجار ، ابن خلیل ، اتفی الیلد انی ، ابن عبدالدائم اور النجیب عبداللطیف ، قابل ذکر ہیں ۔

#### وفات:

آپ نے ۱۲ رمضان ہے ہے ہے گھر ات کے روز مغرب وعشاء کے درمیان اپنے گھر میں وفات پائی۔آپ کی نماز آپ کے صاحبز ادے ابوالقاسم علی نے پڑھائی۔ میں وفات پائی۔آپ کی نماز آپ کے صاحبز ادے ابوالقاسم علی نے پڑھائی۔ آپ کے حالات ِزندگی پندرہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ'' طبقات ابن رجب'' میں مذکور ہیں۔جن میں بڑے بڑے علمی معرکوں کا بیان ہے۔



### خطبة الكتاب

### وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم

شیخ امام عالم ربانی جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی معروف بابن الجوزی الحسنبلی واعظ بغدادی نے فر مایا:

اما بعد واضح ہو کہ انسان کے لیے عقل بڑی نعمت ہے کیونکہ ای ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اسی وسلہ سے رسولوں کی تصدیق نصیب ہوتی ہے، لیکن جو تعلق

بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے جب عقل سے اس کا کام پورا نہ ہو سکا تو رسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاریں گئیں تو عقل کی مثال آئکھ ہے اور شرع کی مثال آفتاب ہے ۔ پس آئکھ کھلنے پر جب ہی آفتاب دیکھے گی کہ درست ہو ورنہ نہیں اور جب عقل کے نزدیک انبیا کے دلائل معجزات سے بیٹابت ہوا کہ جو کچھا نبیا فرماتے ہیں بیا قوال بچ ہیں تو عقل نے ان کا کہنا قبول کیا اور پوشیدہ امور میں ان کے کہنے براعتاد کیا۔

فائلاً: جب انبیا علیم نے فرمایا کہ ہم کوتمہارے رب عزوجل نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم پرایمان لا وُتو تمہارے لیے جنت ہے اوراگرا ہے جی کی پیروی کر وتو تمہارے لیے عذاب جہنم ہو ہے۔ عقل نے دیکھا کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو اس نے دلیل چاہی کہ یہ کیوں کر معلوم ہو کہ آپ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انبیانے جناب باری تعالی میں عرض کیا تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں وہ چیزیں پیدا کیں جو یہاں کسی ترکیب سے نہیں پیدا ہو ہو کہ واس خوال نے مقل نے جان لیا کہ یہ بیشک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کا سب کہنا تھے ہے۔ واضح ہو کہ مصنف نے 'رسالہ' اذکیاء' میں کہا ہے کہ عقل کا لفظ چار معنی پر بولا جاتا ہے:۔

اول:وہ چیز جس سے انسان وحیوان میں فرق ہے جس سے فکر وتد بیر کر کے باریک صنعتیں نکالتا ہے۔امام احمد وحارث محاسبی نے جو کہا کہ وہ پیدائشی قوت ہے تو اس سے یہی معنی مراد ہیں۔

دوم: جائز ومحال مجھنے والی قوت طبعی کاعلم ۔

سوم: تجربہ سے جوملکہ حاصل ہو۔ چہارم: پیدائشی قوت کا کمال حتی کہ فانی خواہشیں چھوڑ ہے اور آخرت مانگے۔ مترجم کہتا ہے کہ عقل کی دوشمیں ہیں۔ ایک عقل جسمانی! جومجموعہ حواس ظاہری وباطنی کا نام ہے اور حیوانات میں بیسب حواس نہیں ہیں بلکہ تھوڑ ہے تھوڑ ہیں۔ کیوں کہ انسان دنیا کی زندگی سے سامان پیدا کرتا ہے۔ تجربہ وس بلوغ سے بیعقل قوی ہو جاتی ہے اور ای عقل سے انسان دنیا کی زندگی میں سامان پیدا کرتا ہے اور جس قدر بدن قوی ہو ای قدر عقل روحانی! وہ روح کے دوس میں اور جب قلب پر مہر ہوتو نہیں کھلتے ہیں بلکہ ایمان ہی سے کھلتے ہیں۔ برایل کے حواس ہیں اور جب قلب پر مہر ہوتو نہیں کھلتے ہیں بلکہ ایمان ہی سے کھلتے ہیں۔ برایل

# و د تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ أَنُ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ طَلِي اللهِ اللهِ

﴿ وَمَنْ يَّرُغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبُراهِيُمَ ﴾ 🗱

''لعنی ملت ابراہیمی ہے وہی منہ موڑتا ہے، جو بے حقل ہے''۔

معلوم ہوا کہ کا فریے عقل ہوتے ہیں، یعنی بی عقل نہیں رکھتے۔اگر چیشم اول میں بڑے ہوشیار ہوں اور اور اس کے لیے آیات کثیرہ دلیل ہیں۔فائلہ 'تعَالیٰ اَعْلَم.

جب الله تعالیٰ نے اس عالم انسانی پرعقل کا انعام کیا تو پہلے پہل ان کے باپ آ دم کی پیغیمبری سے شروع کیا۔ پس آ دم عَائِم ان کو الله تعالیٰ کی وحی سے تعلیم فر مایا کرتے تھے ،سب انسان ٹھیک راہ پرجمع تھے، یہاں تک کہ قابیل نے خواہش نفس کی پیروی میں جدا ہوکرا ہے بھائی (ہابیل) کوتل کیا۔ (تب سے اختلاف شروع ہوا) پھرتو لوگ مختلف خواہشوں کی پیروی میں جدا جدا شاخیں ہوکر مختلف گراہیوں کے بیابانوں میں بھٹلنے لگے ۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ بت پوجنے لگے اور طرح طرح کے عقیدے وافعال ایسے نکالتے کہوہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہوایت کے بیابانوں میں بھٹلنے گئے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ بت بوجنے لگے اور طرح طرح کے عقیدے وافعال ایسے نکالتے کہوہ رسول کے ارشاد سے اور عقل کی ہوایت کے بیابنہ ہوئے اور اپنی رسوم و عادات کے بیابنہ ہوئے اور اپنی رسوم و عادات کے بیابند ہوئے اور اپنی رسوم و عادات کے بیابند ہوئے اور اپنی رسوم و عادات کے بیابند ہوئے اور اپنے باپ دادوں کی تقلید کی ۔ کما قال الله تعالیٰ:

﴿ لَقَدُ صَدَّقَ عَلَيُهِمُ إِبُلِيُسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ ۞ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اِبُلِيُسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ الله "بيس البيس نے ان پر اپنا گمان سچا کر ليا که ان فرقوں نے اس کی پيروی کر لی سوائے ایک فریق مونین کے'۔

### 🏇 فصل 🏇

واضح ہوکہ انبیا عَلِیم کافی بیان لائے اور ہرمض کی شافی دوا بتلائی اورسب پیغمبروں کا انفاق ایک ہی راہ متنقیم (تو حید) پر ہے۔اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے۔ پھر شیطان اہلیس ۱۰۰ اریش:۱۰۰۔ میں البقرہ:۱۳۰ ہے۔ اس میں کی احتلاف نہیں ہے۔ پھر شیطان اہلیس

نے آگر بیان کافی کے ساتھ اپنا شبہ ملایا اور دوائے شافی کے ساتھ اپناز ہر ملایا اور واضح راہ کی دونوں طرف گمراہ کرنے والی پگڈنڈیاں ملائیں اورای طرح وہ برابران کی عقلوں ہے کھیلتار ہا یہاں تک کہاس نے اسلام سے پہلے زمانۂ جہالت والے لوگوں کوجمافت کے مختلف مذاہب میں اور فتیج بری بدعتوں میں پراگندہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت الحرم ( کعبہ ) میں بت پرتی کرنے لگےاور بحیرہ وسائبہ وحام ووصیلہ کو 🗱 حرام کھہرایااور بیٹیوں کوزندہ در گور ڈنن کرنا بہتر جانتے اورلژ کیوں اوران کی مانند کمزور وارثوں کومیراث نہ دیتے ۔ای طرح کی بہت گمراہیاں ابلیس نے ان کی نظر میں رحا کی تھیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد سَنَا ﷺ کومبعوث فرمایا۔ تو آپ مَنَا ﷺ نے فتیج بری عادتیں دور فرمائیں اور نیک مصلحت کی باتوں کی شرع مقرر فرمائیں۔ چنانچیآپ کے اصحاب رہنی کنٹی آپ کے ساتھ اور آپ مثل نیٹی کے بعد شرع نورانی کی روشنی میں وشمن شیطان اوراس کے فریب سے بچے ہوئے راہ چلتے رہے۔ جب ان کے نورانی چبرے جن ہے دن کی طرح روشنی تھی فوت ہوئے تو پھر گھٹا ٹوپ تاریکی سامنے آئی اور نفس پرستی دوبارہ بدعتوں کی بنیاد جمانے لگی اور جو کشادہ راہ شریعت چلی آئی تھی اس میں کوتا ہی کا جال بنانے لگی۔ چنانچہ بہت ہےلوگ دین حق ہے بھوٹ کر جدا جدا فرقے ہو گئے حالانکہ پہلے متفق جماعت تھے۔ابلیس نے ان کومکاری میں پھانسااور بدکاری ان پررچا نااوران کو پھوٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ جان رکھو کہ ابلیس کا دا ؤاس وقت ہی چلتا ہے کہ نا دانی و جہالت کی اندھیری رات ہواور

لہذا مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ابلیس کی مکار ہوں ۔ نہ را دوں ،اوراس کے شکاری جال کے موقعے بتا دوں ۔ کیوں کہ بدی کی شناخت بتلانا گویااس میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حدیث حذیفہ رفائفیڈ ہے کہ لوگ تورسول ایند سل فیڈ میں صحیحین میں حدیث حذیفہ رفائفیڈ ہے کہ لوگ تورسول ایند سل فیڈ میں صحیحین میں حدیث کیا کرتے اور میں میں حدیث جو پانچ بچ جنم دینے کے بعد چھٹی مرتبہ نہ بچ کوجنم دیتی تو اس کا کان چرکر بتوں کے نام چھوڑ دیتے ۔ سما سُبہ: وہ او فئی جو کسی بیاری سے شفایاب ہونے کے بعد یا کسی مراد پوری ہونے کے بعد بتوں کے نام بطور کئر رانہ چھوڑ دیا جاتا۔ حام: ای نسل کش کنر رانہ چھوڑ دی جائے۔ وصیلہ : وہ بکری جو زاور مادہ کوجنم دیتی تو زکو بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا۔ حام: ای نسل کش

کے اونٹ کو کہتے ہیں جس کے نطفہ ہے دس بچے پیدا ہوجاتے تواہے بھی بتول کے نام پر کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ کتب تفاسیر

میں دوسری تشریحات بھی موجود ہیں مزید تفصیل کے لیےتفسیرابن کثیر کا مطالعہ کریں۔

اگراس مرضج علم کی روشنی پڑ جائے تو وہ رسوا ہو جائے گا۔

میں آپ سے برائیاں پوچھتا، تا کہ ایسانہ ہو کہ میں اس میں مبتلا ہوجاؤں۔ اللہ ابن عباس رہا تھا ہے کہا کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پرکوئی دوسراہے جس کا مرنا شیطان کو میرے مرنے سے زیادہ پیند ہو۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ شیطان کہیں مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتا ہے جس کوکوئی مسلمان (حکم پوچھنے) میرے پاس لا تا ہے۔ پس وہ مجھتک بیہ بدعت کے کر پہنچاہی تھا کہ میں اس کورسول اللہ منا اللہ عنا اللہ منا اللہ عنا اللہ عنا

### الله فصل

میں نے اس کتاب کاموضوع پیرکھا ہے کہ پیابلیس کے فتنوں سے ہوشیار کرنے والی ،اس کی چھپی چالوں کو کھو لنے والی ،اوراس کے خفیہ دھوکے کی فتیج بیہودگیوں سے ڈرانے والی ،اس کی چھپی چالوں کو کھو لنے والی ،اوراس کے خفیہ دھوکے ظاہر کرنے والی ہے۔اللہ تعالیٰ ہر سچے کی مراد پوری کرنے والا ہے اور میں نے اس کتاب کو تیرہ ابواب پرمنقسم کیا۔ان سب کے مجموعہ سے شیطان کی تلبیس کھل جائے گی اور سمجھ دار کواس کی تلبیس سمجھنا آسان ہوگا۔اورجس بندہ صالح نے اس پرممل کرنے کاعزم مصمم پختہ کیا تو اس سمجھنا آسان ہوگا۔اورجس بندہ صالح نے اس پرممل کرنے کاعزم مصمم پختہ کیا تو اس سے شیطان ہار کر چیخ الحقے گا۔اللہ تعالیٰ ہی مجھے میرے مقصود کی تو فیق دینے والا اور میری مراد میں ٹھیک بات کا الہام فرمانے والا ہے۔

### مضامين ابواب كالمجمل بيان

باب اول سنت الله وجماعت کولازم پکڑنے کابیان۔ باب دوم بدعت و بدعتوں کی ندمت کابیان۔ باب سوم ابلیس کے فتندا و رمکروں سے ڈرانے کا یبان۔ باب چہارم ابلیس کے مکر گانٹھنے اور دھو کا دینے کے کیا معنی ہیں۔

الله المناوي: كتاب الهناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، رقم ٣٦٠٦ مسلم: كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة المسلمين، رقم ٣٢٣٧، ٣٢٣٧ - ابوداؤد: كتاب الفتن ، باب ذكرالفتن ودلا مكها، رقم ٣٢٣٧، ٣٢٣٧ -

ﷺ سنت وہ طریقہ ہے جس پررسول اللہ مٹافیظ عمل فرماتے تصاور وہ بقینی طورے متواتز اصحابہ بھائی ہے حاصل ہوا اورامت مسلمہای پر متفق تھی۔سب سے پہلے خارج نے چھوٹ ڈالی پھرفتنہ پھیلا۔

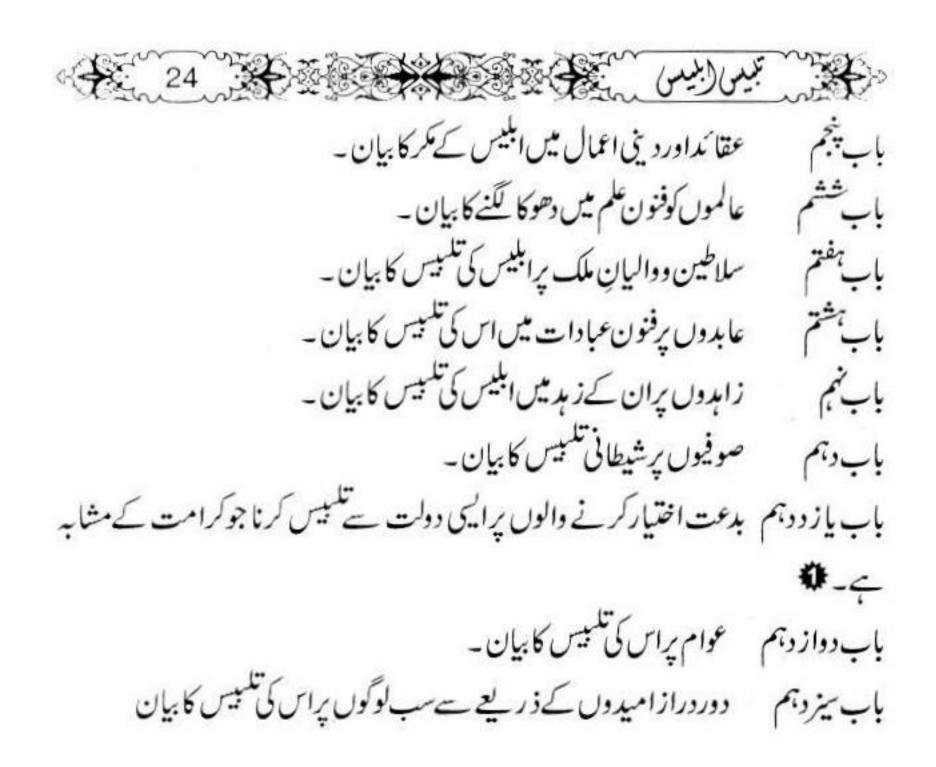



اس ہے تم کوکرامت حاصل ہوگی۔ اس ہے تم کوکرامت حاصل ہوگی۔



### باب اول

### سنت و جماعت کولازم پکڑنے کی تا کید کابیان

ابن عمر رہ النفی نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رہ النفی نے مقام جاہیہ میں لوگوں سے فرمایا کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اسی طرح ہم میں کھڑے ہو کررسول اللہ سَنَّ تَدِیْم نے خطبہ سنایا۔ پس فرمایا ''کہتم میں کھڑا ہوں اسی طرح ہم میں کھڑے ہواس کو جا ہیے کہ طریقۂ جماعت کو لازم پکڑا رہے، کیونکہ شیطان اسکیلے کے ساتھ ہے اور وہ دوسے دور ترہے۔''

فا ڈلافی نے حدیث متعدد عبارات سے فدکور ہے۔ شاید مصنف بُیاستیہ نے اشارہ کیا کہ بیہ حدیث عمر شالفی کے بعض نے خطبہ جابیہ میں اور بعض نے بدون ذکر جابیہ کے بھی روایت کی۔ بیہ حدیث طویل ہے۔ طبرانی نے مجم صغیر میں مسند کیا کہ جابر بن سمرہ ڈالٹی نے کہا کہ جابیہ میں عمر ڈالٹی نے ہم کو خطبہ سنایا۔ پس فر مایا کہ جیسے میں تم میں کھڑا ہوں اسی طرح ہم میں رسول اللہ مثانی نے کھڑے ہو کر فرمایا ''کہتم لوگ بزرگی ما نومیر ہے اصحاب کی، بھر جواصحاب کے بعد ہوں گے، پھر جواصحاب کے، پھر جواصحاب کے، پھر جوان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آ دمی گواہی بعد ہوں گے، پھر جوان کے بعد ہوں گے، پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آ دمی گواہی دے گا عالانکہ اس سے تسم نہیں چاہی گئی، پس جس کو یہ پہند ہو کہ وہ وہ طرحت میں گھریا و ہے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، گئی، پس جس کو یہ پہند ہو کہ وہ وہ طرحت میں گھریا و ہے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبر دار رہوکہ کوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوگا۔ خبر دار کہ جس شخص کواس کی برائی ناگوارگز رہے، اوراس کی نیکی اس کوخش کر ہے وہ مومن ہے۔' مجلط طحاوی نے اس کو مخضر روایت کیا۔ طبرانی نے دوسرے مقام پر کہا کہ اس حدیث کو عبداللہ بن زبیر ڈالٹی نا اس کو تھی بن حراش تھے۔ تابعی وغیر ہم نے بھی حضرت عمر وہ نائی سے روایت کیا۔ امام تر مذی نے بطریق عبداللہ بن تابعی وغیر ہم نے بھی حضرت عمر وہ نائی سے روایت کیا۔ امام تر مذی نے بطریق عبداللہ بن

ا ۲۱۸ مند ابی داؤد الطیالی: ۱۳۸۱ من اورم الجماعة ، رقم ۲۱۲۵ ما ۱۸ مندرگ الحاکم: ۱/ ۱۹۸ کتاب العلم، الم ۱۹۸ کتاب العلم، الم ۱۳۸۰ منداحد: الم ۲۳۸۰ منداحد: الم ۲۳۸۰ منداحد: ۱۳۸۷ منداحد: ۱۳۸۷ منداحد: ۱۳۸۸ منداحد: ۱۳۸۸ منداد ۲۳۸۰ منداد ۲۳۱۹ منداد ۲۳۱۳ منداد ۲۳۸۸ مند ۱۳۸۸ مند الم ۱۳۸۸ مند الم ۱۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۲۱۰ مند الم ۲۲۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۸۸۸ مند الم ۲۸۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۸۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۸۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۸۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸۸ مند الم ۲۳۸

عرط الني كر حضرت عرط الني المحتل الم

عبداللہ بن مسعود وظالمنے نئے کہا کہ رسول اللہ منگا تیا ہے ہاتھ سے ایک خط سیدھا کھینے ان پہر فرمایا کہ بیاللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم ہے۔ پھراس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے پھر فرمایا کہ بیان میں سے کوئی راہ خالی نہیں جس پر شیطان نہ ہوجوا پی راہ کی طرف بلاتا ہے پھرآ ہے نے بیآ یت پڑھی:''

﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَاطِى مُسُتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ ج وَلا تَتَبِعُوا الْسُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِهِ طَ اللهِ عَلَيْهِ

احمد: ا/ ۳۷۵ متدرک الحائم: ۳/۸۸/۲ ، کتاب النفیر، قم ۳۲۳ منها کی فی الکبری: ۳۲۲/۲ کتاب النفیر . قم ۳۲۲/۱ منها کی فی الکبری: ۳۴۲/۲ کتاب النفیر . قرم ۵۷۱۱ مجمع الزوائد: ۲۲/۷، کتاب النفیر آنفیر سورهٔ الانعام -

# المنظم المناس المنطق ا

'' بیشک یہی میری سید هی راہ ہے۔تم اس کی پیروی کر واور دیگر راہوں پر نہ چلنا کہوہ ' تم کومیری راہ سے جدا کر کے بچلا دیں''

معاذبن جبل والنفوز نے کہا کہ بی اکرم منافیز نے فرمایا: "شیطان آ دمیوں کا بھیڑیا ہے (لیعنی جس کو جماعت کی راہ سے جدایا تا ہے ہلاک کر دیتا ہے) جیسے بکریوں کا بھیڑیا جس بکری کوگلہ سے دوراور بھٹکی پاتا ہے بکڑلیتا ہے۔ پس خبر دارتم پھوٹ کرمختلف راستوں پر چلنے سے بچنا اورتم پر واجب ہے کہ جماعت وعامہ مونین ومسجد کولازم بکڑو۔ " ابوذر را النفوز نے روایت کی کہ آنخضرت منافیز نے فرمایا ''کہ ایک سے دو بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جماعت کولازم بکڑو کیوں کہ یہ بیس ہوسکتا کہ اللہ تعالی میری امت کوسوائے ماریت کے جمع کرے " اور نین ہوایت ہی پر منفق کرے گا۔)

ابن عمر والنفوذ نے کہا کہ رسول اللہ منگا نفوز کے فرمایا کہ''جوفتنہ بنی اسرائیل پرآیا وہی قدم بھدم میری امت پرآنے والا ہے۔ حتیٰ کہ اگران میں ایسا شخص ہوا ہے جس نے علانہ اپنی مال سے بدکاری کی تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو بہر کت کرے ۔ بنی اسرائیل پھوٹ کر بہر کر بھر طریقوں پر ہو گئے تھے اور میری امت ہم فرقوں میں متفرق ہوگی بیسب فی النار (آگ میں) ہیں ۔ سوائے ایک فرقہ کے ۔ صحابہ رفی گئی نے پوچھا کہ یارسول اللہ یہ ناجی (نجات پانے والا) فرقہ کو نیا ہوگا ؟ فرمایا: جس صفت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔' بی اس حدیث کو تر مذی بر میں اور میرے اصحاب ہیں۔' بی اس حدیث کو تر مذی بر میں اور میرے ساتھ فقط اسی اسناد سے ملی ہے۔ فرقہ کی بھوٹ تک متعدد اسانید صبحہ سے نابت ہے اور شک فہیں کہ جوفرق اس طریقہ پر ہے جس پرآسے منابی کی بھوٹ تک متعدد اسانید صبحہ سے نابت ہے اور شک نہیں کہ جوفرق اس طریقہ پر ہے جس پرآسے منابی کی متعدد اسانید صبحہ سے نابت ہے اور شک

ابو داؤد عب نے اپنی سنن میں معاویہ بن ابی سفیان طالٹیو کی حدیث روایت کی کہ

احمد: ۲۳۳،۲۳۳/۵-الطمر انی فی الکبیر: ۱۳۹/۲۰، رقم ۳۳۵،۳۴۳ مجمع الزوائد: ۲۱۹/۵، کتاب الخلافة ، باب الزوم الجماعة وطاعة الأئمة - کنز العمال: ۲۰۱/۱۰، رقم ۱۰۲۷ سند المجمع الزوائد: ۲۱۸/۵، کتاب الخلافة ، باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة - منداحمه: ۸/۵۱ فيض القديرشرح الجامع الصغير: ۱/۱۹، رقم ۱۲۳ -

العلم، رقم ۲۶۴۱\_متدرك الحاكم : ۱/ ۲۱۸، كتاب العلم ، وأن الماحة ، وقم ۲۶۴۱\_متدرك الحاكم : ۱/ ۲۱۸، كتاب العلم ، وقم ۲۶۴۳\_متدرك الحاكم : ۱/ ۲۱۸، كتاب العلم ، وقم ۲۴۳۳\_والآجرى في كتاب الشريعة : ا/ ۲۴، ۳۳۸\_كشف الخفاء: ۱/ ۱۲۹، رقم ۲۳۴۲\_

انہوں نے کھڑے ہوکر فرمایا:'' خبر دار ہوجاؤ کہ اہل کتاب جوتم سے پہلے تھے وہ بہتر ملتوں میں متفرق ہوئے اور بیامت عنقریب تہتر فرقوں میں متفرق ہوجائے گی۔ان میں سے بہتر جہنم

میں اور ایک فریق جنت میں۔' اللہ فائد وصور توں کو شامل ہے ایک بید کہ آدمی ایمان کے لگا وَ سے بالکل فائد کا دو صور توں کو شامل ہے ایک بید کہ آدمی ایمان کے لگا وَ سے بالکل فارج نہ ہو، اگر چہدین رسالت سے خارج ہوگیا۔ جیسے معتز لہ اور شیعہ وغیرہ ہیں تو نتیجہ بید کہ اور وہ کے ۔ پھر ان کے لیے وہاں سے نکالے جانے کی امید ہے اور دوم بید کہ دین تو حید ہی سے خارج ہوگیا جیسے بعضے روافض جو حضرت علی ڈالٹی میں الوہیت کہتے ہیں اور جیسے اباحیہ فقیرا وربعضے مرجیہ جو نفاق اقراری کو ایمان کہتے ہیں۔ حالانکہ دل میں پھھیں ہے تو یہ کفار ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

عبداللہ بن مسعود والفی کہا کہ سنت کے طریقے پراوسط چال سے عبادت کرنا بدعت کے طریقہ پر بہت کوشش کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابی بن کعب والفی نے کہا کہ راہ حق وطریقہ رسالت کو لازم پکڑنا تم پر واجب ہے۔ کیوں کہ جس بندہ نے طریق حق تعالی وسنت رسول اللہ مَا اللهِ عَلَا فیا کہ جس بندہ نے طریق حق تعالی وسنت رسول اللہ مَا اللهِ عَلَا فی اللہ مَا اللهِ عَلَا اللہ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَالهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

فائلا: اگرایک شخص رات دن نمازیں پڑھے اور وہ طریقہ سنت پر نہ ہوتو اس سے وہ شخص بہتر ہے جو ظاہر وباطن میں طریقہ سنت کے موافق فرائض وسنتیں ادا کرتا ہو۔

ابن عباس مٹالٹیئو نے کہا کہ جو کوئی طریقۂ سنت پر ہو کہ بدعت سے منع کرتا ہوا ورطریقۂ رسالت کی وصیت کرتا ہوتوا یسے مخص کود مکھنا عبادت ہے۔

فائلان کیوں کہ بیرولی ہے۔اس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اچھی

ابوداؤد: كتاب النة ،باب شرح النة ، رقم ۴۵۹۷\_متدرك الحاكم :۱/ ۲۱۸، كتاب العلم، رقم ۴۳۳ سنن الداري:۲۹۰/۲، كتاب السير ،باب في افتراق هذه الامة ، رقم ۲۴۲۳\_

# عادت ہے۔

ابوالعالیہ عمینیہ تابعی نے فرمایا کہتم پر واجب ہے کہ وہ پہلاطریقہ اختیار کر وجس پر اہل ایمان پھوٹ پڑنے سے پہلے متفق سے عاصم عمینہ نے کہا کہ میں نے ابوالعالیہ کا قول حسن بھری عمینہ سے بیان کیا تو کہا کہ ہاں واللہ ابوالعالیہ نے بچ کہا اور تم کو اچھی وصیت فرمائی ۔ امام اوز اعی عمینہ نے کہا کہ مل کے تو بھی اوز اعی عمینہ نے کہا کہ طریقہ سنت پر اپنے جی کو تھا مے رہ اور جہاں صحابہ رہی گئی تو بھی وہاں تھ ہم رکا وہاں تو کلام کراور جس چیز سے وہ رک رہے تو بھی رک رہ اور اپنے دین کے سلف صالحین (صحابہ رہی گئی ہم کی راہ چل کیوں کہ جہاں ان کی سائی ہوئی تیری بھی سائی ہوئی۔

فأملان يعنى توبهى جنت عاليه مين ان كساته ينفي جائے گا۔

امام اوزاعی عمید نے بی بھی بیان کیا کہ میں نے رب العزت جل جلالہ کوخواب میں دیکھا مجھ سے فرمایا کہ اسلامی اور بھی بیان کیا کہ میں نیک باتوں کا تقید کرتا ہے اور بری باتوں سے منع محمد سے فرمایا کہ اے عبدالرحمٰن تو ہی میری راہ میں نیک باتوں کا تقید کرتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اے رب تیرے ہی فضل سے مجھے نصیب ہوا ہے اور میں نے التجا کی کہ اے رب! تو مجھے اسلام پرموت دیجو نے مایا: بلکہ اسلام اور سنت پر۔

فائلانی: لیعنی اسلام وسنت پرموت کی آرز وکر ، کیونکه میں تختبے اپنے پسندیدہ دین اسلام پراپنے حبیب رسول الله مَثَلَّاثِیْزِم کےطریقۂ سنت پروفات دوں گا۔

سفیان توری مینید فرماتے تھے کہ کوئی قول ٹھیک نہیں جب تک اس کے ساتھ ممل نہ ہو۔ ہور کھرکوئی قول ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہرسول اللہ مَنَّالَّیْمُ کے طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ فائلا: صحابہ شِیَّالَیْمُ کے بعد حدیث شریف سے طریقهٔ رسالت معلوم ہوتا ہے اور بہ مقی ظاہر وباطن کی موافقت سے ہوگا جی کہ اگر ظاہری اعمال میں موافق ہواور باطنی خوف وعظمت الہی و شوق آخرت ودائی یا دسے عافل ہوتو گویا ہے نیت ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ سے بہت کم ہیں۔

یوسف بن اسباط نے کہا کہ مجھ سے سفیان توری مجھ نے فرمایا کہ اے یوسف! اگر مجھے خبر ملے کہ فلاں شخص سرحد مشرق میں سنت کے طریقہ پرمتنقیم ہے تو اس کوسلام بھیج اوراگر مجھے خبر کہ ایک شخص دیگر سرحد مغرب میں طریقۂ سنت پرمتنقیم ہے تو اس کوسلام بھیج کہ اہل سنت و الجماعت بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایوب پختیانی ہوئے اللہ میں طریقۂ نبوت پڑمل کرنے والوں میں سے جب کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو اس کا جانا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میرے بدن کا کوئی حصہ جاتارہا۔ ایوب ہوئیائیہ یہ فرماتے تھے کہ عرب اور عجم دونوں کی نیک بختی کے میرے بدن کا کوئی حصہ جاتارہا۔ ایوب ہوئیائیہ یہ فرماتے تھے کہ عرب اور عجم دونوں کی نیک بختی کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ان میں اہل النہ کا عالم عطافر مادے۔

فاٹلانے: یعنی ایساعالم ان کا پیشوا کرے جوطریقهٔ رسالت کا عالم ہوسنت پرمتنقیم ہو۔اس زمانہ میں لوگ عالم کی تعظیم واقتد اکرتے تھے۔اب تو ربانی عالم کے دشمن ہوجاتے ہیں اور شیطانی ، مکار، جاہل،طالب دنیا کی پیروی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن شوذب مجالہ نے کہا کہ نوجوان جب طاعت الہی پر متوجہ ہوتو اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مردصالح سے کردے جوطریق سنت پر امتحالے کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بھائی چارہ ایسے مردصالح سے کردے جوطریق سنت پر ابھار لے جادے۔ یوسف بن اسباط نے کہا کہ میراباپ قدری معتز لی تھا اور میر نے نصیال کے لوگ رافضی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے امام سفیان ثوری مجالئے کے ذریعہ سے مجھے ان دونوں گراہ فرقوں سے کاشکر ہے کہ اس نے امام سفیان التیمی نے کہا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اس فوت میں شکتہ خاطر تھا۔ مجھ سے فر مایا کہ تیرا حال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا۔ مجھ سے بوچھا کہ کیا وہ طریق سنت پر مراہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں ،فر مایا کہ پھر انتقال کر گیا۔ مجھ سے بوچھا کہ کیا وہ طریق سنت پر مراہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں ،فر مایا کہ پھر انتقال کر گیا۔ میں ہے نہ کر (یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گیا۔)

امام سفیان توری میسیات نے (اپنے علما شاگردوں سے) فرمایا کہ اہل سنت کے حق میں ہوا نے کی وصیت قبول کروں ہے کہ ہوں ۔امام ابو بکر بن عیاش میس ہوائی کرنے کی وصیت قبول کروں یہ پردیسی ہیچارے بہت کم ہیں۔امام ابو بکر بن عیاش میس ہوائی کرنے اسلام نے فرمایا کہ جس طرح شرک و باطل مُداھب کی بہنسبت اسلام نادر عزیز ہے اس طرح اسلام میں بدعتی فرقوں کی بہنست بیفریق نادرعزیز بلکہ بہت نادرعزیز ہے۔

امام شافعی عملیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کی شخص کو جوحدیث وسنت والا ہود مکھتا ہوں تو ایسا ہے گویا میں نے رسول اللہ مَنَّا تَنْ اِللَّمْ مَنَّاتِیْمِ کے اصحاب میں سے کسی کود کیولیا۔ شیخ جنید عملیہ فرماتے تھے کہ راہیں سب خلق پر بند ہیں ۔سوائے اس شخص کے جس خین تبیین البیسی البیسی کی اور آپ منالی آن کا طریقه لازم پکرا تو نیکیوں کی سب راہیں اس پر کھلی ہیں۔ شیخ جنید مجیلیات سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب ما اس پر کھلی ہیں۔ شیخ جنید مجیلیات سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب ما ماس کرنے کی راہ سب خلق پر مسدود ہے سوائے ان مومنوں کے جورسول الله منالی آئی کی بیروی کرنے والے اور آپ کے طریقة سنت کے تالع ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِنِی رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الله اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الله اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الله دنگی تالیہ میں ہے۔''





#### باب روم

### ہرشم کی بدعت و بدعتوں کی مذمت کے بیان میں

ام المومنین عائشہ و النفیانے کہا کہ رسول اللہ سَلَّاتِیْ نے فرمایا کہ''جس کسی نے ہمارے امر(دین) میں ایسی چیز نکالی جواس (دین) میں نہیں تو وہ ردیے ۔''

فائلاً: لیعنی ای نکالنے والے بدعتی پرالٹی بھینک ماری گئی۔اللہ تعالیٰ ایسی بدعت سے بغض رکھتا ہے تو بجائے رضائے الٰہی کے وہ مر دود کیا گیا، بیصدیث دوسری اسناد صحیح سے بھی حضرت عائشہ رِفیانِ مِنْ سے روایت ہے۔ ﷺ

ام المومنین ما کشہ بینی نظامے کہا کہ آنخضرت سی تیکی نے فرمایا کہ'' جس کسی نے ایسا کام کیا جس کسی پر ہمارا تعم نہیں ہے تو وہ مردود ہے'' ﷺ (صحیحین )،عبداللہ بن عمرو طالفیٰ نے روایت کی کہ آنخضرت سی تیکی نے فرمایا کہ''جس کسی نے میرے طریق سنت سے بے رغبتی کی تو وہ مجھے نہیں ہے۔'' ﷺ

عبدالرحمان بن عمر واسلمى اور حجر بن حجرالكاعى نے عرباض بن ساريد رظافاؤ سے ملاقات كى۔ يو باض بن ساريد رظافؤ ان صحابہ ميں سے بيں جن كے ق ميں الله تعالى نے نازل فرمايا: ﴿ وَ لَاعَلَى اللّٰذِيْنَ إِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلُتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ مِ ﴾

''ان محتاج مومنوں پر بھی جہاد میں ساتھ نہ جانے میں پچھ حرج نہیں کہ جو تیری خدمت میں اس امید پر آئے تھے کہ تو ان کوسواریاں عطافر مائے تونے ان سے کہا

الاحكام الباطلة ، رقم ٣٣٩٢ ـ ابوداؤه : كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم ٢٦٩٧ ـ مسلم : كتاب الأقضية ، باب نقض الاحكام الباطلة ، رقم ٣٦٠٧ ـ ابوداؤه : كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، رقم ٣٦٠٧ ـ ابن ماجه : المقدمة ، باب تغظيم حديث رسول الله ، رقم ١١٠٧ - اجمد : ٢٤٠٠/١ ـ المحلم البيناً ـ

الباطلة ، برقم ٣٣٩٣ ـ ابوداؤد : كتاب النبق م، باب النبخش ومن قال لا يجوز ذلك النبع مسلم : كتاب الأقضية ، باب نقض الاحكام الباطلة ، برقم ٣٩٣٣ ـ ابوداؤد : كتاب النبة ، باب في لزوم النبة ، رقم ٢٠١٧ مسنن الدارقطني :٣١٩ ٣٦٩ ، كتاب في الباطلة ، وقم ٢٠١١ م ١٩٨ و ١٩٨٠ م ١٩٨٠ و ١٩٨٠ ، كتاب في النبطة والاحكام ، رقم ٢٣٥٥ م ١٩٨ ـ احمد: ١٩٨ م ١٩٨٠ - ١٩٨ و كتاب الفضية والاحكام ، رقم ٢٣٥٥ م المنافع على الخفين رغبة عن النبة ، رقم ١٩٧ - ١٩٨ و ١٩٢ - ١٩٨ و ١٩٢ و ١٩٠ و ١

کہ میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہاری سواری کا انتظام کروں تو وہ اس عُم سے آنکھوں ہے آنسو بہاتے ہوئے لوٹے کہ ان کے پاس ایسی مالیت نہیں کہ جس کوراہ الہی میں خرچ کرتے''

فائلان خلفائے راشدین بالاتفاق حضرت ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رشکائینم ہیں، کیوں کہ حدیث سیجے میں ہے کہ آنخضرت منگالی نے فرمایا کہ میری خلافت میرے بعد تمیں برس تک ہے۔ پھر سلطنت کی خلافت ہوگی۔ اس مدت میں چھ مہینے باتی رہے تھے کہ حضرت سیدنا امیر المونیین علی رشائی نئے شافت کہ حضرت سیدنا امیر المونیین علی رشائی نئے شافت کر کے خلافت نبوت بوری کی شھیک شہادت پائی۔ پھر حضرت امام حسن رشائی نئے تھے مہینے خلافت کر کے خلافت نبوت بوری کی شھیک

ابوداؤد: كتاب السنة: باب لزوم السنة ، رقم ٢٠٧٥ ـ ترندى: كتاب العلم ، باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، رقم ٢٦٧ ـ ابن ماجه: المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاءالرّ اشيدين المحديين ، رقم ٣٣ ـ مستدرك حاكم: الـ ١٧٥ كاب العلم ، رقم ٣٣ ـ احمد في مسنده: ١٣٤/١٢١ ـ المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحدث مسنده: ١٢٤ - ١٢١ ـ ١٢٤ ـ ١٤٤ ـ

ما هے بعد شروع سال میں خلافت جھوڑ کرامیر معاویہ و النین کے تق میں وستبردار ہوئے۔ لیس ان خلفائے راشدین کی سنت بھی طریقہ نبوت میں شامل ہے کیوں کہ بینبوت کی خلافت تھی ۔ یعنی نبی مَنَّا اللّٰهِ کَادِین سب جہان کو پہنچا نے کیلیے اور اسلام کا طریقہ اطاعت و بعناوت پورا کرنے کیلیے یہ کبار اصحاب رہی گائی آپ مَنَّا اللّٰهِ کی جگہ خلیفہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق و النین کو سب لوگ خلیفہ مول اللّٰہ کہا کرتے تھے۔ جان رکھو کہ اہل معرفت کے نزدیک مومن کا ہر کام دین ہے لیکن عوام کو سمجھانے کیلیے علانے کہا کہ دین میں جو کوئی نئی بات نکالے وہ بدعت نکالنے والا بدعتی ہے۔ اس پر سمجھانے کیلیے علانے کہا کہ دین میں جو کوئی نئی بات نکالے وہ بدعت نکالنے والا بدعتی ہے۔ اس پر قیامت تک اس بدعت یک کرنے والوں کا عذاب بھی لکھا جائے گا۔

ابن مسعود و النفيز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا نفیز نے فرمایا'' کہ میں حوض کوٹر پرتمہاراامیرِ منزل ہوں گااور ضرور کچھ قو میں آئیں گی، وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لی جائیں گی تو میں کہوں گا کہ اے رب بیتو میرے اصحاب ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا نیا طریقہ ذکالا تھا۔'' 44 بیصدیث صحیحین میں ہے۔

فا کلان اس حدیث کے اکثر طرق میں میں مضمون ہے وہ لوگ دور ہی سے گرفتار کرلیے جائیں گئو آپ فرمائیں گے کہ اے رب بیلوگ تو کچھ دیر میری صحبت میں رہے تھے۔ارشاد ہوگا کہ تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا برا طریقہ اختیار کیا۔ بیلوگ برابرالٹ پاؤں مرتد ہوتے گئے۔علائے امت سب متفق ہیں کہ بیروہی قومیں ہیں جوآپ مگا پیٹی کی وفات کے بعد مرتد ہوگئیں اور ابو بکر و گافیڈ نے اصحاب و مہا جرین وانصار سے مشورہ کیا۔ جمیع اصحاب نے ان قوموں کی کثرت و کچھ کر بیرائے وی کہ ان کوان کے حال پر چھوڑ د ہجئے۔ہم لوگ کیوکر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ابو بکر و گافیڈ نے نہ ما نا اور کہا کہ اگر کوئی میر اساتھ نہ دی تو بھی میں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ابو بکر و گافیڈ نے نہ ما نا اور کہا کہ اگر کوئی میر اساتھ نہ دی تو بھی میں تنہالڑوں گا ، یہاں تک کہ بیلوگ اسلام میں واپس آ جا کیس یا میں مارا جا و ان تا کہ جناب باری تعالیٰ میں عذر ہوکہ میں نے تیری راہ میں جہاد سے در اپنے نہیں کیا۔آخر صحابہ آپ کے حکم مانے برمجبور ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئکروں کوالی فتح ونصرت دی کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئکروں کوالی فتح ونصرت دی کہ تھوڑے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے اس وقت صحابہ و گافیڈن نے آپ کی خلافت کو سب مسلمان ہوئے اور بہت سے مرتد مارے گئے اس وقت صحابہ و گافیڈن نے آپ کی خلافت کو

الله بخاری: کتاب الرقاق،باب فی الحوض، رقم ۲۵۷۱ مسلم: کتاب الفصائل،باب اثبات حوض نبیّنا، رقم ۵۹۷۸ مسلم: کتاب الفصائل،باب اثبات حوض نبیّنا، رقم ۵۹۷۸ مسند احمد: ۱/ ۴۹۸، رقم ۳۹۹۸ مرقم ۲۵۵۰ مستد احمد: ۱/ ۴۹۸، رقم ۳۹۹۸ مرقم ۲۵۵۰ مستد احمد: ۱/ ۴۹۸، رقم ۳۹۹۸ مرقم ۲۵۵۰ مستد احمد الرابع ما ۲۵۳ مرتبی المیتون نبیتا می ۱۸ میتون نبیتا می ۱۸ میتون نبیتا میتون نبیتا

اسلام پراللەتغالى كافضل عظیم جانااور بہت شكر گزار ہوئے۔

عبداللہ بن مجریز عضیہ نے کہا کہ دین ایک ایک سنت کر کے جاتارہےگا۔ جیسے ری ایک ایک بل ٹوٹ کر جاتی رہتی ہے۔ (جو بدعت نکلی اس کی شامت سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے معمر عوالیہ کہتے ہیں کہ طاؤس (تابعی ) بیٹھے تھے ،اور ان کے پاس ان کا بیٹا بیٹا تھا تھا۔ است میں ایک شخص فرقۂ معتزلہ میں سے آیا اور ایک شرعی بات میں بداعتقادی کی گفتگو کرنے لگا۔ طاؤس میں آیگی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور بیٹے سے کہا کہ اے فرزندتو بھی اپنی دونوں انگلیاں اپنے کہ اور اس کے کہ بدل ضعف ہے پھر کہا کہ اے فرزندخوب زور سے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے رہے کہ اے فرزندخوب زور سے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے رہے کہ اے فرزندخوب زور سے کان بند کر لے۔ پھر برابر یہی کہتے رہے کہ اے الشی نے کہا کہ ایک شخص ہمارے ساتھ ابراہیم میٹ کی فدمت میں جایا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم میٹ کو خرمای کہ وہ شخص مرجیہ کے گروہ میں شامل ہوا ہے۔ تو ابراہیم میٹ نے اس سے جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں نہ آنا۔

فائلاً: مرجیہ گراہ بدعتی فرقہ تھا جس نے اپنی رائے سے دین نکالاتھا کہ قرآن شریف میں جہنم کے عذاب کی آیتیں فقط دھمکانے کے لیے ہیں اور جس نے خالی زبان سے لااللہ الااللہ کا اقرار کرلیا تو وہ جنتی ہے، چاہے دل میں اعتقاد نہ ہواور چاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے اور اس کے گناہ کچھ نہیں لکھے جا ئیں گے بلکہ نیکیاں کسی جا ئیں گی اور اسی قسم کے باطل اعتقادات نکالے ہیں۔ محمد بین داؤ دالحداد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینہ ہوئے تھا ہے دکر کیا کہ پیشخص جس کا نام ابراہیم ابن ابی کی ہے تقدیر کے معاملہ میں کلام کرتا ہے تو ابن عینہ ہوئے تھا ہے جھے فرمایا کہ لوگوں کو اس کے حال سے ہوشیار کردواور اپنے رب عزوجل سے عافیت مانگو۔ فرمایا کہ اس شخص کے دھوکے وفتنہ سے محفوظ رہو۔ واضح ہوکہ شافعی ہوئے تنہ نے ابراہیم بن کی گور اور اپنے رب عزوجل سے عافیت مانگو۔

کی تعریف کی ہے۔شایداس نے قدر بیہ فدہب جوخوارج ومعتز لہ کا اعتقاد ہے کہ بندہ افعال پیدا کرتا ہے اور جسیا کرے ویسا ہو جاتا ہے یہ بیجے عقیدہ نہیں نکالاتھا۔ بلکہ تقدیر کے معاملہ میں مباحثہ کیا تھا۔لیکن بالاتفاق محققین محدثین کے نز دیک اس کی روایت ضعیف ہے۔

صالح نے کہا کہ میں ابن سیرین میں اللہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور تقدیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ گفتگو کرنے کے لیے کھولا تو ابن سیرین مجیلا کہ اس سے فرمایا کہ تواندہ جائیں ہی اٹھ جاؤں ۔ ابن ابی مطبع سے روایت ہے کہ ایک بدعتی نے کہا کہ آپ سے ایک کلمہ کہوں ۔ فرمایا کہ تہیں بلکہ آ دھا بھی مت کہو ۔ ایوب سختیانی (تابعی) نے فرمایا کہ بدئی جس قد رجد دیادہ کرتا ہے اس قد راللہ تعالی سے زیادہ دورہ وجاتا ہے ۔ بدئی جس قد رجد دیادہ کرتا ہے اس قد راللہ تعالی سے زیادہ دورہ وجاتا ہے ۔ برگا گلا: بینہایت عمدہ نکھ معرفت ہے ۔ اس لیے کہ جب تقدیر اللہ تعالی کے علم و حکمت سے ہے جس کا ایک قطرہ بھی تمام مخلوقات آسان وزمین کونہیں ملاہے تو جس قد رزیادہ غور کرے گا ہی قدر زیادہ شرک کا ورد کرے گا ۔ اس طرح جو مشرک مانند بت پرست یا نصرانی وغیرہ کے جس قد رزیادہ کلمہ شرک کا ورد کرے گا ۔ اس طرح جو مشرک مانند بت پرست یا نصرانی وغیرہ کے جس قد رزیادہ کلمہ شرک کا ورد کرے گا ای قدر گناہ کی زیادہ کثر سے اور اللہ تعالی سے دوری ہوگی۔

سفیان توری ہوئیہ نے فرمایا کہ اہلیس کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پہندہ اس کیے کہ گناہ سے تو ہدکی جاتی ہے۔ (یعنی گنہگار خوداس کو گناہ جانتا ہے تو اس سے تو ہدکر نے پرآ مادہ رہتا ہے) اور بدعت ایسی گمراہی ہے کہ اس سے تو بہیں کی جاتی (کیوں کہ بدعتی ما نندمعتز کی و نیچری ورافضی کے اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے) مؤمل بن اسمعیل ہوئی ہے کہا کہ عبدالعزیز بن ابی رواد نے انتقال کیا۔ میں ان کے جنازہ میں شریک تھا۔ ان کا جنازہ باب الصفا پر لاکر رکھا گیا۔ وہاں لوگوں نے نماز کے لیے ضفیں جمائیں۔ استے میں سفیان توری ہوئی ہے مودار ہوئے لوگوں نے کہاوہ سفیان توری آئے ہیں میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھالیکن وہ آئے اور صفول کو چیرتے ہوئے جنازہ سے بیا گئے۔ یعنی نماز نہیں پڑھی اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے کہ ہوئے جنازہ سے آگے بڑھے چلے گئے۔ یعنی نماز نہیں پڑھی اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس لیے کہ ہوئے جنازہ سے تا تھا۔

فاٹلافی: عبدالعزیز بن ابی روّاد سے مرجیہ کاعقیدہ ثابت نہیں ہوا۔ شایدان میں مرجیہ کے دوسرے معنی یہ ہوں کہ اعمال کو ایمان کارکن نہیں کہتے تھے، واللہ اعلم اور مصنف کا مطلب یہ ہے کہ سفیان توری عبدیہ نے لوگوں کو دکھلا کرنماز نہ پڑھی تا کہ لوگ بدعت کی تہمت ہے بھی دورر ہیں۔ شوری عبدیہ نے لوگوں کو دکھلا کرنماز نہ پڑھی تا کہ لوگ بدعت کی تہمت سے بھی دورر ہیں۔ سفیان ثوری عبدیہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے اللہ تعالیٰ سفیان ثوری عبدیہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعتی سے علم سنا تو اس سے اللہ تعالیٰ

اس کونفع نہ دے گااور جس نے بدعتی ہے مصافحہ کیا تو اس نے اسلام کی دھکی تو ڑی۔ ( صدمہ پہنچایا) سعیدالکریزی عینیہ نے بیان کیا کہ سلیمان انٹیمی عینیہ بیار ہوئے تو حالت مرض میں بہت کثرت سے رونا شروع کیا۔ آخرآپ سے عرض کیا گیا کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں۔ کیا موت ہے اس قدرگھبراہٹ ہے؟ فرمایا کنہیں بلکہ یہ بات ہے کہایک روز میرا گز رایک بدعتی کی طرف ہوا تھا، جو تقدیر ہے منکر اورمخلوق کو قا در کہتا تھا۔ میں نے اس بدعتی کوسلام کر لیا تھا تو اب مجھے سخت خوف ہے کہ میر ایرور دگار کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ کر ہے۔فضیل بن عیاض عینیہ بیجمی فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے کسی بدعتی سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال مٹادیتا ہے اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ (اس مقام سے خیال کرو کہ خود بدعتی کا کیا حال ہوگا )فضیل جیستے یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ جب تو بدعتی کوراستہ میں د کیھے تواپنے واسطے دوسرا راستہ اختیار کر لے اور بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں بلندنہیں کیا جاتا ہے۔اورجس کسی نے فضیل جیسائٹہ سے کہا کہ جس نے اپنی دختر کسی فاسق (بدعتی) ہے بیاہی تواس نے قرابت پدری کا نا تااس سے قطع کردیا؟اس پرفضیل میں ہے نے اسے جواب دیا کہ جس شخص نے اپنے لڑکی کو بدعتی سے بیاہ دیا تواس نے قرابت پدری کا نا تا اس سے قطع کر دیااور جوکوئی برعتی کے پاس مبیٹا تو اس کو حکمت ( دینی معرفت ) نہیں دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جانتا ہے کہ وہ بدعتی سے بغض رکھتا ہے تو میں امید وار ہوں کہ اللّٰدتعالٰیٰ اس کے گناہ بخش دے۔

مصنف مین سالت نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا کلام حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ ولی فیٹانے کہا کہ رسول اللہ سَزَائیڈِ نے فرمایا''کہ جس کسی نے برعتی کی تو قیر کی تو اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدددی۔' گل محمد بن النصر الجاری میں نے فرمایا کہ جس شخص نے بدعتی کی بات سنے کوکان لگائے تو اس سے حفاظت الہی کال لی جاتی ہے اور وہ اپنے نفس کے بھروسے پر چھوڑا جاتا ہے۔لیث بن سعد میں نے فرماتے تھے کہ

الله يه حديث حسن بن ليحيل راوى كى وجه سے ضعيف ہے و كيھئے۔ الكامل فى ضعفاء الرجال :۲ ۳۲ / ۲۳۵، موضوعات الله المجوزى : ا/ ۱۵۲ / ۲۵۳ كتاب السنة - تنزيد الشريعة : الم ۳۵۳ كتاب السنة - تنزيد الشريعة : الم ۳۵۳ كتاب السنة - تنزيد الشريعة : الم ۳۰۸ / گتاب السنة - حلية الاولياء: ۵/۲۲۸ ، رقم ۱۰۰۷ - فيض القديم شرح الجامع الصغير: ۲/ ۳۰۸ ، رقم ۹۰۸۲ -

اگر میں بدعتی کود کیھوں کہ ہوا پراڑتا پھرتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کروں۔ بشرالحافی فرماتے تھے کہ میں نے مرکبی (بدعتی پیشوا) کے مرنے کی خبر نچھ بازار میں نی۔اگروہ مقام شہرت نہ ہوتا تو یہ موقع تھا کہ میں شکر کر کے اللہ تعالی کے لیے سجدہ کرتا کہ (اَلْے مُمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اَمَاتَهُ) یعنی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس مفید بدعتی کوموت دی اور تم لوگ بھی ایسا ہی کہا کرو۔

مصنف علیہ نے کہا کہ مجھ سے تیان کیا گیا کہ محد بن ہل ابخاری نے کہا کہ ہم لوگ امام غزالی عمید کے پاس تھانہوں نے بدعتوں کی مذمت شروع کی ،توایک نے عرض کیا کہا گرآپ بیدذ کرچھوڑ کر ہم کوحد بیٹ سناتے تو ہم کوزیادہ پہند تھا۔امام غزالی عمید بیس کر بہت غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ بدعتوں کی تر دید میں میرا کلام کرنا مجھے ساٹھ برس کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

#### ﴿ فصل ﴿

مصنف نے کہا کہ اگر یہاں کوئی ہم سے پو چھے کہ آپ نے طریق سنت کی تعریف فرمائی اور بدعت کی مذمت بیان کی تو ہم کو ہتلائے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے کیوں کہ ہم و مکھتے ہیں کہ ہر بدعتی اپنے آپ کواہل سنت میں سے جانتا ہے۔

جواب: اس کا بیہ ہے کہ سنت کے معنی راہ کے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ جولوگ اہل صدیث وآ خار ہیں کہ بذریعہ نقات اولیا کی روایات کے رسول اللہ سکا اللہ ہیں۔ کیوں کہ یہی وظفائے راشدین کے نشان قدم کی ہیروی کرتے ہیں، یہی لوگ اہل السنة ہیں۔ کیوں کہ یہی اس راہ طریقہ پر ہیں جس میں کوئی نئی نکالی ہوئی بات شامل نہیں ہونے پائی ۔اس لیے کہ بعتیں اور خطریقہ پر ہیں جس میں کوئی نئی اورآپ کے اسحاب کے طریقہ کے بعد نگلے ہیں اور بعت اس فعل کو کہتے ہیں جو نیا نگل آیا اور پہلے نہیں تھا اور اکثر بدعات کا بی حال ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت سے شریعت کو درہم برہم کرتی ہیں یا جب بدعت پر عملدار آمد ہوتو شریعت میں کی پیشی ہوجاتی ہے اور اگر کوئی ایس بدعت نکالی جائے جوشریعت سے مخالف نہیں ہے اور نہ میں کی پیشی ہوجاتی ہے اور اگر کوئی ایسی بدعت نکالی جائے جوشریعت سے بھی عمومًا بزرگان سلف میں کی بیشی ہوجاتی ہے اور آئی ہوتی سے نفرت کیا کرتے تھے آگر چہوہ جائز ہوتا ، کہ اصل جو کر اجباع سلف ہے محفوظ رہے۔

تم دیکھو کہ جب حضرت ابو بکر رہالٹیؤ نے اپنی خلافت میں اور حضرت عمر رہالٹیؤ نے زید بن ثابت رٹائٹیڈ سے فر مایا کہ قر آن شریف جمع کرو، زید رٹائٹیڈ نے کہا کہ آپ دونوں صاحب كيول كرابيا كام كرنے برآ مادہ ہوئے جس كورسول الله سَالَيْنَةِمْ نَ نَهِين كيا ہے۔

عبدالله بن ابی سلمہ نے کہا کہ سعد بن ما لک طالتین ( ابن ابی و قاص ) نے ایک حاجی سے سَاكِهُوه تلبيه مين بيلفظ كهتام (لَبَّيُكَ ذَاكُمَعَارِج) "توفر ما ياكه بم لوگ رسول الله مَثَاثَةُ أَم كى عهدمبارك ميں يەلفظانېيى كہتے تھے"

( یعنی اس کومنع نه کیالیکن بتلا دیا که به بدعت ہے )ابوالبحتری عمیلیا نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رہالٹیؤ سے ذکر کیا کہ یہاں مسجد میں مغرب کے بعد پچھالوگ ( حلقہ کر کے ) بیٹھتے ہیں ۔ان میں ایک شخص کہتا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو ،اور الله تعالیٰ کی شبیج پڑھوا وراتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرو (پیلوگ اس کے کہنے کے موافق کرتے جاتے ہیں )۔عبداللہ بن مسعود ﴿ النَّهُ يُؤنِّ نے بين كركہا كہ جب توان كواپيا كرتے ديكھے تو ميرے یاس آکر مجھے خبر دینا کہ اب وہ لوگ بیٹھے ہیں (اس نے وقت پر خبر دی) تو عبداللہ بن مسعود رخالتُنيُّهُ (ان کی مجلس میں جا کرنز دیک بیٹھ گئے ۔ جبان کا ذکر کرنا بطور مذکورہ بالاس لیا تو کھڑے ہو گئے ،اور ابن مسعود سخت آ دمی تھے۔ پھر فر مایا کہ میں ہوں عبداللہ بن مسعود شم ہے اس یاک معبود کی جس کے سوائے کوئی معبور نہیں ہے کہتم لوگوں نے بے جاظلم سے ایک بدعت نکالی ہے،اورتم اصحاب محمد سَاَلِیْمَا ہے بھی (اپنے نز دیک)علم میں بڑھ چلے ہو پھرعمرو بن عتبہ نے کہا (اَسُتَ غُفِ رُاللهُ) تم پرواجب ہے کہ طریق رسول الله منَا اللهِ مَنَا اللهِ عَلَيْمَ واصحاب کو پہچان کراسی کو لازم پکڑ واورا گرادھرادھریڑے پھرے توبڑی گمراہی میں پڑجاؤگے۔

فاللا مترجم كهتا بكراس حديث كوامام دارمي في اس سے زياده طويل روايت كيا ہے۔اس میں ریجھی ہے کہ ابن مسعود رہائٹیؤنے ایسے کلمات کے کہ ہنوز رسول اللہ سَالِ اَیُّمْ کے کھانے پینے کے برتن سلامت موجود ہیں کہتم نے یہ بدعت نکالی اور فر مایا کہ اگرتم میں سے ہرایک اتنی دیر تک ا ہے لیے استغفار کرتا تو اس سے بہت بہتر ہوتا۔راوی نے بیان کیا کہ واللہ ہم نے اس کے بعد

دیکھااس جماعت والوں میں ہے اکثر خارجیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ 🏶

<sup>🐧</sup> داری: ا/۲۳،المقدمة ، پاپ کراهیة اخذالرأی، رقم ۲۰۸\_

ابن عوف سے روایت ہے کہ ہم لوگ ابراہیم نحنی ہوئیاتیات کے پاس بیٹھے تھے۔ اسے بیس ایک شخص نے آگر کہا کہ اب ابوعمران آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے شفا عطا کرے۔ تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم نحنی کواس کلمہ سے خت کراہت پیدا ہوئی جتی کہ ہم نے ان کے چبرے سے اس کے آثار دیکھے اور ابراہیم نحنی نے طریقہ سنت کا ذکر فرما کرای کی رغبت دلائی اور لوگوں نے جو بدعت نکالی ہے اس کو ذکر کر کے کراہت ظاہر کی ،اور اس کی مذمت فرمائی ۔ ذوالنون مصری کے پاس محدثین علامیں سے لوگ آئے ،اور ذوالنون سے نفسانی فرمائی ۔ ذوالنون مصری کے پاس محدثین علامیں سے لوگ آئے ،اور ذوالنون نے فرمایل خطرے اور شیطانی وساوس کو دریافت کیا (یعنی اس کی کیا حقیقت ہے ) تو شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ میں اس معاملہ میں چھ گفتگونہیں کرتا ہوں کیول کہ ایس گفتگونئی نکالی ہوئی (بدعت ) ہے۔ تم کہ میں اس معاملہ میں چھ گفتگونہیں کرتا ہوں کیول کہ ایس گفتگونئی نکالی ہوئی (بدعت ) ہے۔ تم کرفر مایا کہ اے فرزند بیشہرت کی چیز ہے۔ ''اس کورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے کرفر مایا کہ اے فرزند بیشہرت کی چیز ہے۔ ''اس کورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے سے میں ورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے سے میں ورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے اس کورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے اس کی میں ورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے اس کی میں ورسول اللہ متابیق نے نہیں پہنا بلکہ آپ نے دورانوں نے سے بیں۔ '

### 🏇 فصل 🏇

فا کلان اصل اس میں حدیث سے کہ ایس بات نکا لے جو ہمارے اس دین میں نہ ہوتو برعت مردود ہے اورخودای حدیث میں نہ کور ہے کہ حضرت عمر رفیانٹیڈ کے عہد میں مجد میں کچھالوگ تو ایک شخص کی امامت سے تراوح کر ہے تھے اور کچھالوگ تنہا فرڈا فرڈا پڑھتے تھے تو حضرت عمر رفیانٹیڈ نے فقط یہ کیا کہ جوفرڈ افرڈ استھان کو بھی ایک ہی امام کے پیچھے جمع کردیا۔ لیکن تنہا پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ چنا نچہا کی حدیث میں ہے کہ عشرہ اخیر میں حضرت ابی بن کعب رفیانٹیڈ نے خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ نیز اس زمانہ میں صحابہ کے واسطے جماعت سے ادا کرنے کے لیے شری اصل موجود تھی کہ خود آنخضرت مناب نہیں صحابہ کے واسطے جماعت سے پڑھائی تھی بلکہ جب مصرت ابو بکر وعمروع تان وعلی رفیانٹی خلافت نبوت پر تھے اور رسول اللہ منابی تی نے ان کے طریقہ کو میں منت قرار دیا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے ہم کواس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی بلکہ جو بات ان کے طریقہ کے علاوہ ہووہ بحث میں آئے گی اور حضرت عمر رفیانئی نے اس کو بدعت فقط اس وجہ سے فرمایا کہ زمانہ رسول اللہ منابی بوتا تھا۔

مصنف مینیا نے کہا کہ ہمارے بیان مذکورہ بالاسے واضح ہوگیا کہ اہل سنت وہی لوگ ہیں جوآ ثار رسول اللّٰد مَثَلِ اُلَّیْ مُ وخلفائے راشدین رِثَالَیْ کُم کی اتباع کرتے ہیں۔ (جوطبقہ صحابہ وتا بعین وما بعد میں متواتر ظاہر چلے آئے ہیں )اور اہل بدعت وہ لوگ ہیں جو جماعت کا متواتر طریقہ چھوڑ کرایسی چیز ظاہر کرتے ہیں جو پہلے زمانہ میں نہھی اور نہ وہ کسی اصل شرع پر ہنی ہے۔ اس وجہ سے بدعتی لوگوں کو دیکھو گے کہ اپنی بدعت کو چھیاتے رہتے ہیں۔ برخلاف ان کے دی وجہ سے بدعتی لوگوں کو دیکھو گے کہ اپنی بدعت کو چھیاتے رہتے ہیں۔ برخلاف ان ک

ابل السنة اپنے مذہب كؤنبيں چھپاتے اوران كاكلمة ظاہراوران كامذہب متواتر مشہور چلاآتا ہے۔ اور عاقبت ان ہى كے ليے ہے، وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

مغیرہ بن شعبہ زلی نیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا الله منا الله منا گئی ہے۔ امرالهی آئے گاجب بھی یہ میں سے ایک قوم لوگوں پر ظاہر (غالب) رہے گی ، یہاں تک کہ جب امرالهی آئے گاجب بھی یہ قوم ظاہر ہوگا۔ ' للہ یہ یہ حدیث سیحین میں ہے۔ تو بان زلی نیڈ نے کہا کہ رسول اللہ منا لیڈ نے فر مایا کہ ''ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ تق پر ظاہر ہوگا۔ ان کو پچھ مضر نہ ہوگا اگرکوئی ان کی مدونہ کرے۔ (وہ برابر بنصرت اللہی غالب رہیں گے ) یہاں تک کہ امرالهی آجائے۔'' الله (رواہ مسلم فقط) واضح ہو کہ اس معنی کو آنخضرت منا لیڈ نے منازی ہوئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ ومعاویہ وقرہ زنگا گئی نے روایت کیا ہے۔ امام تر مذی ہوئی ہو تے امام بخاری ہوئی ہوئی کا ذکر ہے یہ اہل حدیث علی بن المدینی ہوئی تو رائے ہو کہ صدیث شریف میں جس قوم کا ذکر ہے یہ اہل حدیث (احادیث یو مال کرنے والے ) ہیں۔

فاڈلان علی بن المدین کے زمانے میں مامون بن الرشید کی وجہ سے معتزلہ فرقہ نے بہت زور باندھااور صد ہاعالم اس فقنہ میں مقتول ہوا لیکن آخر کواہل حدیث ہی غالب ہوئے اور اللہ تعالی نے بعداس امتحان کے انہیں کواحتر ام وعزت عطاکی اور واضح ہو کہ آنحضرت مُنَّا اللَّہِ نَا خَطریقہ نوت پر آخرت کو جا ہے والے امتی پانچ سو برس تک اپنی امت میں سے فرمائے جیسا کہ صحیح الا سناد حدیث سنن الی داؤد میں مصرح ہے اور یہی واقع ہوا۔ پھر آپ کے مجز ہ بیانی کے مطابق دشمنوں کے دلوں سے اس امت کی ہیت جاتی رہی اور تداعی الام کا واقعہ پیش آیا۔ اہل روم ارض وابن میں انرے اور نجھ ہندوستان کی طرف ترکوں کے ہاتھوں بلا بل پیش آئے ہو کیکن اہل السنتہ جو وابن میں اور تجھ ہندوستان میں مخصر تھے اس وقت بھی غالب رہے۔ چنانچہ کتب اس وقت بھی غالب رہے۔ چنانچہ کتب

المارة ، كاب الاعتصام ، باب قول النبي ، لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق ، رقم اا ۲۳ مسلم : كتاب الامارة ، باب قوله ، لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق ، رقم ۴۹۵۱ مسنداحد :۲۵۲،۲۳۴ مالطمر انى فى الكبير: ۴۳۳/۲۰ بالطبر انى فى الكبير: ۴۹۵۰ مسنداحد :۲۵۲،۲۳۴ مالطبر انى فى الكبير: ۴۹۵۰ مسلم : كتاب الامارة ، باب قوله لا تزال طائفة من امتى ، رقم ۴۹۵۰ و وواؤد: كتاب الفتن ، باب اتباع سنة رسول الله، رقم ۱۰ ما داحمد:

تواریخ میں صاف ان معجزات کے مطابق ظہور ہوا ہے۔

#### 🍻 فصل 🏇

اہل بدعت کے اقسام کا بیان ۔ ابو ہریرہ رہ النائی نے کہارسول اللہ سٹی ٹیڈی نے نرمایا'' یہودی تو اکہتر فرقوں میں متفرق ہوئے تھے یا بہتر فرقوں میں ، اور اسی قدر فرقوں میں نصاری متفرق ہوئے اور میری امت جہتر فرقوں میں متفرق ہوگا۔'' امام تر ندی نے کہا کہ بیحدیث سیجے ہے۔

مصنف نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کوسابق میں ذکر کیا ہے۔اس روایت میں اس قدر زائد ہے کہ یہ سب فرقے فی النار ہیں سوائے ایک فریق کے ۔تواصحاب رفٹائٹر ہے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ منٹاٹٹر ہا سنجات پانے والے فریق کی کیا نشانی ہوگی ؟ فرمایا کہ وہ فریق اس بات پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں ۔انس بن مالک رفٹائٹر نے روایت ہے کہ رسول اللہ منٹاٹٹر ہی نے فرمایا ''بنی اسرائیل باہمی اختلاف سے بھوٹ کرا کہتر فرقے ہوگئے جن میں سے ستر فرقے ہلاکت (جہنم) میں پڑے اور ایک عذاب سے جھوٹا اور تھوڑے دنوں بعد میری امت کے بہتر فرقے ہوجا کیں گے ۔جن میں سے اکہتر ہلاکت میں پڑیں گے اور فقط ایک فرقہ نجات پائے گا ۔اصحاب رفٹائٹر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سٹاٹٹر ٹی یہ فریق کیا ہوگا ؟ فرمایا کہ وہ جماعت ہوگا۔' ﷺ

فائلا: لین ای طریقۂ نبوت پرجمع رہیں گے۔ جس پراصحاب بن کالٹی مجمع ہیں اور واضح ہو کہ محققین علما نے بیان کیا کہ ایمانِ توحید آ دمی کی نجات کا اصل اصول ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان والٹی ہو گئے جی کہ اللہ منگا ہی کے سخت عمناک اور متحیر ہو گئے حتی کہ خلیفہ رسول منگا ہی ہو گئے حتی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول منگا ہی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول منگا ہی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول منگا ہی کہ اللہ تعالی نے اپنے کہ اس امرکی نجات کیونکر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق والٹی نے کہ اس امرکی نجات کیونکر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق والٹی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا صدیق والٹی نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا

ابوداؤد: کتاب السنة ، باب شرح السنة ، رقم ۴۵۹۷ ـ ترندی: کتاب الایمان ، باب ما جاء فی افتر اق هذه الامة ، رقم ۲۶۲۰ ـ ابن ماجة : کتاب الفتن ، باب افتر اق الامم ، رقم ۳۹۹۱ ـ متدرک الحاکم : ا/ ۴۷۷ ، کتاب الایمان ، رقم ۱۰ ـ منداحمه: ۳/ ۴۷۱ ـ مجمع الزوا که: ۲۲۲ / ۲۲۲ ، کتاب قبال اهل البخی ، باب ما جاء فی الخوارج ـ

ہوں۔آپکواللہ تعالیٰ نے ایسے کمال سے سرفراز کیا ہے،آپ ہم کوآگاہ سیجئے تو حضرت ابو بکر صدیق والٹیو نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت مَنَا تَلْیَا کِم سے اس کو پوچھا تھا تو آپ مَنَالِیَا کِم نے فرمایا کہ نجات کا مداراس کلمہ پر ہے جومیں نے اپنے چچاابوطالب پرپیش کیا تھااور ابوطالب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا ۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل نجات اعتقاد تو حید ﴾ - لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، اورجب بياعتقاددل ميں سيا ہوگا يعني نفس كا دهوكانه ہوگا تو پہچان میہ کہ آ دمی اپنے جی کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا اور نماز وروز ہ وز کو ۃ وجج وغیرہ پر عامل ہوگا لیعض محققین نے کہا کہ بیا عمال بمقابلہ ً ایمان تو حید کے ایسے ہیں جیسے ذرہ برابر دنیامیں سے ایک آ دمی کا گھر بمقابلہ ٔ عرش اعظم کے حقیر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کو ئی اس اعتقادتو حید پر ہوجوآ تخضرت مَثَاثِلًا عَلَم نے صحابہ شِحَاثِیمُ کُتِعلیم فر مایا تھااورا پے آپ کو دین حق کے لیے وقف کرے،اسلام سچالائے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے واسطے گردن جھادے، جو كچھ رسول الله مَنَا تَنْيَا مِنْ عَنْ بِتلاياس پريقين لائے اور جس طريق پر آپ مَنَا تَنْيَا مِلِت حَصِياس طریق سنت کوراہ حق جانے ،تو پینجات کی راہ ہے اورا گراس اعتقاد میں خارجی یارافضی یامعتزلی کی طرح مخالفت کی تو نجات کی راہ ہے بھٹک گیااور شرک کی بد بواس میں آنے لگی ،تو جہنم میں آ گ سے ظاہر و باطن جلے گا۔بشرطیکہ اس صلالت میں یہاں تک نہ پہنچا ہو کہ دین حق ہے خارج ہی ہوگیا ہوتو پھر کا فروں ومشرکوں کےساتھ ہمیشہ جہنم کی بستی میں رہے گااور دیکھوا گرکلمہ تو حیدوطریق سنت پرسچااعتقاد ہولیکن وہ بدکاری کی شامت میں پھنسااور طاہر میں اپنے حصہ میں نفس کی پیروی کی اور یہاں تک ہوا کہ آخرت میں حرارت آ فتاب سے سر کا۔ بھیجاا بلنے اور ہولناک تکلیفوں سے بھی کفارہ نہ ہوا بلکہ جہنم میں ڈالا گیا تو اس کاعذاب گمراہ فرقہ کی طرح نہ ہو گا جیسے امیر المومنین علی طالعیٰ سے روایت ہے کہ اہل تو حید میں سے جوجہنم میں گیا تو اوپر کے طبقہ میں رہے گا اور وہاں پہنچتے ہی مرد ہے کی مثل ہوجائے گا اوراس کے دل کوآگ نہ جلائے گی۔ پیہ پوری روایت جامع صغیر وغیرہ میں ہے۔اس بیان سے حدیث شریف کے معنی حل ہو گئے کہ گمراہ فرتے فی النارہوں گے اورجس فرقہ سنت و جماعت کونجات ہے وہی نجات کے واسطے - إ وَلِلَّهِ تَعَالَى ٱلْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

مصنف نے کہا کہ اگر ہو چھا جائے کہ بھلا اس امت کے بید گراہ فرقے جن کی خبر صنف نے کہا کہ اگر ہو چھا جائے کہ بھلا اس امت کے بید گراہ فرقے جن کی خبر حدیث میں دی گئی ہے تہاری پہچان میں بھی آگئے ہیں؟

تو جواب یہ ہے کہ اتن بات تو ہم نے قطعی پہچان کی کہ پھوٹ پڑگی (یعنی صحابہ ڈی اُڈیُرُم جس انقاق و جماعت پر تھے اس جماعت سے پہلے پہل خارجیوں کے مکڑ ہے کہ وہ کے علیحدہ ہوگئے۔ پھر معتز لہ وراوفض وغیرہ کی مکڑیوں نے جماعت کو چھوڑ کر اپنی مکڑی علیحدہ کر لی تو یہ مجزہ تو ہم نے صاف د کھے لیا کہ جماعت سے پھوٹ ہوئی ) اور ہم کوان پھوٹے ہوئے فرقوں کی اصلیں بھی پہچان پڑتی ہیں بلکہ یہ بھی پہچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے فرقوں کی اصلیں بھی پہچان پڑتی ہیں بلکہ یہ بھی پہچان لیا گیا کہ خود ہر فرقہ جو جماعت اعظم سے پھوٹ کر جدا ہوا تھا خود اس کے مکڑے در مکڑے ہوگئے ۔ اگر چہ ہم کوان سب فرقوں کے نام مراہی کے مذہب الگ الگ تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہوں اور دیکھو کہ بدعتی فرقوں کی اصلوں میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حروریہ(۲) قدریہ میں سے مفصلہ ذیل فرقے ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گئے ہیں۔ (۱) حروریہ(۲) قدریہ برعت وضالات کہ جڑ بہی چھوٹ کرفرقہ فرقہ ہوگئے۔ برعت وضالات کہ جڑ بہی چھوٹ کرفرقہ فرقہ ہوگئے۔ ہوئیں جو جماعت سے پھوٹ کرفرقہ فرقہ ہوگئے۔

فاڈلان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عجب قدرت وتمام رحمت اس دین اسلام پر بیہ ہے کہ ان گراہ فرقوں کی باوجود یکہ اس کثر ت سے شاخیں ہوگئیں اور فریق جماعت فقط ایک فریق ہے لیکن ہر زمانہ اورصدی میں ابتداسے اس وقت تک فریق جماعت بکثر ت زائدر ہتا چلا آیا حتیٰ کہ جب فریق جماعت دس کروڑ مانا جاتا تھا تو اس وقت میں بیہ بہتر گراہ فرقے ایک کروڑ بھی ہرگزنہ ہوئے بلکہ آ دھا کروڑ بھی نہ تھے۔ بلکہ شائد دس لاکھ ہوں ۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہمیشہ بندگان حق اہل تو حید ہے متواتر چلا جائے۔ کیوں کہ جب تک فریق اس قدر زائد نہ ہوت بتک فریق اس قدر زائد نہ ہوت بتک قطعی متواتر نہیں رہ سکتا تھا بلکہ دو تین صدی کے بعد ان کے بہت سے فرقے تو کا لعدم ہوگئے۔
مصنف نے فر مایا کہ فرقہ حرور یہ کی بارہ شاخیں ہیں (ہرا یک خارجی فرقہ کا عجب مختلف مصنف نے فر مایا کہ فرقہ حرور یہ کی بارہ شاخیں ہیں (ہرا یک خارجی فرقہ کا عجب مختلف گراہ اعتقاد ہے ) چنا نچہ:۔

اس شاخ اول: ازوقیه ہے۔ (اس کابانی ابوراشد نافع بن ازرق خارجی تھا) بیفرقہ زعم رکھتا تھا

کہ اس کوتو کوئی آ دمی مومن نہیں دکھائی دیتا سوائے اس شخص کے جواس فرقہ کے قول پر ہو۔ کہ اس کوتو کوئی آ دمی مومن نہیں دکھائی دیتا سوائے اس شخص کے جواس فرقہ کے قول پر ہو۔ انہوں نے اہل قبلہ کو کا فرقر ار دیا۔ (اس زمانہ میں ایک جماعت صحابہ رش آئی و بکٹرت اکابر تابعین کی موجودگی کے باوجوداس ظالم گمراہ فرقہ کا قول دیکھو)

شاخ دوم: ابا ضیده ہے(اس کابانی عبداللہ ابن اباض) جس کا قول پیتھا کہ جو کوئی ہمارے کہنے پر ہموتو مومن ہے اور جو ہم سے منہ پھیرے وہ منافق ہے(نہ مومن ہے نہ کا فرہے)
شاخ سوم: شعلبیدہ ہے(اس کابانی نغلبہ بن مشکان تھا) جس گراہ فرقہ کا اعتقاد پیتھا کہ خدانے نہ کچھ جاری کیا اور نہ کچھ تقدیر میں مقدر کیا۔

فَأَثَلَاكِ: خَارِجی فرقه حضرت امیر الموننین علی طالتین اورآپ کے اصحاب کوجن میں مہاجرین وانصار وابل بدروبيعة الرضوان وغيره بكثرت شامل تحصب كوكا فركهتا تفاية واس فرقه سے كہا گيا كه ابھى آنخضرت رسول الله مَنَا تَنْيَا مُنَا تَنْيَا كُو وفات پائے چالیس برس نہیں گزرے اور حضرت ابو بکر وعمر کی طرح سے عثمان وحضرت علی اور بیاصحاب نئ اُنتُمْ آپ کے اکا برمقرب صحابہ میں سے ہیں بیسب زمانه متواتر جانتا ہے۔ کیاتم انکار کر سکتے ہو؟ خارجیوں نے کہا کہ بے شک بیتوسب ہی جانتے ہیں اور جو بات آ فتاب کی طرح روش ہے ہم اس سے کیونکرا نکارکریں گے۔تو کہا گیا کہ پھر جب الله تعالىٰ نے قرآن مجيد ميں صحابہ شِيَائَةُ مُم كومومنين صادقين اور ﴿مُسوُّم مِنْوُنَ حَلَّا ﴾ اور ﴿ مُ فُلِحُونَ ﴾ فرمایا ہے تو بیاصحاب کبارسب سے پہلے اس صفت میں داخل ہو گئے۔خارجی فرقہ نے کہا کہ ہاں اس وفت ہے شک داخل ہو گئے پھراس کے بعدا بوبکر وعمر <sub>خال</sub>ی ہونا تو ہے شک اسی طریقہ پر رہے کیکن عثمان وعلی ڈاٹٹؤئئانے ہماری رائے میں وہ طریقہ بدلا تو اس صفت سے خارج ہو گئے اور رسول اللہ سَنَا لِنَّيْرِ نِے اس وقت کے مطابق ان لوگوں کوجنتی کہا تھا۔ پھر جب وہ حال نہ رہا تو سب باتیں جاتی رہیں ۔تب خارجی فرقہ کوجواب دیا گیا کہ بیتم نے بڑی غلطی کھائی۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جنتی ہونا مقدر کیا تو قضائے مقدر پوری ہوگئی۔ اب اس میں تغیر کیونکرممکن ہے۔خارجی کہا کہ ہم نے اپنے نز دیک ضرور جانتے ہیں کہ بیلوگ کا فر ہو گئے اور ہم پنہیں مانیں گے کہ خدانے کچھ مقدّ رکیا ہے۔ بلکہ تقدیر کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن جوکوئی جیسا کرے ویسا ہوتا جائے گا اور تقذیر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔مترجم کہتا ہے کہ

## مراض بدبخت فرقد نے متواتر اعتقاد کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا منظور کرلیا اور وہ عداوت جوا کا بر اصحاب رہی کُٹیڈ سے اس کے جی میں بیٹھ گئی تھی وہ نہ چھوڑی۔ یہی حال روافض (شیعه) وغیرہ کا ہے۔ نَعُوْ ذُهُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلال.

﴾ شاخ چہارم: la; مید (اس کا بانی حازم بن علی تھا)ان کا قول ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا تھا ۔ ایمان کیا جان سکتے کہ ایمان کیا تا ہا ہے کہ جم نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا تا ہا ہے کہ ایمان کیجا ننا محال ہے ) محال ہے )

شاخ پنجم: خلفیہ ہے۔(اس کابانی خلف خارجی تھا)اس نے بیقول نکالا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑاوہ کا فرہے مرد ہویا عورت ہو۔

شاخ ششم: گ\_وز\_\_ نے نکالا کہ سی کو گئی کا پھو ناروانہیں ہے کیونکہ ہم کو پاک فہس کی شاخت واقعی نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک ہمارے سامنے کوئی نہا کر تو بہ نہ کرے تب تک اس کے ساتھ کھا نا جا تر نہیں ہے۔

فاٹلانے: دیکھواس پاکیزگی کے مکر ہے کس طرح شیطان نے اس احمق فرقہ کو دھوکا دیا جس ہے لوگوں میں ہے انتہا پھوٹ وجدائی پڑجائے حالانکہ شرع میں باہم میل جول وا تفاق کی بہت تا کیدرکھی گئی ہے۔

شاخ ہشتم: شمر اخیہ اس خبیث فرقہ کا پیول ہے کہ اجنبی عور توں کو چھونے و مساس کرنے میں کچھ ڈرنہیں ہے اس لیے کہ عور تیں تو ریاحین بنائی گئی ہیں۔ (ریاحین کی خوشبوسونگھنا اور چھونار وا ہوتا ہے)

🕾 شاخ نہم: اُخنسیہ کا پیول ہے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ بھلائی یا برائی لاحق نہیں

: وتی ہے (لعنی عذاب وثواب سے انکار کرتے ہیں)

- الله شاخ دہم: مدكمه كہتے ہیں كہ جوكوئی كس مخلوق كی طرف فیصلہ جا ہے تو كافر ہے (ای وجہ ہے جب حضرت علی وٹائٹیڈ واہل شام میں ثالثی فیصلہ قرار پایا تواس خارجی فرقہ نے امير المومنین كے شكر ہے جدا ہوكر دونوں فریق كوكا فركہنا شروع كیا)
- شاخ یاز دہم: معتبی لے بین حرور بیمیں سے معتز لہ بیوہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کی علی بن ابی طالب ومعاویہ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہوا ۔ یعنی تھم صاف نہیں کھلتا ہے اس لیے ہم دونوں فریق سے بیزاری وتیرا کرتے ہیں ۔
- اس کا بن اخ دواز دہم: میہ مونیہ (اس کا بانی میمون بن خالدتھا) یہ فرقہ کہتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہوسکتا جب تک ہمارے جا ہے والے اس سے راضی نہ ہوں۔

## فرقه قدربه بهجى باره ميں منقسم ہوا۔

- اور شاخ اول: احسویہ جس کا قول بیہ ہے (اللہ تعالیٰ پرعدل جاری کرنا فرض ہے) اور اللہ تعالیٰ ہے عدل میں شرط بیہ ہے کہ بندوں کوان کے کاموں کا مختار کرے اور ان کے گنا ہوں کے درمیان ان میں جائل ہوکران کورو کے۔
- ﴾ شاخ دوم: شنویہ کہتا ہے کہ بھلائی تواللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی ابلیس پیدا کرتا ہے۔
- ☆ شاخ سوم: معتذلہ کہتا ہے کہ بیقر آن پیدا کیا ہوا ہے اور آخرت میں خدا کا دیدار محال
  ہے (سب بدعتی فرقے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو محال کہتے ہیں ،اس میں خوارج وروافض وغیرہ
  کیساں ہیں)
- شاخ چہارم: کیسانیہ جو کہتے ہیں کہ ہم کونہیں معلوم ہوتا کہ بیا فعال آیااللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہم نہیں جانتے کہ موت بعد کے ثواب پائیں گے یاعذاب یا ئیں گے یاعذاب یا ئیں گے۔
  - 🖈 شاخ پنجم: شيطانيه جس كايةول كه خدانے شيطان كونېيس پيدا كيا ك
  - شاخششم: شویکیه جو کہتے ہیں کہ سب برائیاں مقدور ہیں سوائے کفر کے۔

شاخ ہشتم: ربویہ (راوندیہ) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو کتابیں اتری ہیں ان پر تو ممل کرنا فرض ہے۔ خواہ کوئی اس کونا سخ کے یامنسوخ کے۔

فاٹلان اس نفس پرست فرقہ کا مطلب ہے کہ اگر آدم عَلیہ اِکے وقت میں بھائی بہن کا نکاح دولت میں مختلف ہے جائز تھا تو اب بھی بیاوگ اس پڑمل کریں گے۔ای طرح حضرت یعقوب عَلیہ اِللّٰ اِللّٰ کے وقت میں دو بہنوں کا نکاح اور مابعد شراب خوری وغیرہ سب عمل میں لائیں گے۔

🖈 شاخ ننم: بوید کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔

شاخ دہم: نا کے ثابیہ بیفرقہ کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ منافیقی کی بیعت توڑ دی تواس پر گناہ نہیں ہے۔

شاخ یازدہم: قاسطیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زاہد ہونے سے افضل ہے کہ دنیا تلاش کرنے میں کوشش کرے۔

شاخ دواز دہم: خطامیہ جس نے ابراہیم نظام کی پیروی میں یہ کہا کہ جوکوئی اللہ تعالی کو شے کہے تو وہ کا فرہے۔

فائلانی: ییجمی فرقه اعتقادمعتزله پرگمراه ہے اور بیا یک بات اس گمرای پراورزیادہ بڑھائی ہے۔ اس طرح ان سب فرقوں میں باہم مخالفت ہے اور سب خلاف رسالت ہیں۔

## جهمته فرقه میں بھی بارہ شاخیں ہیں۔

شاخ اول: معطلہ جو کہتے ہیں کہ جس چیز پرانسان کا وہم پڑے وہ مخلوق ہے اور جو کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدارممکن ہے تو وہ کا فرہے۔

🖈 شاخ دوم: موسیه (مُوَیسیه ) فرقه گراه کهتا ہے که الله تعالی کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔

الله عناخ سوم: ملتزقه كمت بين كدالله تعالى برجكه موجود --

فاڈلا: تعجب ہے کہ ای گمراہ فرقہ کا بیاعتقادا کنڑعوام اہل السنہ میں پھیل گیااور بیلوگ بھی کہنے لگے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے ۔ شاید اس کا سبب بیطریقہ تھا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کرفتم کھاؤیا گواہی دوتو عوام اپنی بے ملمی ہے بیسمجھے کہ خدا حاضر موجود ہے حالانکہ قاضی کا مطلب بیتھا کہ

الله تعالیٰ عالم وناظر ہے اور یہی عربی عاورہ ہے یعنی الله تعالیٰ بچھ کود یکھتا اورعلیم وخبیر ہے۔ یہ یاد کر کے سے قتم کھائے گا۔عوام نے اپنی سمجھ سے حاضر کے بیم عنی لگائے جیسے آپس میں بولا کرتے ہیں۔ کہ وعظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت واعتقاد حق کواول بیان کیا کریں، تاکہ آئندہ ان کی نصیحت سے ایمان والوں کومفید ہو۔ وَ اللهُ سُبُحَانَهُ تَعَالیٰ هُوَ الْمَوَ فِقُ.

ا شاخ چہارم: واردیہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاناوہ جہنم میں نہ جائے گا اور جوکوئی جہنم میں گیاوہ بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔

فائلان: اس فرقہ جاہل کے نفس نے ان کو یہ یقین دلایا کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کے پہچانے والے ہو،اوراس جاہل نے اپنے نفس کاغرہ بے دلیل مان لیا۔

کے شاخ پنجم: ذاہدہ کہتے ہیں کہ کسی کے واسطے بیمکن نہیں ہے کہ اپنی ذات کے واسطے کی کئی نہیں ہے کہ اپنی ذات کے واسطے کوئی رب (پروردگار) ثابت کرے۔اس لیے کہ ثابت کرنا جب ہی ہوسکتا ہے کہ اس سے ادراک کرنے حالانکہ بیا دراک ممکن نہیں ہے بیحواس کے ادراک کرنے کا آلہ نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر جو چیز ادراک ہی نہیں ہوسکتی ہے تو ثابت بھی نہیں ہوسکتی ہے۔

فائلانی: بیددلیل محض غلط اور بالکل خبط ہے اور سرے سے یہی غلط ہے کہ رب کو ثابت کرے۔ اس لیے کہ پہچاننا اور ہے اور ثابت کرنا اور ہے۔اسی واسطے مصنف نے ان احمقوں کی دلیل بھی نقل کر دی تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ بیفرقہ کیسا بے وقوف ہے۔

شاخششم: حرقیہ اس فرقہ کا قول ہے کہ کا فرکو (جب جہنم میں ڈالا جائے گا) آگ
 ایک بارجلا کر کوئلہ کردے گی پھروہ ہمیشہ کوئلہ پڑار ہے گا۔اس کوآ گ کی جلن محسوس نہ ہوگی۔
 شاخ ہفتم: مظلوقیہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔

ان میں سے بعضے یہ کہتے ہیں کہ ہنوز وہ دونوں پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں۔

اس فرقہ نے بینجہ: عبویہ (غیریہ) اس فرقہ نے بینجبروں سے انکارکیا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینچے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ لوگ صرف عقلاتھے۔

فائلان بیقول محض کفر ہے اور یہی اس زمانہ میں نیچر بیفرقہ کا قول ہے، جوسر سیداحمہ خاں کی

کتاب میں جوتفسیر کے نام ہے کھی ہے صاف مذکورہے۔

- شاخ دہم: واقفیہ کہتے ہیں کہ ہم تو قف کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہ مخلوق نہیں ہے۔
- ☆ شاخ یاز دہم: قبویہ یفرقہ کہتاہے کہ قبر میں عذاب (ثواب) نہیں ہے اور نہ آخرت میں شفاعت ہے۔
  - ☆ شاخ دواز دہم: لفظیہ یفرقہ کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنامخلوق ہے۔
    اسی طرح مرجیہ فرقہ کی بھی ہارہ قسمیں ہیں۔
- شاخ دوم: سائیسه یفرقه کهتا بے که الله تعالی نے خلق کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ جو
   چاہیں وہ کریں ۔ یہ بھی کہنا چا ہے تھا کہ پھر جو پچھ کریں گے اس کا عوض آخرت میں پائیں گے۔
   لیکن اس گراہ فرقہ نے اس سے انکار کیا۔
- المجان شاخ سوم: ماجید کہتا ہے کہ ہم کسی بدکار کوعاصی ونافر مان نہیں کہدیکتے اور نہ کسی نیکوکار کوطابع وفر مانبردار کہدیکیں۔ کیوں کہ ہم کویہ معلوم نہیں کہاس کے لیے عنداللہ کیا ہے۔ المدد میں نہ جاری میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں ایس میں کا نہد

فاٹلان اس فرقہ کا مطلب یہ ہیں کہ ہم انجام نہیں جانتے ہیں۔اس لیے کہ انجام کوکوئی نہیں جانتا ہیں۔اس لیے کہ انجام کوکوئی نہیں جانتا کیکن جو حالت بالفعل موجود ہے یہ ظاہر ہے تو یہ فرقہ اس سے بھی منکر ہے گویا کہتا ہے کہ اس بدکار کی بدکاری شاید پسندیدہ ہو، یہ نیج گراہی ہے۔

- ثاخ چہارم: شاکیه یے فرقہ کہتا ہے کہ نیک اعمال اور طاعات ایمان میں ہے نہیں
   ہیں۔
- ہے۔ شاخ پنجم: بھیسیہ کہتا ہے کہ ایمان علم ہے اور جس نے حق کو باطل ہے تمیز کرنا اور طلا کو حرام ہے تمیز کرنا اور حلال کو حرام ہے تمیز کرنا نہ جانا وہ کا فرہے۔
  - شاخشم: عملیه بیفرقه کهتا ہے کدایمان فقط مل ہے۔

اس کا ہاتھ ہے۔ (عرش پرای طرح مستوی ہے جیے ہم لوگ تخت پر بیٹھتے ہیں)

شاخ نہم: مشہویہ نے سب احادیث کا ایک حکم تھہرایا۔ چنانچہان کے نز دیک فرض ترک کرنے کا کے کہ دیا ہی ہے۔

فَانَّلْكِ: حَثُوبِینَامِ اس لِیے ہوا کہ بیفرقہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں الّم اور طلب سواور خم وغیرہ حروف مقطعات صرف زائد حرف ہے معنی ہیں اور جوآ بیتیں عذاب کا خوف دلانے والی ہیں۔وہ فقط دھمکی ہے۔نَعُوُ ذُہ بِاللهِ مِنْ کُفُر همُ.

شاخ دہم: طل ہویہ جوشری مسائل میں قیاس سے حکم اجتہادی نکالئے ہے انکار
کرتے ہیں۔

## فرقه رافضه کی بھی بارہ شاخیس ہیں۔

ا شاخ دوم: اموید بیفرقد کہتا ہے کہ کارنبوت میں محد مَثَلَّ اللّٰہِ کے ساتھ علی رہا تھ شریک ہیں۔ (بی بھی ظاہر کفر ہے)

شاخ سوم: شیعیه یفرقه کهتا ہے کی والٹیئ رسول الله منافیظ اور آپ منافیظ کے بعد خلیفہ سے اور آپ منافیظ کے بعد خلیفہ سے اور امت نے دوسر ہے کی بیعت کر کے نفر کیا۔

فائلا: امام ذہبی میں اورجس نے اکھا ہے کہ قدیم شیعہ فرقہ کا قول فقط یہ ہے کہ علی والنائی فائلا: امام ذہبی میں اورجس نے ان سے لاائی کی اس نے گناہ کمایا۔ پھراس فرقہ میں عثان والنائی سے افضل ہیں اورجس نے ان سے لاائی کی اس نے گناہ کمایا۔ پھراس فرقہ میں بعضے بڑھ کر کہنے لگے کہ بلکہ علی والنائی سب سے افضل ہیں ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر وعمر عثمان وی افت کا خاتمہ علی والنائی پہواور آ پ کی اولا دمیں عثمان وی افت کا خاتمہ علی والنائی پہواور آ پ کی اولا دمیں قیامت تک باقی رہے۔ جسے نبوت آنخضرت منائی تی پڑم ہوئی اور جوقول مصنف نے بیان کیا یہ قیامت تک باقی رہے۔ جسے نبوت آنخضرت منائی تی کی اور جوقول مصنف نے بیان کیا یہ وافضیہ فرقہ کا عقیدہ ہے جوآخر میں بیدا ہوا۔

شاخ چہارم: اسدا قید فرقہ کہتا ہے کہ نبوت تا قیامت ہوتی چلی جائے گی اور جوکوئی
 اہل بیت کاعلم جانے وہی نبی ہوتار ہے گا۔

ا شاخ پنجم: نا وسیه فرقه کهتا ہے که حضرت علی سب امت سے افضل ہیں۔ پس کوئی کسی دوسر مے حجابی کو آپ پر فضیلت دے وہ کا فرہوگا۔

ا ماخشم: الماميد فرقد كهتا ہے كدد نيا بھى ايك امام سے خالى نہ ہوگى اور وہ امام اولا د مسين والله خالى نہ ہوگا اور اور امام اولا د حسين والله خالى نہ ہوگا اور اس كو جرائيل عَليْئِلِي تعليم كرتے رہيں گے جب وہ مرے گا تو بجائے اس كے دوسرا اس كے مثل قائم ہوگا (اس زمانہ ميں جس فرقہ نے اماميہ اپنا نام ركھا ہے وہ نادوسيہ ورافضيہ وغيرہ كامجموعہ مركب ہے)

اکہ شاخ نہم: متنا سفہ فرقہ کا قول ہے کہ روحیں ایک بدن سے نگل کر دوسرے بدن میں جاتی ہیں۔ چنانچہا گروہ شخص نیکو کا رتھا تو اس کی روح نکل کرایے بدن میں جاتی ہے جو دنیا میں عیش سے رہنے والا ہے اور اگر بدکار تھا تو ایسے بدن میں پڑتی ہے جو دنیا میں کوفت و تکلیف سے زندگی بسر کرے گا۔

الله المناخ وہم: وجعید فرقہ کازعم بیہ کہ حضرت علی بٹالٹیڈ اور آپ کے اصحاب بٹی کیٹی ونیا

میں دوبارہ لوٹ آئیں گےاوریہاں اپنے دشمنوں سے اپنابدلہ لیس گے۔

المونین عائشہ وغیرہم : الم عندے فرقہ وہ ہے جوحضرت عثان وطلحہ وزبیر ومعاویہ ومویٰ اشعری وام المونین عائشہ وغیرہم ڈیکٹیٹم پرلعنت کرتے ہیں۔

ارہم: متوب ایک فرقہ ہے کہ عابد فقیروں کالباس پہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک فرقہ ہے کہ عابد فقیروں کالباس پہنتے ہیں اور ہروقت میں ایک شخص کو مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہی اس عصر میں صاحب الا مرہے اور یہی اس امت کا مہدی ہے چرجب وہ مراتو دوسرے کواسی طرح کر لیتے ہیں۔

## جبریہ فرقہ بھی بارہ قسموں میں منقسم ہواہے۔

شاخ اول: مضطویه فرقه کهتا ہے که آدمی پچھ بیس کرسکتا بلکہ جو پچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کام کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کام کرتا ہے۔

شاخ دوم: افعالیہ فرقہ کہتاہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن ہم کو اس کے کرنے یانہ کرنے میں استطاعت خود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ بمنزلہ کہ جانوروں کے ہیں کہ وہ رس سے باندھ کر جدھر چاہتے ہیں ہائے جاتے ہیں۔

الخوم: مفروغيه فرقه كهتاب ككل چيزين پيدا موچكين، اب يجه پيدانهين موتاب الم

شاخ چہارم: مجارید فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے نیک و بدا فعال پر
 عذا بہیں کرتا بلکہ اپنے فعل پرعذا ب کرتا ہے۔

شاخ پنجم: مبائنیه (متانیه) فرقه کهتا به که تجھ پرلازم فقط وہ ہے جو تیرے دل میں آئے۔ پس جس دلی خطرہ سے تجھے بہتری نظر آئے اس پڑمل کر۔

اخشم: **کسبیه** فرقه کہتاہے کہ بندہ کچھ ثواب یاعذاب نہیں کما تاہے۔

 ہے۔ ثاخ تہم: فرقہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالی ہے مجت کی تواس کوروائیں کہ
اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ مجب ہے خوف نہیں کرسکتا۔
اللہ تعالی ہے خوف کرے اس لیے کہ محب ہے خوف نہیں کرسکتا۔

ﷺ شاخ دہم: فیکویدہ فرقہ کہتا ہے کہ جس قدرعلم معرفت بڑھے اسی قدرعبادت اس کے
ذمہ ساقط ہوجاتی ہے۔
ﷺ شاخ یاز دہم: عصد نہ فرقہ کہتا ہے کہ دنیا سب لوگوں میں برابرمشتر ک ہے۔ کی
کودوسرے پرزیادتی نہیں ہے کیوں کہ وہ ان کے باپ آ دم عالیکا کی میراث ہے۔
ﷺ شاخ دواز دہم: معیدہ فرقہ کہتا ہے کہ بیا فعال ہم سے صادر ہوتے ہیں اور ہم کوان کی
استطاعت وقدرت عاصل ہے۔





#### باب سوم

ابلیس کی مکاری، حیالوں اور فتنوں سے بیجنے گی تا کید کا بیان

انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ الیں چیزیں تلاش کرتا ہے جن کواپے جی میں آ رام و نفع پہنچانے والی جانتا ہے اور انسان میں غضب (غصہ) بھی رکھا گیا ہے۔ جس سے وہ ایڈ ادینے والی چیزیں دفع کرتا ہے اور اس کو عقل بھی عطا ہوئی ہے۔ جو اس کے طفیل نفس کے واسطے گویا ادب دینے والی معلم ہے۔ کہ اس کو سکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کرکے یا جن کو دفع کر کے سب اعتدال کے ساتھ ہوں اور شیطان اس کا دشمن پیدا کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتار ہتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے کیا گیا ہے۔ جو گمراہ کو ابھارتار ہتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حدسے بڑھ جائے حکمائے ربانیہ بھی ہوئی ہے جس کی ایسے دشمن سے ہروقت بچارہے جس کی عمرای واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولا د آ دم عالیہ آپا کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عمرای واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولا د آ دم عالیہ آپا کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عرای واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولا د آ دم عالیہ آپا کی بربادی میں اپنی پوری کوشش عرف کرے گا اور اللہ عز وجل نے انسان کو (اگریہ قوت نہیں دی کہ شیاطین کو دیکھیں تو اس کے عوض میں آگی دیدی اور ) اس دشمن سے بیچر ہے گا تا کید فرمائی

و لقوله تعالىٰ ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مَّبِينٌ ﴾ 4 " " يعنى ال المان تم لوگ شيطان ك قدموں ك نشان برمت چلووه تمهارا كھلا موادشن ہے وہ تم كو برى باتوں اور بدكر داريوں بى كى تاكيد كرتار بتا ہے اور نيز اس امركى كه تم لوگ الله تعالىٰ كى شان ميں الى بات كهوجس كاعلم تم كونبيں ہے'۔ و لقو له تعالىٰ ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرَوَيَا مُورُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تَ ﴾ 4 أفقو له تعالىٰ ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرَوَيَا مُورُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تَ ﴾ 4 أنفي شيطان تم كوناح موجانے سے ڈراتا ہے اور فتیج بدكار یوں كی تاكيد كرتا ہے۔''

فاٹلانی: یہ مجمز ہ آنکھوں دیکھا ہے کہ راہ خیر میں خرچ کرتے وقت بیہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بال بچوں کا ساتھ ہے اور پھریہی شخص بال بچوں کے ختنہ وغیرہ میں ہخش وقبائح میں اسراف کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ یہ بالکل شیطان کی اتباع ہے۔

### ٥٦ <u>١</u> ٢٠٠٠ نين (بيس عبر اليس عبر اليس

ولقوله تعالى ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَّا لَا بَعِيدًا ﴾ الله ''بعنی شیطان بیچاہتاہے کہانسان کودور کی گمراہی میں بھٹکا دے''۔ ولقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الُخَمُر وَالْمَيُسِرِ﴾الاية 🌣

''لعنی شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ شراب وقماری بازی سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اوربغض ڈال دے اورتم کو یا دالہی ونماز سے روک رکھے۔ اب تو تم ان کاموں سے ہازرہوگے۔

> ولقوله تعالىٰ ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيُنَّ ﴾ 🚯 ''لعنی شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے''۔

ولقوله تعالىٰ ﴿ إِنَّ الشَّيُطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ الاية الله ''لعنی شیطان بیشک تمهارا رشمن ہے تو تم بھی اس کورشمن بنائے رکھو۔وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تا کہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہوجا ئیں۔'' ولقوله تعالىٰ ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ ﴾ 🕏

'' بعنی شیطان تم کواللہ کے ساتھ دھو کہ میں نہ ڈالے (اس سے بچے رہو) اورقر آن مجید میں اس قتم کی آیات بکثر ت وار دہیں۔

### 🍇 فصل 🍇

جان لینا چاہیے کہ ابلیس جس کا یہی کام ہے کہ اپنے ہم جنس مخلوقات کولبیس شبہ میں ڈالتا رہے۔سب سے پہلے وہ خودشبہ میں پڑا ہے اور امرالہی ہے مشتبہ ہو کر صریح تھم تجدے سے جو بالكل سحيح تھا منه موڑ كر قياس دوڑانے لگا اور خلقت كے عناصر ميں فضيلت دينے لگا۔ چنانچه الله تعالى نے ہم كوآ گاہ فرمايا:

﴿ خَلَقُتَنِيُ مِنُ نَّارٍ وَّ خَلَقُتَهُ مِنُ طِيْنٍ ﴾ 🗱

القصص: ١٥٠ 🗱

- الناء: ٠١٠ فع م/الناء: ١٩٠٠ فع م/الناكرة: ٩١

🕸 🕹 الأعراف:١٢ـ٣٨ ص:٢٧\_

اسم/لقمان:۲۳ 🍪

-7: b6/ra #

''یعنی ابلیس نے کہا کہ تونے مجھ کوآگ سے پیدا کیا ہے اور اس کوتونے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھراس نافر مانی کے بعد مالک حکیم عزوجل کی جناب میں اعتراض لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ اَرَايَٰتُكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"لینی مجھے آگاہ کردے کہ آخر تونے اس کو کیوں مجھ پرفضیات دی"؟

اس اعتراض کی تہدمیں اس کی بیہ جہالت ہے کہ تونے جواس کو مجھے پر فضیلت دی تو بیہ کچھ حکمت نہیں ہے پھراس کے بعد تکبر کرنے لگا کہ

﴿ أَنَّا خَيْرٌ مِّنَّهُ ﴾ 🗗

''لعنی میں اس سے بہتر ہوں''

پھر سجدہ بجالانے سے بازر ہااس سے پچھنہ ہوا۔ سوائے اس کے شیطان نے خودا پنے نفس کو دائی لعت وعذاب سے خوار کیا۔ حالانکہ اپنے نزدیک وہ اپنے نفس کی بزرگی کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچائے تو انسان کو سخت پر ہیز کے ساتھ شیطان دشمن سے ڈرنا چا ہے اور جب وہ بری بات کہ تو اس کو جواب دے کہ اے شیطان جو پچھ تو محصاصل ہو سے کہتا ہے اس میں میری خیرخواہی بس یہی ہے کہ جو پچھ میری خواہش ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے لیکن جس نے اپنی ذات کی خیرخواہی نہ کی وہ دوسرے کی تجی خیرخواہی کے ونگر کرے گا۔ اس کے علاوہ میں خالص دشمن کی خیرخواہی پر کیونکر بھروسہ کروں ۔ لہذا تو اپنی راہ لے کیوں کہ میرے نزد کیک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے ۔ اب شیطان کوکوئی حیلہ باقی ندر ہے گا سوائے اس کے وہ انسان کے نفس اتمارہ سے مدد لے۔ کیوں کہ وہ ثابت قدم ہوکر گناہ کے انجام کار میں فکر کرے ۔ امید ہے کہ تو فیق اپنا مددی شکر عزم بھیج دے کہ اس کی مردانہ ہمت سے شکر شیطانی فلا کی بھا گ کھڑے ہوں گے۔

عیاض بن حمار عمیلیہ نے کہا کہ رسول اللہ منگاٹیڈیم نے فرمایا''اےلوگواللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہتم کووہ باتیں بتاؤں جوتم نہیں جانتے اوراللہ تعالیٰ نے مجھ کوآج ہی بتائی ہیں وہ یہ کہ

<sup>-</sup> ١١/١٤ ع: ١٢ عا/الامرآء: ١٢ ع/الاعراف: ٣٨٠١٣/ص: ٢١-

الله تعالی فرما تا ہے جو مال میں نے اپنی بندوں کو بخش دیا وہ اس کوحلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک سے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کوان کے دین سے

تمام بندوں لوایک سیجے دین پر پیدا کیا۔ پھر شیاطین ان کے پاس آئے اور ان کوان کے دین سے پھیر دیا اور ان کو تک میں میں نے پھیر دیا اور ان کو تکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی بر ہان نہیں نازل کی ۔رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو عرب سے

کے کر عجم تک دیکھا تو سوائے چند بقایائے اہل کتاب کے سب پر غصہ فر مایا۔ "

عیاض بن حمار مین یہ الیک دوسرے سلسلۂ سند سے روایت ہے ) کہ ایک روز رسلسلۂ سند سے روایت ہے ) کہ ایک روز رسول اللہ منگاٹی کے خطبہ پڑھا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ میرے پر وردگارعز وجل نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہتم کووہ باتیں تعلیم کروں جوتم نہیں جانتے اور مجھ کو آج ہی اللہ تعالی نے تعلیم فرمائی ہیں (پھروہی حدیث بیان فرمائی جونقل ہو چکی ہے )

جابر رہائی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ منائی ہے فرمایا ''ابلیس تعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھرا ہے نشکروں کو بھیجتا ہے۔ان شکروں میں سے شیطان کے نزد یک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ بر پاکرتا ہے۔ پھران میں سے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔شیطان جو اب دیتا ہے کہ تونے تو پچھ بھی نہیں کیا۔رسول میں اللہ منائی ہے نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل میں تفرقہ ڈال دیا۔ بیس کر شیطان اس کو اپنے قریب بھا تا ہے، یا یہ فرمایا کہ بغل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیشک تو اچھا ہے اور تونے بڑا کام کیا ہے۔' بھا اور کہتا ہے کہ ہاں بیشک تو اچھا ہے اور تونے بڑا کام کیا ہے۔' بھا

جابر رہ النفظ نے کہا، رسول اللہ منا لیکٹی نے فر مایا'' شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں لیکن ان کے درمیان لڑائی جھکڑا ڈالنے میں ان پر قابو یائے گا۔'' گا۔''

النافقين، بابتح يش الشيطان .....قم الاحسان: ۱۳۰ مناه الرسون المستون التي المسلم: كتاب الجنة واهل النار، رقم المرد المرد

یا خیر کی دونوں حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہیں ،اوران کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کواس سے ناامیدی ہوگئ کہ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں۔
انس طالٹو نے کہا کہ رسول اللہ منگا ٹیٹی نے فرمایا'' شیطان اپنی سونڈ کوفر زند آ دم کے دل پررکھے ہوئے ہے اگروہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ بیچھے ہٹالیتنا ہے اورا گرخدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کونگل جاتا ہے۔' گا

ابن مسعود و النائية سے روایت ہے کہ شیطان کا گزرایک جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی۔اس نے اس کوفتنہ میں ڈالنا جا ہا۔ مگر تفرقہ پردازی نہ کرسکا۔ پھرایک اورلوگوں میں آیا۔جو دنیا کی باتیں کررہے تھے۔ان کو بہکایا یہاں تک کہ کشت وخون ہونے لگا۔خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں بہج بچاؤ کرنے کے لیے اٹھے۔اس طرح ان میں تھے جیاؤ کرنے کے لیے اٹھے۔اس طرح ان میں تفرقہ پڑ گیا۔

قادہ سے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو قبقب کہتے ہیں اس کے منہ پر جالیس برس سے لگام چڑھار کھی ہے (بعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تا کہ گلڑارہے) جبلڑ کا اس رستے میں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پکڑ لے۔ اس کے لیے میں نے تیرے منہ میں لگام چڑھائی تھی۔ اس پر غلبہ کراوراس کو فتنہ میں ڈال۔

ثابت بنانی مین کہتے ہیں کہ ہم کو بیر حدیث پنجی کہ اہلیس حضرت بحی عالیہ اِلیا پر ظاہر ہوا۔
انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہرقتم کے (لٹکن) ہیں ۔ پو جھا کہ اے اہلیس! بیٹکن کیسے ہیں جو جھ
پر نظر آتے ہیں ۔ کہنے لگا کہ بید دنیا کی شہوتیں ہیں ، جن میں فرزند آ دم کو مبتلا کرتا ہوں ۔ حضرت
نجی عالیہ اِلیم نے پو جھا کہ کیاان میں میر ہے واسطے بھی کچھ ہے؟ بولا جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو
نماز کا پڑھنا آپ پر گراں کردیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہوجا تا ہے۔ حضرت بھی عالیہ اِلیم نے پو چھا
کہ اس کے سوائے اور بھی کچھ ہے؟ بخدا اور کچھ ہیں ۔ حضرت کیا عالیہ اِلیم اب میں
کہاں کے سوائے اور بھی کچھ ہے؟ بخدا اور کچھ ہیں ۔ حضرت کیا عالیہ اِلیم نے کہا خدا کی قتم ! اب میں
کہاں کے سوائے اور بھی کچھ ہے؟ بخدا اور کچھ ہیں ۔ حضرت کیا عالیہ اِلیم سلمان کی خیر خوا ہی
کہیں ہرگز بیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ اہلیس بولا کہ خدا کی قتم ! میں اب سی مسلمان کی خیر خوا ہی
نہیں کروں گا۔

حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیرے پاس شیطان کیا ۔ انکامل فی حنعفاءالرجال:۱۰۴۴/۳۰ ما۔ حلیة الاولیاء:۱/۲۱۸ ، ترجمه (۳۷۴) زیادالنمبر کی۔مجمع الزواکد: کیا ۱۳۹۸ ، ترجمه (۳۷۴) زیادالنمبر کی۔مجمع الزواکد: کیا ۱۳۹۸ ، تاب التر والصلة ،باب ماجاء فی المعو ذخین۔شعب الایمان تیبہ تقی:۱/۳۰۳ ،باب فی محتبة الله عزوجل ، رقم ۲۳۰ مرد کیائے سلسلة الاحادیث الفعیفة :۳/۵۲۷ ،رقم ۲۳۵۰ ۔

### ہے۔ تبین ابنیں ابنیں کے بھوٹ کے ہے۔ آئے اور کے کہ توریا کررہاہے، تو نماز کوخوب طویل کردے۔

ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے سنا وہ رسول اللہ منگانی آئے کہ سند پہنچا کر روایت کرتی ہیں ''بنی اسرائیل میں ایک را جب تھا۔ اس کے زمانے میں شیطان نے آکرایک لڑکی کا گلا و با دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں کے دل میں ڈال دیا کہ اس کی دوار اجب کے پاس ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر را جب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کواپنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑکی را جب کے پاس ہنے گل ۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اب تو رسوا ہو جائے گا۔ لڑکی را جب کے گھر والے آکر جھے کو مار ڈال ۔ جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں تو کھر والوں کے گھر والے آکر جھے کو مار ڈالی گھر والوں کے گھر والوں کے بیاس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ را جب نے اس کو پیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف کے پاس آیا اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ را جب نے اس کو پیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف را جب کو پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میں نے بی اس لڑکی کا گلا و بایا تھا اور را جب کو پاس آیا اور کہا کہ دیکھ میں نے بی اس لڑکی کا گلا و بایا تھا اور میں نے بی جھے کواس بلا میں میں نے بی اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی اور میں نے بی جھے کواس بلا میں میں نے بی اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی اور میں نے بی جھے کواس بلا میں میں نے بی اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی اور میں نے بی جھے کواس بلا میں دو بار سجدہ کیا۔' بھ

اس كاذكرالله تعالى فرماياس:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ ﴾ ك

"شیطان کی مثال کے کہ آ دمی سے کہتا ہے کہ کا فرہوجا پھر جب وہ کا فرہو گیا تو کہتا ہے۔ میں جھے سے الگ ہوں میں رب العلمین سے ڈرتا ہوں"

ہم کواس حدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پہنچی ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابدتھا کہ اس کے زمانہ میں کوئی عابداس کا مقابل نہ تھا۔اس کے وقت میں تین بھائی تھے۔ان کی ایک بہن تھی جو با کر ہتھی۔اس کے سواوہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ا تفاقاً تین بھائی تھے۔ان کی ایک بہن تھی جو با کر ہتھی ۔اس کے سواوہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ا تفاقاً تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو تین بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو شخب الایمان ۴۵۲۱/۳، باب فی تحریم الفروج ، رقم ۴۳۵ اور متدرک الحائم ۴۵۲۱/۳، کاب النفیر ، رقم ۴۵۰ میں امام حاکم نے حضرت علی ہے موقو فابیان کیا ہے۔ جھے 8۵/الحشر ۱۶۰۔

حچوڑ جا کیں اوراس پر بھروسہ کریں ۔لہٰذا سب نے اس رائے پرا تفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپر دکر جائیں ۔وہ عابدان کے خیال کےموافق تمام بنی اسرائیل میں ثقہ و پر ہیز گارتھا۔اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کوحوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہاری بہن آپ کے سابی عاطفت میں رہے عابدنے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔انہوں نے نہ مانا جتیٰ کہ راہب نے منظور کرلیااور کہا کہا پنی بہن کومیرے عبادت خانہ کے سامنے چھوڑ جاؤ۔انہوں نے ایک مکان میں اس کوا تارااور چلے گئے ۔وہلڑ کی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔عابداس کے لیے کھانا لے کرآتا تھااورا پے عبادت خانہ کے دروازے پررکھ کرکواڑ بند کر لیتا تھااورا ندرواپس چلا جا تا تھااورلڑ کی کوآ واز دیتا تھا۔وہ اینے گھرے آکر کھانا لے جاتی تھی۔راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کونر مایا اوراس کوخیر کی ترغیب دیتار ہااورلژ کی کا دن میںعبادت خانه تک آنااس پرگراں ظاہر کرتار ہا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیاڑی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلےاور کوئی شخص اس کود مکیھ کراس کی عصمت میں رخندانداز ہوبہتریہ ہے کہاس کا کھانا لے کراس کے دروازے پر رکھآیا کرےاس میں اجمعظیم ملے گا۔غرضیکہ عابد کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ بعدایک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اوراس کوخیر کی ترغیب دی اوراس بات پرابھارا کہا گرتو اس لڑ کی ہے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے بیرمانوس ہو۔ کیوں کہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھانہ چھوڑا۔ حتیٰ کہ راہب اس سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کراس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان نے اس کوصومعہ سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔لڑکی بھی گھر ہے دروازے پرآئی۔عابد ہاتیں کرنے لگا۔ایک زمانے تک بیحال رہا۔ پھرشیطان نے عابد کو کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خودلڑ کی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلا می کرےاس میں زیادہ دلداری ہے عابد نے ایسا ہی کیا۔شیطان نے پھر مخصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگراڑ کی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تا کہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہاٹھانی پڑے۔عابدنے یہی کیا کہایئے صومعہ سےلڑ کی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھااور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصہ تک پیکیفیت رہی ۔ شیطان نے پھر عابد کوابھارا کہ

اگرعین گھرکےاندر جاکر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تا کہاڑ کی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ د مکھے پائے۔غرض عابدنے بیشیوہ اختیار کیا کہاڑ کی کے گھر کے اندرجا کردن بھراس سے باتیں کیا کرتا اور رات کواپنے صومعے میں چلا آتا۔اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اورلڑ کی کی خوب صورتی اس برظا ہر کرتار ہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانو پر ہاتھ مارااوراس کے رخسار کا بوسەلیا۔ پھرروز بروز شیطان لڑکی کواس کی نظروں میں آ رائش دیتار ہااوراس کے دل پرغلبہ کرتا ر ہاحتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیاا ورلڑ کی نے حاملہ ہو کرایک لڑ کا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیااور کہنے لگا کہاب بیبتاؤ کہ اگراس لڑکی کے بھائی آ گئے اوراس بیچ کودیکھا توتم کیا کرو گے میں ڈرتا ہوں کہتم ذلیل ہو جا ؤیا وہ تہہیں رسوا کریں ہتم اس بچہکوز مین میں گاڑ ھەدو ۔ بیلژگی ضروراس معاملہ کواینے بھائیوں سے چھیائے گی اس خوف سے کہ نہیں وہ نہ جان لیس کہتم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیاتم یقین کرتے ہوکہ بیلڑ کی تمہاری ناشا ئستہ حرکت کواپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی ، ہرگزنہیں ہم اس کوبھی پکڑواور ذبح کر کے بیچے کے ساتھ دفن کر دو \_غرض عابد نے نے لڑکی کوبھی ذبح کیااور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کراس پرایک بڑا بھاری پھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جا کرعبادت کرنے لگا۔ایک مدت گزرنے کے بعدعورت کے بھائی لڑائی ہے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کراپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابدنے ان کواس کے مرنے کی خبر دی اورافسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ وہ بڑی نیک بی بی تھی دیکھویہ اس کی قبر ہے بھائی قبریرآئے اوراس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے ۔اور چندروز اس کی قبر پررہ کراپنے لوگوں میں آئے۔راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستر وں پرسوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آ دمی کی صورت بن کر نظر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال ہو چھا۔اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوں کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔شیطان نے کہا کہ سب جھوٹ ہےتم نے کیونکراینی بہن کا معاملہ سیج مان لیا۔عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیااوروہ حاملہ ہوکرایک بچہ جنی۔عابد نے تمہارے ڈرکے مارے اس بيح كواس كى ماں سميت ذبح كيا اورا يك گڑھا كھود كر دونوں كو ڈال ديا۔ جس گھر ميں وہ تھى اس

64 من البيل البيل (بيل البيل من المنظم ا کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا و اہنی جانب پڑتا ہےتم چلواوراس گھرمیں جاؤتم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے۔جبیبا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ پھر شیطان مبخصلے بھائی کے خواب میں آیا اس ہے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیااس ہے بھی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا بیخواب فقط خیال ہےاور کچھنہیں بیدذ کر چھوڑ و اورا بنا کام کرو۔چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کود مکھے نہاوں گا باز نہ آؤں گا۔ نتیوں بھائی چلے۔جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے ۔ دروازہ کھولا اور جو جگہان کوخواب میں بتلائی گئی تھی تلاش کی اورجیساان ہے کہا گیا تھااپی بہن اوراس کے بیچے کوایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔انہوں نے عابد ہے گل کیفیت دریافت کی۔عابد نے شیطان کے قول کی اپنے فعل كے بارے میں تصدیق كى \_انہوں نے اپنے بادشاہ سے جاكر نالش كى \_عابد صومع سے نكالا گیااوراس کودار پر کھینچنے کے لیے لیے جب کہاس کودار پر کھڑا کیا گیا شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہتم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کوعورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہتم نے اس کوحاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔اب اگرتم میرا کہنا مانو اورجس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافر مانی کروتو میں تم کواس بلا سے نجات دوں۔راوی نے کہا کہ عابد خدا تعالیٰ ہے کا فر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا۔ شیطان اس کواس کے ساتھیوں کے قبضہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔انہوں نے اس کودار پر کھینجا۔ای بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذُقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفُرُ ﴾ ﴿ ثَلِيمَ الشَّيْطَانِ إِذُقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفُرُ ﴾ ﴿ ثَلِيمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وہب بن منبہ جمین سے روایت ہے کہ حضرت عیسلی عَالِیَّلِا کے زمانہ میں ایک راہب

کے ایک اور اس کے باس الیس کے باس کا ارادہ کیا تو کچھ قابونہ چلاا دراس کے باس ہر اپنے صومعے میں خلوت گزین تھا۔ ابلیس نے اس کا ارادہ کیا تو کچھ قابونہ چلاا دراس کے باس ہر دھب سے آیا لیکن کسی طرح اس پر قابونہیں چلا۔ یہاں تک کہ اس کے آس پاس حضرت میسلی عَالِیَلا کی شبیہ بن کرآیا راہب نے کہا کہ اگر توعیسی ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تو میسلی عَالِیَلا کی شبیہ بن کرآیا راہب نے کہا کہ اگر توعیسی ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تو ہے ہم کوعبادت کرنے کا حکم نہیں کیا اور قیامت کا وعدہ نہیں دیا۔ چل اور اپنا کام کر مجھے تجھ سے

کیجھ کا منہیں ۔ابلیس تعین چلا گیااورا سے جھوڑ دیا۔

سالم بن عبداللہ بھی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح عالیہ اللہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بڑھے کود یکھا۔ حضرت نوح عالیہ اللہ اس سے کہا تو یہاں کیوں آیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میر سے ساتھ اور جسم تمہارے ساتھ ۔ حضرت نوح عالیہ اللہ نے کہا کہ اے خدا کے دخمن نکل جا۔ ابلیس بولا کہ پانچ چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ ان میں سے تین تمہیں بتاؤں گا اور دوتم سے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح عالیہ الله کو حق ہوئی کہ اس سے کہو تین کی تین تمہیں بتاؤں گا اور دوتم سے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح عالیہ الله کو حق ہوئی کہ اس سے کہو تین کی مجھے حاجت نہیں ۔ وہ دو بیان کر۔ ابلیس نے کہا، انہی دوسے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہ سکتا ۔ ایک حسد کہ ای وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری حرص کہ آدم کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی۔ میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکال لیا۔

کہ اے موسیٰ عَالِیَٰ اِنْ م نے جوا ہے پر وردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو تین حالتوں میں یاد کیا کر والیانہ ہو کہ تم کوان تین وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کرو کیونگی میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہارے رگ و پوست میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرے جہاد وغزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کروکیوں کہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب دوہ وہ وہ کفارسے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بیج بی بی گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ جہاد سے بھاگھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بیچتے رہوکیوں کہ میں جہادے یاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس بیٹھنے سے بیچتے رہوکیوں کہ میں تمہارے یاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تبہارا پیا مبر ہوں۔

سعید بن میتب عب ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں فر مایا مگر پیر کہ شیطان اس بات سے ناامیر نہیں ہوا کہ اس کوعور توں کے ذریعیہ ہلاک کردے۔

فضیل بن عیاض عنیا ہے ہیں کہ ہم کواپنے بعض مشاکے سے بیر حدیث پہنچی کہ اہلیس حضرت موٹی عَالِیَّا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موٹی عَالِیَّا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ شیطان سے فرشتے نے کہا وائے ہو تجھ پراس حالت میں کہ حضرت موٹی عَالِیَّا اینے پروردگار سے باتیں کررہے ہیں تو ان سے کیا خواہش رکھتا ہے۔ جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جواس کے باپ آ دم عَالِیَّا اسے بہشت میں جا ہا تھا۔

عبدالرحمٰن بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت مویٰ عَلیْمِیا کمی مجلس میں بیٹھے سے اپنیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر کلہ دارٹو پی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت مویٰ عَلیمِیا سے قریب ہوا تو ٹو پی اتارڈ الی اور سامنے رکھ لی۔ پھر آکر سلام علیک کیا۔ حضرت مویٰ عَلیمِیا ان کے کہا تو کون ہے، بولا، میں ابلیس ہوں۔ مویٰ عَلیمِیا ابولے خدا تجھے زندہ ندر کھے تو کیوں آیا۔ کہنے لگا میں آپ کوسلام کرنے کے لیے آیا تھا کیوں کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالی کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت مویٰ عَلیمِیا اُنے وچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی۔ کہا کہ اس سے اولا د آ دم عَلیمِیا کے دلوں کو لیے الیہ الیہ اوں۔ بوچھا کہ دوں کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی۔ کہا کہ اس سے اولا د آ دم عَلیمِیا کے دلوں کو لیے الیہ الیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ ایوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ ایوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ اوں۔ بوچھا کہ بھالیہ بونے سے تو انسان پر

الب آجاتا ہے۔ جواب دیا کہ جب آ دمی اپنی ذات کو بہتر مجھتا ہے اورا پے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اورا پے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اورا پے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اورا پے گناہوں کو جھول جاتا ہے۔ اے موی میں تم کو تین باتوں سے ڈرا تا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں بدات خود ہوتا ہوں۔ میرے ساتھی نہیں ہوتے۔ یہاں تک میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں۔ میرے ساتھی نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فینے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالی سے جوعہد کرواس کو پورا کیا کروکیوں کہ جب کوئی اللہ تعالی سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں یہاں تک کہ اس خض اور وفاء عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ غیرے جوصد قد نکالا کروا سے جاری کردیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا کروا سے جاری کردیا کروکیوں کہ جب کوئی صدقہ نکالا ہے اورا سے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اوراس کے پورا کرنے کے بچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور بیکا م بذات خود کرتا ہوں اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور تین بار کہا، ہائے خود کرتا ہوں اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور تین بار کہا، ہائے افسوس! موکی نے ووہا تیں جان لیں جن سے بی آ دم کوڈرائے گا۔

حسن بن صالح میشد کہتے ہیں میں نے سا ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے تو میرا آ دھالشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس کو مار تا ہوں نشانہ خطانہیں کرتا اور تو میری بھید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت برلانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔

عقیل بن معقل علیہ نے کہا، میں نے وہب بن منبہ سے سنا کہ ایک راہب پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اولاد آدم کی کونی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے۔ شیطان نے جو اب دیا کہ تیزی غضب۔ جب انسان تندمزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کواس طرح الٹتے بلٹتے ہیں جیسے لڑے گیند کولڑھکاتے پھرتے ہیں۔

ثابت سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مَنَّاتَیْمِ مبعوث ہوئے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین کو اصحاب رُخَاتَیْمُ کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے اور اپنی کارروائی کے دفتر اسی طرح سادہ لے گئے۔ کھان میں نہیں لکھا تھا شیطان نے ان سے کہاتم کو کیا ہوگیا۔ اس قوم پر کچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا خیر اس وقت ان کو جانے دو اور درگزر کرو عنقریب دنیاوی فتو حات ان کو جانے دو اور درگزر کرو عنقریب دنیاوی فتو حات ان کو

ہوں گریس (بلیس کے بھائی ہوں کے بھائی ہوں کے بھائی ہوں گائی ہوں گریس کے بھائی ہوں گائی ہوں گریس کے بھائی ہوں گا حاصل ہوں گی ،اس وفت تم ان سے خاطر خواہ اپنامطلب نکال لوگے۔

ابوموی اشعری ڈائٹوئے سے مردی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے۔ ابلیس اپنے شکروں کو منتشر کر دیتا ہے چرکہتا ہے کہ جوتم میں سے کسی مسلمان کو گمراہ کر سے گا میں اس کو تاج بہناؤں گا۔ راوی نے کہا کہ ایک ان میں سے آ کر بیان کر تا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی بی بی کو طلاق ی دلوا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے جب نہیں کہ دوسری شادی کر لے۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کے ماں باپ کی نافر مانی ہی کراکر چھوڑی۔ شیطان کہتا ہے جب نہیں کہ و چران کی خدمت کر سے گا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پلاکر چھوڑی، شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کے جھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کے جھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے قبل کرا کر جھوڑا۔ شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قبل کرا کر

چھوڑا۔شیطان کہتاہے تونے بہت بڑا کام کیا۔

اگا۔ شیطان نے اس کو زمین پردے مارا اور اس کا گلا گھونٹ دیا قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے۔ پھراس سے کہا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھ کو شیطان کہتے ہیں۔ پہلی بارتو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابونہ پاسکا۔ اس لیے تجھ کوفریب دیا کہ دودینا رملا کریں گے۔ تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب کرتو دیناروں کے لیے غصہ کر کے آیا تو میں تجھ پر غالب ہوا۔

زیدبن مجاہد نے کہا کہ اہلیس کی اولا دمیں سے پانچ ہیں جن میں سے ہرایک کوایک کام پر جس کااس نے تھم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے۔ اور ان کے نام یہ ہیں: ثیر ،اعور ،مسبوط (مسوط)، داہم، زکنبور شیر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کاروبار ہے۔ جن میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گربیان پھاڑتے ہیں اور منہ پر طمانچہ مارتے ہیں اور ایام جاہلیت کے سے نو سے بیان کرتے ہیں۔ اور اعور زنا کا حاکم ہے۔ لوگوں کو زنا کا مرتکب کرتا ہے اور اسے اچھا کرکے دکھا تا ہے۔ اور مسبوط (مسوط) اس کذب ودروغ پر مامور ہے جھلوگ کان لگا کرسنیں۔ ایک انسان سے ملتا ہے جھوٹی خبراس کو دیتا ہے وہ شخص لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جس کی صورت پہچا تنا ہوں گرنا م نہیں جانتا مجھ سے ایسا ایسا کہتا تھا۔ اور داسم کا کام بیہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھا تا ہے اور اس کوان پر غضبناک کرتا ہے۔ اور زکنبور بازار میں آکر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔

مخلد بن حسین میشد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کوکسی شے کی طرف نہیں بلاتا مگریہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر دومیں ہے ایک کام کرگز رتا ہے یا تو وہ اس شے میں افراط کرتے ہیں یااس ہے کوتا ہی کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمر و النفیٰ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے بنچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پرسب شروفساد جو کہ دویا زیادہ شخصوں میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔

مصنف نے کہامیں کہتا ہوں کہ شیطان کے مکراور فتنے بہت ہیں۔اورانی شاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گے اور چونکہ شیطان کے فتنے بکثرت ہیں اوردلوں کو گھیرے ہوئے ہیں اس لیے انسان کو اس کے مکا کدسے بچنا مشکل ہے۔ کیوں کہ جو شخص آ دمی کو اس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھار تا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے شتی کے لیے دریا کا بہاؤ ہوتا ہے۔ دیکھوکس تیزی سے شتی رواں ہوتی ہے اور جب کہ ہاروت و ماروت میں خواہش نفسانی کا مادہ پیدا کردیا گیا تو وہ ضبط نہ کر سکے۔ لہذا جب فرشتے کسی مسلمان کو ایمان پر مرتا ہواد کیھتے ہیں تو اس کے سلامت بیجنے سے تعجب کرتے ہیں۔

عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح آسان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ اس بندے کوخدانے شیطان سے نجات دی۔ تعجب ہے کہ یہ بیچارہ کیونکرنچ گیا۔

#### ہرانسان کےساتھ ایک شیطان ہے

ابن قبط کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر ہو اللہ عائشہ فی اللہ منافیہ اس کے باس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فی فی ہیں رسول اللہ منافیہ فی ان کے باس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فی فی ہیں کہ مجھ کورشک ہوا۔ پھر آپ میرے پاس آئے تو مجھ کوسوج میں پایا۔ فرمایا ''اے عائشہ بچھ کو کیا ہوا؟ کیا تجھ رشک ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ منافیہ کی بھلا مجھ جیسی عورت کو آپ ایسے کے بارے میں کے وکر رشک نہ ہو۔ آپ منافیہ کی ایارسول اللہ منافیہ کی ایس میں کے وکر رشک نہ ہو۔ آپ منافیہ کی ایس میں نے عرض کیا یارسول اللہ منافیہ کی میرے ساتھ شیطان ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا در آپ کے ساتھ یارسول اللہ منافیہ کی میرے ساتھ شیطان ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا در آپ کے ساتھ یارسول اللہ منافیہ کی ایم میرے ساتھ بھی ہے گر میرے پروردگارعز وجل اور آپ کے ساتھ یارسول اللہ منافیہ کی کہ وہ مسلمان ہوگیا۔ ''

مصنف نے کہا یہ حدیث مسلم میں ہے اور دوسرے لفظ میں یوں آئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کواس پر غالب کر دیااس لیے میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ ابوسلیمان خطابی نے کہا عامہ رواۃ لفظ فَ اَسْلَم کو بصیغہ ماضی کہتے ہیں یعنی وہ شیطان مسلمان ہوگیا ، مگر سفیان بن عیدینہ فَ اَسْلَمُ بصیغہ مضارع متعلم کہتے ہیں یعنی میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے فَ اَسْلَمُ بصیغہ مضارع متعلم کہتے ہیں یعنی میں اس کے شرسے بچار ہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے مسلم : کتاب صفات المنافقین ، بابتح کیش العیطان .....قم • اا کہ منداحم : ۱/۱۵ متدرک الحاکم : ۱/۲۵۲ کتاب الصلاۃ ، رقم ۲۵۲ دلائل الذہ قالمیہ تی : ۱/۱۰۲ ، باب ماجاء فی ان مع کل احدقرینہ من الجن .....

کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ ابن عیدیہ کا قول حن ہاوراس کے شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ ابن عیدیہ کا قول حن ہاوراس سے ریاضت ومحنت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں کہ شیطان اس کے مخالف ہے لیکن بظاہر عبداللہ بن مسعود رائٹیڈ کی حدیث ابن عیدیہ کے قول کو رد کرتی ہے۔ چنا نچہ عبداللہ بن مسعود رائٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناٹیڈ کے فرمایا:''تم میں ہے کوئی فردو بشر نہیں مگر اس کے ساتھ ایک ہمراہی جن ایک ہمراہی فرشتہ موکل ہے۔ صحابہ رٹائٹیڈ نے عرض کیا کہ اور آپ کے ساتھ ایک ہمراہی جن ایک ہمراہی فرشتہ موکل ہے۔ صحابہ رٹائٹیڈ نے عرض کیا کہ دیا۔ اس کے ساتھ یارسول اللہ؟ فرمایا میر ہے ساتھ بھی۔ مگر اللہ عز وجل نے اس پر مجھے غالب کر دیا۔ اس لیے مجھکوت بات کے سوانہیں بتایا۔'

سالم میسید این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود و النی نیز نے کہا، رسول اللہ منا فی نیز مایا: '' ہرایک آ دمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے ۔ لوگوں نے بوچھایار سول اللہ منا فی نیز مایا: ' ہرایک آ دمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے ۔ لوگوں نے بوچھایار سول اللہ منا فی نیز کے ساتھ؟ فرمایا: میر ہے ساتھ بھی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کواس پرغالب کر دیا لہذا وہ اسلام لے آیا تو اب مجھے نیک کام کے سوانہیں بتا تا۔' کا مصنف نے کہا کہ بیصدیت فقط مسلم میں ہے اور سالم راوی حدیث ابوالجعد کے بیٹے ہیں اور ابوالجعد کا نام رافع ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے شیطان کا اسلام لا نایایا جا تا ہے اور احتمال دوسر نے قول کا بھی ہے۔

### شیطان آ دمی میں خون کی طرح دوڑ تا ہے

ان مع كل احدوقرينه من الجن - الطمراني في الكبير: • ا/ ٢٦٩، قم ١٩٥٣ ـ والألل النبوة للبيه في منده : ا/ ٣٨٥ ـ سنن الدارمي : ١ / ٢٢/٢ ، كتاب الرقاق ، باب مامن احد الأومعه قرينه من الجن ، رقم ٣٦٣٣ ـ والألل النبوة للبيه في : ١٠١/٠ ، باب ماجاء في النبير : • ا/ ٢٦٩ ، رقم ٢٦٣٣ ـ والألل النبوة توليد من الجن - الطمراني في الكبير : • ا/ ٢٦٩ ، رقم ٢٥٢٢ ـ

کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تمہارے دلوں میں '' خیال فاسد' یا فر مایا'' کوئی بات' نہ ڈال دے۔' اللہ یہ عدیث سجیحیین میں ہے۔ ابو سلیمان خطابی نے کہا کہ اس حدیث میں فقہی بات یہ ہے کہ انسان کو ہرا یسے امر مکروہ سے بچنا مستحب ہے جس سے بدگما نیاں پیدا ہوں ، اور دلوں میں خطرے گزریں اور چاہیے کہ عیب سے مستحب ہے جس سے بدگما نیاں پیدا ہوں ، اور دلوں میں خطرے گزریں اور چاہیے کہ عیب سے اپنی برات ظاہر کر کے لوگوں کے طعن سے نیجنے کی کوشش کرے۔ اسی بارے میں امام شافعی بیدا ہوں ، اور خواں انساریوں سے دلوں انساریوں کے دل میں کوئی خیال ناقص نہ آئے جس کی وجہ سے وہ کا فر ہوجا کیں اور یہ آپ کا فر ما نا ان کی بہتری کے لیے تھا۔ پچھا نے نفع کے واسط نہیں۔

### شیطان سے پناہ ما نگنے کا بیان

مصنف کہتے ہیں کہالڈعز وجل نے ایک تو تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان سے پناہ ما نگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچے فرمایا:

''لیعنی جبتم قر آن شریف پڑھا کروتو شیطان مردودے خدا کی پناہ مانگو'' دوسرے جادو کئے جانے کے وقت ، چنانچہار شادفر مایا:

﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللهِ الله

جب کہان دوموقعوں میں شیطان کے شرسے بچنے کا حکم فر مایا تو دوسرے موقعوں کا تو کیا ذکر ہے۔

ابوالتیاح کہتے ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن حبش سے کہا کہ کیاتم نے رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے صحبت اٹھائی ہے۔ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا بھلایہ تو بتاؤجس رات رسول اللہ مَنَّا ﷺ کے صحبت اٹھائی ہے۔ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا بھلایہ تو بتاؤجس رات رسول اللہ مَنَّا ﷺ واسطے شیاطین نے مکر گانتھا تھا تو آپ نے کیا کیاتھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ شیاطین جنگل کی علی بخاری: کتاب بدء الحقق ، باب صفة ابلیس وجنودہ، تم ۱۳۲۸ مسلم: کتاب السلام، باب بیان انہ یسخت لمن رؤی خالیا با مرأة ان یقول ..... قم ۱۳۷۵۔ ابوداؤد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۷۰۔ ابن ماجد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۷۰۔ ابن ماجد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۲۵۔ ابن ماجد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۵۰۔ ابن ماجد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۲۵۔ ابن ماجد: کتاب الصیام، باب المعتمف یوشل البیت لحاجة ، رقم ۱۳۲۵۔

🗱 ۱۱/انحل:۸۹\_

نالیوں ہے اور پہاڑی کی گھاٹیوں ہے رسول اللہ مَنَّالِیَّیْمِ پرٹوٹ پڑے تھے اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے تھا۔ چا ہتا تھا کہ آپ کے چہرہُ مبارک کوجلا دے۔ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل مَالِیَّلِا آئے اور کہا یا رسول اللہ مَنَّالِیُّلِمُ کے فرمایا: کیا کہوں؟ کہا یہ دعا پڑھیے۔

عائشہ و النہ فی النہ اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ منا لیڈ منا یا:''تم میں سے ہرایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوکس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے خدا نے، پھر پوچھتا ہے کہ خدا کوکس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے خدا نے، پھر پوچھتا ہے کہ خدا کوکس نے بنایا۔ پس جبتم میں کسی کے دل میں بیرخیال آئے تو یوں کہنا چاہیے۔

﴿امَنُتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

اس کے کہنے سے بیخیال جاتارہے گا۔' 🍪

عبدالله بن مسعود و الله الله على كرسول الله منافية الم في مايا: "فرزندا دم كوشيطان بھى جھوتا ہے اور فرشتہ بھى مس كرتا ہے۔ جب شيطان جھوتا ہے تو وہ برائى ميں پڑجا تا ہے اور حق كو جھلاتا ہے اور جب فرشتہ مس كرتا ہے تو نيكى كى طرف جھكتا ہے اور حق كى تصديق كرتا ہے۔ جب تمہارے دل ميں خيال نيك آئے تو سمجھ لوخدا كى طرف سے ہے اور الله تعالى كاشكر كرواور جب برى بات جى ميں آئے تو شيطان سے بناہ مائلو۔ پھرية بت براھى۔ " اور الله تعالى كاشكر كرواور جب برى بات جى ميں آئے تو شيطان سے بناہ مائلو۔ پھرية بت براھى۔ " الله

الم منداحر: ۱۳۱۳ مندانی یعلی الموسلی: ۲۱۳/۱، رقم ۱۸۰۹ مجمع الزوائد: ۱۰/۱۳۰ کتاب الاذ کار، باب ما یقول اذ اارق اوفزع الترخیب والترخیب و الاستار: ۱۳۸۱ می الوسوست ، رقم ۵۰ می نسانی فی الکبری: ۱۸۵۱ می کتاب الفیم و آنون الکبری و ۱۸۵۱ می الترخیب و ۱۸۵۱ می الترخیب و ۱۸۵۱ می الترخیب و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۱ می الترخیب و ۱۸۵۱ و ۱۸۵ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵ و

مصنف نے کہا کہ اس حدیث کو جربر نے عطاء سے اور عطاء نے ابن مسعود ڈلٹٹٹٹنا سے موقو فاروایت کیا ہے۔

ا بن عباس مِثْلِقَةُ نِے کہا،رسول اللّٰه مَثَّلِقَةُ فِم حضرت امام حسن وحسین مِثْلِقَهُمُّا کے لیے تعویذ فرماتے تھے اوراس طرح کہتے تھے:

((أُعِيُــذُكُـمَـا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ كُلِّ شَيُطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنُ كَلِّ عَيُنٍ لَامَةٍ ))

پھرفرماتے تھے کہ ای طرح میرے باپ ابراہیم عَالِیَّلِا بھی اساعیل واسخق عَلِیَا اللہ کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔' ﷺ بیصدیث سی بخاری میں ہے۔ابو بکر انباری نے کہا ھامة ہوام کا واحد ہے۔اورھامة اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بدی کا قصد کرے اور لامہ جمعنی ملتہ ہے یعنی رنج وینے والی اور حدیث میں لامة فقظ ھامہ کی مناسبت ہے آیا ہے اور زبان پرخفیف ہے۔

ثابت مینیہ سے روایت ہے کہ مطرف نے کہا کہ میں نے نظرا کھائی تو دیکھا کہ فرزند آ دم اللّٰدعز وجل اور ابلیس کے درمیان میں پڑا ہے۔اگر خدا جا ہتا ہے کہاس کومحفوظ رکھے تو بچا لیتا ہے اوراگر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو لے جاتا ہے۔

بعض سلف سے حکایت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دسے کہا کہ جب شیان گناہ کو تیری نظروں میں آرائش دے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو محنت میں ڈالوں گا۔ ان بزرگ نے پھر دومر تبہ کہا اگر پھر وہ ایسا کرے گا تو تو کیا کرے گا؟ شاگر د نے دونوں مرتبہ کہا اس کو مشقت میں ڈالوں گا۔ بزرگ نے فرمایا یہ بات بہت بڑی ہے۔ یہ بتا کہا گرتو کسی بکریوں کے گلے پرگز رے اور گلے کا کتا تجھ پر جملہ کرے اور تجھ کو چلنے سے بازر کھے تو تو کیا کرے گا، اس نے کہا میں کتے کو ماردوں گا اور بقدرامکان ہٹاؤں گا۔ بزرگ نے کہا یہ

البوداؤد: كتاب النقره: ۲۶۸ من القرآن ، رقم ۲۳۷۷ من النبياء: باب يزفون ،النسلان في المشي ، رقم ۳۳۷ من البوداؤد: كتاب الطب، باب كيف يعوذ الصبيان ، رقم ۲۰۲۰ ما ابن العب الطب، باب كيف يعوذ الصبيان ، رقم ۲۰۲۰ ما ابن المجهد: كتاب الطب، باب ماعوذ بدالنبي وماعوذ به، رقم ۳۵۲۵ ما حمد: ۲۷۰٬۲۳۷/

ترے لیے بڑاکام ہے تم کو چاہیے کہ گلے کے مالک کو پکارا کرووہ تم کو کتے کے شرسے بچائے گا۔
مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ جاننا چاہیے ابلیس کی مثال متی اور دنیا دار کے ساتھ الی کے جیسے ایک آ دمی بیٹھا ہوا ور اس کے سامنے کھانا نہ ہواس پر کتے کا گزر ہوااور اس نے اس کو دھتکاراتو وہ جھٹ چل دیا۔ پھر دوسرے شخص پر گزرااوراس کے آگے کھانا اور گوشت ہے۔ جب وہ اس کو ڈانٹٹا ہے تو وہ بھا گتا نہیں۔ پہلی مثال متی کی ہے کہ اس کے آس پاس شیطان آتا ہے تو اس کے وار کرنے کے لیے ذکر خداکافی ہے۔ اور دوسری مثال دنیا دار کی ہے کہ اس سے شیطان جدانہیں ہوتا کیوں کہ وہ ہرایک سے ملاجلار ہتا ہے۔





باب چہارم تلبیس اورغرور کے معانی کابیان معانی کابیان مصنف نے کہا کہ کمبیس کے معنی باطل کوحق کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔اورغرورا یک قتم کی نادانی ہے جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ سیجے معلوم ہوتا ہے اور ناقص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کا وجود ہے جس سے بیہ بات پیدا ہوئی اور ابلیس اپنے حتی المقدورلوگوں کے پاس آتا ہےاوران پر قابو پانا چاہتا ہےاوراس کاغالب ہونا آ دمیوں کی عقل ودانش اورجہل علم کےموافق کم وپیش ہوتا ہےاور جاننا جا ہے کہانسان کا دل مثل قلعے کے ہے اوراس قلعے کی ایک حارد بواری ہے اوراس حارد بواری میں دروازے ہیں اورروزن ہیں۔اس میں عقل رہتی ہےاور فرشتے اس قلعے میں آتے جاتے رہتے ہیں اور قلعے کے ایک طرف پناہ گاہ ہےاس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں جن کوکوئی نہیں رو کتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والوں میں لڑائی ہوتی ہے اور شیاطین قلعے کے اردگر دگھومتے رہتے ہیں اور حیاہتے ہیں کہ پاسبان غافل ہوجائے پاکسی روزن ہے آ ڑہٹے جائے تو قلعے میں گھس پڑیں لہذا پاسبانوں کو جا ہے کہ ان کو قلعے کے جن جن درواز وں کے لیے مقرر کیا ہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روزنوں کا خیال رکھیں اور یا سبانی ہے ایک لحظہ بے خبر نہ ہوں ۔ کیوں کہ دشمن موقعہ کا منتظر ہے اور بے خبرنہیں ( کسی شخص نے حسن بھری میں ہے یو چھا کہ یا حضرت کیا بھی شیطان سوتا بھی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو نیندآتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی ) پھروہ قلعہ ذکر خدا ہے روشن اورا بمان سے پرنور ہے۔اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صورتیں نظر آتیں ہیں۔جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے دھواں کثرت سے کرتے ہیں۔جس سے قلع کی دیواریں سیاہ ہوجاتی ہیں اورآئینہ زنگ آلود ہوجا تا ہے۔ یہ دھواں فکر کی ہوا ہے زائل ہوتا ہے اور آئینہ پرذکر الہی صیقل کا کام کرتا ہے۔ دشمن کاحملہ کئی طرح سے ہوتا ہے بھی تو قلعہ کے اندرآنے لگتا ہے تو یا سبان اس پر حملہ کرتا ہے اور مجھی داخل ہو کر حصیب رہتا ہے اور مجھی یا سبان کی غفلت سے قلعے میں قیام کرتا ہے۔ بسااوقات دھویں کواڑادینے والی ہواٹھہر جاتی ہےاور

اس کوکوئی نہیں جانتا اور اکثر اوقات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ ہے باہر چلا جاتا ہے تو قید کر لیا جاتا ہے اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں،اوروہ ہوائے نفسانی کی موافقت کر کے خوش دلی سے لشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ شروفساد کا گروگھنٹال بن جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے کہا، میں نے شیطان کودیکھا۔اس نے مجھ سے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں بررگ نے کہا، میں نے شیطان کودیکھا۔اب میرالت ہے کہان سے ملتا ہوں اورخود تعلیم کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو ان کی تعلیم دیتا تھا۔اب میرحالت ہے کہان سے ملتا ہوں اورخود تعلیم لیتا ہوں اوراکٹر اوقات شیطان ہوش منداور عاقل آدمی پر ہجوم کرتا ہے اورخوا ہش نفسانی کو ایک دلہن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔وہ شخص اس کود کھ کرشیطان کی قید میں بہن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔وہ شخص اس کود کھ کرشیطان کی قید میں بہن جاتا ہے۔اورزیادہ قوی دشمن جس کی زنجیر میں آدمی جکڑ جاتا ہے جہل ونادانی ہے۔اس سے کم خواہش نفسانی ہے۔اس کے بعدا یک دشمن ضعیف غفلت ہے۔جب تک ایمان کی زرہ مومنوں پر رہتی ہے اس وقت تک دشمن کا تیرکار گرنہیں ہوتا۔

حسن بن صالح کہتے ہیں کہ شیطان آ دمی کے لیے ننا نوے دروازے نیکی کے کھول دیتا ہے۔جس سے ایک درواز ہ برائی کامقصود ہوتا ہے۔

الممش نے کہا کہ ایک شخص نے بیان کیا جوجنوں سے باتیں کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جولوگ سنت نبوی مَنَّا ﷺ کے تابع ہیں وہ ہمارے لیے نہایت سخت ہیں ۔لیکن جو خواہش نفسانی کے بندے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں۔





#### باب پنجم

## شیطان کاعقا کدودیانات میں تلبیس کرنا سوفسطائیہ کے لیے شیطان کی تلبیس کابیان

مصنف نے کہا سوفسطائیہ ایک قوم ہے جوایک شخص کی طرف منسوب ہیں جس کوسوفسطا کہتے ہیں ۔اس قوم کا خیال ہے کہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں کہ جو چیز ہم دور ہے دیکھتے ہیں۔ممکن ہے کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں ویسی ہی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس کےخلاف ہو۔علانے ان پراعتراض کیا ہے اور پوچھاہے کہ تمہارے اس قول کی کوئی حقیقت ہے یانہیں۔ اگرتم کہو کہ کچھ حقیقت نہیں اور اس کے بطلان کو جائز رکھوتو ایسا دعویٰ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکر جائز ہوسکتا ہے اس لیے کہتم اس قول ہے اقر ارکرتے ہو کہتمہاری بات قابل شلیم نہیں اورا گرتم پیکہو کہاں قول کی حقیقت ہے تو تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ان لوگوں کے مذہب کا تذکرہ ابو محمد حسن بن موی ٰ نوبختی نے کتاب الآراء والدیانات میں کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اکثر علماء متکلمین کودیکھا کہاں جماعت کے بارے میں انہوں نے صریح غلطی کی ۔ کیوں کہانہوں نے اس قوم سے بحث ومباحثہ کیااور دلائل ومناظرہ سے ان کی تر دید کی حالانکہ بیلوگ حقیقت،امراور مشاہدہ ہی کو ثابت نہیں کرتے ۔ پھرا پیے تخص ہے کیونکر کلام کرے جو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تم مجھ سے کلام کرتے ہو یانہیں اور ایسا آ دمی کس طرح مناظرہ کرتا ہے جوا تنانہیں جانتا کہ خودوہ موجود ہے یا معدوم ،اورابیاانسان کیسے خطاب کرتاہے جو خطاب کو بمنز له سکوت سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور صحیح کومثلُ فاسد کے خیال کرتا ہے ۔ نوبختی نے کہا پھر مناظرہ وہی شخص کرتا ہے جوایک ضرورت کامقر ہواورایک امر کامعتر ف ہواور جس کا وہ مقر ہواس کوایسی چیز کی صحت کا سبب قرار دے جس سے وہ منکر ہولیکن جوشخص اسکامعتر ف نہ ہواس کا مجادلہ اعتبار سے ساقط ہے۔ مصنف نے کہا، میں کہتا ہوں کہاس کلام کا ابوالوفاء بن عقیل نے رد کیا اور کہا ہے کہ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہم سوفسطائیوں سے کلام کیا کریں؟ کیوں کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوسکتا ہے کہ مباحثہ کرنے والامعقول کومحسوں سے ملائے اور شاہد کو پیش کر کے اس کی وجہ سے غائب پر

دلیل لائے۔حالانکہ بیلوگ سرے سےمحسوسات ہی کے قائل نہیں ۔ابوالوفاء کہتے ہیں اور بیکلام تنگ حوصلگی ہے۔ بینہ جا ہیے کہ ان لوگوں کے معالجہ سے مایوس ہوکر فارغ ہو جائیں ، کیوں کہ ان کو جو پچھ خبط ہوا ہے۔وہ فقط وسواس سے زیادہ نہیں ۔للہٰداایسازیبانہیں کہان کے تعرض سے حوصلہ تنگ کیا جائے ۔ کیوں کہ بیہ وہ لوگ ہیں جن کو برگشتگی مزاج کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ہماری اوران کی مثال ایس ہے جیسے کسی کوخدا نے بھینگا بیٹا بخشا۔وہ ہمیشہ ایک جا ند کو دو جاند دیکھتا ہے حتیٰ کہ اس کواس امر میں کوئی شک وشبہ نہیں رہتا کہ آسان پر دو جاند ہیں ۔اس کا باپ کہتا ہے کہ جاندایک ہی ہے صرف قصور تیری آئکھ کا ہے۔ اپنی عیب دار آئکھ بند کر کے و مکھے۔ جب وہ لڑکا اس طرح کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایک جا نداس وجہ ہے دیکھتا ہوں کہ ایک آئکھ بند کئے ہوں دوسرا جاند غائب ہوگیا۔اب اس قول سے ایک اور شبہ پیدا ہوگیا۔ پھراس کے باپ نے کہا کہا گرتیرے قول کے مطابق اس وجہ ہے ایک جاند جاتار ہاتو انچھی آنکھ بند کر کے نظر كر\_جباس نے ايسا كيا تو دوجا ند د كھائى ديئے اب اس نے باپ كى بات كو درست جانا۔ محمد بن عیسلی نظام نے کہا کہ صالح بن عبدالقدوس کا ایک بیٹا مر گیا۔اس کے پاس ابو الہذیل کا گزرہوا۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھااوراس زمانے میں لڑ کا تھا۔صالح نے در دناک آواز ہے گفتگوی۔اس کی حالت متغیر دیکھ کرابوالہذیل نے کہا کہ مجھ پرتمہارے رہے وقم کی کوئی وجہبیں تھلتی ۔ کیوں کہ تمہارے نز دیک آ دمی ایسے ہیں جیسے کھیتی ۔صالح نے جواب دیا کہ اے ابو الہذيل ميں بيٹے كاغم محض اس ليے كرتا ہول كهاس نے كتاب الشكوك كونديرٌ ها۔ ابوالہذيل نے یو چھا، کتابالشکوک کیا ہے۔ کہنے لگا ایک کتاب ہے جومیں نے تصنیف کی ہے۔جواس کو پڑھتا ہےاس کوگزری ہوئی چیزوں میں شک پڑتا ہے یہاں تک کداس کو وہم ہوجا تاہے کہ ہیں ہوئیں اورجو ہا تیں نہیں ہوئیں ان میں شبہ ہوتا ہے جتیٰ کہ خیال کر لیتا ہے کہ ہو چکیں ۔ نظام کہتے ہیں میں نے صالح سے کہا کہ پھراہتم بھی اپنے بیٹے کے مرنے میں شک کرواوراس پھل کروکہوہ نہیں مرا گوکہ مرچکا،اورشبہ میں پڑجاؤ کہاس نے کتابالشکوک پڑھ لی اگرچہہیں پڑھی۔ ابوالقاسم بلخی حکایت کرتے ہیں کہ ایک سوفسطائی شخص کسی متکلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا،ایک باران کے پاس آیا اور کچھ مناظرہ کیا۔ان عالم نے کسی سے کہد دیا کہ اس شخص کی

اوری کہیں لے جاؤجہ وہ سونسطائی باہرآیا تواپنی سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس گیااور کہنے سواری کہیں لے جاؤجہ وہ سونسطائی باہرآیا تواپنی سواری کونہ پایا۔ عالم کے پاس گیااور کہنے لگا کہ میری سواری چوری ہوگئی۔ عالم نے جواب دیا کہ یہ کیا کہتے ہو۔ شایدتم سواری پر نہ آئے ہوگے، اس نے کہا کیوں نہیں۔ عالم بولے سے بولو، وہ کہنے لگا میں اس امر کا یقین کرتا ہوں۔ عالم نے بار بار کہنا شروع کیا کہ یادکر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں یہ پچھ یادکرنے کی بات نہیں۔ مجھ کو کامل یقین ہے کہ میں سوار ہوکر آیا ہوں۔ عالم نے کہا پھرتم کیوکر دعویٰ کرتے ہوکہ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کہ حالت بیداری اور حالت خواب کیساں ہے ۔ سوفسطائی الاجواب ہوااورا ہے ندجہ سے رجوع کیا۔

ابو محمد نو بختی نے کہا کہ نادانوں کا گروہ خیال کرتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت خاص ایک نہیں، بلکہ ہرشے کی حقیقت ہرقوم کے نزدیک ان کے اعتقاد کے موافق ہے ۔ مثلا شہر صفر اوی مزاج والے کو تلخ معلوم ہوتا ہے اور دوسروں کو شیریں، اسی طرح عالم کو بھی جولوگ قدیم مانتے ہیں ان کے نزدیک حادث ہے ۔ اور رنگ کو جولوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزدیک حادث ہے ۔ اور رنگ کو جولوگ جسم فرض کرتے ہیں ان کے نزدیک عارض ہے ۔ پھروہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگراعتقاد کھنے والوں کو بھی معدوم خیال کریں تو یہ اعتقادر کھنے والے کے وجود پر موقوف ہوگا۔ نو بختی نے کہا یہ لوگ بھی سوفسطائیہ کی قتم سے ہیں۔ ان کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا قول شجے ہونا مردود ہے اور تمہارا یہ اقرار کرنا کہ تمہارا فول سی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے نزدیک بطل ہو نے بر ججت ہا ور تمہارا یہ اقرار کرنا کہ تمہارا بنا کی مقالب منہ ہمارے کے اس کے فساجہ نہ ہم کے طاہر ہونے میں کافی وغالب باطل ہونے پر ججت الے تواس کا خالف اس کے فساجہ نہ ہم کے طاہر ہونے میں کافی وغالب موبے کے گا اور ایک دوسرا جواب اس قوم کا یہ ہے کہ اس سے پوچھاجائے تم مشاہدہ کے لیے کوئی حقیقت اعتقاد پر موقوف ہے، تو انہوں نے اس سے فس موبے کے ان کے اور آگر کہیں کہ مشاہدہ کی حقیقت اعتقاد پر موقوف ہے، تو انہوں نے اس سے فس حقیقت کی نفی کردی۔ اب ان کے ساتھ وہی کام ہوگا جو پہلے فرقہ کے ساتھ تھا۔

نو بختی نے کہا،اس قوم میں ہے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم بگھلتا رہتا ہے اور بہتار ہتا ہے۔ان کا قول ہے کہانسان ایک شے کو دوبار ذہن میں نہیں لاسکتا کیوں کہا شیاء ہمیشہ

متغیر ہوتی رہتی ہیں۔ان کو جواب دیا جاتا ہے کہتم کو بیٹلم کہاں ہے آگیا حالانکہ تم خوداسی چیز کا انکار کرتے ہوئے جس کی وجہ سے بیٹلم آیا۔ دوسرے جب ہم تم میں سے کسی کو جواب دیں گے تو وہ شخص اب وہ نہ ہوگا جس ہے ہم نے کلام کیا تھا۔

د ہریہ پرشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا، اہلیس نے بہت ی مخلوق کواس وہم میں ڈال دیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی معبود اور صانع نہیں اور یہ اشیاء بغیر کسی موجود کنندہ کے وجود میں آگئیں ۔ان لوگوں نے جب کہ حصانع کوجس کے ذریعہ سے نہ پایا اور اس کی معرفت کے لیے عقل کوکام میں نہ لائے تو اس کی ہستی کا انکار کر بیٹھے۔ کیا بھلا کوئی عاقل آ دمی صانع کے وجود میں شک لاسکتا ہے۔اگر انسان کا گزرکی ایسے میدان میں ہوتا ہے جہال کوئی عمارت نہ ہو پھر بھی دوبارہ وہاں پر دیوار کھڑی دیکھے تو یقینًا جانے گا کہ اس دیوار کا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر کیا یہ فرشِ زمین اور یہ آ سمان بلنداور یہ بیادیں اور حکمت کے موافق جاری قوانین صانع مطلق پر دلالت نہیں کرتے ۔ کسی عرب نے کیا خوب کہا:

إِنَّ الْبَعُرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ فَهَيُكُلُّ عُلُوكٌ بِهِ ذِهِ اللَّطَافَةِ وَمَرُكُزٌ سُفُلِى بِهاذِهِ الْكَثَافَةِ اَمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْلَطِيُفِ الْخَبِيُرِ

'' یعنی اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالت کر تی ہے پھر پیکرعلو کی اس لطافت ہے اور مرکز سفلی اس کثافت ہے کیالطیف وخبیر پر دلالت نہیں کرتے۔؟''

پھراگرانسان اپنے نفس میں تامل کرے تو اس کے واسطے ایک کافی وشافی دلیل موجود ہے کیوں کہ اس جسم انسانی میں وہ حکمتیں ہیں جن کے بیان کی کتاب میں گنجائش نہیں جوشخص غور کرے گا کہ دانت اس لیے تیز ہیں تا کہ گلڑے کریں۔ڈاڑھیں اس لیے چوڑی ہیں کہ پیس ڈالیں اور زبان لقمہ کوالٹتی پلٹتی ہے اور جگر طعام پر مسلط ہے اسے پکا تاہے پھر خارجی حصہ کو بقدر ضرورت غذا پہنچا تاہے اور ان انگلیوں میں اس لیے گرھیں لگا ئیں تا کہ کھلیں اور بند ہو جا ئیں

اور کام کرسکیں، پھرانگلیوں کوہڈی سے خالی نرا گوشت ہی نہ رکھا۔ کیوں کہ بولی ہوتیں تو مضبوط چیز سے انہیں صدمہ پہنچتا اور ٹوٹ جاتیں۔ پھر کوئی انگلی بڑی، کوئی جھوٹی بنائی جب سب مل جاتی ہیں تو برابر ہوجاتی ہیں اور بدن جسمانی میں اس چیز کو پوشیدہ کیا جس سے بدن قائم ہے وہ نفس ہے جس کے نکل جانے سے بدن فاسد ہوجاتا ہے اور عقل ہے جو مصلحتوں کی ہدایت کرتی ہے۔ ان چیز وں میں سے ہرایک باواز بلندیکار کرکہتی ہے:

اَفِي اللَّهِ شَكُّ 🗱

"کیا خدا کی مستی میں کوئی شبہ ہے"

منکرین فقط اس وجہ سے براہ ہوگئے کہ انہوں نے خداکوس ظاہری کے ذریعے سے طلب کیا ۔ بعض لوگوں نے خداکا اس لیے انکار کیا کہ جس کا وجودا جمالی طور پر ثابت کیا گیا۔ انہوں نے نفصیلی حیثیت سے اس کا اداراک نہ کیا۔ لہذا اصل وجود ہی سے منکر ہوگئے اور یہ لوگ اپنے غوروفکر کوکام میں لاتے تو جان لیتے کہ خود ہم میں ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک ہم اجمالی طور پر کرتے ہیں جیسے نفس اور عقل ۔ حالا نکہ کوئی ان کا وجود ثابت کرنے سے باز نہیں رہا اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ خالتی کا وجود مجمل طور پر ثابت کیا جاتا ہے اور یہ کوکر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے جب کہ خالتی کا وجود کہ خطعی دلائل میں سے ایک ہو ہوہ حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے خالی نہیں اور جو چیز کہ حوادث سے نبی کہ موہ حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے ہمارے اس قول پر چیز کہ حوادث سے بی کی نہ ہو وہ حادث ہے ۔ کیوں کہ وہ حوادث سے ہمارے اس قول پر جوسانع کے بنائی ایک مادہ کا ہونا لازی ہے جس میں وہ صورت واقع ہو ۔ جیسے ککڑی درواز سے جوسانع نبی کہ اونا طرح اس صورت کے لیے کی صورت کے لیے مانع کا ہونا لازی ہے جس میں وہ صورت واقع ہو ۔ جیسے ککڑی درواز سے کی صورت کے لیے مانع کا وجود گل سے عالم کا قدیم ہونا لازم آتا ہے۔

جواب میہ کے کہ صانع کو مادہ کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صانع نے اشیاء کی ایجاد واختراع کی ہے۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ جسم میں صورتیں اوراشکال متجد دہ جیسے دولاب کی صورت اس میں کوئی مادہ نہیں ۔حالانکہ صانع نے اس صورت کواختر اع کیا ہے اوراس کے لیے

مصور کا ہونا ضرور ہے۔اب ہم نے تم کوا یک ایسی صورت دکھا دی۔جس کا وجود عدم محض سے ہوااور تم ہم کوکوئی ایسی صنعت نہیں دکھا سکتے جو بغیر کسی صانع کے ظہور میں آئی ہو۔ ''

## طبیعیات والوں (طبائعیین ) پرشیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ جب شیطان نے دیکھا کہ صانع کا انکارکرنے میں اس کی بات کم مانی جاتی ہے۔ کیوں کہ عقلیں اس بات کی شاہد ہیں کہ مصنوع کے لیےصانع کا ہونالازم ہے تو چندا قوام کی نگا ہوں میں اس عقیدہ کو زینت دی کہ بیرتمام مخلوقات صرف طبیعت کا فعل ہے اور سمجھایا کہ دنیا میں جواشیاء ہیں وہ سب جاروں طبیعتوں کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ طبیعتیں ہی فاعل ہیں۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں طبائع کا اجتاع تو اس کی دلیل ہے کہ طبائع موجود ہیں نہ بیا کہ وہ خود فاعل ہیں۔ پھر بیابھی ثابت ہوا کہ طبائع بغیراجتماع اور باہمی آ میزش کے معل نہیں کرتیں اور بیامرخود طبائع کی طبیعت کے خلاف ہے ۔جس سے ثابت ہوا کہ طبائع مجبور ومقهور ہیں اور بیامرمسلم ہے کہ طبائع میں حیات علم اور قدرت نہیں ہے اور بین ظاہر ہے کہ ایک با ا نتظام اور با قاعدہ فعل کسی عالم ودانا ہی ہے سرز دہوگا۔ پھر جب کوئی چیز خود عالم نہیں وہ دوسرے عالم کا فاعل کب ہوسکتی ہےاورجس میں خود قدرت نہیں وہ ایک قادر کا فاعل کیا ہوگی۔اگر منکرین کہیں کہ فاعل اگر حکیم ودانا ہوتا تو اس کی عمارت میں خلل نہ پایا جاتا اور بیرموذی حیوانات موجود نہ ہوتے ،معلوم ہوا کہ سب کچھ طبیعت سے ہے۔ہم جواب دیں گے کہ بیاعتر اض حمہیں پرلوٹا ہے کہاس سے جوامور باانظام اور استوار صادر ہوئے طبیعت سے ایسے امور صادر نہیں ہو سکتے اورخلل جوتم کہتے ہوتوممکن ہے کہ امتحان اور تنبیہہ اور سز اکی غرض ہے ہویااس خلل میں ایسے منافع پوشیدہ ہوں جنہیں ہم نہیں جانتے ۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ماہ نیسان میں آفتاب کی طبیعت کا اثر کہاں چلا جاتا ہے کہ انواع واقسام کےغلوں اور میووں پرطلوع ہوتا ہے پھرغور ہ انگوروغیرہ کوتر کرتا ہے اور گیہوں کا عرق تھینچ کراس کوخشک کر دیتا ہے۔اگر آفتاب کافعل طبعا ہوتا تو سب کوخشک کر دیتایا تر کر ڈالتا۔اب فاعل مختار کے سواکوئی ندر ہاجس نے اپنی مرضی کے وافق آفتاب سے کام لیا کہ ایک کو ذخیرہ کے لیے خشک کر دیا اور دوسرے کو کھانے کے لیے تر

کھا اور لطف ہیہے کہ جس کوحرارتِ آفتاب نے خشکی پہنچائی ہے وہ غلاف میں ہوتا ہے اور اس کے جسم سے حرارت ملحق نہیں ہوتی اور جس کے جسم سے ملی ہوتی ہے اس کوتر رکھا ۔ یعنی گیہوں کو خشک کر دیا اور انگور کوتری پہنچائی ۔ پھر وہی حرارت خشخاش کے پھول کوسفید کرتی ہے اورگل لالہ کوسر خ بناتی ہے اور انار کو کھٹا میٹھار کھتی ہے اور انگور کوترشی پہنچاتی ہے حالانکہ پانی ایک ہی ہے اور اسی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اشارہ فرما تا ہے۔

﴿ يُسُقِى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ مَدَ وَنُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَىٰ بَعُضٍ فِى الْأَكُلِ ﴾ 4 '' يعنى ميوه جات ايك ہى پانى سے سراب ہوتے ہیں اور ہم کھانے میں بعض کو بعض پر فوقیت بخشتے ہیں۔''

## ثنوتيه برشيطان كىتلبيس كاذكر

مصنف نے کہا شویہ وہ قوم ہے جس کا مقولہ ہے کہ صافع عالم دوہیں۔ایک فاعل خیر جونوں ہے۔دوسرا فاعل شرجوظلمت ہے اور بید دونوں قدیم ہیں۔ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔دونوں قوی حساس سی وبصیر ہیں اوردونوں کے دونوں نفس اورصورت میں مختلف ہیں۔ فعل اور تدبیر میں باہم برعکس ہیں۔ جو جو ہر نور ہے وہ صاحب فضل وحن اورصاف ہے۔خوشبواورخوب صورت ہے اور اس کی ذات خیر و برکت والی، جو دو کرم والی، دانا اور نفع رساں ہے۔اس سے خیر، لذت، سرورا ور بہتری ظاہر ہوتی ہے۔اس میں کسی تم کی زیاں رسانی اور برائی نہیں، جو ہر ظلمت ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔اس میں کدورت، نقص، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی ذات مفسد، نجوس، نادان، زیاں دہ ہے۔اس میں کدورت، نقش، گندگی اور بدنمائی ہے اور اس کی ان کا بیعقیدہ ابومحم نوبختی نے اس طرح نقل کیا ہے۔نوبختی نے کہا ایک دوسر ہے کی جانب ہے۔ اور اکثر کا خیال ہے کہ ہمیشہ بعض ہو بیکا خیال ہے کہ نور ہمیشہ ظلمت کے او پر رہتا ہے، بعض کا اورا کش کا خیال ہے کہ جانب شال بلند ہوتا رہا اورظلمت جانب جنوب گرتی رہی اور دونوں ہمیشہ ایک دوسر سے علیحدہ رہے۔نوبختی نے کہا، شو بیکا مقولہ ہے کہ بید دونوں خدا پانچ پانچ جنس پر مقسم کمیں چارہ میں چارہ میں بیار جسم ہیں اور پانچویں روح۔نور کے چاروں جسم بیہ ہیں۔نار،نور،ہوا، پانی اور بین بیاں اور بینی ویں روح۔نور کے چاروں جسم بیہ ہیں۔نار،نور،ہوا، پانی اور بینی اور بینی بین سے بیں۔نار،نور،ہوا، پانی اور

روح روخی ہے۔ جوان مدنوں میں بمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ظلمت کے جارجم یہ ہیں سوزش،

روح روثی ہے۔جوان بدنوں میں ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ظلمت کے چارجہم یہ ہیں سوزش،
تاریکی ،بادسموم ،غبار اور روح دھواں ہے۔انہوں نے نور کے اجسام کا نام ملائکہ رکھا ہے اور
ظلمت کے اجسام کا نام شیاطین اور عفاریت رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ظلمت سے شیاطین
پیدا ہوتے ہیں اور نور سے ملائکہ تولد پاتے ہیں۔اور نور کوشر پرقدرت نہیں اور نہ شراس ہے ممکن
ہے ظلمت خیر پر قادر نہیں اور نہ خیر اس سے ممکن ہے۔ نو بختی نے ان کے مذاہب نور اور ظلمت
کے متعلق مختلف بیان کیے اور لچر عقائد ذکر کیے ہیں۔ان میں سے ایک بیہ کہ ان پر محنت و
مشقت فرض ہے اور ایک دن کی خور اک سے زیادہ ذخیرہ نہ جمع کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان
پر عمر کے ساتویں جھے کی مدت کے روز ہے رکھنا ،جھوٹ، بخل ، جادو ، بت پرتی ، زنا اور چور کی
چھوڑ دینا فرض ہے اور کسی ذی روح کو ایذ اند دینی چا ہے۔ اس بارے میں ان کے مذاہب ہیں
جوائہوں نے اپنے خیالاتِ ناقصہ سے ایجاد کر لیے ہیں۔

یکی بن بشرنها وندی نے کہا کہ ان میں سے ایک قوم ہے جن کودیصانیہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عالم کی طینت سخت ودرشت تھی ۔ وہ طبیعت ایک زمانے تک جم باری تعالی میں جس کونار کہتے ہیں حلول کیے رہی۔ باری تعالی نے اس سے تکلیف پائی۔ جب اس کوز مانہ گزرا تو اس نے اپنے جسم سے اس طینت کو جدا کرنا چاہا۔ وہ جسم طینت میں مل گیا۔ اور گڈ ٹد ہو گیا۔ ای جسم اور طینت سے بیا عالم مرکب ہوا کہ نوری اور طلمی ہے۔ اب جو پچھ صلاح کی قسم کیا۔ ای جسم اور طینت سے بیا عالم مرکب ہوا کہ نوری اور طلمی ہے۔ اب جو پچھ صلاح کی قسم سے ہوتا ہے وہ نور کی طرف سے ہاور جونساد کی قسم سے ہووہ ظلمت کی جانب سے ہے۔ جن لوگوں کا بیا عقیدہ ہو وہ آدمیوں کوئل کرتے اور آزار پہنچاتے ہیں۔ ان کو اس عقیدہ پرجس نے مجبور کیا وہ بیہ ہو کہا ہم میں شراور اختلاف دیکھا۔ لہذا ہم محبور کیا وہ بیت کی ایک اصل سے دو متفاد چیزیں ظاہر نہیں ہوستیں ۔ جس طرح آگ میں گرمی اور سردی جمع نہیں ہوستیں ۔ علانے ان کے اس قول کا کہ صانع عالم دو ہیں یوں رد کیا کہا گر خداد وہ وتے تو ضرور ہے کہ دونوں یا قادر ہوت یا عاجز ، یا ایک قادر ہوتا اور دوسرا عاجز ۔ اب بیاتو ممکن نہیں کہ دونوں عاجز ہوں۔ لہذا ایک صورت باقی رہ گئی کہ دونوں قادر ہوں ، اب ذبن میں آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک قادر کی جس اس کا ظہور میں آنا میال ہے۔ کیوں کہ اگر ایک کی مراد یوری ہوگی تو جس امر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ظہور میں آنا محال ہے۔ کیوں کہ اگر ایک کی مراد یوری ہوگی تو جس امر کا ارادہ کرتے ہیں اس کا ظہور میں آنا محال ہے۔ کیوں کہ اگر ایک کی مراد یوری ہوگی تو

دوسرے کا عجز ثابت ہوگا۔ ثنویہ کے اس مقولہ کا کہ فاعل خیر نور ہے ،اور فاعل شرظلمت ہے۔ علمانے یوں رد کیا کہ اگر کوئی مظلوم بھا گ کرظلمت سے پناہ لے تو یہ خیر ہے جوشر سے صادر ہوئی۔اس قوم کے ساتھ کلام کرنے میں نفس کوراغب نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کے مذاہب محض خرافات ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

## محض خرافات ہیں۔جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فلا سفہ اور ان کے تابعین پر شیطان کی تلبیس کا ذکر

مصنف نے کہا کہ شیطان نے فلاسفہ کو دھوکا دینے پراس جہت سے قابو پایا کہ بیلوگ فقط اپنی آراءاور عقلوں کے ہورہاوراپنے خیالات کے مطابق گفتگو کی۔انبیا علیم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ۔ان میں بعض وہ ہیں جو دھریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صافع نہیں۔فلاسفہ کا یہ مقولہ نو بختی وغیرہ نے ان کی کتابوں سے نقل کیا۔

یجیٰ بن بشرنہاوندی نے ذکر کیا کہ ارسطا طالیس اور اس کے اصحاب کا خیال ہے کہ زمین ایک ستارہ ہے جو کہ آسان کے جوف میں ہے اور ہرایک ستارے میں اس زمین کی طرح کے عالم ہیں، درخت اور نہریں ہیں جیسے کہ زمین میں ہیں اور پیفرقہ صانع کونہیں مانتا اور ان میں ہے اکثر وہ ہیں جو عالم کے لیے علت قدیمہ ثابت کرتے ہیں۔ پھر عالم کوقدیم کہتے ہیں اور قائل ہیں کہ عالم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ساتھ موجود اور اس کا معلول رہا۔ اس کے وجود ہے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ایسار ہا جیسا کہ معلول علت کے ساتھ رہتا ہے اور نورشمس کے ساتھ لازم ہے اور بیلزوم بالزمان نہیں بلکہ بالذات اور بالرّ تبہ ہے۔اس گروہ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہتم قدیم ارادہ کی جہت سے عالم کے حادث ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔ کیوں کہ ارادہ قدیمہ اس عالم کے اس وقت موجود ہونے کو حاہتا تھا جس وقت بیر عالم پایا گیا۔ پھروہ کہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ وجود باری اور وجود مخلوقات میں ایک زمانہ ہوتو ہم جواب دیں گے کہ زمانہ مخلوق ہاورزمانہ سے پہلے کوئی زمانہ ہیں، پھراس قوم ہے کہا جاتا ہے کہتم یہ بتاؤ کہ آیا خدامیں پیر قدرت ہے کہ آسان کے دل کوموجودہ بلندی ہے ایک آ دھ ہاتھ کم یا زیادہ کردے۔اگروہ پیہ کہیں کہ بیہ بات ممکن نہیں تو بیا یک تو خدا کو عاجز بنانا ہے۔ دوسرے جس چیز کا بڑھنا گھٹناممکن نہ ہواس کا اپنی اصلی حالت پرموجو در ہناواجب ہے نممکن اور جو چیز واجب ہوتی ہے وہ علت ہے

مستغنی ہے۔ان لوگون نے جو یوں کہا کہ خدا تعالیٰ عالم کا صانع ہےتو دراصل اپنا مذہب چھیایا ہے، عالم کامصنوع ہوناان کے خیال میں جائز ہے حقیقت میں نہیں۔ کیوں کہ فاعل اپے فعل میں ارادہ کرنے والا ہوتا ہےاوران کے نز دیک عالم کاظہور ضروری ہے خدا کے فعل ہے ہیں ہے۔اس فرقہ کے مذاہب میں سے یہ بھی ہے کہ عالم ہمیشہ رہے گا۔جس طرح اس کی ابتدانہیں ای طرح انتها بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ عالم علتِ قدیمہ کامعلول ہے اور معلول اپنی علت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور جب عالم ممکن الوجود ہوا تو نہ قدیم ہو گا اور نہ معلول ہوگا۔ جالینوس نے کہا ہے کہ مثلاً فرض کرواگر آفتاب قابل انعدام ہوتا تو اس قدر مدت دراز میں اس پژمرد گی ظاہر ہوتی۔اس کے جواب میں کہاجا تا ہے کہ بہت ی چیزوں میں پژمردگی نہیں آتی ، بلکہ یکا یک فاسد ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیم نے کیونکر جان لیا کہ آفتاب میں پڑمردگی اور کی نہیں آئی۔ کیوں کہ آفتاب فلاسفہ کے زو یک زمین سے ایک سوستر جھے یااس ہے کم وہیش بڑا ہے پھراگراس میں سے پہاڑوں کے برابر کم بھی ہوجائے تو وہ حس ہے معلوم نہ ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یا قوت اور سونا فاسد ہوجاتے ہیں حالانکہ برسوں تک باقی رہتے ہیں اوران کا نقصان محسوں نہیں ہوتا۔ پس ظاہر ہوا کہ ایجاداوراعدام ای قادر کے ارادہ ہے جوانی ذات میں تغیرے یاک ہے۔اوراس کی کوئی صفت حادث نہیں فقط اس کافعل متغیر ہوتا ہے جواراد ہ قدیمہ کے متعلق ہے۔

ابومحدنو بختی نے کتاب الآراء والدیانات میں نقل کیا ہے کہ سقر اط کا خیال ہے کہ اشیاء کے اصول تین ہیں۔علتِ فاعلی عضر اور صورت ۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ عز وجل توعقل ہے اور عضر کون و فساد کا موضوع اول ہے اور صورت جم نہیں بلکہ جو ہر ہے۔ ای فرقہ میں سے دوسرے ،قول ہے کہ اللہ تعالیٰ علت فاعلی ہے اور عضر منفعل ہے۔ تیسر اکہتا ہے کہ عقل نے اشیاء کو ای ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ چو تھے کا مقولہ ہے کہ عقل نے ترتیب نہیں دی بلکہ طبیعت کا فعل ہے۔

یکی بن بشرنہاوندی نے نقل کیا کہ فلاسفہ میں سے ایک قول ہے کہ جب ہم نے عالم کومجتع ہمتفرق ہمتحرک اور ساکن دیکھا تو جان لیا کہ وہ حادث ہے اور حادث کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آدمی پانی میں جا گرتا ہے اور اچھی طرح تیرنا نہیں جا نتا، لہٰذا اس صانع ومد برسے فریاد کرتا ہے مگر وہ اس کی فریادری نہیں کرتا۔ اس طرح

کوئی آگ میں گر پڑتا ہے تو ہم نے معلوم کر لیاصانع معدوم ہے کیئی نے کہا کہ عدم صانع کے بارے میں یہ لوگ تین فریق ہیں۔ایک فرقہ کا تو خیال ہے کہ جب صانع نے عالم کو کامل اور تمام کر دیا تو اس کواچھا معلوم ہوا۔اس لیے وہ ڈرا کہ ہیں اس میں زیادتی یا کمی نہ آجائے جس سے وہ فاسد ہوجائے اس خوف سے اس نے اپ آپ کو ہلاک کر ڈالا اور عالم اس سے خالی ہو گیا اور تمام احکام حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری حسب اتفاق باقی رہ گئے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ایسانہیں بلکہ باری تعالیٰ کی ذات میں ایک شور وغو غا ظاہر ہوا۔اس لیے اس کی قوت مخذب ہوتی رہی اور نور گئتار ہا۔ حتی کہ وہ نور اور قوت اس شور وفریا دمیں آگئے۔ای شور کو عالم

کہتے ہیں اور باری تعالیٰ کا نور بگڑ گیا اور اس میں سے ایک محدودرہ گیا۔اوران لوگوں کا گمان ہے کہ عالم میں سے نور جذب ہوکرائ کی طرف جائے گا۔ پھروہ جبیبا تھاوییا ہی ہوجائے گا اور

چونکہ وہ اپنی مخلوقات کی کار پر دازی ہے کمز ورتھااس لیےان کا کاروبارمہمل جھوڑ دیا۔اس لیے جو

روظم شائع ہوگیا۔ تیسرافرقہ گمان کرتاہے کہ یوں نہیں بلکہ باری تعالی نے جب عالم کواستوار کیا تو

اس کے اجزاء عالم میں متفرق ہو گئے اور عالم میں جوقوت ہے وہ جو ہرلا ہوتی ہے۔

مصنف نے کہا، یہاں تک جو پچھ ذکر ہواوہ یجی بن بشر نے بیان کیا ہے جس کو میں نے نظامیہ میں ایک نسخہ سے نقل کیا جو دوسو ہیں برس قبل لکھا گیا تھا اور اگر اس کے نقل کرنے سے ابلیس کی تلبیس کی تلبیس کا بیان مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالی کی تعظیم کے سبب سے اس بیان سے روگر دانی بہتر ہوتی ۔ ایسے ناشا کت عقائد کا ذکر کرنا زیبانہیں ۔لیکن ہم نے اس کے ذکر کرنے میں فائدہ کی صورت بیان کردی۔

اکثر فلاسفر اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پچھام نہیں فقط اپنی ذات کاعلم ہے۔ حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مخلوق کو اپنی ذات کاعلم ہے،اوراپنے خالق کا بھی ہے علم تو گویا نہوں نے مخلوق کارتبہ خالق ہے بڑھا دیا۔مصنف نے کہا،اتنی ہی بات سے اس عقیدہ کی شخر ورت نہیں نے ورکا مقام ہے کہ ان احمقوں کو سخت رسوائی ظاہر ہوگئی۔زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں نےورکا مقام ہے کہ ان احمقوں کو ابلیس نے کیسافریب دیا۔ باوجود یکہ یہ لوگ کمال عقل کا دعویٰ کرتے ہیں۔اس عقیدہ میں شنخ ہوعلی سینان کے خلاف ہے۔وہ کہنا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ خدا کو اپنے نفس کاعلم ہے اوراشیائے گئے۔

'' بعني كياالله تعالى كومخلوق كاعلم نهيں \_''

وَقَوُلُهُ ﴿ وَيَعُلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِطِ ﴾ لله (البَحْرِطِ اللهُ اللهُ

کوئی پیۃ درخت ہے نہیں گرتا مگریہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔اورمعتز لہاس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اوراس کی قدرت خوداس کی ذات ہی ہے۔ یہ عقیدہ اس لیے رکھا تا کہ دو قبریم ثابت نہ کرنا پڑیں۔جواب اس قوم کا بیہ ہے کہ قدیم فقط ایک ذات ہے جو صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔

مصنف نے کہا کہ مرنے کے بعدا تھنے ہے،روحوں کے بدنوں میں لوٹائے جانے ہے
اور بہشت ودوز خ کے جسمانی ہونے سے فلاسفہ نے انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بیہ فقط مثالیں
ہیں جوعوام الناس کے لیے بیان کی گئی ہیں تا کہ عذاب وثو اب روحانی سمجھ میں آ جائے اور خیال
کیا ہے کہ نفس بعدموت کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے یا تو ایسی لذت میں ہوتا ہے جو بیان
میں نہیں آسکتی وہ کامل نفوس ہوتے ہیں یا ایسی تکلیف میں ہوتا ہے جس کا بیان نہیں ہوسکتا
ہے۔ یہ وہ نفوس ہیں جو گنا ہوں میں آلودہ ہوتے ہیں اور اس تکلیف کے در جے لوگوں کے
انداز وں کے موافق کم وہیش ہوا کرتے ہیں اور بھی بعض نفوس سے یہ تکلیف مٹ بھی جاتی اور بھی ہوجاتی ہے۔ اس قوم کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعدو جودنفس کے ہم مشکر
دور بھی ہوجاتی ہے۔ اس قوم کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعدو جودنفس کے ہم مشکر
راحت اور رنج ہے۔ مگر یہ بتاؤ کہ حشر اجساد کو گئی چیز مانع ہے اور ہم بہشت اور دوز خ میں لذت
راحت اور رنج ہے۔ مگر یہ بتاؤ کہ حشر اجساد کو گئی چیز مانع ہے اور ہم بہشت اور دوز خ میں لذت
روحانی وجسمانی کا کیونکر انکار کریں جب کہ شریعت نے ہم کو اس کی تعلیم دی۔ لبذا ہم سعادت وشقات
روحانی وجسمانی کا کیونکر انکار کریں جب کہ شریعت نے ہم کو اس کی تعلیم دی۔ لبذا ہم سعادت وشقات

<sup>€</sup> ١٢/الملك:١٣٠ ك ١/الانعام:٥٩-

یہ بلا دلیل زبردی ہے۔ پھراگر وہ کہیں کہ ابدان کا بعدریزہ ریزہ اور معدوم ہونے کے پایا جانا محال ہے تو ہم جواب دیں گے کہ قدرت کے سامنے کوئی بات بعید نہیں۔ علاوہ اس کے انسان اپنی ذات میں انسان ہے اوراگر اس خاک کے سواجس سے وہ پیدا ہوا ہے دوسری خاک کا بدن اس کے لیے بنا دیا جائے تو انسانیت سے خارج نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے اجزا خوردی سے بزرگی کی طرف اور لاغری سے فربھی کی جانب بدلتے رہتے ہیں اوراگر وہ کہیں کہ بدن وہ بدن نہیں رہا۔ جب کہ ایک حالت سے دوسری حاات میں ترقی کر گیا حتی کہ رگ و پوست بن گیا۔ نو ہم جواب دیں گے کہ اللہ تعالی کی قدرت منہوم مشاہدیر موقوف نہیں۔

مصنف نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی سائٹیڈ کے خبر دی کہ اجساد قبل از بعث قبروں سے
اُ گیس گے ۔ ابو ہر پرہ ڈاٹھ کے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے نے فرمایا: ''دونوں نخوں کے
درمیان چالیس کا زمانہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہر پرہ! کیا چالیس دن کا زمانہ ہوگا۔ جواب
دیا کہ مجھے یاد نہیں ۔ بوچھا کیا چالیس مہینے ہوں گے۔ کہا مجھے خیال نہیں ۔ سوال کیا کیا چالیس
برس کی مدت ہوگی ۔ جواب دیا کہ مجھے دھیان نہیں ۔ آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ آسان سے
پانی برسائے گا تو تم اس طرح اُ گو گے جیے سبزہ اگتا ہے اور فرمایا کہ انسان کی ہرشے ہوسیدہ ہو
جاتی ہے مگر صرف ایک ہڈی باتی رہتی ہاوروہ ہڈی دم گزے کی ہے۔ ( کمر کا آخری حصہ )اس

مصنف نے کہا کہ البیس نے ہمارے مذہب والوں میں سے چند قوموں پر تلبیس کی تو ان پران کی ذکاوت، ذہن اور عقلوں کی راہ سے داخل ہوا۔ ان کو سمجھایا کہ فلا سفہ ہی کی پیروی سواب ہے۔ کیوں کہ ان لوگوں سے ایسے ایسے افعال اور اقوال صادر ہوئے جونہایت ذکا اور کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سقراط و بقراط و افلاطون وارسطاطالیس وجالینوں کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان علما پر فقط علوم ہند سہ ومنطق وطبیعیات کا دارو مدارہ اور انہوں نے اپنی عقل سے پوشیدہ امور نکالے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دارو مدارہ اور انہوں جب انہوں نے

الله بخارى: كتاب النفير تغيير سورة النباء، باب يوم ينطح في الصورفيّا تون افواجاً، رقم ۴۹۳۵ مسلم: كمّ ب الفتن ، باب ما ين المدحتين، رقم ۲۴۱۲ يه فيض القدير شرح جامع الصغير: ۵۵۲/۵، رقم ۷۸۵۹ ي

و المنظم النهيات ميں گفتگو كى تو گڈ مڈ كر ديا اور اى وجہ سے ان ميں اختلاف پڑا اور حساب و ہندسہ ميں خلاف نہ ہوا۔ ہم نے ان کی تخلیط کا بیان ان کے عقا ئد میں کیا ہے اوران کی تخلیط کا سبب پیہ ہے کہ بشری قوتیں علوم الہیہ کو فقط اجمالی طور سے ادراک کرسکتی ہیں اور اس ادراک کے لیے شرائع کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان متاخرین کے لیے امثال میں بیان کیا گیا کہ حکماء متقدمین صانع کے منکر تھے اور شرائع کو دور کر دیتے تھے۔ بلکہ ان کو ابلہ فریبی اور دھو کہ دہی سمجھتے تھے۔ متأخرین نے ان کے خیالات کی تصدیق کی۔انہوں نے شعار دین کو چھوڑ دیا۔نماز وں کومہمل اور بے کارشمجھا۔ممنوعات کے مرتکب ہوئے اور حدود شریعت کونا چیز جانااوراسلام کی پابندی ترک کردی۔ان لوگوں کی بہنسبت یہودونصاریٰ اپنے عقائد میں معذور ہیں کیوں کہوہ اپنی شرائع کے یا بند ہیں۔جن پرمعجزات دلالت کرتے ہیں اور اہل بدعت بھی معذور ہیں کیوں کہ وہ ادلّہ شرعیّہ میں غور وفکر کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے کفریات کی کچھ بھی سندنہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ فلاسفہ حکماء تھے۔افسوس ان کو پی خبر نہیں ہے کہ انبیانیا کا محکماء بھی ہیں اور حکماء سے زیادہ بھی ہیں اوران لوگوں کو جو حُکماء سے انکار صانع کی خبر ملی ہے تو محض دروغ اور محال ہے کیوں کہان میں صانع کو ثابت کرتے ہیں اور نبوتوں کے منکر نہیں ۔الا آ نکہاس میں غور کرنا برکار جانا۔ ان میں سےمعدود دے چند بچے کہ جود ہریہ کے تابع ہو گئے ۔جن کے نہم کا فساد کئی مرتبہ ظاہر کیا جاچکا ہے کہ ہم نے اپنی امت کے تفلسف پیشوں میں سے اکثر کو دیکھا کہ ان کے اس تفلسف سے بجز سرگر دانی کے بچھ حاصل نہیں ہوا۔اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی مقتضائے اسلام جانتے ہیں۔ بلکہ بہت ہے ان میں ہے ایے ہیں جوروز ہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھرخالق اور نبوتوں پراعتراض کرنا شروع کردیتے ہیں اورحشر اجساد کے انکار میں بحث کرتے ہیں اور جس کو دیکھئے کہ فقر وفاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہے وہ عام طور پر قضا وقدر سے ناراض ہے۔ حتیٰ کہ مجھ ہے بعض معفلے نے کہا کہ ہم تو اس سے مخاصمہ کرتے ہیں جوآ سان پر ہےاوراس بارے میں بہت سےاشعار پڑھتاتھا۔ بنانچیان میں سےایک شعر کاتر جمہ میہ ہے جود نیا کی صفت میں ہے۔'' کیا تم د نیا کوکسی صانع کی صنعت خیال کرتے ہو یاتم اس کو ایسا تیر سمجھتے ہوجس کا کوئی تیمینکنے والانہیں۔'' انہی میں ہے چند شعروں کا ترجمہ یہ ہے۔''افسوں دنیا میں ہمارے لئے بھلائی کو نہ اختیار پیش کرتا ہے نہ ملم سے حاصل ہوتی ہے پھر سخصیل علم سے کیا اگر ہیں جس سے نہ سے کیا اگر ہیں جس سے نہ سے کیا فائدہ ہے۔ ہم زمانے کے ہاتھوں سے ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں جس سے نہ عقل ہی نجات دے سکتی ہے اور نہ ہی اور تندخوئی۔ہم ایسی تاریکیوں میں پڑے ہیں جن میں نہ کوئی چاند چمکتا ہے نہ آفتاب روشن ہے اور نہ کوئی چنگاری سلگتی ہے۔ بیشک زمانے میں عمل کرنا محض بیکارہے اور کی قتلو کرنا ہالکل ہوں ہے۔''

چونکہ ہمارے زمانے سے فلاسفہ اور رہبان دونوں کا زمانہ قریب ہے لہٰذا ہمارے اہل ملت میں سے بعض نے تو ان کا دامن بکڑ لیا اور بعض نے ان کی اطاعت کی ۔ای لیے تم اکثر احتقوں کو دیکھتے ہو کہ جب وہ اعتقاد کے باب میں غور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑجاتے ہیں اور جب زہد کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں ۔پس ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مذہب پرقائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہمیں بچائے۔ ہیں کہ ہم کو ہمارے مذہب پرقائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہمیں بچائے۔ ہیں کہ ہم کو ہمارے میں کی تنگ ہیس کی ہیان

ہیکل پرست وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علوی روحانیات میں سے ہرایک روحانی کے
لیے ایک پیر ہے ۔ یعنی اجرام فلکی میں سے ایک جرم اس کی صورت ہے اور ایک روحانی کی
طرف جواس کے ساتھ مختص ہے منسوب ہے ۔ جس طرح ہماری روحوں کی نسبت ہمارے ابدان
کی جانب ہے ۔ وہی روحانی اس کا مدبر ہے اور وہی اس میں تصرف کرتا ہے ۔ منجملہ ہیا کل علویہ کے
ثوابت اور سیارے ہیں ۔ اس گروہ کا قول ہے کہ ہماری رسائی خاص روحانی تک نہیں ہو
علتی ، اس لیے ہم اس کے پیکر کی پرسٹش کرتے ہیں اور اس پر چڑھاتے چڑھاتے ہیں ۔ اس قوم
کا دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہر پیکر آسمانی کے لیے اس کی صورت اور جو ہر کا ایک شخص اشخاص سفلی
میں سے ہے ۔ لہذا اس فریق نے صورتیں بنائی ہیں اور بت تراشے ہیں اور ان کے لیے مکان
تیار کئے ہیں ۔

یجیٰ بن بشرنہاوندی نے ذکر کیا،ایک قوم کا قول ہے کہ سات ستارے زحل ہمشتری، مریخ ہمٹس، زہرہ،عطارد، اور قمر اس عالم کے مدہر ہیں اور ملاً اعلیٰ کے حکم سے صدور پاتے ہیں۔اس قوم نے ان ستاروں کی صور توں پر بت نصب کئے ہیں اور ان میں سے ہرا یک حیوان

#### ع جواس سے مشابہ ہے چڑ ھا وامقرر کیا ہے۔ کا جواس سے مشابہ ہے چڑ ھا وامقرر کیا ہے۔

زحل کے واسط ایک بت کورچشم سیسے کا بنایا ہے۔اس پرایک بوڑھا بیل پڑھایا جاتا ہے۔اس بیل کوایک گڑھے کے پاس لاتے ہیں جو نیچ کھودا ہوتا ہے۔اس گڑھے کے اور ان کی درازیں ہوتی ہیں بیل کو مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس گڑھے ہیں داخل ہوتا ہے اور ان درازوں پر چلتا ہے جس سے اس کے ہاتھ پاؤں جگڑ جاتے ہیں۔پھراس کے سلے آگ روشن کی جاتی ہیں کہ جاتی ہیں کہ اے معبود نا بینا تو کی جاتی ہیں کہ اے معبود نا بینا تو پاک ہے۔ تیری طبیعت میں وہ شرہے کہ بھی نیکی نہیں کرتا۔ہم نے بچھ پر وہ چیز چڑھائی جو بچھ سے مشابہ ہے۔ہم سے اس کو قبول کر اور اپنے شراور اپنے ارواح خبیشہ کی برائی ہے ہم کو بچا۔

مشتری پر ایک شیرخوار لڑکا چڑھاتے ہیں۔اس کا طریق ہیہ کہ ایک لونڈی خرید تے ہیں ۔اس کا طریق ہیہ کہ ایک لونڈی خرید تے ہیں۔اس کا طریق ہیہ کہ اس کو جسم سے ساتوں بتوں کے مجاور وطی کرتے ہیں وہ حاملہ ہوجاتی ہے۔وضع حمل تک اس کو جسم میں سوئیاں اور کا بنے چھوتے ہیں۔وہ لونڈی ندا مت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز چڑھا کہ جسم میں سوئیاں اور کا بنے چھوتے ہیں۔وہ لونڈی ندا مت کے مارے روتی ہے۔ یہ نیاز چڑھا کہ کرکھتے ہیں کہ اے معبود خیر جو کہ شرے نا واقف ہے،ہم نے بچھ پر الیے شخص کو چڑھایا ہے جو شرکہ کو میں جانتا ہے بعو تے ہیں تیراہم جنس ہے۔ہم نے بچھ پر الیے شخص کو چڑھایا ہے جو شرکہ کونسیس کر اس جو نہیں جانتا ہے بی تیں کہ اس کی کراور اپنی ارواح نیک کی خرج میں جانتا ہے بعو تے ہیں تیراہم جنس ہے۔ہم نے بچھ پر الیے شخص کو چڑھایا ہے جو خبر ہم کونھیس کر۔

مرن پرایک آدمی بھورے رنگ کا سفید داغوں والا جس کا سربھورے بن کی وجہ سے
سفید ہوتا ہے۔اس آدمی کولاتے ہیں اورایک بڑے دوش میں داخل کرتے ہیں اور حوض کی تہہ
میں میخیں گاڑ کراس کو باندھ دیتے ہیں۔ پھر حوض کوروغن زیتون سے بھر دیتے ہیں وہ شخص اس
میں گلے تک ڈوبا کھڑا رہتا ہے اور زیتون میں ایسی دوائیں ملاتے ہیں جواعصاب کو قوت
میں گلے تک ڈوبا کھڑا رہتا ہے اور زیتون میں ایسی دوائیں ملاتے ہیں جواعصاب کو قوت
پہنچائیں اور جسم پر گوشت بڑھائیں۔ جب ایک سال گزرجا تا ہے اور فر بہی بخش غذاؤں سے
موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس کی چربی کھال سے جدا کرتے ہیں اور اس کے سرکے نیچے لیٹے
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب
ہیں۔ پھراس بت کے پاس لاتے ہیں جومری کی صورت پر ہے اور کہتے ہیں اے مبعود شریر صاحب

94 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ... 194 ...

ا پنی ارواح شریرہ وخبیثہ کے شرے محفوظ رکھ۔ان کا خیال ہے کہ اس کے سرمیں سات دن تک حیات باقی رہتی ہے۔ وہ ان سے گفتگو کرتا ہے اور اس سال جو خیر وشر ان کو پہنچنے والا ہے وہ جانتا ہے۔
میس پراس عورت کو چڑھاتے ہیں۔جس کے بچے کو مشتری کے لیے مارڈ الاتھا۔شمس کی صورت کا طواف کراتے ہیں اور کہتے ہیں اے نور انی معبود قابل مدح وثنا ہے۔ہم نے تجھ پروہ چڑھا وا چڑھایا جو تیرے مشابہ ہے۔ہماری نذر قبول کر اور ہم کو اپنی خیر نصیب کر اور اپنی برائی سے پناہ دے۔

زہرہ پرایک بیباک ادھیڑ بڑھیا عورت چڑھاتے ہیں۔اس طرح کہ اس ادھیڑ عورت کو زہرہ کے روبروکر کے اس کے اردگر دیکارتے ہیں کہ اے بیباک معبود! ہم تیرے لیے وہ قربانی کرتے ہیں جس کی سفیدی تیری سفیدی کے مشابہ ہے۔جس کی بیبا کی تیری بیبا کی سے ملتی ہوئی ہے۔جس کی بیبا کی تیری بیبا کی سے ملتی ہوئی ہے۔جس کی نظر بازی تیری نظر بازی کے مانند ہے۔ہماری قربانی قبول کر ۔ پھر لکڑیاں لاتے ہیں اور اس عورت کے گردا نبار لگا کرآگ سلگاتے ہیں ۔حتیٰ کہ عورت جل کر خاک ہو جاتی ہے اور اس کی راکھ لے کراس بت کے منہ پر ملتے ہیں۔

عطارہ پرایک جوان آدمی خوش ام لکھا پڑھا، حساب دال ، آداب سے واقف پڑھاتے ہیں اس کوکسی حیلہ سے پھانس لاتے ہیں اور ہرایک کوجس قدر مذکورہوئے اسی طرح مکر وفریب میں پھانسے ہیں اور الی دوائیں کھلاتے ہیں جس سے عقل ذائل اور زبان بندہوجاتی ہے۔اس جوان کو عطارہ کے روبروکر کے کہتے ہیں کہ اے ظریف معبود! ہم تیرے پاس ایک شخص میں ظریف لائے ہیں اور ہم نے تیری طبیعت کو پہچان لیا۔ اب ہم سے اس نیاز کوقبول کرلے۔ پھر اس جوان کو چیر کردو گئڑ ہے پھر چار گئڑ ہے کرڈالتے ہیں اور بت مذکور کے گرد چارکٹڑ یوں پر بٹھلا یا جاتا ہے (یعنی ہر گئڑ ایک کئڑی پر ہوتا ہے ) پھر ہر کئڑی میں آگ لگاتے ہیں وہ جلنے گئی ہے۔اس کے ساتھ چوتھائی گئڑ ابھی جل جاتا ہے،اس کی راکھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے اس کے ساتھ چوتھائی گئڑ ابھی جل جاتا ہے،اس کی راکھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے اس کے ساتھ چوتھائی گئڑ ابھی جل جاتا ہے،اس کی راکھ لے کر بت کے منہ پر ملتے ہیں۔ قرے لیا یک مردگندم گوں بڑے چیرے والا چڑھاتے ہیں اوراس طرح پکارتے ہیں کہ اے معبودوں کے ہرکارے اور بالائی اجرام کے ملکے۔

### بت پرستوں پر ملبیس میں اہلیس کا بیان بت پرستوں پر ملبیس میں اہلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ ہرامتخان جس سے ابلیس نے لوگوں پر شبہ ڈالا تو اس کا سبب یہ ہے کہ خواہش جو اس کی طرف جھکے اور عقل جس امر کو مقتضی ہے اس سے منہ پھیرلیا اور حواس کا میلان اپنے مثل کی طرف ہوا کرتا ہے۔ لہٰذاا بلیس نے بکٹر ت مخلوق کوصور توں کی پوجا کرنے کی طرف بلایا اور ان لوگوں میں عقل کا عمل ایکہارگی مٹا دیا۔ پس ان میں سے بعضوں کو تو یہ سمجھایا کہ یہی مورت خود تمہاری معبود ہے اور دہ احمق مان گئے اور بعضوں میں پھھوڑی می دانائی تھی جس سے وہ جانتا تھا کہ بیلوگ مجھ سے اس بات پر موافقت نہ کریں گے تو ان کے لیے بیر جایا کہ آگر اس مورت کی بندگی کروہ تم کو خالق کی جناب میں تقر ب دلائے گی۔ چنا نچے قرآن مجید میں ان کا مقولہ ہے۔

﴿ مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّالِيُقَرِّبُوُ نَآ إِلَى اللهِ زُلُفَى ﴿ ﴾ ﴿ ''ہم ان کوئبیں پوجتے مگراس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے زدیک یہ ہم کوتقر ب دلائیں۔ بت برستوں برابلیس کی ابتد ائی تلبیس کا بیان

ہشام بن محد بن السائب الکئی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ بت پرتی کی بنیاداس طرح شروع ہوئی کہ جب آ دم عالیہ اللہ نے انتقال کیا تو شیث بن آ دم کی اولا د نے ان کی لاش اس پہاڑ کے غار میں رکھی جس پر جنت سے اتارے گئے تھے۔وہ پہاڑ سرز مین ہندوستان میں ہے اور اس کا نام نو ذہ ہاوروہ روئے زمین کے پہاڑ وں سے زیادہ سر سبز ہے۔ہشام نے کہا، پھر میرے باپ نے مجھے خبر دی بسر وابسہ عن ابسی صالح عن ابن عباس کہ ابن عباس والتی بیان کرتے تھے کہ شیث کی اولا داس پہاڑ کے غار میں آ دم کی لاش کے پاس جایا کرتی ۔ پس اس کی تعظیم کرتے تھے کہ شیث کی اولا داس پہاڑ کے غار میں آ دم کی لاش کے پاس جایا نے کہا کہ اے بی اور اس کی تعظیم کرتے اور اس پر خم کرتے تھے۔ یود کھے کرقا بیل کی اولا دمیں سے ایک نے کہا کہ اے بی ! قابیل دیکھو کہ بی شیث کے پاس ایک ایس چیز ہے جس کے گرد گھو متے اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور تمہارے پاس بچھ نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے ایک مورت گھڑی اور یہی پہلا شخص ہے جس نے مورت بنائی۔

ہشام نے کہا، میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ وَدُّ، سُوَاعُ. یَغُوْتُ. یَعُوْقُ. اور نَسُرٌ

بیسب بندگان صالح تھے۔ایک ہی مہینے میں سب نے انتقال کیا۔توان کی برادری والوں کو ان کی وفات سے بڑاصدمہ ہوا۔ پس بنی قابیل میں سے ایک نے کہا کہ اے قوم! کیاتم جا ہے ہوکہ میںان کی صورتوں کی پانچ مورتیں تم کو گھڑ دوں ( تو گویا وہ تمہارے سامنے ہوں گے ) سو اتنی بات کے کہ مجھے بی قدرت نہیں کہان کی روحیں ان میں پہنچاؤں۔انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جاہتے ہیں ۔ پس اس نے ان کے لیے یا کچ بت، بنا دیئے جوان کی صورتوں کے موافق تھے اور و ہاں نصب کر دیئے۔ پس آ دمی اپنے بھائی و چچاو چیجیرے بھائی کی مورت کے یاس آتااوراس کی تعظیم کرتااوراس کے گرد پھرتا۔اس کی ابتدابز مانہ ردی بن مہلائیل بن قبیان بن انوش ابن شیث بن آ دم ہوئی تھی ۔ پھریہ پہلی قرن 🗱 گزرگئی اور دوسری قرن آئی تواول قرن سے بڑھ کرانہوں نے ان مورتوں کی تعظیم وتکریم کی ۔ پھران کے بعد تیسری قرن آئی تو کہنے لگے کہ ہم ہے اگلے لوگ جو ہمارے بزرگ تھے بے فائدہ ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے بلکہ اس لیعظیم کرتے تھے کہ الله تعالیٰ کے نز دیک ان کی شفاعت (سفارش) کے امید دار تھے پس بیلوگ ان مورتوں کو پو جنے لگے اور ان کی شان بزرگ قرار دی اور کفرشد ید ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اور یس عَالِيَّا اِ کورسول بنا کربھیجا۔ا دریس عالیہ اُن کوتو حید کی طرف بلایا تو انہوں نے ادریس کو جھٹلایا اور الله تعالى نے ادریس عایشی کومقام بلند میں اٹھالیا کلبی کی روایت ابی صالح عن ابن عباس میں ہے کہ بت پرستوں کا معاملہ سخت ہوتا گیا ۔ یہاں تک کہنوح عَالِیْلاً کا زمانہ آیا اور وہ حارسو ای (۴۸۰) برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغیبری عطا کی پس نوح مَالِیَّلاً نے ان کو ایک سو ہیں برس تک اپنی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔ انہوں نے نہ مانا اورنوح عَالِيَلا ا کو جھوٹا کھہرایا۔پس اللہ تعالیٰ نے نوح عَالِیَّا اِس کو حکم دیا کہ شتی بنادے۔پھر جب نوح عَالِیَّا اِس مُشتی بنا کر فارغ ہوئے اور اس پرسوار ہو چکے تو چھ سوبرس کے تھے اور طوفان میں جوغرق ہونے والے تھے غرق ہوئے اور نوح عَالِيَّلاً اس کے بعد تين سو پچاس برس تک زندہ رہے۔ آ دم عَالِيَّلاً ہے نوح عَالِیَّلِمُ تک دو ہزار دوسو برس کا فرق تھا اور یانی کا طوفان ان بتوں کو ایک جگہ ہے 🖈 یعنی پنسل جس کے عہد میں بیمورتیں بنائی گئیں۔

ہوں جگر اور ایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا پھرا۔ یہاں تک کہ پانی کے تھیٹروں دوسری جگداور ایک زمین سے دوسری زمین تک اچھالتا پھرا۔ یہاں تک کہ پانی کے تھیٹروں نے ان کوجدہ میں لا کر ڈالا۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ مورتیں ساحل کنارے پر پڑی رہیں اور ہوا کے جھونکوں سے ریگ بیابان اڑ کراس قدران پر پڑی کہ بیریگ کے نیچ دب گئیں۔

کابی نے کہا کہ عمرو بن کی ایک کا بمن تھا، اس کی کنیت ابو ثمام تھی ، اور ایک جن اس کا موکل تھا۔ اس نے کہا کہ عمرو بن کی ایک کا بہن تھا، اس کی کنیت ابو ثمام تھی ، اور ایک جن اس کا موکل تھا۔ اس نے کہا کہ عمرو بی کہا کہ

عِجِّلُ الْمَسِيُرَ وَالظَّعُنَ مِنُ تُهَامَةَ، بِالسَّعُدِ وَالسَّلَامَةِ، اِئْتِ صَفَاجُدَّةَ، تَجِدُ فِيُهَا الْمَسَدِ وَالسَّلَامَةِ، اِئْتِ صَفَاجُدَّةَ، تَجِدُ فِيهَا اَصُنَامًا مُعَدَّةً، فَاوُرِدُهَا تُهَامَةَ وَلَا تَهَبُ ثُمَّ ادُعُ الْعَرَبَ اللَّي عَبَادَتِهَا تُجَبُ.

''لیعنی تہامہ سے کجاوہ کس کے جلدا ہے آپ کوسعد وسلامہ میں پہنچا۔ پھر جدہ کے کنارے جا۔ وہاں تجھ کورکھی ہوئی مورتیں ملیں گی۔ان کوتہامہ میں لے آ اور یہاں کے سرداروں سے خوف نہ کھا۔ پھرعرب کوان کی عبادت کے لیے بلا۔''

عمروہ بن کی نے جا کر نہر جدہ سے نشان ڈھونڈ کر ان کو نکالا پھرلا دکر تہا مہ لا یا اور جب ج کا موسم آیا تو عمرو بن کی نے سب اہل عرب کو بتوں کی پرسٹش کی جانب بلایا ۔ پس عوف بن عذرہ بن زیداللات نے اس کا کہنا مان لیا۔ تو اس نے عوف مذکور کو گو ڈنام کا بت حوالہ کیا۔ وہ وہ کولے گیا اور وادی القرکی کے قرید دُو مُعَنَّ اُلَجَنُدُ لِ میں رکھا اور اس کے نام سے منسوب ہوا۔ کے اپنے بیٹے کا نام عبدود رکھا اور یہی شخص سب سے پہلے اس بت کے نام سے منسوب ہوا۔ عوف نے اپنے دوسرے بیٹے عامر کواس کا دربان (مجاور) مقرر کیا۔ اس وقت سے اس کی اولاد برابر اس بت کی پرسٹش کا دین رکھتے آئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا۔ کہی نے کہا کہ مجمع کرت ما لک ابن حارثہ نے بیان کیا کہ میں نے ودکود یکھا تھا اور میرا باپ میرے ہاتھ دودھ بھیجا کرتا تھا کہ یہ لے جا کر اپنے معبود کو پلا ، تو میں خود پی جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے د یکھا کہ خالد بن ولید رہاں تھی کہ اولاد نے خالہ رہاں بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ فردہ کی اولاد اور عامر کی اولاد نے خالہ بن ولید رہاں بت کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ المرابيس الميس ال

"آگاہ رہوبہ الفت ہمیشہ پائدار نہیں رہتی اور زمانے میں کوئی نعمت باقی نہیں رہے گی اور پہاڑی برغالہ زمانے میں نہیں بچتا اور اس کی ماں چوٹی پر بے تاب ہے۔ پھر اس نے کہا اے میرے دل وجگر کے جمع کرنے والے، اے کاش تیری ماں بیدا نہ ہوئی ہوتی اور نہ تچھ کو جنتی ۔ پھر اس کی لاش پر اوندھی گر کرلیٹی اور زور ہے ایک نعرہ مار کرم گئی۔"

کلبی نے کہا کہ میں نے مالک بن حارثہ ہے کہا کہ ود کی مورت کو ایسی عبادت میں ظاہر کیجئے کہ گویا میں اس کود مکھ رہا ہوں۔ مالک نے کہا کہ ''ایک مرد کی صورت تھا جو بڑے ہے بڑا ہوسکتا ہے، اور اس پر دو حلے بنائے گئے تھے۔ایک از ارکی طرح تھا۔اور دوسرا اوڑ ھے تھا اور ادھر سے ایک تلوار لؤکائے اور کندھے پر کمان لگائے ہوئے اور آگا یک نیز ہ بطور جھنڈ ہے کے لیے ہوئے تھا اور ترکش میں تیر تھے۔''

کلبی نے کہا کہ مضربن نزار نے بھی عمرو بن کمی کا کہنا مان لیا تو اس نے ہذیل کے ایک مخص کو جس کا نام حارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مضرتھا، ایک بت دیا جس کو مسو اع کہتے تھے اور وہ بطن نخلہ کی زمین رباط میں تھا اور اس کے قرب وجوار کے مضراس کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچے عرب کے ایک شاعر کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

"توان کود کھے کہ اپ قبیلہ کے گردعبادت میں ایسے جھکے ہیں جیسے کہ ہذیل کے لوگ سواع کے گرد پوجا کرنے کے لیے جھکے رہتے تھے۔ ہمیشہ اس کی درگاہ پر انبار دیکھو کہ ہرایک راعی کے ذخیرہ کے نفائس ہیں۔"

کلبی نے کہا کہ مَذُحِج نے بھی اس کا کہنا قبول کرلیا تو اس نے انعم بن عمر والمرادی کووہ بت دیا جس کا نام یعنو ٹ تھا۔وہ یمن کے ایک ٹیلہ پرتھا، مذجج اور اس کے حلیف قبائل اس بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔

ہمدان نے اس کا کہنا مان لیا تواس نے مالک بن مرخد بن جشم کووہ بت دیا جس کا نام یعوق. تھاوہ ایک گاؤں میں رکھا گیا جس کا نام خیوان تھااس کوقبیلہ ہمدان اوراس کے یمنی حلیف یوجا کرتے تھے۔

قبیلہ حمیر نے اس کا کہنا مانا تو اس نے ذی رعین کے ایک خص کوجس کا نام معدی کرب تھا ایک بت دیا اس کا نام نسو تھا۔ یہ بت زمین سبا کے موضع بلخع میں تھا جس کوقبیلہ حمیر اور اس کے حلیف دوست پو جتے تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی مثال تی ہے کہ معدی کے حلیف دوست پو ب تھے اور برابر اس بت کی پرستش کرتے رہے ۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی مثال تی ہے کہا کہ رسول اللہ مثال تی ہے نہ مایا: ''جہنم میر ے سامنے کی گئی تو میں نے عمر و بن کی کو دیکھا کہ ایک شخص بست قد، سرخ رنگ کر نجا ہے وہ آگ میں اپنی آئیس گھسٹما پھر تا ہے۔ میں نے بوچھا یہ کون شخص ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہی تو عمر و بن کی ہے جس نے سب ہے۔ میں نے بوچھا یہ کون شخص ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ یہی تو عمر و بن کی ہے جس نے سب سے اول بحیرہ، وصیلہ ، سائہ اور حامی کون کالا ، حضر ت اساعیل عالیہ آیا کا دین بگاڑ ااور عرب کو بت یہ کی طرف بلایا۔'' بیک

فاٹلانے: ہتوں کے نام پر بحیرہ کان پھاڑ کر چھوڑتے اور وصیلہ نرومادہ جننے والی یادونر کے بعد تیسری مادہ یا برعکس جنتی تو بت کے نام پر چھوڑتے اوراس کی دوسری صورتیں بھی تفسیر میں مذکور ہیں اور سائیہ جیسے سانڈے ہاور حامی ایک مدت تک نراونٹ کی جفتی لینے یا دلا وینے کے بعد بت کے نام پر آزاد کرتے۔

ہشام بن کلبی نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ محمد بن السائب اور دوسروں نے بیان کیا کہ جب اسمعیل علیہ بیل سکونت پذیر ہوئے اور ان کے بال بچے پیدا ہوکر بڑے ہوئے تو مکہ کے مالک ہو گئے اور وہاں سے قوم عمالقہ کو نکال دیا تو کٹرت ہونے سے مکہ میں ان کی گنجائش نہ رہی۔ باہم ان میں لڑائیاں وعداوت واقع ہوئی اور بعض نے بعض کو نکال دیا۔ آخر

البارى: كتاب النفير، باب ماجعل الله من بحيرة ولاسائية و سسرقم ٣٦٢٣ مسلم: كتاب صفة الجنة: باب النار يرخلها الجبارون سسرقم ٢١٥٣، ٢١٥ ـ نسائى فى الكبرى: ٢/ ٣٣٨ كتاب النفير: باب ماجعل الله من بحيرة ولاسائية، رقم ١١٥٧ ـ احمد: ٣١٦/٣ ـ والحائم: ٣/ ١٣٨ كتاب الاهوال، رقم ٨٧٨ ـ

دوسرے بلاد میں پھیلے اور روزی کی تلاش میں نکلے۔ پھر جس سبب سے انہوں نے اول بتوں اور پھروں کی پرستش شروع کی ہیے کہ ان میں سے جو کوئی مکہ سے باہر جاتا تو وہ ضرور اپنے ساتھ حرم سے ایک پھر کور کھ لیتے اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتے ۔ کیوں کہ اس کو متبرک سیجھتے۔ اس لیے کہ حرم کومھوئن جانے اور اس سے مجت کرتے تھے۔ باوجود مکہ ان میں مکہ و کعبہ کی تعظیم بدستور باقی تھی۔ چنانچہ حضرت ابر اہیم واسلمعیل علیہ اللہ کی شریعت پرخانہ کعبہ کا جج وعمرہ ادا کیا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اپنی پہند کے موافق پو جنے لگے اور طریقہ قدیم کو بھول گئے اور دین ابر اہیم واسلمعیل علیہ اللہ کی خوار دین اختیار کرلیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کا بھی وہی حال واسلمعیل علیہ اللہ کی خوار دین اختیار کرلیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کا بھی وہی حال مورشریعت ابر اہیم واسلمعیل علیہ اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرنا، جج وعمرہ اور وقوف عرفات ومز دلفہ اور اونٹ حیمی ہو تھیں ما مورشریعت ابر اہیم واسلمعیل علیہ اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرنا، جج وعمرہ اور وقوف عرفات ومز دلفہ اور اونٹ وغیرہ قربانی کا ہدیہ جھیجنا اور حج وعمرہ کے لیے تلبیہ کہنا۔ قبیلہ ئز ارکے لوگ جب احرام با ندھتے تھیں۔ متاب کی کہتر ہے تھے:

((لَبَّيُكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيُكَ لَبَّيُكَ لَبَّيُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيُكًا هُوَلَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ))

''لبیک،الہی لبیک،لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے کہ وہ تیرا ہی ہے،تو ہی اس کا اور اس کی مملوک چیز وں کا مالک ہے۔''

فائلان قوله (سوائے ایسے الح) پیفقرہ اپی طرف سے ملا کرشریک کرلیا۔

پھرسب سے پہلے جس نے دین اسمعیل کو بدلا اور بت کھڑ ہے کیے اور سانڈ چھوڑ ہے اور وصیلہ کی رسم نکالی وہ عمر و بن ربیعہ ہے اور ربیعہ ہی گئی بن حارثہ ہے اور یہی حارثہ قبیلہ خزاعہ کاجد اعلی ہے ۔عمر و بن کی مال فہیر ہ بنت عمر و بن الحارث ہے اور یہی خانۂ کعبہ کا متولی تھا۔ پھر جب عمر و بن کی بالغ ہوا تو متولی ہونے میں حارث سے جھگڑا کرنے لگا۔ آخر قبیلہ بنی جرہم نے اولا داسمعیل عَالِیًلا سے قبال کیا اور فتح یاب ہوکران کو کعبہ کے متولی ہونے سے بلکہ بلا دمکہ سے خارج کردیا اور ان کے بعد خود خانہ کعبہ کا متولی بن بیٹھا۔

پھرعمروبن کحی سخت بیار ہوا تو اس ہے کہا گیا کہ بلقاءشام میں ایک گرم چشمہ ہے۔اگر تو جا کراس میں نہائے تو اچھا ہو جائے۔وہ منحوس وہاں جا کرنہایااوراحچھا ہو گیااور دیکھا کہ وہاں لوگ مورتیں پوجتے ہیں،ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔انہوں نے کہا،ہم ان سے بارش یاتے ہیں،ان کی مدد سے دشمنوں پر عالب ہو جاتے ہیں۔ ابن کحی نے ان سے ایک بت ما نگا۔انہوں نے دیدیا۔وہ اس کو مکہ میں لایا اور خانہ کعبہ کے گر دبٹھا دیا۔اس طرح اہل عرب نے بتوں کومعبود بنالیا۔سب سے پرانا منات تھا۔ وہ بحرِ قلزم کے کنارےمشلل کے ایک جانب قُدُ یدمیں مکہ ومدینہ کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔عرب سب اس کی تعظیم کرتے اور اوس وخزرج اور جوکوئی مکہ ومدینہ اور اس قرب وجوار کے مواضع میں رہتا سب اس کی تعظیم كرتے اوراس كے ليے قرباني كرتے اوراس كے ليے ہدئے بھيجة رہتے تھے يول تو يہ سب لوگ اس کی تعظیم کرتے ،لیکن اوس وخزرج سے بڑھ کر کوئی اس کی تعظیم نہ کرتا ۔ابوعبیدہ بن عبداللہ نے کہا کہاوس خزرج 🗱 اور جوکوئی ان کے مسلک پر چلتا خواہ پیژب (مدینہ) کا ہویا دوسری جگہ کا ہو۔ بیلوگ جج کرنے آیا کرتے اور ہرموقف میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کیکن ایناسرنہیں منڈاتے تھے۔ پھر جب مکہ ہےروانہ ہوتے تو منات کے یہاں جا کراس کے یاس ا پناسرمنڈ اتے اور وہاں کھہرتے تھے اور بدون اس کے اپنا حج پورانہیں جانتے تھے اور بت منات قبیلہ ً ہذیل وخزاعہ کا تفا۔ فتح مکہ کے سال میں رسول الله سَالَیْتُیْم نے حضرت علی طالِنْتُو کو بھیجا۔حضرت علی طالٹیئؤ نے اس کوتو ڑ کرمنہدم کر دیا۔منات کے بعدلوگوں نے لات کو نکالاتھا۔ وہ منات کی بہنبت جدید تھااور طائف میں ایک بڑے مربع پھریر بنایا گیا تھا۔اس کے دربان قبیلہ ُ ثقیف کے لوگ تھے۔انہوں نے اس پرعمارتیں بنائی تھیں۔قریش اورتمام عرب اس کی تعظیم کرتے تھے۔عرب اس کی نسبت سے زید اللّات اور تیم اللّات وغیرہ نام رکھتے تھے۔اور اب جہاں مسجد طائف ہے اس کے بائیں منارہ کے مقام پرتھا۔ پس وہ برابرای حالت پر رہا۔ يهال تك كه بنوثقيف مسلمان موئ تو رسول الله مَثَالِثُينَا في مغيره بن شعبه والنُّنهُ كو بهيجا-انہوں نے اس کومنہدم کر کے آگ سے پھونک دیا۔

بت عزی کوظالم بن اسعد نے لیا اور ذات عرق سے او پر نخله ٔ شامیه کی وادی میں نصب

<sup>🖈</sup> اوس وخزرج دو بھائی تھے جن کی اولا دے انصار ہیں۔

ہ کی تبین (بیس کے بیان الیس کے بیان (بیس کے بیس (بیس کے بیس (بیس کے بیس (بیس کے بیس کر کے اس کے اس کے اس کے اس کر کے اس پر کوئفری بنائی پیلوگ اس سے آواز سنا کرتے تھے۔

ابن عباس والنفائية سے روایت ہے کہ عزی ایک شیطانیہ ورت تھی۔ جویطن نخلہ کے تین درخت کیکر پرآیا کرتی تھی۔ پھر جب رسول اللہ مَثَالِیَّا اِللَّمْ عَلَیْ اِللَّهُ عَلَیْ کَا تَو خالد بن ولید سے فر مایا '' تو بطن نخلہ میں جاوہاں تھے کیکر کے تین درخت ملیں گے۔ان میں سے اول درخت کو جڑسے کا فرانا۔خالد والنوائی نے نو بہاں جا کرایک درخت کو جڑسے کھود پھینکا اوروائی آئے تو تو کشرت مَثَالِیْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ وَ مِل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ مِل اللَّهُ وَ مِل اللَّهُ ا

یَاعُزُّ کُفُرَانکِ لَا سُبُحَانکِ اِنِّی رَایُتُ الله قَدُ اَهَانکِ
"اےعزی تجھے سے کفرے تیری تعریف نہیں۔ کیوں کہ میں نے و کھے لیا کہ اللہ تعالیٰ
نے تجھے خوارکیا ہے۔"

پھراس کوتلوار ماری تو اس کا سر دونکڑ ہے ہوگیا۔ دیکھا تو وہ کوئلہ ہے۔ پھر خالد بڑاٹھؤ نے درخت مذکور کوکاٹ ڈالا اور دہیہ در بان کوبھی قتل کر ڈالا۔ پھر رسول اللہ سُڑاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا۔ آپ نے فر مایا یہی عزئی تھی ،اب آئندہ عرب کے واسطے عزئی نہ ہوگ۔ " 40 مضام ہن الکلمی نے بیان کیا کے قریش کے بہت سے بت خانہ کعبہ کے اندراوراس کے گرد بشام بن الکلمی نے بیان کیا کے قریش کے بہت سے بت خانہ کعبہ کے اندراوراس کے گرد باہر تھے اور سب سے بڑاان کے نزدیک حیل تھا اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ سرخ یا قوت کا تھا۔ آدمی کی شکل جیسا بنا ہوا تھا۔ جس کا دایاں ہاتھ ٹو ٹا ہوا تھا۔ قریش نے ای صورت سے اس کو پایا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ سونے کا بنا کرلگا یا۔ سب سے اول اس بت کوخزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا کرلگا یا۔ سب سے اول اس بت کوخزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر نے

دلائل النبرة تا بيهني: ٥/ ٧٧، باب ماجاء في بعثه خالد بن الوليد \_ مجمع الزوائد: ٦/ ٦١ ١١، كتاب المغازى والسير، باب غزوة الفتح \_ تهذيب تاريخ ومثل لا بن عساكر: ٥/ ١٠١ ـ نسائى فى الكبرى: ٣/ ٣/ ٢٥، كتاب النفير، قوله تعالى ، افرأيتم اللا ت والعرَّى ، رقم ١١٥٣ ـ

مصنف نے کہامشرکوں کے بتوں میں سے اساف اور ناکلہ بھی تھے۔ ابن عبال والتہ ہے روایت ہے کہ اساف وناکلہ بھی ہے۔ ان کواساف بن یعلی اور روایت ہے کہ اساف وناکلہ قبیلہ جرہم میں سے ایک مردوعورت تھے۔ ان کواساف بن یعلی اور ناکلہ بنت زید کہتے تھے۔ یہ دونوں جرہم کی نسل سے تھے اور دونوں کا عشق مین یمن سے شروع ہوا تھا۔ پھر قافلہ کے ساتھ دونوں جج کوآئے اور ایک رات دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں خالی گھر پایا ۔ کوئی آدمی نہ تھا۔ پس اساف نے ناکلہ سے بدکاری کی تومنے ہو کر پھر ہو گئے ۔ صبح کولوگوں نے ان کومنے پاکر خانہ کعبہ سے باہر نکال کرقائم کیا۔ بعد از ال قریش وخزاعہ ودیگر عرب نے جو جج کوآتے تھے ان دونوں کو یو جنا شروع کیا۔

جواب دواً لله أعُلى وَ أَجُل يعنى الله برتر اور بزرگ ترے "

ہشام بن الکسی نے کہا کہ جب دونوں مستح ہوکر پھر ہوگئے تو کعبہ کے باہراس غرض سے
رکھے گئے تھے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ جب زیادہ مدت گزری اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی تو
بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ پہلے ایک تو کعبہ سے متصل تھا اور دوسر از مزم کے
مقام پر تھا۔ پھر قریش نے کعبہ کے پاس والا بھی اٹھا کر دوسرے سے ملا دیا اوران کے پاس
قربانی کی بھینٹ چڑھا یا کرتے تھے۔ مجملہ بتوں کے ایک ذوالخلصہ تھا۔ سفید دودھیا پھر کا بنا
ہوا تھا اوراس پر تاج کی می صورت نقش تھی اور مکہ سے سات روز کے راستہ پر یمن اور مکہ کے
درمیان ایک مکان میں رکھا تھے۔ اس کی بھی تعظیم ہوتی اور چڑھاوے کی قربانی بھیجی جاتی

الله صحیح بخاری: کتاب المغازی ، باب غزوة احد ، رقم ۴۳ ۴۰ \_منداحد :۳۹۳/۳ \_نسائی فی الکبری :۳۱۲۵۳۱ \_ ۳۱۲۵۳۱ \_ کتاب النفسیر : قوله ، والرسول یدعوکم فی اخراکم ، رقم ۹ ۷-۱۱ \_ تهذیب تاریخ دشق الکبیر :۲/ ۳۹۸ \_ تر جمدا بی سفیان \_

من المران المس المراد الله من المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المراد المراد الله المراد المراد المراد الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله المراد المرد المرد

قبیلہ دَوں کا ایک بت تھا جس کو ذوالکفین کہا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اسلام لائے تو رسول اللّٰد مَنَّا تُلْیَّا مِنْ عَلَیْ مِنْ عَمْر وکو بھیجا۔انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بی حارث بن یشکر کا ایک بت تھا جس کو ذوالشّر کی کہتے تھے۔

قزاعه لنجم وجذام وعامله وغفطان کا ایک بت مشارف شام ( دیہات ) میں تھا ۔اس کو اُقَیُصِبر کہتے تھے۔

مزینہ کا ایک بت بنام نُہم تھااورای کے نام پراس کے پوجنے والوں کے نام عبدتنم لیے حاتے تھے۔

> قبیلہ عضرہ کے بت کا نام سُعیر تھا۔ قبیلہ طی کے بت کولس کہتے ہیں۔

کہ کی ہروادی میں ایک بت رہتا تھا۔اس کواسی علاقہ والے پوجتے تھے اور جب ان
میں سے کوئی سفر کو جانا چا ہتا تو سب سے پہلے کا م اس کا بیتھا کہ بت کو چھوے اور جب سفر سے
لوٹما تو سب سے پہلے اس احاطہ میں واخل ہو کر بیاکام کرتا کہ اس بت کو چھوتا ۔ بعض ان میں ایسے
تھے کہ انہوں نے بت کا گھر بنایا تھا یعنی بت کو کو گھری میں رکھا تھا۔ جس کے پاس کوئی مورت نہ
تھی اس نے اپنی نظر سے کوئی اچھا پھر ہی تلاش کر کے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کا طواف کرتا
تھا۔ مشرکین ان کو آئے صاب کہتے تھے۔ جب کوئی مشرک سفر کو جاتا اور کسی منزل پر اترتا تو چار

الله بخاری: کتاب المغازی، باب غزوة ذی الخلصة رقم: ۳۳۵۷، ۳۳۵۷، ۳۳۵۷ مسلم: کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جریر بن عبد الله ، رقم ۲۳۲۱ مابوداؤد : کتاب الجهاد، باب فی بعثة البشراء، رقم ۲۷۷۲ مابوداؤد : کتاب الجهاد، باب فی بعثة البشراء، رقم ۲۷۷۲ مندالحمیدی: ۳۲۰/۳ مندالحمیدی: ۳۵۱، قم ۲۵۰۱ مندالحمیدی: ۳۵۱، قم ۲۵۰۱ مندالحمیدی:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْهِ مِنْ الْبِينِ مِنْ الْبِينِ مِنْ الْبِينِ الْمِنِينِ الْمِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِينِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمِنِينِينِينِينِ الْمِنِينِينِينِينِ الْمِنِينِينِ الْمِنِينِي الْمِنِينِينِي الْمِنِينِ الْمِنِي

جبرسول الله منظافی الله منظافی کے مکہ فتح کیا تو مسجد الحرام میں گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کے گردمورتیں تصیں اورآپ کمان کی نوک سے ان کی آنکھوں و چہروں پر مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے۔ ﴿ جَمَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طاِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُو ُقُا ٥﴾ الله ﴿ جَمَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ مِا اور باطل تو ہمیشہ ہی نسیت ہوتا ہے۔''

پھر حکم فرمایا توسب بت اوند ھے گرائے گئے پھر مسجد سے نکلوا کر جلا دیئے گئے۔ اللہ فائلانی بعض کتب السّیر میں ہے کہ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ اوندھا گرجا تا تھا اور بیا ترب ہے اگر چہ اسناد میں کچھ کلام ہے۔ ابن عباس ڈلاٹنٹ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بت پرست لوگ لوٹائے جائیں گے۔ (زیادہ ہوں گے) اور جو پھرنے والے ہیں دین اسلام سے پھرجائیں گے۔

مہدی بن میمون نے کہا کہ میں نے ابور جاءالعطار دی ڈالٹیؤ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب
رسول اللہ منالٹیڈ معوث ہوئے ہم نے آپ کی بعثث کی خبر سن لی۔ پھر مسیلمہ کذاب سے ملے تو
آگ میں ملے۔ ابور جاء نے بیان کیا کہ ہم لوگ زمانۂ جاہلیت میں پھروں کو پوجا کرتے
تھے۔ جب ہم ایک پھر سے بہتر دوسرا پھر پاتے تو پہلے پھرکو پھینک دیتے اور دوسرے کو پوجنے
گئتے تھے اور جب ہم کسی مقام پر پھرنہ پاتے تو ریگ کا تو دہ جمع کر لیتے اور ایک بھیٹر لاکراس پر
گئے تھے اور جب ہم کسی مقام پر پھرنہ پاتے تو ریگ کا تو دہ جمع کر لیتے اور ایک بھیٹر لاکراس پر
گئے تھے اور جب ہم کسی مقام پر پھرنہ پاتے تو ریگ کا تو دہ جمع کر لیتے اور ایک بھیٹر لاکراس پر

ابورجاءالعطاردی دانشئ ہے مروی ہے کہ ہم بالو لے کراس کو جمع کر کے اس پر دو دھ دوہ لیتے پھراس کو پوجتے اور سپید پھر لے کرایک مدت تک پوجتے پھراہے پھینک دیتے۔

الاسرآ مناه من النه المناري: كتاب المغازى، باب اين ركز النبى الرابية يوم الفتح ، رقم ٣٢٨٥ مسلم: كتاب الجبهاد والسير ، باب ازالية الأصنام من حول الكعبة ، رقم ٣٦٢٥ مرتر ندى: كتاب تغيير القرآن باب ومن سورة بني اسرائيل، رقم ٣١٣٨ ـ نسائي في الكبرى: ٣٨٢/٦، كتاب النفيير، قوله، جاء الحق وزهق الباطل، رقم ١٢٩٧ ـ احمد: ا/ ٣٤٨،٣٤٧ ـ

٥٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠١ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل ٢٠٠٠ ينيارنيل

ابوعثان النہدی ہے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانۂ جاہلیت میں پھر پوجتے تھے۔ایک د فعہ ہم نے سنا کہ ایک پکار نے والا پکارتا ہے کہ اے قوم والو! تمہارا رب تباہ وہلاک ہو گیا ہے اب کوئی دوسرارب تلاش کرو۔ تو ہم لوگ نکل کر ہرطرف او نچے بنچے میدان ڈھونڈتے پھرتے تھے کہاتنے میں ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ہم نے تمہارارب پایا ہے۔ (یاای طرح کوئی اورلفظ کہا) پھرہم لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک پتھر پایا ہے۔پھراس پراونٹوں کی قربانی کی گئی۔عمروبن عنبسہ نے کہا کہ میں بھی ان ہی لوگوں میں سے تھا جو پھریو جتے تھے۔ پھر جب گروہ (قبیلہ) جا کرکہیں (یانی پر)اڑتے اوران کے ساتھ معبود (پھر)نہیں ہوتے تو آ دمی ان میں سے نکل کر جاتا اور جار پھر لاتا۔ پھرتین پھروں سے ہانڈی کا چولہا بنا تا اور چوتھا پھر جو سب سے اچھا ہوتا اس کومعبود بنا کرر کھتا اس کی بوجا کرتا۔ پھرای یانی پر بسیراڈ النے کے زمانہ ہی میں شایدوہ بھی اس ہےخوب صورت پھریا تا تو پہلے پھر کو پھینک دیتااور دوسرے کومعبود بنالیتا۔ سفیان بن عیدنہ سے یو چھا گیا کہ اہل عرب نے پھروں اور بتوں کی بوجا کیونکر شروع کی تو فر مایا کہ وہ لوگ اصل میں پھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہابیت اللہ پھر ہے تو ہم جہاں کہیں کوئی پھرر کھ لیں وہی بمزلہ بیت اللہ کے ہوجائے گا۔ ابومعشر میں نے کہا کہ بہت ہے ہندوؤں کا اعتقادیہ ہے کہ رب بے شک ہے اور پیر بھی اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بھی ہیں لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کوسب ہے اچھی صورت تصور کرتے ہیں اور ملائکہ کو بھی خوب صورت اجسام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اور ملائکہ نے آسان میں مخلوق سے پوشیدگی کرلی ہے اوراینے نزدیک خداکی صورت پربت بنائے اور ملائکہ کی صورتوں کے بت بنائے اوران کی بوجا کرتے ہیں ۔بعض کے خیال میں بیسایا کہ ستارے اور آسان برنسبت دیگر اجسام کے خالق سے زیادہ نز دیک ہیں اس خیال پر ان چیزوں کی تعظیم کرنے لگےاوران کے لیے چڑھاوے چڑھانے لگے پھران کے نام کے بت بنائے۔ بہت سے برانے زمانے کے لوگوں نے بنوں کے داسطے گھر (مندر) بنائے تھے۔ از انجملہ اصفهان میں پہاڑی چوٹی پرایک گھرتھاجس میں بت رکھے تھے پھر جب گشاہی مجوی ہوگیا تو اس نے اس کو آتش خانہ بنادیا۔ دوم وسوم دوگھر ہندوستان میں تھے۔ چہارم شہر بکنج میں تھا جس کو

نہاوندی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دین وہاں کے لوگوں کے لیے ایک برہمن نے بنایا تھا۔ ان کے لیے بت خانے بنائے گئے اور سب سے بڑا بت خانہ اس نے ملتان میں بنایا تھا اور یہ سندھ کے شہروں میں سے بڑا شہرتھا۔ ای بت خانہ میں ان کا سب سے بڑا بت تھا جو ہولا کے اکبر کی صورت پر بنایا تھا (یعنی اپنے خیال کے موافق) جابی تقفی کے زمانہ میں یہ شہر فتح ہوا اور مسلمانوں نے چاہا کہ اس بت کو تو ڑ دیں تو مجاوروں ومتولیوں نے کہا کہ اگرتم اس کو باقی رکھوتو جس قدراس کا چڑ ھا وا آتا ہے اس کا تہا گی ہم تم کو دیں گے پس سپدلار نے جاج کو لکھا اس نے خلی وہوں ہو گئی رکھو۔ لوگ دو ہزار فرش سے اس نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو لکھا۔ اس نے حکم دیا کہ اچھا باقی رکھو۔ لوگ دو ہزار فرش سے اس بت کی زیارت کرنے آتے تھے اور زائر کے لیے یہ شرط تھی کہ اس کے نذرانہ کے لیے میشرط تھی کہ اس کے نذرانہ کے لیے نہیں ہو سکی تھی اور جوکوئی اس قدر نذرانہ نہیں لایا تو اس کا مقصد زیارت پورانہ ہوگا۔ پھر جوکوئی مال لیے ہوئے درش کوآتاوہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درش کوآتاوہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا پھر بت کا طواف کرتا۔ جب درش کوآتاوہ مال پہلے ایک بڑے صندوق میں ڈال دیتا جو وہاں رکھا تھا پھر بت کا حق تھا اور ایک تہائی اس شہر کے قلعہ جات وغیرہ کی مرمت میں خرج ہوتا اور باقی ایک تہائی اس کے محاوروں وخاوروں کاحق تھا۔

مصنف نے کہا کہ ذراغور کرو کہ کس طرح ان لوگوں کو شیطان نے اپنامسخرہ بنایا اوران کی عقلیں گم کیس کہ جس چیز کواپنے ہاتھوں سے بنایا تھااسی کی پوجا کرنے لگے اوراللہ تعالیٰ نے ان مسخروں کے بتوں کی بہت اچھی ندمت فرمائی ہے۔

لقوله تعالى ﴿ اَلَهُمُ اَرُجُلٌ يَّمُشُونَ بِهَآ زَامُ لَهُمُ اَيُدِيَّبُطِشُونَ بِهَآ زَامُ لَهُمُ اَعُيُنَّ يُبُصِرُونَ بِهَآزَامُ لَهُمُ اذَانٌ يَّسُمَعُونَ بِهَارَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>-190:</sup>الاعراف: 190

''لیعنی کیاان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں ملان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے گرفت کرتے ہیں یاان کی آئکھیں ہیں جن سے ویکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے ویکھتے ہیں یاان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔''

یہ بت پرستوں کی طرف اشارہ کیا یعنی تم لوگ پیروں سے چلتے ہو، ہاتھوں سے گرفت کر سکتے ہواور دیکھتے و سنتے ہو، اور یہ تہمارے بت تو ان سب باتوں سے عاجز ہیں اور یہ جان جمادات ہیں اور تم لوگ حیوان جا ندار ہوتو کیونکر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو جمادات ہیں اور تم لوگ حیوان جا ندار ہوتو کیونکر پوری خلقت کے جاندار نے ناقص جمادات کو اپنا معبود بنایا ہے اگر یہ بت پرست ذراغور کرتے تو اس قدر جان لیتے کہ معبود خدا تو چیزوں کو بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں جمع کیا جا تا اور کل بنانے والا ہوتا ہے اور خود نہیں بنایا جاتا ہے اور وہی جمع کرتا ہے وہ خود نہیں جمع کیا جاتا اور کل اشیاء کا قیام اس کی قدرت سے ہوتا ہے اس کوکوئی قائم نہیں کرسکتا ۔ تو اللہ تعالیٰ کی پرستوں جا ہے جو سب صورت سے کامل ہے ۔ نہ کہ اس کی جس میں کچھ قدرت نہیں ۔ پھر بت پرستوں کے خیال میں جو یہا عقاد جم گیا ہے کہ بت ہماری سفارش کیا کرتے ہیں تو میمض خیال ہے جس میں کوئی منا سبت بھی بتوں کے ساتھ نہیں ہے۔

#### آگ،سورج وجاند بوجنے والوں پرابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ ایک جماعت پر اہلیس نے تلبیس سے بدر جایا کہ آگ کی عبادت کریں اور کہا کہ آگ ایسا جو ہر کہ عالم کواس سے جارہ نہیں ۔ یعنی عالم کے لیے بیضروری ہے اور اس سے آ فقاب کی پوجا بھی رجائی۔ امام ابوجعفر بن جریرالطمری نے ذکر کیا کہ جب قابیل نے ہائیل وقل کیا اور اپنے باپ آ دم عَالِیَّلا کے پاس سے بھاگ کریمن کو چلا گیا تو اہلیس نے اس کے پاس آکر کہا کہ ہائیل کا نذرانہ اس وجہ سے قبول ہوا اور آگ نے اس کو کھالیا کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا اور اس کو پوجتا تھا۔ اب تو بھی آگ مہیا کرتو آئندہ تیرے لیے اور تیری اولا د کے لیے وہ کارساز ہوگی۔ پس اس نے ایک آئش خانہ بنایا اور آگ کو پوجنے لگا۔

جاحظ نے بیان کیا کہ زرادشت جس کومجوی اپنا پیغمبر مانتے ہیں وہ بلخ سے آیااور دعویٰ کیا کہ وہ کوہ سیلان پرتھا۔ وہاں اس پر وحی نازل ہوئی اور بیمما لک بہت سرد ہیں۔ وہاں کےلوگ المراق المردى كے بچھ نہیں البیسی کی جو اور اقرار کیا کہ وہ فقط پہاڑیوں کے سوائے کسی کی طرف سوائے سردی کے بچھ نہیں جانے ہیں اور اقرار کیا کہ وہ فقط پہاڑیوں کے سوائے کسی کی طرف سینجم کر کے نہیں بھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اس کو ماناان کے لیے اس نے فتیج امور سے شرع مقدر کی جیسے اقسام پیشاب سے وضو کرنا اور ماؤں (بیٹیوں، بہنوں) سے وطی کرنا اور آگ کی بوجا کرنا وغیرہ ۔ زراد شت مذکور کے اقوال میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی اکیلا تھا۔ جب تنہائی کو بوجا کرنا وغیرہ ۔ زراد شت مذکور کے اقوال میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالی اکیلا تھا۔ جب تنہائی کو مدت دراز گزرگئی تو اس نے غور وفکر کر کے البیس کو بیدا کیا۔ جب البیس اس کے روبرو آیا تو خدا نے اس کو تا کہ وہ قابو میں نہیں آتا ہے اس کو تا کہ وہ قابو میں نہیں آتا ہے تاس کو تا کہ دوہ قابو میں نہیں آتا ہے تا کہ کو تا کہ دوہ قابو میں نہیں آتا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کو کہ کہ کرنا ہے تا کہ کو کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کرنا ہے تا کرنا ہے تا کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کرنا ہے تا کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا کہ کرنا ہے تا

واضح ہوکہ آتش پرستوں نے آگ کی پوجا کرنے کے لیے بہت آتش خانے بنائے۔
چنانچے سب سے اول افریدون نے آگ کی پوجا کے لیے طرسوں میں آتش خانہ بنایا اور دوسرا
بخارامیں بنایا اور برہمن نے سیستان میں بنایا اور ابوقباذ نے نواح بخارامیں بنایا اور اس کے بعد
بکثرت آتش خانے بنائے گئے ۔ زرادشت نے ایک آگر کھی تھی جس کی نسبت وہ مدعی تھا کہ
بیآ سمان سے انزی ہے اور اس نے ان کے نذرانے کھائے ہیں ۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس
نے ایک احاطہ بنایا اور اس کے درمیان میں ایک شیشہ نصب کیا اور نذرانہ کا جانور ایک لکڑی پر
لؤکایا جس پر گندھک لگادی تھی ۔ جب ٹھیک دو پہر کوسور جسر پر آیا اور چھت کے دوشندان سے
سورج کی کرن اس شیشہ پر پڑی تو گندھک کی تیزی سے لکڑی میں آگ گئی ۔ زرادشت نے
کہا کہ ابتم اس آگ کو بھی خند دینا۔

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے چنداقوام کے خیال میں چاند کی پوجار جائی اور دوسروں کے خیال میں ستاروں کی پرشتش اچھی دکھلائی۔ ابن قنیبہ عمینیہ نے کہا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانہ میں ایک قوم نے ستارہ شعری العبور کو پوجااوراس کی وجہ سے فتنہ میں پڑے اور اس کے واسطے وہ نذرانہ چڑھایا جس کواپنے زعم میں اس کے مشابہ سمجھے۔

ابوكبشہ جس كى نسبت كر كے رسول اللہ مَنَّا لَيْنَا كُو مُشرك لوگ ابن ابى كبشه كها كرتے تھے۔ وہ پہلا مخص ہے جس نے شعریٰ كو پوجااور كہا كہ بيستارہ آسان كو پوڑان میں كا ثنا ہے اور سوائے اس كے كوئى ستارہ اس كوعرض میں طے نہیں كرتا۔ اس خیال پر اس كو پوجنا شروع كیا، اور قریش

کے خیالات سے مخالف ہوا۔ لہذا جب رسول اللہ منگاٹیڈیم مبعوث ہوئے اور لوگوں کو اللہ تعالی وحدہ لاشریک کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ بتوں کوچھوڑ دو ۔ تو قریش نے کہنا شروع کیا کہ یہ بھی ابو کبشہ کا بیٹا ہے یعنی جیسے ابو کبشہ نے ہم سے مخالفت کی ای طرح اس نے مخالفت کی ای طرح اس نے مخالفت کی ۔ بنی اسرائیل نے ای محاورہ کے موافق حضرت مریم پیٹائ کو اخت ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کہا تھا۔ یعنی ہارون کی طرح نیک بخت صالح ہے۔

جاننا چاہیے کہ شعریٰ دو ہیں۔ایک یہی شعریٰ عبور ہےاور دوسرے کو شعری غمیصاء کہتے ہیں اوراس کے مقابلے ہےاور دونوں کے درمیان میں مجرہ (ٹریا) ہےاورغمیصاء برج اسد میں ذرامبسوط ہےاور بیشعری برج جوزامیں ہے۔

ابلیس نے دیگر قوموں پر فرشتوں کی پوجار جائی اور انہوں نے فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہا۔ ﴿سُبُحٰنَهُ وَ تَعَالَیٰ عَمَّا یَقُو لُوُنَ عُلُوًّا کَبِیْرًا﴾ اللہ

شیطان نے ایک اور قوم پر گھوڑے وگائے کی پوجار جائی۔سامری گائے پوجنے والوں میں سے تھا۔لہٰذا اس نے گوسالہ بنایا تھا۔تعبیر میں آیا ہے کہ فرعون بھی مینڈ ھاپوجتا تھا۔ان احمقوں میں کوئی ایسانہ تھاجس نے فکروعقل سے پچھ کام لیا ہو۔

اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت والوں پراہلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف عنی ہے گہا ہم نے بیان کر دیا کہ اہلیس نے کیونکران لوگوں پر بت پوجنے میں تلبیس کی اورسب سے بدتر اس معاملہ میں اس کی تلبیس ان جاہلوں پر بیھی کہ بغیر دلیل کے بےسوچے سمجھے اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے تھے۔ چنانچہ اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَإِذَا قِيلً لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيُهِ ا بَآءَ نَا طَاوَلُوُ كَانَ ابَاؤُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهُتَدُونَ۞﴾ ﴿

''لیعنی جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جواللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی پیروی کروتو کہیں کہ ہیں بلکہ ہم تو اسی راہ چلتے رہیں گے۔ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو کیا باپ دادوں کی تقلید پراڑے رہیں گے۔ اگر چدان کے باپ دادے نہ کچھ جھتے اور نہ راہ یاتے تھے۔''

₩ كا/الاسراء:٣٣ ل ٢ /البقره:٠كا\_

اوران میں سے ایک گروہ پر شیطان نے ایک تلبیس کی کہ دہریہ کے طریقے اختیار کر لیے۔خالق کا اور مردے کے چیچے جی اٹھنے کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی پیدا کرنے والانہیں اور نہ بھی مردے اٹھائے جائیں گے۔ای فرقہ کے قت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اورہم کو یہی زمانہ کی گردش ہلاک کرتی ہے۔"

فاٹلانئ اس زمانہ میں تو بکثرت دہریئے موجود ہیں لیکن دنیا میں عیش کی زندگی بسر کرنے میں ایک انتظامی قانون کے یابند ہیں۔

ان سے ایک فرقہ پر اہلیس نے بیہ تلبیس کی کہ خالق کا اپنی رائے سے اقرار کیا۔لیکن رسولوں اور قیامت سے انکار کیا اور ایک فریق پر بیٹلیس کی کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایک فرقہ کودین یہود ونصاریٰ کی طرف مائل کیا اور ایک فرقہ کو مجوی دین کی طرف مائل کیا اور بیہ عقیدہ عرب کے اکثر بنی تھا۔ چنانچہزراہ بن جدیس اتھی اور اس کے بیٹے حاجب کا یہی عقیدہ تھا۔

بعضے عرب ایسے تھے کہ خالق کا اقرار کرتے اور کہتے کہ اس نے ابتدا میں پیدا کیا اور موت کے بعد دوبارہ بیدا کریگا اور ثواب وعذاب بھی ملے گا۔ اس عقیدہ والے عبد المطلب ابن ہاشم، زید بن محرو بن فیل، قیس بن ساعدہ اور عامر بن الظر ب تھے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے جب ایک ظالم کودیکھا جس کودنیا میں اس کے ظلم کی سز انہیں پنجی تو کہا کہ خدا کی قتم ! اس دار دنیا کے علاوہ دوسرا جہان ہے جہاں نیک وبدکوا پناعوض ملے گا۔ ای فرقہ میں سے زہیر بن الی سلمی بھی تھا۔ (جس کا قصیدہ 'سبعہ معلقہ' میں موجود ہے ) اس کا بیشعر ہے:

يُوَّ خُورُ فَيُوْضَعُ فِي كِتَابِ فَيُدَخِّرُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَوْيُعُجِلُ فَيُنتَقَمُ لَوْ دوبى الْحِسَابِ اَوْيُعُجِلُ فَيُنتَقَمُ الْحِسَابِ اَوْيُعُجِلُ فَيُنتَقَمُ الْحِسَابِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

لیے ذخیرہ رکھی جائے گی یابالفعل ہی تم سے انتقام لیاجائے گا کہ عذاب دیاجائے گا۔
فاڈلافا: گویا شیخص ہے اعتقاد بھی رکھتا تھا کہ اللہ تعالی دل کے بھیدسب جانتا ہے۔ پھر شیخص زمانہ اسلام میں مسلمان ہو گیا۔ ای قسم میں سے زید الفوارس بن حصن تھا اور اس قسم میں سے قلمس بن امیدالکنانی تھا، شیخص کعبہ کے سابیہ میں کھڑا ہوکر وعظ سنایا کرتا تھا اور عرب کے قبائل مواسم حج سے بغیراس کا خطبہ اور وصیت سنے ہوئے واپس نہیں جاتے تھے۔ ایک روز اس نے کہا کہ اے قوم عرب! میری بات سنواور مانو فلاح پاؤگے، عرب نے کہا کہ وہ کیا بات ہے اس فولار میں سے ہر کنبہ نے الگ الگ بت بنا لیے ہیں اور جدا جدا ہوگئے ہواور میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ان ٹھا کروں کا پروردگار ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ فقط اس کی عبادت کی جائے۔ بین کرعرب کے لوگ اس سال متفرق ہوگئے اور اس کی تھیجے نہیں شی

عرب میں بعض قوم ایسی تھی جن کا بیاعتقادتھا کہ جوشخص مرااوراس کی قبر پراس کا اونٹ باندھ دیا گیااور چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ بھی مرگیا تو پیخص حشر میں بیسواری پائے گااوراگر ایسانہ کیا جائے تو وہ بیدل محشر میں جائے گا۔عمرو بن زیدالکلمی کا یہی عقیدہ تھا۔

ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ برابرشرک پررہ اور بہت کم ایسے ہوئے کہ بتوں کو چھوٹر کر فقط خدا کو مانا ہو جیسے تس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن فیل ۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ ہمیشہ بکثرت نئ نئ بدعتیں نکالا کرتے ۔ منجملہ ان بدعات کے نسئ ہے یعنی حلال مہینہ کو حرام کر دینا اور حرام مہینہ کو حلال کر دینا۔ بات بیتھی کہ عرب والے ملت ابراہیم عالیہ ایس سے چار ماہ (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ بمحرم) کی حرمت پر مسلک رہے ۔ لیکن جب قبائل میں خانہ جنگی ہوتی اور اس کی تحریم کو صفر پرنسی کہ ہوتی اور اس کی تحریم کو صفر پرنسی کرتے ۔ یعنی ہٹا کرتا خیر کرتے ۔ پھراگر صفر میں لڑائی نہ ختم ہوتی تو ضرورت سے اس کو آئندہ تا خیر کرتے ۔ پھراگر صفر میں لڑائی نہ ختم ہوتی تو ضرورت سے اس کو آئندہ تا خیر کرتے جلے جاتے، یہاں تک کہ سال بلیٹ جاتا۔ ان لوگوں کا میہ حال تھا کہ جب حج کرتے تو تلبیہ اس طرح کہتے۔

((لَبَّيُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيُكًا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ))

''لینی لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایسے شریک کے جو تیراہے تو اس کا اور اس کے مملوکوں کا مالک ہے'' منجملہ بدعتوں کے مردوں کو میراث دینا اور عور توں کو محروم رکھنا۔''

113 منبي رئيس المنبي ا

منجملہ ان کے بیر کہ جب کوئی مرتا تو اس کی زوجہ کے نکاح کا وارث وہ مرد ہوتا جومیت كاقربا ميں سب سے زيادہ قريب ہے۔ (مگرباپ بيٹائبيں بلكہ وہ جس سے نكاح ہوسكتا ہو) منجملہ ان کے بحیرہ کی رسم نکالی۔ یعنی وہ اونٹنی جو یانچ پیٹ جنی۔ پس اگریانچویں پیٹ مادہ جنی تو اس کے کان بھاڑ دیئے اور عورتوں پراس کا کھا ناحرام کیا۔ سائبہ کی رسم نکالی۔ یعنی اونٹ گائے ، بکری کی قتم ہے جانور کوآ زاد حچوڑ دیتے۔ نہاس کی پیٹھ پر کوئی سواری لیتااور نہ کوئی اس کا دود چه دوه سکتا تھا۔ وصیلہ کی رسم مقرر کی ۔وصیلہ وہ بکری جوسات پیٹ جنی ۔اگر ساتواں پیٹ دو بچے ایک نراور دوسرا مادہ ہوتو کہتے کہ اس نے مادہ کے ساتھ اس کا بھائی ملا دیا تو وہ ذیج نہیں کی جاتی اوراس کا نفع ( دودھ و بال وغیرہ ) فقط مردوں کے لیے ہوتا اس میں عورتوں کے لیے کچھنہ ہوتااورا گرمر جاتا تو اس میں مردعور تیں دونوں شریک ہوتے۔ حام نکالا یعنی وہ نرجس ہے جفتی کھلا کر دس پیٹ جنائے تو کہتے کہ اس نے اپنی پیٹھ کی حمایت کر لی اوراس کو بتوں کے نام پرسانڈ کی طرح چھوڑ دیتے۔اوراس پر کچھلا دابھی نہ جاتا۔ پھرمشرکین پیدوعویٰ کرتے کہ الله تعالى في هم كوان رسمول كاحكم ديا ب، اوربيجهوث تفا-الله تعالى في فرمايا: ﴿ لَكِنَّ الَّذِيْنَ كَ فَهُ رُوا يَـفُتَـرُوُنَ عَـلَـى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ 🏕 (ليكن جولوگ كافرر ہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ) پھرمشرکوں نے جو بحیرہ وسائبہ وصیلہ وحام کوحرام کھہرایا اورجس قدرحلال بتلایا کہ خالص مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کور دکیا بقوله ﴿قُلُ ءَ الذَّكَرَيُنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَيْنِ ﴾ 🗗

''اگرنر ہونے کی وجہ سے ان جانوروں میں حرمت ہے تو جو جانور نر ہوگا وہ حرام ہو جائے گااورا گر مادہ ہونے کی وجہ سے حرمت ہے تو جو مادہ جانور ہوحرام ہوگی اور مادہ کے جھول میں آنے سے حرمت ہوتی ہے تو مادہ کے پیٹ میں نرو مادہ دونوں آتے

۵ م/المائده:۱۰۳ فع ۲/الانعام:۱۳۳۰

ہیں ہیں دونوں حرام ہوں گے۔ (معلوم ہوا کہ بیسب مشرکوں کا جاہلانہ افتراء ہے)
منجملہ قبائے کے ابلیس نے عرب کے گنواروں پراولاد کا قبل کرنا رچایا۔ چنانچہ ان میں
بہت سے ایسے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو مارڈ التے اور کتے کواس کا گوشت کھلا کراس کو پالتے۔
منجملہ جہالتوں کے جس سے ابلیس نے ان پر تلبیس کی ایک بیتھا کہ جواللہ تعالیٰ نے فر مایا۔
﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشُرَ کُنَا ﴾ \*\*

'' نُعِنی مشرکوں نے جھگڑ الو 'پن سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے''

یعنی اگر وہ ہمارے شرک سے راضی نہ ہوتا تو ایسار خنہ ڈال دیتا کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کر سکتے ۔ دیکھوان جاہلوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پکڑااور حکم چھوڑ دیااور مشیت سب کا سُنات کوشامل ہےاور حکم سے عام مراز نہیں ہوتی تو حکم خاص آ جانے کے بعد کسی کوروانہیں کہ مشیت کی ججت پکڑے واضح ہو کہ مشرکوں کی بیہودہ رحمیس اور وا ہی طریقے جوانہوں نے نکالے مشیت کی ججت کثرت سے ہیں۔ کہاں تک ان کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے ۔ اور وہ ایسے بیہودہ ہیں کہاں تک ان کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے ۔ اور وہ ایسے بیہودہ ہیں کہاں کوروگر نے میں تکلف کی مطلق حاجت بھی نہیں ہے۔

#### نبوت ہے منکرلوگوں یتلبیس ابلیس کا بیان

ابلیس نے برہمن وہندوؤں وغیرہ پراپنی تلبیس کا پردہ ڈالاتو ان کے لیے بیر جایا کہ نبوت ہے منکر ہوئے ،تا کہاس تلبیس سے جوفیض رحمت پہنچتااس کاراستہ بند کردیا۔ ہندوؤں کے فرقے بہت سے ہیں بعض ثنو بیعض برہمنوں کے مذہب پر ہیں۔بعض فقط آ دم وابراہیم علیمہم کی نبوت مانتے ہیں۔

شیخ ابو محمد نو بختی نے کتاب الآراء والدیا نات میں ذکر کیا کہ ہندو برہمنوں کی ایک توم نے ثابت کیا کہ خالق ہے،رسول آئے ہیں،اور بہشت و دوزخ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا رسول ایک فرشتہ آیا تھا جو آ دمی کی صورت میں تھا۔لیکن اس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور چار ہاتھ اور دس سر تھے ان میں سے ایک سر آ دمی کے سرکی طرح تھا اور باتی شیر، گھوڑے، ہاتھی،سور وغیرہ حیوانات کے دوسروں کی طرح تھے۔اس نے ان کو حکم دیا کہ آگ کی تعظیم کریں اور تل و ذرج

منع کیا۔ سوائے اس کہ آگ کی تعظیم کے لیے جانور ماریں، اوران کوجھوٹ وشراب خوری سے منع کیا اورز ناان پرمباح کر دیا اوران کو بی جگر دیا کہ گائے کی پوجا کریں۔ جب ان میں سے کوئی منع کیا اورز ناان پرمباح کر دیا اوران کو بی تم دیا کہ گائے کی پوجا کریں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مرتد ہوجا تا ہے تواس کا سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں ویلکیس سب مونڈ ڈالتے ہیں۔ پھراس کو لیے جا کرگائے کو سجدہ کراتے ہیں۔ اسی تسم کی بیہودہ ہذیان کی با تیں بہت ہیں۔ کہاں تک اس کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے۔ ابلیس نے براہمہ (برہمنوں) پر چھشبے ڈالے ہیں۔ کے بیان سے وقت ضائع کیا جائے۔ ابلیس نے براہمہ (برہمنوں) پر چھشبے ڈالے ہیں۔ شبداول! یہ ہے کہ ایک شخص کا ان چیزوں پرمطلع ہونا از بس بعید ہے جو اوروں سے مخفی رکھی گئی ہیں۔ چنانچے وہ کہا کرتے تھے:

﴿ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ ﴾ 4

''مطلب یہ ہے کہ جو بات دوسروں سے پوشیدہ ہے وہ ایک شخص پر کیونکر ظاہر ہو سکتی ہے۔''

اس کا جواب ہیہ ہے کہ اگر بیاوگ انسانی عقلوں سے بات کرتے تو ان کو بتلاتے کہ ان کی جنس میں ایک شخص میں ایسے عمدہ خصائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سب پر فوقیت رکھتا ہے ۔ پس ان خاص فضائل کی وجہ سے وہ اس لائق ہوسکتا ہے کہ اس کو وجی حاصل ہواور ہرایک آ دمی اس لائق نہیں ہوسکتا ۔ سب لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مزاج مرکب فرمائے ہیں اور ان میں بہت فرق پیدا کیا ہے اور بہت می دوائیس پیدا فرمائیس جو بدن کے فساد کو اصلاح پر لاتی ہیں ۔ تو جب اللہ تعالی نے نباتات و پھروں میں ایسی خاصیتیں پیدا کیں جن کے اصلاح پر لاتی ہیں ۔ تو جب اللہ تعالی نے نباتات و پھروں میں ایسی خاصیتیں پیدا کیں جن سے تو دار آخرت میں باقی رکھنے کے لیے ضرورت سے زائد ہے تو گچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی اپنی کا فرق سے بھو اشخاص کو حکمت بالغہ کے ساتھ خاص کر ہے جس کے ذریعہ سے وہ گلوق تو کے اللہ تعالی و بدا خلاقیوں کے اللہ تعالی و بدا خلاقیوں کے فساد ہوگیا ہے ان کو اصلاح پر لائیں اور بیاب معلوم ہے کہ جولوگ نبوت میں مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ بچھ تو میں حکمت کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بیعتوں کے ہیں وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ بچھ تو میں حکمت کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بیعتوں کے جوش کو اچھی نفید سے شنڈ اکریں ۔ تو پھر کے وکم مست کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بعتوں کے جوش کو اچھی نفید سے شنڈ اکریں ۔ تو پھر کے وکم مست کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بعتوں کے جوش کو اچھی نفید سے شنڈ اکریں ۔ تو پھر کے وکم مست کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بعتوں کے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی میں جوش کو اچھی نفید سے شنڈ اکریں ۔ تو پھر کے وکم مست کے ساتھ مخصوص ہوں تا کہ شریط بعتوں کو ایسی میں کو ایسی میں کو ایسی کے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی کو ایسی میں کو ایسی کے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی کے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی کی کہ کو کو کے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ایسی کے کہ کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کی کو کی کر مسکر کو کر کے کہ کو کو کی کو کر کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کو کی کر کر کے کہ کی کو کر کو کے کہ کو کی کو کر کی کو کر کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کی کر کر کے کہ کو کر کی کر کر کے کہ کو کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کے کر کر کر کر ک

رسالت ووصیت ہے مخصوص فر مادے جس سے وہ لوگ عالم کی اصلاح کریں اوران کے اخلاق درست کریں۔ اوران کے اخلاق درست کریں۔ اوران کی سیاست ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جانب اشارہ فر مایا:
﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوُ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوُ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوُ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکُانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکُانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا اِلٰیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِرِ النَّاسَ اللهِ ﴾ 
﴿ اَکُانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنُ اَوْ حِیْنَا اللهِیٰ رَجُلٍ مِنْهُمُ اَنُ اَنْدِیرِ النَّاسَ اللهِ اللهِ اللَّاسَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

شبہ دوم! منکرول نے کہا،اللہ تعالی نے فرشتوں کورسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ کیوں کہ ملائکہ اس سے اقرب ہیں اوران میں شک ہونا بہت بعید ہے اورآ دمیوں میں پیخصلت ہے کہ اپنی جنس کے آدمیوں پرسر دار ہونا پہند کرتے ہیں تواس سے شک پیدا ہوگا۔ اس کا جواب تین طرح دیا گیا ہے

(اول) یہ کہ ملائکہ کی قوت میں یہ ہے کہ بڑے پہاڑوں کوالٹ دیں۔تو ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوسکتا جوان کی سچائی پر دلیل ہوسکے۔ کیوں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جواس جنس کی عادات کے خلاف محال ہو ،اور ملائکہ کی یہ عادت ہے تو معجزہ صرف کمزور آ دمی ہی کے ہاتھ سے ظاہر ہوکر اس کی نبوت کے سے دعوے پر دلیل ہوسکتا ہے۔

(دوم) یہ کہ ہرجنس کو آپ ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے۔تو بیدلائق ہوا کہ لوگوں کی طرف ان کی جنس ہے آ دمی بھیجا جائے تا کہاس سے نفرت نہ کریں اوراس کی باتوں کو سمجھیں ۔پھراسی ہم جنس کو خاص کر ایسی چیز بطور معجز ہ دی جاتی ہے جس سے اس جنس والے عاجز ہوں تا کہاس کے صدق دعوے پر دلیل ہوجائے۔

(سوم) بیرکدآ دمی کو بیطافت نہیں کہ فرشتہ کود مکھ کر زندہ نچ سکے اور انبیاعیظم کو اللہ تعالیٰ ایک قتم کا خصوصی ادراک نصیب کرتا ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلاً ﴾ 🗗

'' کیعنی اگر ہم فرشتہ کورسول بنا 'ئیں تو اس کو بھی مرد کی صورت میں بنا 'ئیں گے۔'' تا کہ اس کود مکھ کر مانوس ہوکراس کی ہدایت کو مجھیں۔ پھر فر مایا:

﴿وَلَلَّبُسُنَا عَلَيْهِمُ مَّايَلْبِسُونَ٥﴾ ا

۱۰ الانعام: ۹- الانعام: ۹- الانعام: ۹- الانعام: ۹-

## م المنظم المنظم

''لعنی جوشبہ بیلوگ اپنے او پرڈالتے ہیں وہی ہم ان پرڈالیں گے۔''

لیعنی اگروہ فرشتہ بصورت مرد آ دمی ہوگا تو نہ جانیں گے کہ بیفرشتہ ہے یا آ دمی ہے۔ فاٹلانی: اوراگروہ نہ کھائے نہ پیئے اور نہ نکاح کرے تو اس قتم کے شرائع ان کو کیسے معلوم ہوں اور بیآ دمی کے جامہ میں بیخواہش اس میں مرکب ہوتو وہی کیفیت ہوگی۔

شبہ سوم! منکروں نے کہا کہ انبیائیل جن مجزات کا دعویٰ کرتے ہیں اور جوعلم الغیب بتلاتے ہیں اور جودی ان پرآتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتم کے آثار کا ہنوں وساحروں سے ظاہر ہوتے ہیں تو کس دلیل سے ہم فرق بہچانیں کہ یہ مجزہ ہے اور جادو نہیں ہے توضیح وفاسد میں فرق کی دلیل نہ رہی ۔ جواب ہیہ کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے شبہ دور کرنے کی جمیں بیان فرما ئیں اور عقلوں کو پابند کیا کہ دونوں میں فرق کرلے ۔ تو جادو گرکو یہ قدرت نہیں کہ مردے کو زندہ کردے یا عصا سے اثر دہا نکالے ۔ رہا کا ہن تو وہ ٹھیک بھی کہتا ہے بھی غلط ۔ بر خلاف نبوت کے کہاں میں کچھلطی وخلاف نہیں ہے۔ (اور خصوصًا آسانی چاند کو دو گرئے کرنا کسی ساحر سے ممکن نہیں ہے)

شبہ چہارم منکروں نے کہا کہ انبیائیہ جو پچھلائے وہ عقل کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے اورا گرعقل کے موافق ہے تو عقل ہی کافی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ بکثرت آدمی اپنے دنیاوی معاملات سیاست سے عاجز ہیں حتی کہ ایک مہتم جیسے عقلا وسلاطین کی ضرورت ہوتی تو بھلاا مورالہی وآخرت سے کیونکر عاجز نہ ہوں گے۔ (یعنی اس میں سب عاجز ہیں تو وحی الہی کی ضرورت ہے)

شبہ پنجم شریعت میں چند چیزیں ایسی آئی ہیں جن سے ہماری عقل نفرت کرتی ہے جیسے جاندار کوتل کرنا تو بیشر بعت کیسے بھی ہو علی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک عقل اس سے منکر ہے کہ ایک حیوان دوسر سے حیوان کو دکھ دیا در جب خالق نے ایسا تھم دیا ہو تو عقل کواعتر اض کی جگہ نہیں رہی ۔ اس جواب کا مشرح بیان بیہ ہے کہ عقل کے نزد یک ثابت ہو گیا کہ خالق عز وجل تھیم ہے اور اس میں پچھ خلل وفقص نہیں ہے اور جب بیمعرفت عقل کول گئی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے حیال وقت نہیں کے حال کی تو اس پر لازم ہے کہ خالق کے حیال مشلیم کرے۔ اگر چے بعض کی حکمت اس برمخفی رہے اور اگر کسی شاخ کی

م الماريس ١١٨ م الماريس ١١٨ م الماريس حکمت ہم پرمشتبہ ہوتو یہ بھی جائز نہیں کہ ہم جڑ کے باطل ہونے کا حکم لگا دیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس حکم کی حکمت بھی ظاہر ہوگئی۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں جمادات پر حیوانات کو فضیلت ہے اور حیوانات میں غیر ناطق پر ناطق کو فضیلت ہے۔ کیوں کہ ناطق کوفہم وفطنت دی گئی اور نظری عملی قوتیں عطاکی گئی ہیں اور ناطق کا باقی رہنا بہنبت غیر ناطق کے زیادہ اہتمام کے قابل ہے۔ ناطق کی رہتو تیں باقی رہنے میں گوشت کے قائم مقام اور کوئی چیز نہیں ہے تو بچھ مضا نقہ نہیں ہے کہ جس قتم کا فائد ،عظیم ہے وہ کم فائدہ والے کو کھالے اور کم زور کو توی تناول کرے۔ بہائم حیوان تو بزرگ حیوانات اشرف المخلوقات کے لیے پیدا ہوئے ہیں ۔ پھراگر بہائم ذنج نہ کئے جائیں تو بہت کثرت سے بڑھ جائیں اور جرا گاہ بھیتی باڑی کی گنجائش نہرہے اور مریں تو ان کے مردار کی بد ہوے اشرف المخلوقات كو بہت تكليف ہو (بلكه اس كے قوائے عقیلہ میں خلل ہو جائے ) تو بہائم کی ایجاد کا کچھ فائدہ بھی نہرہے اور یہ جوتم کہتے ہو کہ ذبح کرنے میں دکھ ہے تو بہت خفیف ہے۔بعض حکماءنے کہا کہ در د بالکل محسوں نہیں ہوتا۔ کیوں کہ در د کامحسوں ہونا د ماغ کی جھلیوں کو ہوتا ہے۔اس لیے کہاس میں اعصاب حساسہ ہوتے ہیں۔اس وجہ سے جب خود د ماغ کو صرع یا سکته پہنچتا ہے تو انسان کو بچھ در دمحسوں نہیں ہوتا۔ ذبح میں جب تیزی سے شاہ رگیں کا ہے دیں كئيں \_تو دردا يسے كل ميں نہيں پہنچا جس كوحس ہوا ،اسى ليے آتخضرت مَنَا لَيْنَا مِنْ فَيَا لَمِ مَا كَمَمَ میں سے جب کوئی ذیج کرے تو جھری تیز کر لینی جا ہے اور ذیجہ کوآ رام دینا جا ہے۔ فَأَثَلِكَ: اورا گرحیوان کےغذا ہوجانے میں مصیبت ہوتی تو حکیم مطلق عز وجل درندہ جانوروں کوخشکی ورزی میں ایسی حقیقت پر پیدا کرتا کہ ساگ پات کھاتے یا ان کے دانت و پنجے نہ

ہوتے۔کیوں کہانسان میں اگرعقل ہے تو درندول میں نہیں ہے۔ فَافُھَمُ . شبہ ششم نبوت کے منکروں نے کہا کہ شاید صاحبان شریعت کوبعض پتھر ولکڑی کے پچھ خواص معلوم ہو گئے ہوں یعنی اس کے ذریعہ ہے معجز ہ بنالیا۔جواب بیہ ہے کہ شبہ کرنے والوں کو

الله تصحیح مسلم: کتاب الصید والذبائح، باب الامر باحسان الذبح والقتل ......قم ۵۰۵۵ ـ ابوداؤد: کتاب الأضاحی: باب فی النبی ان تصر البهائم والرفق بالذبیجة ، رقم ۲۸۱۳ ـ ترندی : کتاب الدّیات ، باب ماجاء فی النبی عن المثلة ، رقم ۱۳۰۹ ـ نسائی: کتاب الذبائح، باب اذا ذبحتم فاحسو ۱۳۰۹ ـ نسائی: کتاب الضحایا، باب الأمر باحدادالشفر ق، رقم ۲۴٬۰۰۰ ـ ابن ماجة : کتاب الذبائح، باب اذا ذبحتم فاحسو الذبح ، رقم ۳۱۷ ـ

کے جو شرم کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ نبا تات کے خواص ومنافع مدت دراز سے بخوبی ظاہر ہو چھے شرم کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ نبا تات کے خواص ومنافع مدت دراز سے بخوبی ظاہر ہو چھے اور جدید کھل چکا ہے۔ پھرا گر کئی شخص کو کوئی پھر یالکڑی مل جاتی اور وہ اس کی خاصیت ظاہر کرتا (مثلاً موکی علائے گا کے عصامیں کوئی خاصیت ہوتی) تو ان چیز وں کے جانے والے اس وقت کہتے کہ یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے بلکہ لکڑی یا پھر کی خاصیت، ہے پھر معلوم ہے کہ معجزات پچھ ایک ہی فتم کے نہ تھے۔ بلکہ ان کی اقسام ہیں۔ جیسے پہاڑ سے ناقہ (اومٹنی کا) معجزہ کہا گا کا عصابالکل بدل کرا ژ دہا ہوگیا۔ پھر سے چشے جاری ہوئے اور یہ قرآن عظیم معجزہ کہا گی کہا کی جوئے۔ جب سے نازل ہوا ہے اور کان اس کو سنتے ہیں اوران کاراس میں غور کرتے ہیں اوراس سے تحدی کی گئی کہاس کی ایک سورۃ کے شل بنا کرلاؤاور یہ تحدی قیامت تک باقی ہے۔ پھر کی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ایک آ یہ بھی اس کے ملاوہ کہیں سے بنا کرلا تا۔

فاٹلانے: بلکہ اب توعقلاً محال ہوگیا۔اس لیے کہ عرب عرباء جو کامل فضیح اہل زبان تھے۔ جب لا کھوں نے عاجزی کا اقرار کیا تو اب جو کوئی مدعی ہووہ قطعاً واہی و کا ذب ہے خصوصاً جب کہ اہل زبان سے بھی نہ ہواور عرب میں یہود ونصار کی سب موجود تھے اور عراق و نجران و بنی تغلب مدت تک اسلام نہ لائے اور لڑائیاں کرتے رہے۔

بهركهال بيمعجز وعظيم اوركهال خاصيت وسحر وشعبده

شیخ ابوالوفاء علی بن عقبل نے کہا کہ ملحدوں کی جبلت کاخمیر سے ہے کہ ول سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح کلمہ محق حجیب جائے اور مخلوقات میں شریعت کا ثبوت نہ رہے اور لوگ اس کے احکام پڑمل نہ کریں۔ انہیں ملحدوں میں سے ابن الراوندی فیلسوف وابوالعلاء المعری شاعراور ان کے مانند بہت ہیں (جیسے اکثر دیلمی روافض سے )اور باوجوداس کوشش کے ان ملحدوں کواپنی گفتگو کی بچھ قدر نہیں دکھائی دیتی اور نہ بچھ اثر پاتے ہیں۔ بلکہ ان خبیثوں کی امید کے برخلاف جامع مسجدیں کی کثرت واژ دھام سے لبریز ہموتی ہیں اور پانچوں وقت عام مسجدوں میں بندگان جامع مسجدوں میں بندگان جات کی اذانوں سے ان ملحدوں کے کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ کہ بندگان باری تعالیٰ ، اس

<sup>🕻</sup> اوراب چودہ سوستائیس برس گزرگئے۔

کے رسول سُلُا تَیْمِ کی شان والا کی تعظیم کرتے ہیں اور جونعت ہدی آپ لائے صاف گواہی ہے۔ کے رسول سُلُا تَیْمِ کی شان والا کی تعظیم کرتے ہیں اور جونعت ہدی آپ لائے صاف گواہی ہے۔ اس کا قرار کرتے ہیں اور جج میں اپنی جانمیں و مال خرچ کرتے ہیں۔ باوجودیہ کہ سفر میں ہرطرح کے خطرات و مشقت اور آل واولا دہے مفارقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن تھم شریعت کی تعظیم ایمانی تقید بی ہے۔ سب پڑمل کرتے ہیں۔

ملحدوں کے مکرکودیکھوکہ بعضے تو بہ کرتے ہیں کہ علائے نقل کے یہاں کسی فاجرکولا کی دے کرجھوٹی اسناد سے فسادی بات بنا کران کی کتابوں میں داخل کراتے ہیں اور آنخضرت سکاٹیٹیٹر کے زمانہ کے صالات اور صحابہ رہی گئیر کے واقعات میں جھوٹی خبریں بنا کرائی طرح علائے نقل کے یہاں داخل کراتے ہیں اور بعضے ملحدوں نے بہ کام اپنے ذمہ لیا ہے کہ مجزات کے مشابہ چیزیں نقل کرتے ہیں کہ بعضے ملکوں میں ایسا پھر ہوتا ہے جس کی بہ خاصیت ہے یعنی اس سے خرق عادات ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں ومنجموں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور بہت سے کا ہنوں ومنجموں سے غیب کی خبریں نقل کرتے ہیں اور اس کے انداز میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان ملحدوں نے بیان کیا طبح کا ہن کے امتحان کے لیے کسی نے بچھرے کے نرہ کے سوراخ میں گہوں کا داندر کھ دیا تھا اور طبح سے بوچھا کہ امتحان کے لیے کسی نے بچھیرے کے نرہ کے سوراخ میں گہوں کا داندر کھ دیا تھا اور طبح سے بوچھا کہ امتحان کے لیے کسی نے بچھیرے کہا کہ

حَبَّةُ بُرٍّ فِي اِحْلِيُلِ مُهْرٍ

''بعنی پچھیرے کے آلہ زہ میں گہوں کا دانہ ہے۔''

اسود عنسی حالت وعظ میں بعض بات جو ہونے والی کے بل وجود ہے بتلا تا تھااور آج کل یہاں بہت عامل موجود ہیں جواس جتی ہے با تیں کرتے ہیں جو مجنون کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ان کو بہت ہونے والی با تیں بتلا تا ہے۔ شیخ ابوالوفاء نے کہا کہ بیلوگ اسی قسم کے خرافات بہت بیان کرتے ہیں اور جس نے بید یکھا تو اپنی کم عقلی سے ان ملحدوں کا اصلی فتہ نہیں سمجھتا۔ اور کہنے لگتا ہے کہ نبوت کے ذکر میں جواس قسم کی مختی با تیں بتلانے کا حال آیا ہے تو کیا اس کے قریب نہیں پہنچتا ہے بلکہ نبوت میں فقط اسی قدرتو آیا ہے۔

﴿ وَالنَّبُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾

ُ'' میں تم کوآ گاہ کرتا ہوں جوتم اپنے گھروں میں کھاتے ہواور جو چھپار کھتے ہو''

کیااب اس کی کچھوقعت دلوں میں باتی رہی اور بیامر براہ عادت ہی تو ہوا کہ اب بھی وقوع منع نہیں ہوا۔ شخ نے کہا کہ دیکھواس غبی نے کسا اشارہ کیا ہے۔ واللہ ان لوگوں نے جو قصد کیاوہ ظاہر ہے اور جدھراشارہ کیا وہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آؤہم تم کو بکشرت ملکوں وشخصوں ونجوم وخواص کے حوالے بتلادیں اور اس کشرت سے خود ظاہر ہے کہ آخرکوئی ایک امر تو جے ہوگا اور جب ایک بات بچ مانی گئی تو پھر سب بچ مانی جا ئیں کیوں کہ سب ہی یکساں ہیں تو پھر سب بوگا اور جب ایک بات بچ مانی گئی تو پھر سب بچ مانی جا تیں کیوں کہ سب ہی یکساں ہیں تو پھر یہ دعویٰ کہ جو پچھا نبیام عجزات لائے تھے وہ خرق عادت تھا یہ دعویٰ باطل ہو گیا پھر ان فسادی ملکدوں نے مکارصوفیہ میں سے ایک جماعت کو اپنے مگر میں ملا کر داخل کیا ہے جو بیان کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اپنے بیالہ سے دجلہ کی طرف جھکا کر سونے سے بھر لیا اور بیہ بطور کرامت کے صوفیوں کی طرف سے عادت ہوگئی اور نجموں کے حق میں بطور عادت کے بوا ، اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف سے بطور کہانت کے ہوا۔ اور اہل منتر یعنی عاملوں وعرافین کی طرف

﴿ وَ أُنَبِّئُكُمُ بِمَاتَا كُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ﴾ الله كاتم كيار با\_

اوراس میں خرق عادت کیا ہوئی۔ کیوں کہ یہ تو برابراس کے مانند ہوتار ہا اور عادت ای کو کہتے ہیں کہوہ چیز برابر جاری رہے، اوراکٹر پائی جائے۔ پھر جب کی عاقل دیندار نے ان کو ہوشیار کیا کہ اس میں یہ فساد ہے تو صوفی مکار جھڑنے لگتا ہے کہ کیا اب اولیاء اللہ کی کرامت ہوشیار کیا کہ اس میں یہ فساد ہے تو صوفی مکار جھڑنے نے لگتا ہے کہ کیا اب اولیاء اللہ کی کرامت سے انکار کرتے ہوا ورطبیعی کہتا ہے کہ کیا تم خواص ہے منکر ہوکہ مقناطیس لوہ کو کھینچتا ہے اور شتر مرغ آگ کی انگاری نگل جاتا ہے ۔ تو آخر وہ اصل بات واقعی کی وجہ ہے ان کی جھوٹی باتوں سے بھی سکوت کرتا ہے تو زمانہ ہے کہ اس میں حق کے معتقد کو ان ملحدوں سے پریشانی ہے اور ایک طرف باطنیہ ملاحدہ ہیں اور ایک طرف فیم ہیں مع ارباب مناصب کے ۔ یعنی امرا وسلاطین وزر اوغیرہ جو طل وعقد کے مالک ہیں اور لوگ ان ہی کی باتوں پر چلتے ہیں ۔

باوجوداس فتنعظیم کے پاک ہے حق سجانہ وتعالیٰ جواس ملت حنیفہ کی حفاظت فر ما تا ہے اوراس کا کلمہ بلندر کھتاہے یہاں تک کہ بیسب گروہ اس کے قہر کے بیچے مقہور ہیں کیوں کہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کے احکام کی تکہبانی رکھی اور ملاحدہ حیلہ بازوں کومر دوداور نابود کیا۔

ہندوستان کے برجمنوں میں ہے بعض قوم ہے جس پرشیطان نے بیدرچایا کہ اپنی جان جلا کرخدا کے ہاں تقرب حاصل کریں۔ چنانچہ جب کوئی آ مادہ ہوتا ہے تواس کے لیے گھڑا کھودا جاتا ہے بیعنی آگ بھری جاتی ہے اورلوگ بکٹرت جمع ہوتے ہیں۔اس کوخلوق سے خوشبو دار کرتے ہیں۔ ڈھول ونقارہ وجھانچھ بجاتے ہوئے لاتے ہیں کہ اس جیو (جان) کومبارک ہوکہ اب بیکنٹھ (جنت) کے اونچے درجہ پر چڑھ جائے گا۔وہ کہتا ہے کہتمہاری بیقربانی مقبول ہواور میر اثواب جنت ہو۔ پھروہ اپنے آپ کواس خندق میں ڈال دیتا ہے اور جل کرخاک سیاہ ہوجاتا ہے اوراگر وہ آگ میں نہ کو دااور بھاگ کھڑا ہوا تو اس کو تھاکارتے ہیں اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ آخر وہ لا چارہ کو کہ بھر جلنا اختیار کرتا ہے۔

بعض کے لیے ایک پھر گرم کیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ پر لگایا جاتا ہے ای طرح دوبارہ کیا جاتا ہے۔ برابرای طرح اس کے پیٹ ہے گرم پھر لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھٹ جاتا ہے اورآ نیتی نکل پڑتی ہیں وہ مرجا تاہے۔

کوئی اس قدر آگ ہے نز دیک کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی چربی گل کر بہتی ہے۔ تب گر کر جل جاتا ہے۔

بعض کی پنڈلی اوران ہے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کرآگ میں ڈالے جاتے ہیں اورلوگ اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں اوراس کے مثل مرتبہ مانگتے ہیں۔آخروہ مرجا تاہے۔ کوئی گائے کے گوبر میں (بعنی کنڈوں میں) ساق تک کھڑا ہوتا ہے اوراس میں آگ لگاوی جاتی ہے اوروہ جل کرمرجا تاہے۔

بعض ہنود پانی پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہای سے جاندار کی زندگی ہے۔ پس اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

بعض کے لیے پانی کے قریب خندقیں کھودی جاتی ہیں تو وہ خندقوں میں گر پڑتا ، یہاں تک کہ جب آگ مشتعل ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر پانی میں غوطہ مارتا ہے اور پھروہ پانی سے خندقوں کی طرف لوٹنا ہے یہاں تک کہ مرجائے۔ پھرا گروہ پانی وخندق کے درمیان میں مرگیا تو اس کے آدمی ممگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت ہے محروم رہااورا گروہ پانی یا خندق میں مرا

# تو گوائی دیتے ہیں کہ وہ جنت میں بہنے گیا۔

کوئی ان میں بھوک پیاس ہے تڑپ کر جان دیتا ہے۔ پس پہلے تو چلنے سے عاجز ہوکر بیٹھ جاتا ہے پھر بیٹھنے سے عاجز ہوکر مردہ کی طرح لیٹ جاتا ہے پھر بات نہیں نکلتی ، پھرحواس میں خلل ہوکر تڑ پنے لگتا ہے۔ پھر تڑ پنا بھی موقوف ہوکر مرجا تا ہے۔

ان میں سے کوئی زمین میں آ وارہ ہو کرمخبوط پھر تا ہے یہاں تک کہ مرجا تا ہے۔ان میں کوئی اینے آپ کو دریامیں غرق کر کے مرجا تا ہے۔

بغض ان میںعورت کے پاس نہیں جاتا اور بالکل نگا پھرتا ہے۔فقط ایک چیٹ سی کنگوٹی باندھے پھرتا ہے۔

ہندمیں ایک بلند پہاڑ ہے۔اس کے نیچے ایک درخت ہے، وہاں ایک شخص کتاب لیے پڑھتا اور کہتا ہے کہ مبارک ہواس کو جواس پہاڑ پر چڑھ کرا پنا پیٹ بھاڑ کرا پنے ہاتھ سے اپنی آنتیں نکال ڈالے۔

بعض ان میں ہے وہ ہے جو بڑا پھر لے کرا پنا بدن کچل کر مرجا تا ہے اورلوگ اس کو مبارک باد دیتے ہیں۔

ہند میں دو دریا ہیں (گنگا اور جمنا ) اور جوفقیرلوگ غاروں وغیرہ میں بیٹھ رہے ہیں وہ عید کے روزنکل کر وہاں آتے ہیں اور کچھلوگ وہاں مقرر ہیں۔وہ ان جو گیوں اور عابدوں کے کیڑے وغیرہ اتار لیتے ہیں اوران کو پٹ لٹا کر دوٹکڑ ہے کاٹ ڈالتے ہیں۔ایکٹکڑا ایک دریا میں اور دوسر کے دریا میں ڈال ویتے ہیں۔ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں دریا ہیں اور دوسر سے دریا میں ڈال ویتے ہیں۔ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں دریا ہیں۔

بعض ان میں نکل کرآ فآب (یا چیٹیل میدان) میں جاتا ہے جہاں دھوپ کے سواسا یہ خبیں ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ دعا دیتے اور مبارک باد کہتے جاتے ہیں۔ جب وہ صخرامیں جاتا ہے آورشکاری چڑیاں ہر طرف سے اکٹھی ہوتی ہیں۔ پھر ہونگا ہوکر لیٹ جاتا ہے اور و ن اس کو دیکھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی جاتا ہے اور و ن اس کو دیکھتے ہیں اور شکاری چڑیاں ہر طرف ہے اس پر بچوم کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ جب چلی جاتی ہیں تو لوگ آگر اس کی ہڑیاں لے جاکر جلاتے ہیں اور اس کی را کھ بطور

مرک رکھتے ہیں۔ تبرک رکھتے ہیں۔

شیخ ابو محمر نو بختی و میشاند نے اس کے ساتھ بہت طویل طویل افعال ذکر کئے ہیں۔ جن کا نقل کرنا تھیں ہے اوقات ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہندوستان سے مسافر لوگ حکمت کی با تیں حاصل کرتے ہیں اور ان میں باریک اعمال ہیں۔ باوجوداس کے پاک ہے حق سجانہ تعالیٰ کہ جس نے ہندیوں کو ایسا اندھا کر دیا کہ شیطان نے ان کو اس طرح ہا نکا جس کا نمونہ بیان کیا گیا۔ ابو محمد نو بختی و ایسا اندھا کر دیا کہ بعض ہندی دعویٰ کرتا ہے کہ جنت کے 32 درجات ہیں اور اگر کوئی جنتی اس کے سب سے نیچ درجے میں چار لاکھ تینتیس ہزار چھ سو ہیں سال رہا تو وہ اور چہنم کے بھی 32 درجے میں جارال کھ تینتیس ہزار چھ سو ہیں سال رہا تو وہ اور پر بڑھے گا اور ہر بالائی مرتبہ بہ نبیت اول کے دو چند ہے اور جہنم کے بھی 32 درجے ہیں۔ از ان جملہ 16 مرتبے میں زم ہریر وغیرہ طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں زم ہریر وغیرہ طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں وطرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں جان اور طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں اور طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں اور طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں اور طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں جس سے میں جان اور طرح کے عذاب ہیں اور باقی 16 مرتبے میں 16 مرتبے

#### يہود پر تلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ البیس نے یہود کو بھی طرح طرح کی تلبیس میں گمراہ کیا۔اس ڈھیری
میں سے ایک مٹھی بھر نمونہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے باتی پر قیاس دوڑایا جاسکتا ہے۔ازانجملہ کہ
یہ یہود نے خالتی کومخلوق سے مشابہ کیا اور یہ نہ سمجھے کہ اگر تشبیہہ حق ہوتی تو جو با تیں مخلوق پر جائز
ہوتی ہیں وہ اس پر بھی جائز ہوتیں۔ شیخ ابو عبداللہ بن حامد نے ذکر کیا کہ یہود کا زعم ہے کہ
اللہ معبود ایک نور کا شخص ہے۔وہ نور کی کری پر نور کا تاج رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور آ دمیوں کے
اعضاء کی طرح اس کے اعضاء ہیں۔

ازاں جملہ یہود نے دعویٰ کیا کہ عزیر علیہ اُلے خدا کا بیٹا ہے۔اگر یہود ہجھ رکھتے ہوتے کہ فرزند ہونا حقیقت میں اسی طرح ہوسکتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جزو ہوتو پھر حمافت میں نہ پڑتے۔اس لیے کہ خالق عزوجل کی بیشان نہیں ہے کہ اس کے فکڑ ہے ہوسکیں۔ یا بعض بعض ہو سکے اس لیے کہ وہ پچھ مرکب نہیں ہے تو اپنی حمافت سے اس کا بیٹا نہ بناتے ۔ پھر بیٹا باپ کے معنی میں ہوتا ہے حالا نکہ عزیر عالیہ اِلیم اللہ عزر کھانے پینے کے قائم نہیں رہتے تھے اور اللہ وہ ہے جس معنی میں ہوتا ہے حالا نکہ عزیر عالیہ اللہ عزر کھانے پینے کے قائم نہیں رہتے تھے اور اللہ وہ ہو داس کے سے مخلوق اشیاء کا قیام ہے۔ واضح ہو کہ یہودی حقائق سے بھی واقف نہ تھے اور باوجود اس کے سے مخلوق اشیاء کا قیام ہے۔ واضح ہو کہ یہودی حقائق سے بھی واقف نہ تھے اور باوجود اس کے

سے بہودہ قیاس نے کہاتو اس کا باعث یہ ہوا کہ انہوں نے عزیز علیا گا کود یکھا کہ موت کے سو برس بعد زندہ ہوکر آئے اور تمام تو ریت اپنے حفظ سے سائی تو (پچھلے زمانے کے) یہود نے اپنے بہودہ قیاس سے (نفرانیوں کی مشابہت کرنے کو) عزیز علیہ الله کا کہ سبت یہ کلمہ کہا اور اس فوم کی بھدی بجھ پردلیل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کی کی سبت یہ کلمہ کہ ااور اس نے بی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ پھر جب پار ہوکر ایک قوم کے بتوں پر گزر ہواتو حضرت اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑ دیا۔ پھر جب پار ہوکر ایک قوم مے بتوں پر گزر ہواتو حضرت موئی علیہ ایک کے دوسلے بت بیاں۔ پھر جب موئی علیہ ان کے دوسلے بت بیاں۔ پھر جب موئی علیہ موئی علیہ ہوئی اور جس چیز نے ان کو جو سامری کے گوسالہ بنانے پران کی عبادت کرنے سے ظاہر ہوئی اور جس چیز نے ان لوگوں کوا سے افعال پر آمادہ کیا وہ دو با تیں تھیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اپنے خالت عزوجل کی شان سے جابل تھے اور دوم یہ کہ انہوں چاہا کہ ان کا معبود وہ ہوجوان کے حواس میں آئے اس لیے کہ حواس ان پر عالب تھے اور دوم یہ کہ انہوں چاہا کہ ان کا معبود دہ ہوجوان کے حواس میں آئے اس لیے کہ حواس ان پر عالب تھے اور عقل سے یہ لوگ دور پڑے تھے۔ (یہی عالی اب تک جمیع یہود و نصار کی میاں میں میان میں اسے کہ میان میں ان کی شان میں اسے کہ کی جرائ نہ کرتے۔ چنانچ آخضرت میں انٹی کی جمان میں بود نے کہا:

''لعنی یہودکودینے سے اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔''

ازانجملہ یہود پرابلیس نے بیٹلیس رچائی کہتم لوگ بیدوی کروکہ شریعت منسوخ نہیں ہوسکتی ہے۔ باوجود بیکہ یہودی خوب جانتے تھے کہ آ دم عَالِیَّلاً کے وقت میں بہنوں سے اور محرمات عورتوں سے نکاح روا تھا اور سنچر کے روز سب مباح کام کرنے جائز تھے۔ پھر موک عَالِیَّلاً کی شریعت میں بیام منسوخ ہوگیا۔لیکن یہودیوں نے ابلیس کی پیروی میں بیدووئ کیا کیا کہ جب خدا نے کسی چیز کا حکم دیا تو وہ حکمت ہے۔ پس حکمت کومنسوخ کردینا جائز نہیں ہے۔ (غرض یہ کہموں عالیہ ایک مشریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی) ہم ان کو جواب دیتے ہیں ہے۔ (غرض یہ کہموں عالیہ ایک شریعت قیامت تک منسوخ نہ ہوگی) ہم ان کو جواب دیتے ہیں

کہ بعض اوقات میں اس کو بدل دینا حکمت ہوتا ہے۔ چنانچہ آدی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کر دینا سب حکمت ہوتا ہے۔ چنانچہ آدی کو صحت سے مرض کی طرف بدل دینا اور مردہ کر دینا سب حکمت ہے۔ ای طرح تم پر سنچر کے دن دنیاوی کام کرنا حرام کیا گیا۔ پھراتوار کے دن اختیار دیا گیا اور بیائی میں گیا۔ پھراتوار کے دن اختیار دیا گیا اور بیائی کا بات ہے جس سے تم انکار کرتے ہواور بیمعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم عَالِیَا کواسے فرزند کے ذریح کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھراس سے منع کردیا۔ از انجملہ ابلیس نے بہود پر بیالیس کی کہ بہودیوں نے بیدوی کیا کہ از انجملہ ابلیس نے بہودیوں نے بیدویوں کیا کہ

﴿ لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّامًا مَّعُدُو دَةً ١٠ ﴿

''لینی ہم او گوں کوآ گنہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔''

اور یہ چند دن وہی ہیں جن میں ہم نے گوسالہ پوجاتھا۔ یہودیوں کی ناشائستہ باتیں ہوت ہیں۔ پھراہلیس نے یہودیوں کو خالص عداوت پر آمادہ کیا۔ چنانچدان کی کتاب میں جو صفت ہمارے نبی سنا پھینے کی فدکورتھی اس سے جان بوجھ کرانکار کیا اوراس صفت کو بدل ڈالا۔ حالانکہ کتاب توریت میں ان کوتا کیدی حکم تھا کہ اس پغیم آخر الزمال سنا پھینے پر ایمان لا کیں لیکن حالانکہ کتاب توریت میں ان کوتا کیدی حکم تھا کہ اس پغیم آخر الزمال سنا پھینے پر ایمان لا کیرلیکن یہ بد بجت آخرت کے عذاب پر راضی ہوگئے۔ پس ان کے پڑے کھوں نے وہمنی پر کمر باندھی اور جا ہلوں نے اپنے عالموں کی تقلید پر اصرار کیا۔ پھر تبجب تو یہ ہے کہ جو پھھان کو تھی اور جا ہلوں نے اپنے عالموں کی تقلید پر اصرار کیا۔ پھر تجو اس کو دین بنایا تو بھلا ایسے محض کے حق میں خدا کی بندگی کہاں رہی جس نے حکم الہی چھوڑ دیا اور اپنے جی کی پیروی کرلی۔ پھر واضح رہے کہ یہودی تو حضرت مولی عالیا گیا ہے الفت کرتے بلکہ ان کوعیب لگاتے۔ چنانچہ کہتے کہ ان کوشن کا مرض ہے اور انتہام لگایا کہ انہوں نے ہارون کوتل کیا ہے اور اس طرح داؤد عالیا آگی کی تبعید کے نہیں تبیام لگایا کہ ان کی اور یا کی جوروسے آشنائی ہے۔

ابو ہریرہ ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِیْڈ کِم ایک روز یہود کے مدرسہ میں تشریف لے گئے'' فرمایا کہ جوتم میں سب سے بڑا عالم ہواس کو میر ہے سامنے لاؤانہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہے۔ آنخضرت مَثَلِیْڈ کِم نے اس کو تنہا بلا یا اور الگ اس کواس کے دین کی قسم دلائی کہ بعوض اس حق کے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر انعام کیا اور من وسلوی کھانے کو دیا اور بادل سے ان پر سامیہ کیا۔ تو بچ بتلا کہ تو یہ جانتا ہے کہ میں رسول اللہ مَثَاثِیْرُ ہوں ۔عبداللہ بن صوریا نے

المام لا ئیں گئیں میں بھی مسلمان ہوجاؤں گا۔ انگاری کے اور میشک آپ اور میشک آپ کی سام واللہ میں جانتا ہوں اور میق مسب میری طرح آپ کو پیغیبر پہچانے ہیں اور میشک آپ کی صفت وتعریف توریت میں صاف صاف مذکور رہے لیکن یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ آنخضرت مثل پیڈو نے ابن صور یا ہے کہا کہ پھرخود تجھ کو کیا چیز مانع ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی قوم سے مخالفت کرنا گوارانہیں ہے امید ہے کہ عنقریب بیلوگ آپ کے تابع ہوں گے اور اسلام لائیں گے تب میں بھی مسلمان ہوجاؤں گا۔' پی

سلمہ بن سلامہ بن وش سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے بن عبدالاشبل کے محلّہ میں ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ایک دن وہ اپنے گھرے نکل کر ہمارے یاس آیا اور پیے واقعہاس وقت کا ہے کہ نبی مَنْاتُنْ يَلِمُ مبعوث نہيں ہوئے تھے۔الغرض وہ يہودي بنی عبدالاشہل کی مجلس میں آئر کھڑا ہوا۔سلمہ بٹائٹیؤ نے کہا کہ وہاں کےلوگوں میں اس وقت میں جھوٹا تھاا ورمیں ایک حاور لیٹےایے لوگوں کے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ پس اس یہودی نے موت کے بعد زنده كركےاٹھاجانے كااور قيامت كااورميزان وجنت ودوزخ كاذكركيااور بيقوم اس ز مانه ميس اہل شرک و بت پرست تھی ۔موت کے بعد زندگی کی قائل نبھی ۔تو کہنے لگے کہا ہے فلاں! بھلا توسمجھتا ہے کہ بیہ بات ہونے والی ہے کہ موت کے بعدلوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور ایسے ملک میں جہاں جنت ودزخ ہے وہاں اپنے اپنے اعمال کے موافق بدلہ دیئے جائیں گے ۔اس یہودی نے کہا کہ ہاں!اورقشم ہے کہ جہنمی اس دن آرز وکرے گا کہ کاش اس جہنم کی آگ ہے ایک لحظہ نکال کرایک بہت بڑے تنور ہی میں ڈالا جائے ہم لوگ یہاں بڑے ہے بڑا تصور کروجس کوتم خوب آگ جلا کرگرم کرو۔ پھراس کواس میں ڈال کراوپر سے بند کر دوتو و ہاں جہنم کی آگ ہے نیچ کراس تنور میں بند ہونے کی آرز وکرے گا۔قوم نے یہودی ہے کہا کہ ارے جو کچھتو کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔قوم نے کہا کہ تیرے نز دیک وہ کب تک مبعوث ہو گا۔ یہودی نے نظر دوڑا کر مجھے دیکھا کہ میں ان میں سے چھوٹا تھا۔تو کہا کہ آگر بیلڑ کا اپنی عمرتک نیچ گیا تواس پیغمبرمَنگانیمَنِم کاز مانه پائے گا۔سلمہ رہالٹیئے نے کہا کہ واللہ کچھ دن نہیں گز رے

النبوة في تهذيب تاريخ دمثق الكبير: ٣٥٢/ ٣٥٢، باب اخبار الاحبار بنبؤته طبقات ابن سعد: الم ١٣٠٠ ـ ذكر علامات النبوة في رسول التُقبل ان يوجي اليه ـ الدراكمنثور في النفسير الما تورج ٢٣٥/٣ تفسير سورت الاعراف آيت ١٥٧ ـ

تصریر اللہ تعالی نے رسول اللہ مَنالِقَدِیم کومبعوث فر مایا اور وہ یبود ابھی تک ہمارے محلّہ میں زندہ

سے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ منگانی کے اومبعوث قرمایا اوروہ یہودا بھی تک ہمارے محلہ بیل زندہ موجود تھا۔ہم لوگ تو آنخضرت منگانی کی ایمان لائے اوراس یہودی نے بعناوت وحسد سے انکار کیا ۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ ارہے بد بخت کیا تو وہ نہیں جس نے ہم سے فلال روز اس پیغیبر منگانی کی بارے میں ایسا کہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا کیاں بیوہ پیغیبر نہیں ہے۔ مصاری بر مبیس البیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے نصاریٰ پر بہت سی تلبیس کر دی ہے۔ازانجملہ اس نے نصاریٰ کے وہم میں یہ جمادیا کہ خالق سجانہ وتعالیٰ جو ہرہے۔ چنانچے نصاریٰ کے فرقہ یعقوبیہ نے (جو یعقوب کے شاگرد ہیں )اور مِلکیہ نے (جو بادشاہی دین پر کہلاتے تھے )اورنسطور پیے نے (جونسطور کے تابع تھے )ا ن سب گمراہوں نے زعم کیا کہ اللّٰد تعالیٰ جو ہر واحد ہے تین اقنوم والا \_پس وہ جوہر ہونے میں ایک ہے اور اقنوم میں سے ایک ہے اوراقنوم ہونے میں تین ہے۔اوران تین اقنوم میں ہےا یک باپ ہےاور دوسرا بیٹا اور تیسراروح القدس ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ اقنوم خواص ہیں اور بعض نے کہا کہ صفات ہیں اور بعض نے کہا کہ اشخاص ہیں اور ان لوگوں کو پینہیں سوجھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہر ہوتا تو جو چیزیں جواہر کے لوازم ہیں وہ اللہ پر جائز ہوتیں \_جیسےکسی مکان میں جگہ پکڑ نااورجنبش کرنا،اورسا کن ہونااورکسی وقت وز مانہ میں ہونا۔ پھر ابلیس نے بعض نصرانیوں پریتا ہیس کی کہ سے ہی اللہ ہے۔ شیخ ابومحمد نو بختی میشانلہ نے لکھا کہ ملکیہ اور یعقو ہیہنے کہا کہ مریم نے جس کو جنا تھا وہی اللہ ہےاور بعض پر شیطان نے تلبیس کی کمسیح خدا کا بیٹا ہے اوربعض نے کہا کہ سے میں دوجو ہر ہیں۔ایک قدیم ہے اور دوسرا حادث ہے اور باوجودیہ کہ بیلوگ مینے کے بارے میں بیزعم بیان کرتے ہیں کہاس کو کھانے پانی کی ضرورت تھی اورسب کےسب بیہ کہتے ہیں کہ سے عالیہ اِلم کوسولی دی گئی اور وہ قتل ہے اپنے آپ کو بچانہ سکا اوراس کا جواب بیدیتے ہیں کہ بیناسوت کےساتھ کیا گیا۔ یعنی جوجز واس میں مخلوقیت کا تھاوہ سولی دیا گیا۔ پیجواب رد کیا گیا کہاس میں جولا ہوت کا جزوتھااس نے ناسوت سے بیہ بلا کیوں نہ د فع کی ۔ پھرانجیل میں ہمارے نبی مَثَالِثَیْلِم کا ذکرصاف تھامگر شیطان نے ان پرتلبیس کی ہو ہٹ دھرمی سے انکارکر گئے۔

کنائس میں ہے بعض لوگ ہمارے نبی منافیقی کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ نبی ہیں گر کنائس میں ہے بعض لوگ ہمارے نبی منافیقی کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ نبی ہیں گر فقط عرب کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ابلیس نے ان پر عجب تنگیس کی اور غفلت میں ڈبویا کیوں کہ جب معلوم ہوا کہ وہ نبی ہیں تو نبی جھوٹ نہیں بولٹا اور بیشک آپ منافیقی نے فرمایا" میں تمام جہان کے سب لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں' 4 اوراس میں بھی شک نہیں کہ آپ منافیقی نے

ابلیس نے یہودونصاریٰ دونوں پر جوتلہیس کی اس میں سے ایک تلبیس ہے کہ ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے خدا ہم کوعذاب نہیں کرےگا۔ کیوں کہ ہم میں بنی اسرائیل کے انبیا واولیا گزرے ہیں۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کا زعم قرآن میں فرمایا:

﴿ نَحُنُ اَبُنَوُّ اللهِ وَاحِبَّا وَٰهُ ﴾ 🗗

''لعنی ہم تو خدا کے بیٹے اوراس کے محبوب ہیں۔''

قیصر و کسریٰ ودیگرملوک عجم سب کے نام ہدایت کے فر مان لکھے تھے۔

مطلب بیر کہ ہم میں خدا کے بیٹے عزیم علی اور عیسیٰ عالیہ ہیں۔ اس تلبیس کا پردہ اس مطلب بیر کہ ہم میں خدا کے بیٹے عزیم عالیہ ہوتا ہے (جیسے نمازروزہ وغیرہ) تو کوئی طرح کھلتا ہے کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالی کے حق کا مطالبہ ہوتا ہے (جیسے نمازروزہ وغیرہ) تو کوئی قرابتی اس کے ذمے سے خدا کے حق کو دفع نہیں کرسکتا اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت ہوا ور اس کی وجہ سے غیر پر جائے جو محبوب کا قرابتی ہے تو عداوت و بغض بھی ای طرح متعدی ہوگا۔ یعنی جس کا فرسے بغض ہے وہ بغض بھی اس کے قرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن متعدی ہوگا۔ یعنی جس کا فرسے بغض ہے وہ بغض بھی اس کے قرابتی پر جائے اگر چہ وہ مومن ہو۔ یعنی بیصر تکی باطل ہے اور بیشک ہمارے نبی منگا نظر نے اپنی صاحبزا دی فاطمہ ڈیا نٹھا سے فرمایا:

((لاَ أُغُنِي عَنُكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا))

السلاة: باب المساجد ومواضع السلاة، باب قول النبي جعلت لى الارض مسجدُ اوطهورُ ا، رقم ٣٣٨ مسلم: كتاب المساجد ومواضع السلاة: باب المساجد ومواضع السلاة، قم ١٩٥٧ من العارى: كتاب السير، باب ماجاء فى الغنيمة، رقم ١٩٥٣ من الدارى: كتاب السير، باب ماجاء فى الغنيمة، رقم ١٣٥٣ من الدارى: ٣٣٣ كتاب السلاة ، باب الارض كلها طهور، رقم ١٣٦١ ما العسل باب التيمم بالصعيد، رقم ١٣٦١ من الدارى: كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد فى لأ قارب، رقم ١٣٠٨ مسلم: كتاب الايمان، باب قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، رقم ١٩٠٣ مرتذى: كتاب تغيير القرآن، باب ومن سورة الشعراء، رقم ١٨٦٧ مسلم: كتاب تغيير الدارى: ٢١٠٨ من الدارى: ٢١٠٨ من الدارى: ٢١٠٨ من الدارى:

''میں جھے سے خدا تعالیٰ کاعذاب نہیں ہٹا سکتا ہوں۔''

(یعنی شفاعت کی اجازت تو ایمان پرموقوف ہے) اور محبوب کو فضیلت تقویٰ پر ہے۔ (شرک وغیرہ سے بچے) پس جو تقویٰ نہیں کر سکتا اس کے لیے محبت بھی نہیں۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندہ کے ساتھ جوش قلب سے نہیں ہوتی جیسے آ دمیوں کی محبت باہم ہوتی ہے کیوں کہ اگر محبت ایسی ہوتی تو امرمحمل تھا۔

### صابي فرقه يرتكبيس ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ صابئین کی اصل اس محاورہ سے ہے کہ صبات ۔ بیاس وقت کہتے ہیں جب توایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں چلاجائے۔" صَبَاًتِ النَّجُومُ " اس وقت بولتے ہیں جب تارے ظاہر ہوجائیں۔" صَبَأَبدِ" جب بچہ کے دانت نکل آئیں۔" صَابعُونَ"وہ لوگ جوایک دین سےنکل کر دوسرے دین میں چلے جائیں ۔صابحون کے مذاہب کے بارے میں علما کے دس اقوال ہیں۔قول اول یہ کہ صابئیہ ایک قوم ہے جومجوی ونصاریٰ کے درمیان میں ہے۔اس کوسالم نے سعید بن جبیر سے روایت کیااورلیث بن ابی سلیم نے مجامد سے روایت کیا۔ قول دوم بیر کہوہ یہود ومجوی کے درمیان قوم ہے اس کوابن الی چیج نے مجاہد ہے روایت کیا۔ قول سوم بیرکہ صابئہ یہود ونصاریٰ کے بیچ میں ہیں ۔اس کو قاسم بن ابی بزہ نے مجاہدے روایت کیا۔ چہارم یہ کہوہ نصاریٰ میں ہے ایک قوم ہے جن کا قول بہنبت نصاریٰ کے نرم ہے۔اس کوابوصالح نے ابن عباس سے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشرکین میں سے ہے ان کے واسطے کوئی کتاب نہیں۔اس کوبھی قاسم نے مجاہد سے روایت کیا۔ ششم یہ کہ صابئیہ مثل مجوس کے ہیں۔ بی<sup>ح</sup>ن بھری کا قول ہے۔ <sup>ہفت</sup>م ہے کہ بیاہل کتاب میں سےایک فرقہ ہے جوز بور پڑھتے ہیں۔ بیابوالغالیہ کا قول ہے۔ ہشتم یہ کہ صابئیہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی عبادت کرتے اور زبور پڑھتے ہیں یہ قیادہ ومقاتل کا قول ہے۔ نہم بیر کہ بیاہل کتاب میں ہے ایک كروه بـ بيسدى كاقول بـ رجم به كه فرقه فقط لآ إلى الله كهتا باورنه بجه كام عمل كرتے ہيں اور ندان كے واسطے كوئى كتاب ہے اور نہ پنجبرہے ۔ فقط لَآ إلله والله و قول ہے۔ بیابن زید کا قول ہے۔

مصنف نے کہا کہ بیاتوال مفسرین مثل حضرت ابن عباس وقاسم وحسن وغیرہم سے مروی ہیں اور متکلمین نے کہا کہ صابہُون کے ندا ہب مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیولی ہے وہی ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا۔ بنانے والا ای ہیولی سے عالم کو بناتا ہے۔ اکثر صاببہ کہتے ہیں کہ عالم قدیمی ہے۔ پیدائہیں ہوا ہے اور ستاروں کو بیلوگ ملائکہ کہتے ہیں اور ان میں سے ایک قوم نے ستاروں کا نام اللہ رکھا، اور ان کے لیے عبادت خانے بنائے ہیں اور وعولی کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک خانہ جو زحل کا خانہ ہے وہی خدا کا بیت الحرام ہے۔ بعض نے زعم کیا کہ خدا کی صفت نفی سے بیان ہو تکتی ہے اثبات سے نہیں ہو تکتی ۔ چنانچہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محدا کی صفت نفی سے بیان ہو تکتی ہے اثبات سے نہیں ہو تکتی ۔ چنانچہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محدا کی صفت نفی سے بیان ہو تکتی ہے اثبات سے نہیں ہو تکتی ۔ چنانچہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محلی کہ اس لیے کہا کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ وہ عاجر نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیہم نے اس لیے کہا کہ مشابہت اور نسبت نابت نہ ہو۔

انہوں نے اپی عبادت کے طریقے بنار کھے ہیں۔ ازانجملہ کہتے ہیں کہ ان پر ہر روز تین نمازیں ہیں۔ اول نماز آٹھ رکعات ہیں اور ہر رکعت میں تین مجدے ہیں۔ اس کا وقت طلوع آفتاب کے وقت ختم ہوتا ہے۔ دوم پانچ رکعتیں ہیں اور سوم بھی پانچ رکعات ہیں اور ان کا شروع ماہ آذار کی آٹھ را تیں گزرے ہوتا ہے اور سات دن کے روزے اس وقت ہیں جب کہ کا نون اول کے سات روز باقی رہتے ہیں اور سات دن کے روزے اس وقت ہیں جب کہ کا نون اول کے سات روز باقی رہتے ہیں اور سات دن کے روزے اور ہیں جن کی ابتدا شاط کی آٹھ را تیں ہوتی ہیں۔ اپنے روز وں کے ختم کرنے پر صدقہ دیتے اور قربانی کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت حرام رکھتے ہیں اور اس قتم کے دیگر خرافات ہیں جن کے بیان میں تضیع اوقات ہے۔

صابئیہ کا گمان ہے ہے کہ نیک روحیں تواب کی جانب چڑھ جاتی ہیں اورنور میں پہنچی ہیں اورشر پر روحیں زمین اور تاریکی کی طرف اتاری جاتی ہیں۔ بعض صابئیہ کہتے ہیں کہ بی عالم فنا نہ ہو گا اور تواب وعذا ب بذر بعیہ تناسخ کے ملتا ہے۔ بعنی جسے ہندوآ واگون کہتے ہیں اورا لیسے ندا ہب کی تر دید میں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ بیسب بلادلیل کے محض دعوے ہیں۔ اسلیمیں نے بہت سے صابئین کو بیا مراح چھا دکھا یا کہ کمال اس طرح حاصل کریں کہ ان میں اور عالم بالاکی روحانیات میں بذر بعہ طہارتوں کے مناسب حاصل ہو اور چند قو انین

ودعاؤں کا ورد کریں اور بیلوگ نجوم کی تعلیم و تنجیر میں پڑگے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان میں کوئی درمیانی واسطه ضرور ہونا چاہیے جومعارف کی شناخت کرائے اور خوبیوں کی طرف ہدایت کر لے لیکن شرط بیہ ہے کہ بیہ درمیانی واسطہ کوئی جسمانی شخص نہ ہو بلکہ روحانی ہو۔ پس ہم اپنے واسطے اور خدا کے درمیان مناسبت قدسیہ تلاش وحاصل کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہوجائے اور اس تک پہنچائے۔ بیلوگ جسمانی حشرے انکار کرتے ہیں۔ تاکہ وہ کرتے ہیں۔

#### مجوس يتكبيس ابليس كابيان

یجیٰ بن بشرنہاوندی عملیہ نے کہا کہ مجوں کا پہلا بادشاہ کیومرث تھا۔ای نے ان کو بید ین بتلایا۔ پھران میں بے در بے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ آخر میں زرادشت مشہور ہوا۔ مجوی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ''معاذ اللہ''ایک شخص روحانی ہے۔وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ روحانی چیزیں پوری ظاہر ہوئیں۔ پھراس نے کہا کہ کوئی دوسرااس طرح ایجاد نہ کر سکے جیسے میں ایجاد کرتا ہوں پس اس نے اپنے فکر سے بیتار کی پیدا کی۔ تا کہ غیر کی قدرت سے انکار ہو سکے۔ پھراس تاریکی نے اٹھ کراس پرغلبہ پانا شروع کیا۔مجملہ ان امور کے جوز رادشت نے مجوسیوں اور آتش پرستوں کے لیے نکالے ایک آگ کی پوجا ہے اور آفتاب کی جانب نماز ہے اور اس کی دلیل میربیان کرتے ہیں کہ آفتاب اس عالم کا بادشاہ ہے۔ وہی دن کولاتا ہے اور رات کو لے جاتا ہے اور نباتات کوزندہ کرتا ہے اور حیوانات کو بڑھا تا اور ان کے اجسام میں حرارت کو پھیر لاتا ہے اورمردوں کو تعظیم زمین کی وجہ سے اس میں فن نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے۔ہم اس کو گندانہیں کریں گےاور پانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نہاتے نہ تھے اور کہتے تھے کہ ای ہے ہر چیز کی زندگی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے گائے وغیرہ کا پیشاب استعال كركيتے تو يانى استعال كرتے اوراس ميں تھوكتے نہ تھے اور حيوانات كاقتل وذرج جائز نہ ركھتے تھے۔اپنامنہ گائے کے پیشاب سے تبرک کے طور پر دھوتے تھے اور جس قدر گائے کا پیشاپ پرانا ہوتاای قدراس میں زیادہ تبرک سمجھتے تھے۔اپی ماؤں کی فرج اپنے لیے حلال سمجھتے تھے اور کہتے کہ ماں کی شہوت بجھانے کی کوشش کرنے کاحق بیٹے پرزیادہ ہےاور جب شوہر مرجائے تو بیٹا اس

٠٠٠ الماريس ال عورت کا زیادہ مستحق ہےاورا گربیٹانہ ہوا تو میت کے مال ہے کوئی مرد کرایہ پر کرلیا جاتا تھا۔مرد کے واسطے جائز رکھتے کہ وہ سوعور توں یا ہزارعور توں سے نکاح کرلے۔ جب حائصنہ عورت عسل کرنا حاہتی تھی تو موبذ ( داروغهُ آتش خانہ ) کوایک اشر فی دیتی ۔وہ اس کو آتش خانہ میں لے جاتا اور جانوروں کی طرح حیاریاؤں پراس کو کھڑا کر کے اپنی انگلی ہے اس کے اندام شرم میں آمدور فت کرتا۔ بیقاعدہ بادشاہ قباد کے وقت میں مزدک نے رائج کیااورعورتیں اس نے ہرمرد کے واسطے مباح کردیں کہ جومردجس عورت سے جاہے وطی کرے۔ قباد کی عورتوں سے خود وطی کی تا کہ باقی سب لوگ اس فعل میں اس کی اقتدا کریں ۔ چنانچے عمومًا عورتوں کے ساتھ یہی طریقہ عمل میں آنے لگا یہاں تک کہ جب نوشیرواں کی ماں کانمبرآیا تواس نے بادشاہ قبادے کہا کہ نوشیرواں کی مال کومیرے یاس بھیج دے اگر توانکار کرے گا اور میری شہوت پوری نہ ہونے دے گا تو تیراایمان درست نہ ہوگا۔ قباد نے قصد کیا کہ اس کو بھیج دے جب پینجر نوشیرواں کو پینچی تو اس نے مزدک کے سامنے رونا شروع کیا اور باپ کے سامنے مزدک کے دونوں ہاتھوں اوریا وَں کو چومتار ہااور درخواست کی کہ میری ماں کو مجھے بخش دے ۔تو قباد نے مزدک سے کہا: کیا آپ کا بی قول نہیں ہے کہ مؤمن کواس کی شہوت سے روکنا نہ جا ہیں۔کہاں ہاں ہے۔تو قباد نے کہا کہ پھرآپ کیوں نوشیرواں کواس کی شہوت ہے روکتے ہیں۔مز دک نے کہا کہا چھامیں نے اس کی ماں اس کوھبہ کر دی۔ پھر مز دک نے لوگوں کومر دار کھانے کی اجازت دیدی۔ جب قباد کے مرنے کے بعد نوشیرواں بادشاہ ہواتواس نے مزد کیوں کو یک قلم تل کر کے نیست کر دیا۔

نہاوندی عمینیہ نے لکھا ہے کہ مجوں کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کی پچھا نہا نیچے کی طرف نہیں ہے اور آسان جونظر آتا ہے تو شیاطین کی کھال میں سے ایک کھال ہے اور گرج فقط ان عفریتوں کے خرخرہ کی آواز ہے جوقید ہیں اور لڑائیوں میں قید ہوئے ہیں۔ پہاڑ ان کی ہڈیاں ہیں اور سمندران کے پیشاب وخون سے جمع ہوا ہے۔

جب بنی امیہ سے دولت اسلامی منتقل ہوکر بنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو اس زمانہ میں ایک شخص مجوں کے دین کا تابع پیدا ہوا۔اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا اور اس سے متعلق بہت سے وقائع پیش آئے جن کا ذکر طویل ہے اور یہ آخٹ شخص ہے جس نے مجوں کا دین ظاہر کیا۔ بعض

الم الله الم الميس المي

منجملہ عجائب تلبیس کے جوابلیس نے مجوی پر ڈالیں ایک پیجھی ہے کہ مجوس نے افعال میں نیک وبدد کیھے۔ پھرابلیس نے ان کوتلبیس میں ڈالا کہ نیکی پیدا کرنے والا برائی پیدانہیں کرتا ہے تو انہوں نے دوخدا ثابت کئے اور کہاان میں سے ایک نور ہے۔ وہ حکیم ہے وہ فقط خیر پیدا کرتا ہے،اور دوسرا شیطان ہے۔وہ تاریکی ہے۔وہ فقط بدی اور برائی پیدا کرسکتا ہے جیسے ہم نے منویہ کے مذہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔مصنف نے کہا کہ وہاں میں نے ان کے شبہات وجوابات ذکر کر دیئے ہیں۔ بعض مجوس نے کہا کہ باری تعالی قدیم ہے۔ اس سے سوائے بہتری کے کچھنیں ہوسکتا۔اور شیطان مخلوق ہےاوراس سےسوائے بدی کے کچھنیں ہو سكتا۔ جواب بيہ ہے كدان سے كہا جائے كہ جبتم نے اقرار كيا كەنور (ايزد) نے شيطان (اہرمن) کو پیدا کیا تواس نے بدی کا پتلامجسم پیدا کر دیا (یعنی اس سے زیادہ بدی کیا ہوگی) بعض مجوں نے کہا کہ خالق نور ہے وہ ردی فکرسو چتا ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جومیرا مخالف ہو جائے اوریپ فکراس کی ردی تھی اس ہے ابلیس پیدا ہو گیا، پھر بعد شریک ثابت ہونے کے ابلیس فقط اتنی بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ردی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔ شیخ نو بختی میں ہے ذکر کیا ہے کہ بعض مجوں نے کہا کہ خالق نے کسی بات میں شک کیا تھا تو اس شک سے شیطان پیدا ہو گیا۔ اور کہا کہ بعض مجوس کا پیزعم ہے کہ اللہ وشیطان دوجسم قدیم ہیں ۔ان دونوں میں موافقت تھی اور دنیا آفت سے یا کتھی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھراہلیس نے حالا کی ہے تہ بیرنکال کرآ سان بھاڑ ااورا پے نشکروں کو لے کر چڑھ دوڑا تو اللہ ان کی قوت ہے خوف کھا کراینے فرشتوں کوساتھ لے کر بھا گا اور اہلیس نے اس کا پیچھا کر کےمحاصرہ کرلیا۔ تین ہزار برس تک لڑائی رہی ، نہ توابلیس ہی اللہ تک پہنچ سکااور نہ الله نے اس کو دفع کیا۔ پھراللہ نے اس شرط پراہلیس سے سلح کر لی کہ سات ہزار برس تک اہلیس اوراس کے لشکرد نیامیں رہیں ۔اورالہ نے اسی میں بہتری دیکھی کہ اہلیس کے مکروہ (وجود) کو برابر برداشت کرتارہے۔ یہاں تک کہ شرط کی میعاد پوری ہوجائے اور دنیا کےلوگ اس مدت

٠٠٠ الماريس الميس کے گزرنے تک آفتاب وبلامیں رہیں ۔جب یہ مدت گزر جائیگی تو پھرعیش میں ہو جائیں گے۔ابلیس نے اللہ سے بیشرط کر لی کہ اس کور دی چیز وں پر قابو دے گا۔تو اس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھ دیں اور یہ مجوی کہتے ہیں کہ جب اللہ وشیطان ان شرائط سے فارغ ہوئے تو دو عا دلوں کواس پر گواہ کر لیا اور دونوں نے اپنی تلواریں انہیں دونوں عا دلوں کے حوالہ کیس اور انہوں نے کہددیا کتم میں ہے جس کسی نے عہدتو ڑا ہم ای گوتل کر دیں گے۔اس قتم کی بیہودہ با تیں بہت ی ذکرکیں ۔جن کے لکھنے میں وقت رائیگاں ہوتا ہے ہم نے ان کو چھوڑ ویااور ہم اس خطبہ کوبھی بیان کرتے ،اگریہ مفاد نہ ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ کہاں تک ابلیس کی تلبیس کااثر ہوا ہےاوراس قوم احمق پرتعجب پیہ ہے کہ بیلوگ خالق کوخیر وبہتر بتلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہاس ہے فکرردی سرز دہوئی جس ہے شیطان پیدا ہو گیا۔ یعنی جو بدی کی جڑہے۔ان لوگوں کے قول یر بہ جائز ہوتا ہے کہ اہلیس کے فکر سے فرشتہ پیدا ہو جائے ۔ پھران لوگوں سے کہا جائے کہ پھر اس کو باقی رکھنا حکمت ہے منافی ہے اور اگر کہیں کہ ہاں وفا کرے گاتو کہا جائے کہتم نے اقرار کرلیا کہ عہد پورا کرنے کی اچھی خصلت اس شریمحض سے صا در ہوگئی اسی طرح ان لوگوں سے کہا جائے کہ جب شیطان نے اپنے ہی خدا کی نافر مانی کی تو پھران دونوں درمیانی عادلوں کی اطاعت كيے كرے گا۔اور كہا جائے كەاللە پرغلبەكرنا كيے جائز ہوسكتا ہے اور بيسب باتيں خرا فات ہیں۔ان کا ذکر کرنے کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں پریہ ظاہر ہو کہ شیطان نے کس طرح عقلوں پر تسلط کیا ہے۔

## فلكيات والوں اور منحموں پرتلبیس ابلیس كابیان

شخ ابو محرنو بختی میلید نے کہا کہ ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ فلک قدیم ہے۔ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جالینوس نے ایک قوم سے نقل کیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ فقط فلک زحل قدیم ہے۔ ایک اور قوم کا مید گمان ہے کہ فلک کی پانچویں طبیعت ہے۔ یعنی نہ حرارت ہے نہ رطوبت ہے نہ سردی ہے نہ خشکی ہے۔ بلکہ ان چاروں کے علاوہ پانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ ہلکا ہے۔ بعض کی میرائے تھی کہ فلک ایک آتشی جو ہر ہے اور قوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین سے لیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ستارے بھر کے مشابہ جسم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ستارے بھر کے مشابہ جسم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا یہ باداوں لیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ستارے بھر کے مشابہ جسم سے بنے ہیں۔ بعض نے کہا یہ باداوں

میں سے ہیں۔ ہرروز دن میں بچھ جاتے ہیں اور رات میں روشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئلہ میں آگ لگنے سے شعلہ ہو جاتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے۔بعض نے کہا کہ قمر کاجسم آگ اور ہوا ہے مرکب ہے ۔دوسروں نے کہا کہ فلک پانی ہوا اورآگ سے بنا ہے اور وہ بمنزله گیند کے ہے۔ وہ دوحرکتیں کرتا ہے ایک مشرق ہے مغرب کی طرف اور دوسری مغرب ہے مشرق کی طرف ہے ۔ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ تقریباً تمیں سال میں آ سان کا دورختم کرتا ہے۔اورمشتری تقریباً ہارہ سال میں ختم کرتا ہے۔اور مربخ تقریباً دوسال کے دورہ پورا کرتا ہے ۔اورسورج وزہرہ وعطارد ایک سال میں دور کرتے ہیں۔اور جاند تمیں دن میں دور کرتا ہے۔بعض نے کہا کہ کواکب کے سات افلاک ہیں۔پس بیفلک جوہم سے نز دیک ہے جاند کا فلک ہے۔ پھرفلک عطار د، پھرفلک زہرہ، پھرفلک آ فتاب، پھرفلک مریخ، پھرفلک مشتری، پھر فلک زحل ہے، پھران جڑے ہوئے ( ثابت ) ستاروں کا فلک ہے۔ کوا کب کی جسامت میں بھی بیلوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلاسفہ نے کہا کہ آ فتاب کا جرم سب سے بڑا ہے اور زمین سے قریب چورانو ہے گنا زیادہ ہیں ۔مریخ زمین سے قریب ڈیڑھ گنا بڑا ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ اعلائے فلک کے ہرمقام ہے وہاں عود کرنے تک ایک لا کھایک ہزار چونسٹھ فرسخ ہیں۔بعض نے کہا کہ فلک زندہ ہےاورآ سان جاندار ہیں اور ہرستارہ میں جان ہے۔ پرانے فلاسفہ نے کہا کہ ستارے نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہرا یک ستارہ اپنی نیکی وبدی کے کام کرتے ہیں اور ہرایک ستارہ اپنی نیک یامنحوس طبیعت کے موافق عطا کرتا ہے، یارو کتا ہے۔ جان وجسم میں ان کااثر ہوتا ہےاوروہ سب زندہ ہیں اپنا کام کیا کرتے ہیں۔

مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے مرنے کے بعد جی اٹھنے سے منکرلوگوں پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ اہلیس نے بہت سے لوگوں پرتلبیس کی تو انہوں نے موت کے بعد زندگی سے انکار کیا اور سرمگل جانے کے دوبارہ اعادہ کومحال تصور کیا۔ اہلیس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعیف ہونا دکھا دیا۔ دوم یہ دکھایا کہ بدن کے اجزائے متفرقہ زمین کی تہہ میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھی ایک حیوان دوسرے حیوان کو کھا لیتا ہے تو کیسے اعادہ ہوسکتا ہے۔ قرآن

شریف میں ان کے دونوں شہے مذکور ہیں۔ چنانچہ اول شبہ کی نسبت فر مایا:

﴿ اَيَعِدُكُمُ: اَنَّكُمُ إِذَا مِتَّمُ وَكُنتُمُ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمُ مُّخُرَجُونَ ٥ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴾ \*

''یعنی کافروں نے آپس میں کہا کہ کیاتم کووہ پیغیبر بیوعدہ دیتا ہے کہ جبتم مرے اور خاک ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے پھرتم نکالے جاؤ گے جس کاتم وعدہ دیے جاتے ہویہ بہت دورہے''۔

ادردوسرے شبہ کی نسبت سے فرمایا:

﴿ وَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْآرُضِ ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ ٢

''لیعنی کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئ خلقت میں پیدا ہوں گئے'۔ یہی اکثر زمانہ جاہلیت والوں کا مذہب تھا۔اس میں جاہلیت والوں کے اشعار ہیں۔

یُخْبِرُنَا الرَّسُوُلُ بِاَنُ سَنُحیٰ وَکَیْفَ حَیَاةُ اَصُدَاءِ وَهَامِ ''ہم کورسول خبر دیتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے بھلاسڑی ہوئی پریشان چیز کیونکر زندہ ہوسکتی ہے۔''

دوسرے جاہل (ابوالعلاء المعری) کاشعرہے:

حَيَاةً ثُمَّ مَوُتُ ثُمَّ بَعَتُ حَدِيدُ مُ حَدِرَافَةٍ يَا أُمَّ عَمْرِودِ وَعَلَى كَابِت ہِ ' حَدِيت ہِ بَهِرموت ہے، پھرزندگی ہے۔ اے ام عروبیة بِ عقلی کی بات ہے'۔
اول شبہ کا جواب یہ ہے کہ دوسری زندگی میں جس مادہ یعنی خاک کوتم ضعیف تھہراتے ہووہ غلط ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان نطفہ، پھر جما ہوا خون، پھرلوتھڑ ہے سے پیدا ہوا تھا۔ پھر آ دمیوں کی جواصل ہے یعنی آ دم عَالِیَا وہ تو خاک ہی سے بنائے گئے تھے۔ علاوہ بریں اللہ تعالی نے جوخوب صورت خلقت پیدا کی وہ ضرور کی ضعیف مادہ سے بنائی۔ چنانچ اللہ تعالی نے آ دمی کو نطفہ سے بنایا اور مورکو گول انڈ ہے سے بنایا۔ اور سبزی کا گچھا ایک گندے سڑ ہے دانہ سے کو نطفہ سے بنایا اور مورکو گول انڈ ہے سے بنایا۔ اور سبزی کا گچھا ایک گندے سڑ ہے دانہ سے کو نطفہ سے بنایا اور مورکو گول انڈ ہے سے بنایا۔ اور سبزی کا گچھا ایک گندے سڑ ہے دانہ سے نکالا۔ پس چا ہے کہ پیدا کرنے والے کی قوت وقد رہ پر نظر کرنے سے دوسرے شبہ کا بھی

المجان ا

. مصنف نے کہا کہ ہم نے فلاسفہ کی تر دید میں اس کی کافی توضیح بیان کی ہے۔ بعض اقوام نے خالق سجانہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ کی ۔پھر ان کو بیہ دونوں مذکورہ شبہات عارض ہوئے۔ چنانچہان میں ہے ایک نے کہا:

کی بیمی (بلیس کے بیمی (بلیس کے بیٹی ہوں کے آدمی بھی اپنے فرزند کو پر ہیز کرا تا ہے اورا پے غلام کو وعذاب کے طور پر دی گئی ہوں۔ کیوں کہ آدمی بھی اپنے فرزند کو پر ہیز کرا تا ہے اورا پے غلام کو اس کی خواہشوں میں مطلق العنان کر دیتا ہے۔

تناسخ ( آ وا گون )والوں یتلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ البیس نے بعض اقوام پر تلبیس کی کہ وہ لوگ آوا گون کے قائل ہو گئے کہ نیکوں کی رومیں جب بدن سے نکلتی ہیں تو اچھے بدن میں داخل ہو جاتی ہیں ۔ پس مال ودولت سے میش کرتی ہیں ۔ اور بدکاروں کی رومیں جب نکلتی ہیں تو برے اجسام میں داخل ہوتی ہیں تو ان پر مشقت ڈالی جاتی ہے ۔ یہ مذہب زمانہ فرعون وموی عَالِیَا ہے ظاہر ہوا ہے ۔ ابو القاسم المخی نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے یہ مذہب اس خیال سے اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں ودر ندوں و جانوروں کو دکھ حاصل ہوتا ہے تو ان کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہ آئی کہ ان کے دکھ سے غیروں کا امتحان کیا جائے ۔ یاان کوثو اب وعوض دیا جائے ۔ یاکسی غیر معنی سے ہوسوائے اتنی بات کے کہ یہ چیزیں مملوک ہیں تو انہوں نے اپنے زعم میں یہ چیجے سمجھا کہ اس حالت سے پہلے ان سے کچھ گناہ سرز دہوئے ہیں جن کی یہ ہزا ہے۔

یکی بن بشر بن عمیر النہاوندی کہتے ہیں کہ ہندو کہتے ہیں۔ طبیعتیں چار ہیں مادہ مرکبہ بنش عمل ، مادہ مطلقہ پس مادہ مرکبہ چھوٹارب ہے۔ نفس مادہ اصغرہے عقل رب اکبر (بڑا) ہے۔ اور وہی مادہ اکبر بھی ہے۔ نفوس جب دنیا چھوڑتے ہیں تو چھوٹے رب کے پاس جاتے ہیں اور وہی مادہ مرکبہ ہے۔ پس اگر بینس نیک اور صاف ہو وہ اس کو اپنی طبیعت میں قبول کرتا ہے پھراس کوصاف کر کے مادہ اصغرکے یہاں نکالتا ہے۔ اور وہ نفس ہے۔ یہاں تک کدوہ رب اکبر کے بہاں جاتا ہے۔ سے پھروہ اس کو مادہ اکبر کے ہاں بھیجتا ہے۔ پھراگروہ نیکی میں پورا تھا تو عالم بسیط میں اس کے پاس رہتا ہے اور اگروہ نیکی میں پورا نہ ہوا تو دوبارہ رب اکبر کے پاس واپس کرتا ہے، پھررب اکبراس کو مادہ اصغر کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس کو رب کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس کو رب کے پاس بھیجتا ہے۔ پھر مادہ اصغراس کو رب کے پاس بھیر دیتا ہے تو وہ اس کونورا نیت سے مخلوط نکالتا ہے۔ جتی کہ ایسا ساگ کر دیتا کورب کے پاس بھیر دیتا ہے تو وہ اس کونورا نیت سے مخلوط نکالتا ہے۔ حتی کہ ایسا ساگ کر دیتا ہے۔ جس کوآ دمی کھاتے ہیں تو وہ انسان کی صورت میں بدل جاتا ہے اور دوبارہ اس عالم میں پیدا ہے۔ اور یہی حال اس کا ہر موت کے وقت ہوتا ہے، جب وہ یہاں مرتا ہے۔ رہے وہ لوگ

جو بدکردار ہیں تو ان کے نفوس جب مادۂ اصغر کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ تو الٹ کر گھاس ہو جاتے ہیں۔ تو الٹ کر گھاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن الیک گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں۔ تو اس کی روح کسی جانور کی صورت میں جاتی ہے۔ پھراس جانور کے مرنے پر کسی دوسرے جانور کے اندر ہو جاتی ہے۔ ای طرح ہیں جاتی ہے۔ پھراس جانور کے مرنے پر کسی دوسرے جانور کے اندر ہو جاتی ہے۔ ای طرح ہمیشہ تناسخ سے صورتوں میں پھر تی رہتی ہے۔ اور ہم ہزار برس کے بعد انسانی صورت میں پھر آ جاتی ہے۔ پھرا گراس نے انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو نیکوں میں مل جاتی ہے۔ آ جاتی ہے۔ پھرا گراس نے انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو نیکوں میں مل جاتی ہے۔ مصنف نے کہا کہ دیکھوان گراہوں کے واسطے س طرح البیس نے پہلیسات تر تیب

مصنف نے کہا کہ دیکھوان کمراہوں کے واسطے کس طرح ابیس نے بیتلیسات ترتیب
دے کران پرڈالی ہیں کہ بغیر کی دلیل متند کے انہوں نے بیتلیسات قبول کرلیں۔ حالانکہ عقلی
وفعلی سب طرح کی دلیلوں سے بید فدہب باطل ہے۔ ابوالحس علی بن نظیف المتحکم نے بیان
کیا بغداد میں ہمارے پاس فرقہ امامیہ کا پیٹواجس کوابو بکر بن الفلاس کہتے ہیں آیا کرتا تھا جس
کومیں شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تناشخ کا قائل ہوگیا۔ چنانچہ ایک
روز میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ بلی بیٹھی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتا اور اس پر ہاتھ
پھیرتا اور اس کا سروآ تکھیں سہلاتا ہے۔ اور بلی کی آئھوں میں آنوں بھرے ہوئے ہیں جیسے
موماً بلیوں کی عادت ایک حالت میں یونہی جاری ہے۔ اور وہنی سہت روتا ہے میں نے اس سے
کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ اس نے کہا کہ واہ! کیا تجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر میں اس پر
ہاتھ بھیرتا ہوں بیروتی ہے یہ بلاشک میری ماں ہاور مجھے دیکھی کرحمت سے روتی ہے۔ بلی نے
ہاتھ تہتہ میا وس میاوں کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ تم جو پچھ کہتے ہوئی جہوتی ہے۔ کہنے لگا
کہ ہاں۔ میں نے کہا کہتم بھی اس کی بولی سجھتے ہو۔ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تو تجھ میں
تاسخ ہوااوروہ (بلی) انسان ہے۔

هاری امت (مسلمه) پرعقائداور دیانات میں تلبیس ابلیس کابیان

مصنف نے کہا کہ البیس دوطریقوں سے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا (ایک) باپ دادوں کی تقلید (دوم) ایسی بات میں خوش کرنا جس کہ تہہ نہیں مل سکتی ہے۔ یاغور کرنے والا اس کی تبہ کی تقلید (دوم) ایسی بالبیس نے دوسری قتم کے لوگوں کو طرح طرح کے خلط ملط میں کی تہدیں بیٹیج سکتا ہے۔ بس ابلیس نے دوسری قتم کے لوگوں کو طرح طرح کے خلط ملط میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول (باپ دادوں کی تقلید) تو ابلیس نے ان مقلدوں پریہ رچایا کہ دلیلیں

کی مشتبہ ہوتی ہیں اور راہ صواب مخفی ہو جاتی ہے تو تقلید کر لینا سلامت راہ ہے،اس راہ تقلید میں بکثرت مخلوق گراہ ہوئی اور عموماً ای سے لوگوں پر تباہی آئی۔ بیشک یہود ونصار کی نے اپنی باپ دادوں کی اور اپنی کی اور پوپوں کی تقلید کی ،اور اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت باپ دادوں کی اور اپنی کی اور پوپوں کی تقلید کی ،اور اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت والے بھی ای قتم کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے۔واضح ہوکہ جس دلیل سے انہوں نے تقلید کی تعریف کی ای سے اس کی فدمت نکلتی ہے۔ کیوں کہ جب دلیلیں مشتبہ ہیں اور راہ صواب مخفی ہے تو ضر ور تقلید کوچھوڑ دینا جا ہے تا کہ ضلالت میں نہ پڑجاؤ،اور ہیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فدمت فرمائی ہے جوابے باپ دادوں کی تقلید میں پڑے تھے۔

لقوله تعالى ﴿بَلُ قَالُوُ إِنَّا وَجَدُنَاۤ ابْآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُقُتَدُونَ﴾

''یعنی کفارنے کہانہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا اور ہم ان ہی کے قدم کی اقتدا کرتے ہیں۔''

پنجیبر مَالِیْنَیْمِ نے کہا کیاتم تقلید ہی کیے جاؤگے اگر چہ میں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پرتم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ۔ یعنی کیا ایسی صورت میں بھی تم ان ہی گمرا ہوں کی پیروی کروگے۔

مصنف نے کہا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مقلد نے جس بارہ میں تقلید کی اس میں اعتماد نہیں ہوتا اور تقلید کرنے میں عقل کی منفعت بھی زائل کرنالازم ہے۔ کیونکہ عقل تو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ غور و تامل کرے اور جس شخص کوخدا نے شمع دی ہوجس سے روشنی ہوتی ہے وہ اگر شمع کو بجھا دے اور اندھیرے میں چلے تو اس کی یہ حرکت فہیجے ہے۔ واضح ہو کہ اکثر اصحاب ندا ہب کے ذہن میں جو شخص بھی بڑی شان کا متصور ہوجا تا ہے تو جو بچھاس نے کہا اس کو بے فدا ہم ہے دہن میں جو شخص بھی بڑی شان کا متصور ہوجا تا ہے تو جو بچھاس نے کہا اس کو بے

<sup>👣</sup> ۱۲۰/۱۲ الزفرف:۲۲\_ 🕸 ۱۳/۱۱صافات:۲۹،۰۷\_

٠٠٠ الموريس ال سوچے سمجھے مانتے اوراس کی پیروی کرتے ہیں ۔اوریہی عین گمراہی ہے۔ کیوں کہ نگاہ در حقیقت بات پر جانی چاہیے۔ بات کہنے والے پرنہیں۔ چنانچہ حارث ابن حوط نے حضرت علی طالفیا ہے کہا تھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ طلحہ رہالٹنڈ وزبیر رہالٹنڈ باطل پر تھے تو حضرت علی طالتین نے اس سے فر مایا کہاہے حارث تجھ پر معاملہ مشتبہ ہے۔ حق کا پہچا ننالوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ حق کو پہچان لے توحق والے لوگوں کو بھی پہچان جائے گا۔امام احمر شبل میں اللہ کہا کرتے تھے کہ آ دمی کی تنگی علم سے بیہے کہا پنے اعتقاد میں سی شخص کی تقلید کر لے۔اوراس وجه ہے امام احمد میں ہے '' میراث' جدّ کے مسئلے میں ابو بکر الصدیق و النفظ کا قول جھوڑ دیا اور زید بن ثابت رٹائٹیئۂ کا قول لے لیا۔اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام تو دلائل نہیں جانتے ہیں تو کیونکرتقلیدنه کریں گے؟ جواب میہ کہ اعتقاد کی دلیل بالکل ظاہر ہے جبیہا کہ ہم نے دھر پیفرقہ کی تر دید میں اشارہ کیا ہے۔اورایسی واضح دلیل کسی پر مخفی نہیں ہوسکتی جس کوعقل دی گئی ہے۔رہے مسائل فرعیہ تو یہ چونکہ بکثرت نے نئے واقع ہوتے ہیں اورعوام پران کا پہچاننا دشوار ہے،اور دھوکا کھانا قریب ہے۔اس لیےان مسائل میں عامی کوتقلید کرنا بہتر ہےا یہے شخص کی تقلید کر لے کہ جس کوعلم ونظر حاصل ہے۔علاوہ بریں عامی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ جا ہے گئ شخص عالم کی تقلید کرے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرا طریق قابل تفصیل یہ ہے کہ ابلیس نے جس طرح احمقوں کو قابو میں لاکر محض تقلید کے گرداب میں ڈبویا اور جانوروں کی طرح ان کوان کے متبوع کے پیچھے ہا تک لے گیا۔ تو غمی لوگوں کے برخلاف جن لوگوں میں اس نے پچھے ذہن کی تیزی دیکھی ان کو بھی جتنا جس پر قابو پایا گراہ کیا۔ چنا نچہ بعض کواس نے سمجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا فہتے ہواور ان کوارشاد کیا کہ عقا کہ اسلام میں غور کریں۔ پھر اس نے ان میں سے ہرا کیک کوایک نہ ایک طریقہ سے گراہی میں ڈالا۔ چنا نچہ بعض نے دیکھا کہ ظاہر شریعت پر تھہرنا عاجزی ہے تو ابلیس ان لوگوں کو کھینچ کر فلاسفہ کے مذہب میں لے گیا اور برابران کے خیالات کو دوڑا تارہا۔ یہاں کی آخریہ لوگ اسلام سے نکل گئے۔ فلاسفہ کے رد میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ بعض کے خیال میں یہ رچھا جائے میں یہ رچھا جائے میں یہ رچایا کہ فقط اس پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے میں یہ رچایا کہ فقط اسی پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے میں یہ رچایا کہ فقط اسی پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے میں یہ رچایا کہ فقط اسی پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے میں یہ رچایا کہ فقط اسی پر اعتقاد جماجو حواس کے ادراک میں آئے۔ ان گراہوں سے پوچھا جائے

کہ کیاتم نے حواس سے اپنے قول کی صحت پہچانی ہے اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹے جھگڑ الوہوں کے کیوں کہ ہمارے حواس نے تو اس کو صححت پہچانی ہے اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹے جھگڑ الوہوں کے کیوں کہ ہمارے حواس نے تو اس کو صحح نہ جانا۔ جو وہ اپنے حواس سے ادراک بیان کرتے ہیں۔ کیوں کہ حواس سے جو چیز پہچانی جاتی ہے اس میں جس قدرلوگ یہ حواس رکھتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے۔ اورا گر کہیں کہ ہم نے ان کوحواس کے علاوہ دوسری چیز سے ادراک کیا تو خودانہوں نے اپنے قول کوتوڑ دیا۔

بعض کواہلیس نے تقلید سے نفرت دلائی اور بیر چایا کہ علم کلام میں خوض کریں اور فلاسفہ
کے اوضاع دیکھیں۔ اور وہ اس سے اپنے زعم میں سجھتا ہے کہ میں عوام کے دل سے نکل آیا۔
فرقہ متکلمین کے حالات طرح طرح سے پکڑے اور اکثر ول کا انجام بیہ ہوا کہ کلام سے ان کو
دین حق میں شکوک پیدا ہو گئے اور بعضے نکل کر طحد ہو گئے۔ واضح رہے کہ دین اسلام کے قدیم علما
نے جوعلم کلام سے سکوت کیا تو بچھ عاجزی کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ انہوں نے کمال عقل سے دیکھ لیا کہ اس سے بیار کوصحت نہیں ہوتی اور نہ پیاسے کی بیاس بھجتی ہے۔ لہذا خود اس سے بازر ہے
اور سب کو اس میں خوض کرنے سے منع کر دیا۔ امام شافعی ٹیا اللہ تھا کہ اگر آ دمی سواشرک کے
باقی ہرگناہ میں مبتلار ہے تو اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کہا کہ جب تو سمجھ لیا میں شخص
ہاتی ہرگناہ میں مبتلار ہے تو اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کہا کہ جب تو سمجھ لیا میں سے
ہافی ہرگناہ میں مبتلار ہے تو اس میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن ضبل کر پیار ہوں سے پیٹے جا کیں
ور آن وحدیث چھوڑ کر علم کلام میں خوض شروع کیا۔ امام احمد بن ضبل گیا تھا کہ کہا کہ کلام والا کہ کہی فلاح نہیں یا گے گا اور کلام جانے والے لحد زندیتی ہوتے ہیں۔

مصنف نے کہا کہ کیونکرعلم الکلام کی مذمت نہ کی جائے۔تم دیکھتے ہو کہاس نے معتزلہ کی نوبت یہاں تک پہنچائی کہان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی چیزوں کو مجمل جانتا ہے اور تفصیل سے نہیں جانتا ہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالی کاعلم وقدرت وحیات سب پیدا ہوئی ہیں۔ ابو محمد نو بختی میں ہے تہم کا یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالی کچھ چیز نہیں ہے ابوعلی الجبائی اور ابو ہاشم اوران کے تابعین معتزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے ہے ذات ونفس وجو ہر میں اور سفیدی

المرخی وزردی عرض میں۔اوراللہ تعالی کو یہ قدرت نہیں کہ ذات کوذات بنادے یا عرض کوعرض بنادے۔ یاجو ہر کوجو ہم بنادے۔ بلکہ یہ قدرت ہے کہ فقط ذات کوعدم سے وجود میں کردے۔ بلکہ یہ قدرت ہے کہ فقط ذات کوعدم سے وجود میں کردے۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کتاب المقتبس میں نقل کیا کہ جھسے علق ف المعتز لی نے کہا کہ جنت والوں کی نعمت کا اور جہنم والوں کے عذاب کا آخر خاتمہ ہے۔اللہ کا وصف نہیں ہوسکتا کہ وہ اس کو دفع کرنے پر قادر ہے۔ اور ایس صورت میں اس کی جانب رغبت سے جو نہیں ہوار نہ اس سے خوف کرنا چا ہے۔ کیوں کہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی نفع یا ضرر پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے۔ نہ کوئی کا مہ بول سکیں گے۔ نہ کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے۔ نہ جبنی کر یہ کے کہ سب حادث کی آخر انتہا ضرر ہے کہ وہاں تک پہنچ کرختم ہو بات پر قادر ہوگا اس لیے کہ سب حادث کی آخر انتہا ضرر ہے کہ وہاں تک پہنچ کرختم ہو

جائے۔ پھراس کے بعد پچھ نہو۔

مصنف نے کہا کہ ابوالقاسم عبداللہ بن احمہ بن مجمد المخی نے کتاب المقالات میں لکھا ہے کہ ابوالہذیل محمہ بن ہذیل علا ف نے جواہل بھرہ میں سے قوم عبدالقیس کا غلام تھا اور فرقہ معنزلہ میں سے تھا۔ اس نے تنہا بی قول نکالا کہ اہل جنت کے حرکات ختم ہوجا ئیں گو آخروہ ساکن ہوکر ہمیشہ کے لیے بت کی طرح سکوت میں پڑے رہیں گے اوراگراس کی نہایت مقدر نہ ہوتو بالفعل قدرت بھی محال ہے اور بین موسکتا تو غیر متناہی پر قدرت بھی محال ہے اور بیہ شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے اور اللہ ہے اور اللہ کہا کہ شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے اور اس کی قدرت خود اللہ ہے۔ ابوہاشم معز لی نے کہا کہ جس شخص نے ہرگناہ سے تو بہ کی لیکن اس نے ایک گھونٹ شراب پی تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کا فروں کی طرح عذا ہ بیں پڑا رہے گا۔ نظام معز لی نے کہا کہ اللہ تھا کہ اللہ کا یہ وصف نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے عام ہے۔ بعض معز لہ نے کہا کہ خدا سے جموث سرز دہونا جائز وصف نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے عام ہے۔ بعض معز لہ نے کہا کہ خدا سے جموث سرز دہونا جائز وحد نہیں ہوئی۔ فرقہ مجبرہ نے کہا کہ خدا سے جموث سرز دہونا جائز وہ جائز اس کی طرح ہے۔ نہ اس کو کی گو قد مرجیہ نے کہا کہ اس کے اس کے اس کی طرح ہے۔ نہ اس کو کی قعل پر قدرت ہے نہ اختیار ہے۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ اس نے وہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ حدرت نہیں ہوئی۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ حدل نے حس نے نہ اختیار ہے۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ حدرت نہیں ہوئی ۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ حدل نے حس نے دورت نہیں ہوئی کہ قدرت نہیں ہوئی۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ حق اللہ علیہ کہا کہ وہ مرجیہ نے کہا کہ حس نے

## ٠ - المنظم المنطق المنط

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اللهُ وَاشْهَدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

زبان سے کہا پھروہ سب قتم کے معاصی (گناہ) کرتار ہاتو وہ ہرگزجہتم میں داخل نہیں ہو
سکتا۔ان لوگوں نے سیح احادیث ہے انکار کیا جن میں مذکور ہے کہ اہل تو حید جہتم ہے نکالے
جائیں گے۔امام ابن عقیل نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مرجیہ مذہب نکالا وہ کوئی
زندیق تھا۔اس لیے کہ عام کی صلاحیت ای پرموقوف ہے کہ عذاب کی آیات سے ڈریں اور
تواب کے امید وار ہوں ۔ پس جب مرجیہ نے دیکھا کہ صانع عز وجل ہے انکار کرناممکن نہیں
تواب کے امید وار ہوں ۔ پس جب مرجیہ نے دیکھا کہ صانع عز وجل ہے انکار کرناممکن نہیں
ہے اس لیے کہلوگ بیسب سُن کرنفرت کرتے ہیں اور عقل کے بھی مخالف ہے تو صانع عز وجل
کے ثابت کرنے سے جوفائدہ تھا اس کومٹا دیا۔ یعنی اس سے خوف کرنے اور گناہ کے وقت اس کو
حاضر جاننا۔انہوں نے شرعی سیاست کومٹا دیا۔ پس یہلوگ اسلام میں سب سے بُراگروہ ہے۔
مصنف نے کہا کہ ابوعبداللہ بن کرام نے تقلید کی تو سب مذا ہب میں سے ردی مذہب
مصنف نے کہا کہ ابوعبداللہ بن کرام نے تقلید کی تو سب مذا ہب میں سے ردی مذہب

لیااوراحادیث میں سب سے ضعیف احادیث لیں ،اورخالق کی مشابہت جائزر کھی۔ بلکہ ذات باری تعالیٰ میں حوادث کا حلول جائز رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اجسام وجواہر کو دوبارہ بیداکرے۔ بلکہ فقط ابتدا میں ان کو پیدا کرسکتا ہے۔ سالمیہ فرقہ کا قول ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر فرقہ وہر چیز کے لیے اس کے معنی میں متجلی ہوگا۔ چنانچہ آدمی تو اس کو آدمی دیکھے گا اور جن اس کو جن دیکھے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ اگر اس کو ظاہر کرد ہے تو تدبیر مث جائے۔

مصنف کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے علم سے پناہ ما نگتا ہوں جوایسے فہتے ندا ہب کی طرف لے جائے ۔ متکلمین نے اپنے زعم میں یہ مقرر کیا کہ ایمان ہی پورانہیں ہوتا جب تک اسے ان کے مرتب کئے ہوئے قواعد سے نہ جانے ۔ یہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں ۔ اس لیے کہ رسول اللہ متنگا ہی ہے تھے ہوئے قواعد سے نہ جانے ۔ یہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں ۔ اس لیے کہ رسول اللہ متنگا ہی نے صحابہ کو ایمان کا حکم دیا اور مشکلمین کی ان بحثوں کا حکم نہیں دیا۔ اور صحابہ رشاکتی اس بحثوں کا حکم نہیں دیا۔ اور صحابہ رشاکتی ہے جن کا درجہ مطابق شہادت اللہ ورسول مثالی ہے سب اولین و آخرین سے افضل ہے ۔ اور کلام کی فدمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم او پر اشارہ کر چکے ہیں۔ اور ہم سے نقل کیا گیا کہ شکلمین نے اپنے طریقہ سے جس پر وہ چلے تھے آخر ہیزاری کی اور بالکل الگ

٠ - المناس المنا ہوئے کیوں کہانہوں نے اس فتبیج فساد کا انجام دیکھ لیا۔ چنانچہ ہم سے ابن الاشعث نے بیان کیا کہ میں نے احمد بن سنان سے سناوہ کہتے تھے کہ ولید بن ابان الکر ابیسی میرا ماموں تھا۔ جب اس کی موت کا وفت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیاتم لوگ علم کلام میں مجھ سے بڑھ کر مسی کو جانتے ہو،انہوں نے کہانہیں ۔تو اس نے کہا کہ کیاتم مجھےاپیے حق میں دروغ گوئی وغیرہ ہے متہم سمجھتے ہو،انہوں نے کہا کہ ہاں تو فر مایا کہتم پر فرض ہے کہاس طریقہ کواختیار کرو جس پر حدیث جاننے والے علما ہیں ۔ کیوں کہ میں نے حق انہیں کے ساتھ دیکھا۔ ابوالمعالی جوینی (امام غزالی کے استاد) پیے کہتے تھے کہ افسوس میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو چھوڑ ا ہے اور بڑے سمندر میں چلا ۔اور وہاں غوطہ مارا جہاں مجھے منع کیا جاتا تھے ۔ بیسب اس قصد ہے کیا کہ حق تلاش کروں اور تقلید ہے بھا گوں ۔اوراب میں نے ہر چیز ہے منہ پھیر کر کلمہ حق کو لیااورتم پر واجب ہے کہ بوڑھی عورتوں کے یقین پر جم جاؤ اور اگر حق تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان ہے مجھے سرفراز کیا کہ میں بوڑھیوں کے دین پرمروں اورموت کے وقت کلمہ اخلاص پر میرا خاتمہ بخیر ہوتو جو بنی کے حق میں ہلاکت ہے اور اپنے شاگر دوں سے فرماتے تھے کہتم لوگ علم کلام میں مشغول نہ ہو۔ کیوں کہ اگر میں بہ جانتا کہ کلام سے یہاں تک نوبت پہنچے گی۔ جہاں تک پہنچی تو میں بھی اس میں مشغول نہ ہونا۔شخ ابوالو فاابن عقیل نے اپنے بعض شاگر دوں سے فر مایا کہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ ٹنگائٹٹم نے انتقال کیا اور نہ جانا کہ جو ہر کیا چیز ہے اور عرض کیا چیز ہے۔ پھراگر تحجے یہ منظور ہو کہان کی مثل ہوجائے تو وہی طریقہ اختیار کراوراگر تیری رائے میں بیسائے کہ متکلمین کا طریقہ ہے حضرت ابو بکر وعمر ڈاٹٹٹٹا کے طریقہ سے بہتر ہے تو تیرے خیال ناقص میں بہت بری بات سائی ۔ ابن عقیل نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ علم کلام ہے آخر متکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے اور بکثر ت ان میں سے ملحد ہو گئے ۔ پھرانہوں نے اس حدیر قناعت نہ کی جہاں ان کوشریعت نے تھہرایا اور بڑھ کر حقائق کواییے حواس سے طلب كرنے كلے حالانكه ان كى عقل ميں بيةوت نہيں ہے كه الله تعالى كے نزويك جو حكمت ہے اس کو دریافت کرلیں کہ وہ حکمت فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منفر د ہے اور جو حقائق امورو و

147 جانتا ہے اس نے مخلوق کے لیے اس کے دریافت کا طریقہ پیدائہیں کیا ہے۔ ابن عقیل نے کہا كەابتدامیں بہت مدت تك میں نے كلام میں مبالغه كيا۔ پھرالٹے ياؤں لوٹ كر كتابوں كے ند ہب پرآ گیااور پیہ جو کہا گیا کہ بوڑھی عورتوں کا دین بہت سالم ہے تواس لیے کہ جب متکلمین این نظری بحث میں انتہا وید قبق کو پنچے تو انہوں نے تعلیلات و تا ویلات میں ایسی چیز نہ پائی جس کوعقل نکالتی ہے۔ پس شرع کے مراسم پر کھبر گئے اور تعلیل کی گفتگو ہے رکے عقل نے یقین کرلیا کہاس سے برتر حکمت الہیہ ہے تو انہوں نے گردن جھکا دی۔ان کا بیان یہ ہے کہ قول نے نیکی کوتو جاہا کہ مذکور ہوتو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا نفع پہنچانے کا شوق شدید تیرے دل میں پیدا ہوا تھایا کوئی امر دیگر داعی ہوا کہ تو احسان پھیلا دے۔ بیمعلوم ہے کہ شوق و داعی تو ذات کے عوارض ہیں اورنفس کی خواہشات ہیں اور پیربات بھی عقل میں نہیں آتی سو ایسی ذات کے جس میں شوق ایسی چیز حاصل کرنے کا ساجائے جواس کو حاصل نتھی ۔اوراب اس ذات کو اس چیز کی احتیاج ہے۔ پھر جب بیغرض حاصل ہو جائے تو اس کا شوق کھم جائے گا اور خواہش ست ہوجائے گی۔اورایسے حاصل کوغنی کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ قدیم ہے موصوف ہے کہ وہ غنی ہے اور مستقل بالذات ہے۔اس کو کسی مزید کی یاعارض کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں فقیری اور د کھاور ایذائے حیوانات مجری پڑی ہیں۔پس اگر عقل نے جاہا کہ خلق پیدا کرنے کی علت اس کا انعام بنادے تو شخقیق کی نگاہ نے آگر دیکھا کہ فاعل قادر ہے کہ بالکل صافی انعام دے جس سے بڑھ کرصافی امکان میں نہیں ہے۔اوروہ فاعل قطعی دلیل عقل ہے بخیلی ہے یاک ہے۔اوریہی بخیلی ایسی چیز تھی کہ جس چیز کوحاصل کرتا ہے اس ہے منع کرے۔اوروہ عاجزی ہے یاک ہے کہ جونساد وخرابی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے،اس کو دفع نہ کر سکے تو اب یہاں عقل عاجز ہوئی کہ مخلوقات کو پیدا کرنے میں محض انعام کی علت نہیں نکال سکتی ہے۔ پس عقل نے عاجز ہو کر اس علت کو حچوڑ ااوراس پر واجب ہوا کہ گردن جھکا دے۔اوران لوگوں میں فساداس وجہ ہے داخل ہوا کہ انہوں نے فوائد کا پیدا کرنا اورمصرتوں کا دور کرنا صرف اس کی قدرت کے مفتضا پر رکھا۔ اور ہ اگراس کے ساتھ یہ بھی ملاتے کہ وہ پاک عزوجل حکیم ہے تو ان کے نفس گردن جھکا کراس کے اگراس کے ساتھ یہ بھی ملاتے کہ وہ پاک عزاوش کے وسیع باغ تفویض میں اچھی طرح زندگی بسرکرتے۔
بسرکرتے۔

پچھاوگوں نے ظاہری آیات واحادیث پروقف کیااوران کواپنے ظاہرحواس کے مقتضی پرمحمول کیا۔ چنا نچ بعض نے کہا کہ اللہ تعالی جسم ہاور یہ ہشام بن الحکم وعلم بن منصور ومحمہ بن الخلیل ویونس بن عبدالرحمٰن کا فدہ ہے۔ پھران لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ وہ جسم مانند دیگر اجسام کے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ ان اجسام کے مانند نہیں ہے۔ پھر اگران اجسام کے مثل نہیں ہے تو کس قتم کا جسم ہے۔ اس میں انہوں نے پھراختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے۔ یہی ہشام بن الحکم کہا کرتا نے کہا کہ وہ نور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سفید جاندی کی مانند ہے۔ یہی ہشام بن الحکم کہا کرتا تھا اور کہتا ہے کہ اللہ اپنی بالشت سے سات بالشت ہے اور اس کی آئکھ سے شعاع نورانی نکل کر تحت الٹری تک تکھے شعاع نورانی نکل کر تحت الٹری تک تکھے شعاع نورانی نکل کر تحت الٹری تا تک پہنچ کر ہر چیز ہے متصل ہوتی ہے تو وہ اس کود کھتا ہے۔

الله كي واسطي صورت اوراعضاء بن-

مصنف میشاند نے کہا،تم دیکھتے ہوکہ بیلوگ کس طرح اس کے لیے قدیم ہونا ثابت
کرتے ہیں اور آ دمیوں کے لیے نہیں ثابت کرتے۔مرض وتلف وغیرہ جو آ دمیوں کے لیے جائز
ہوہ اپنے خدا کے لیے کیوں نہیں جائزر کھتے۔ پھر ہرایک شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیااس
ہے وہ اپنے خدا کے لیے کیوں نہیں جائزر کھتے۔ پھر ہرایک شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیااس
ہے کہا جائے کہ تونے کس دلیل سے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا تواس کا انجام یہ ہوگا کہ آخر پہت
ملے گا جس معبود کواس نے جسم ثابت کیا ہے وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے۔

مجسمہ فرقہ کے اقوال میں ہے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشؤل کے چھو سکتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ پھراس سے لازم آتا ہے کہ اس سے معانقة بھی کیا جائے۔مجسمہ نے کہا کہ وہ جسم ایک فضائی ( یعنی خالی جیسے آسان وزمین کے درمیان نظر آتا ہے ) اور جمیع اجسام اس کے درمیان میں ۔ بیان ابن سمعان بن عمران کہتا تھا کہ اس کامعبود بالکل نور ہے۔اوروہ ایک مرد کی صورت پر ہے۔اوروہ اپنے سب اعضاء کا ہالک ہی سوائے چہرے کے۔اس مخص کوخالد بن عبداللہ نے قتل کر دیا \_مغیرہ بن سعدالعجلی کہتا تھا کہاس کامعبو دنور کا ایک مرد ہے ۔جس کےسر پرنور کا تاج ہے۔اوراس کےاعضاء میں ہیں۔اوراس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمہ ہے اس بات کا بھی قائل تھا کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن امام ہیں۔زراہ بن اعین کوفی کہا کرتا تھا کہ ازل میں باری تعالیٰ کوعلم وقدرت وحیات کی صفتیں نہ تھیں۔ پھراس نے اینے لیے بیصفتیں پیدا کرلیں۔داؤ دالحواری نے کہا کہ وہ جسم ہے،اس میں گوشت وخون ہے اوراس کے جوارح واعضاء ہیں اور منہ سے سینۃ تک جوف ودر (خول ) ہی اور باقی تھوس ہے۔ منجملہ ان لوگوں کے جوحواس پر مظہر گئے کچھ لوگ ہیں جن کا بیقول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خوداس سے ملا ہوا بیٹھا ہے۔ پھر جب وہاں سے اتر تا ہے تو عرش کو چھوڑ کے اتر آتا ہے اورمتحرک ہوتا ہے ۔ان لوگوں نے اس کی ذات کوا یک محدود متنا ہی قرار دیا اور بیدلا زم کیا کہ وہ ناپ میں آسکتا ہے اور کی مقدار محدود ہے۔ان کی دلیل پیہے کہ رسول اللہ مَثَالَّةُ يَامِ نے فرمایا'' کہاللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے۔'' 🏕 ان لوگوں نے کہا کہ اتر نااسی

الله بخارى: كتاب التبجد ، باب الدعاء والصلاة من آخرالليل، رقم ١٩٥٥ مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعا والذكر في آخرالليل، رقم ١٤٤٢ - (بقيد آگر)

کوت میں کہتے ہیں جواو پر چڑھاہو۔اورانہوں نے اتر نے کومسوس چیز پررکھاجس ہے۔ اسمام کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قوم مشہہ وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی صفات کومسوس کے موافق قرار دیتے ہیں۔ ہم نے ان کا اکثر کلام اپن کتاب '' منہاج الوصول الیٰ علم الاصول' میں ذکر کیا ہے۔ بعضے مشہہ اپنے خیال میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح جماتے ہیں جیسے اشخاص کود کیمتے ہیں کہ سامنے ہوا۔ لہذا یہ تصور با ندھتے ہیں کہ ایک خص سامنے نظر آئے گاجس کا حسن سب حسنوں سے بڑھا ہوا ہوگا۔ لہذا تم دیکھو کہ پیٹے خص اس کے شوق میں شعنڈی سانسیں کا حسن سب حسنوں سے بڑھا ہوا ہوگا۔ لہذا تم دیکھو کہ پیٹے خص اس کے شوق میں شعنڈی سانسیں کو تا ہے اور دیدار کو یادہ جوش میں آتا ہے اور چاب دور ہونے کو تصور کرتا ہے تو اس پرغشی طاری ہوجاتی ہے اور عبال نزد کی کو تصور میں لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب بلائے گا۔ پس یہ من کر خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے خیالی نزد کی کو تصور میں لاتا ہے ، جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے۔ اس کی میہ جہالت اس لیے کی صفت ذات سے زائد صفت ہے۔ اور دیل میدالت تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ 🖚

بیاس کے واسطے ہاتھ انگلیاں بھی ثابت کرتے ہیں۔

كيول كه حديث مين رسول الله مَنْ عَيْمِ فِي فِي مايا:

((يَضَعُ السَّمَوَاتِ عَلَى اِصْبَعِ)) اللهُ السَّمَوَاتِ عَلَى اِصْبَعِ))

''لعنی وه آسانوں کوایک انگی پررنچے گا۔''

اور کہتے ہیں کہاس کے واسطے قدم بھی ہے اور اس طرح اور چیزیں بھی ثابت کرتے ہیں

(بقيه حاشيه) ترندى: كتاب الصلاة، باب ماجاء في نزول المرّبّ عزَّو جلَّ الى السماء الدنياكل ليلة ،رقم ٣٣٧ مه ابن ماجة: كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الآساعات الليل افضل، رقم ٣٦٧ م

م الرحمٰن: ۲۵ من المحمن الم المنافقين واحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ۴۳۱ مـ م ترزيرى: كتاب تفيير القرآن باب مسلم: كتاب صفات المنافقين واحكامهم باب صفة القيامة والجنة والنار، رقم ۴۳۱ مـ ترزيرى: كتاب تفيير القرآن باب ورة الزمر، رقم ۳۲۳۸ منائى فى الكبرى: ۲/۲۱ مركتاب النفير، باب تولد تعالى، و مَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُدِ و رقم ۱۳۵۸ مناوح دا/ ۳۵۸ مناوح دا/ ۳۵۸ مناوح دار ۳۵۸ مناوح

جن کا ذکر حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ یعنی ان کواپنے خیالی محسوں پرمحمول کرتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے حواس کے فہم سے نکالا ہے۔ چنج وصواب طریقہ یہ تھا کہ وہ آیات کواورا حاویث کو کرھتے اوران کی تفسیر منہ کرتے نہ ان میں اپنے حواس سے پچھ کلام کرتے ۔ آخران لوگوں کوکس نے منع کیا کہ یہ معنی لیتے کہ وجہ سے مراد ذات باری تعالی ہے نہ یہ کہ وہ صفت زائدہ ہے۔ اور اس بنیاد پراہل تحقیق نے آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے چنانچہ وَ جُھے کہ رَبِّک کے یہ معنی کھے کہ یہ یہ یہ فقط تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یہ یہ یہ نے تھی د بک یعنی فقط تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔

قَوُلَهُ تَعَالَى ﴿ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ الله العِن يُرِيدُونَهُ يعن اس كوجائة بيل.

اور بہلوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ((قُسلُو بُ الْعِبَادِ بَیُنَ اِصُبَعَیُنِ مِنُ اَصَابِعِ الْعِبَادِ بَیُنَ اِصُبَعَیُنِ مِنُ اَصَابِعِ السَّرِ حُمْنِ)) ﷺ دوانگیوں میں بندوں کے دل سے بیمراد ہو کہ انگی چونکہ کسی چیز کی پلٹ دینے والی ہے اور جو چیز دوانگیوں کے درمیان ہوتو انگیوں والا جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے اس لیے یہ لفظ ذکر کیا۔ نہ یہ کہ صفت زائد ہے۔

مصنف بینالیہ نے کہا کہ میر علم میں اس تفییر ہے بھی سکوت کرنا چاہیے۔اگر چہ یہ ہوسکتا ہے کہ بہی تفییر مراد ہواور یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں ایک ذات ہوجس کے اجزاء دوگئڑے ہوسکتے ہیں۔

اللہ ہویہ کہ سب سے عجیب حالات میں سے بیہ کہ سالمیہ فرقہ نے کہا کہ قبر میں مردہ کھا تا پیتیا اور نکاح کرتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سنا کہ نیک بخت میت کے واسطے وہاں نعمت ہے اور عمدہ عیش سوائے اس کے ظاہر نہ ہوا تو یہ اعتقاد جمایا۔اور اگر یہ لوگ فقط اس قدر پراکتفا کرتے جواحادیث میں وارد ہے کہ ''مومنوں کی رومیں پرندوں کے پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں اور جنت کے درختوں سے کھاتی ہیں' کا تو اس خراب اعتقاد سے نج چاتے ۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں جسم کو بھی ملالیا۔ابن عقیل عیا تھیں نے کہا کہ یہ فد ہب

الله الانعام: ۵۲ الانعام: ۵۲ الله مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم ۱۷۵۰ احمد: المه الانعام: ۵۲ الله مسلم: كتاب الرقاق: باب الادعية ، رقم ۹۰۲ \_ نسائى فى الكبرى: ۱۸۴/۳، كتاب العوت، رقم ۹۰۲ \_ نسائى فى الكبرى: ۱۵۲/۳، كتاب العوت، رقم ۷۲۵ ـ كتاب الشريعة: ۳۳ / ۱۵۱۱، باب الايمان بأنَّ قلوب الخلائق بين اصبعين ...... رقم ۵۲۷ ـ العوت، رقم ۱۲۳ الطر انى فى الكبير: ۱۵، ۱۵، رقم ۱۲۰ ـ مجمع الزوائد؟ (۲۳ مراه) كتاب المجمع الزوائد؟ (۲۵ مراه) العربي الارواح ـ المهم الزوائد؟ (۳۲۹ کتاب المجمع الزوائد؟ (۳۲۹ کتاب المجمع الزوائد) ۱۲۰ ـ مجمع الزوائد؟ (۳۲۹ کتاب المجمع الزوائد) ۱۲۲ كتاب المجمع الزوائد؟ (۳۲۹ کتاب المجمع الله وازوائد)

وہ مرض ہے جو خیالات جاہلیت کے مشابہ ہے۔ جس کو جاہلیت والے ہام وصدا کے بارے میں وہ مرض ہے جو خیالات کو اہلیت کے مشابہ ہے۔ جس کو جاہلیت کہ اکرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کے طور پر مدارات کرنی چاہیے جس سے جاہلیت کے خیالات کو بچھ کرراہ حق کی طرف آ جا ئیں گے۔ اوران سے ضد باندھ کر مخالفت نہ کی جائے۔ کیوں کہ اس طریقہ سے یہ لوگ بگڑ جا ئیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں پر تلبیس اس لیے ڈالی کہ انہوں نے ایسے دلائل سے بحث چھوڑ دی جو شرع و عقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کہ انہوں نے ایسے دلائل سے بحث چھوڑ دی جو شرع و عقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کے لیے نعمت عیش یا عذاب وارد ہوا ہے تو معلوم ہو گیا کہ قبریا جسم کی طرف نبیت کر کے بیان فقط اس لیے ہے کہ میت کی بیجان ہو جائے۔ گویا یہ فرمایا کہ اس قبر میں دفن ہونے والا اور وہ روح جو اس جسم میں تھی وہ جت کی نعمتوں سے عیش میں ہے یا آگ کے عذاب سے تکلیف میں ہے۔

#### 🕸 فصل 🅸

مصنف نے کہا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تم نے اعتقادات کے بارے میں تقلید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا اور بے جاخوش کرنے والے متکلمین پر بھی لگایا۔ اب بتلا و وہ طریقہ کیا ہے جس پر البیس سے بچا جائے۔ جواب یہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ متکالیٹی اور آپ کے صحابی اور ان کے تابعین بالاحسان تھے۔ یعنی یہ ایمان لائے کہ حق سجانہ تعالی برحق ہے۔ اور اس کی وہ سب صفات برحق ہیں جوآیات واحادیث میں وار دہوئیں بدون اس کے کہ ہم ان صفات کے معنی بگاڑیں، یا ہے جا بحث کر کے ایسی تفییر وعلم کا دعوی کریں جوقوت بشری سے باہر ہے اور یہ کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت علی بڑی ٹیڈ نے فر مایا کہ واللہ میں نے کسی مخلوق کو کہ تا اور معاویہ واللہ میں نے کہ وہ وہ وہ وہ کی تا ہے اور معاویہ وہ اللہ میں اس کے کہ مہرایا بلکہ میں نے تو قرآن کو حکم کھہرایا ہے (وہ مخلوق نہیں ہے) اور یہ ایمان لائے کہ اس کے با وجو دقرآن سننے میں آتا ہے بدلیل

﴿ حَتَّى يَسُمَعَ كَلاَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللللمُ اللهُ الللللّّذِ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللللمُ الللهُ الللللللمُ الللللمُ الللللمُ ال

'' بعنی اگر کوئی مشرک پناہ مائے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سنے انٹے۔'' اور پیکلام اللہ مصاحف میں سے ہے۔ بدلیل قولہ تعالی ﴿ فِی دَقِ مَّنْشُورٍ ﴾ 🗱 اور بیا کہ

<sup>🛊</sup> ٩/التوبة: ٢٠ 🗗 ٥٢ الطّور:٣٠

٠٠٠ الميس ال مضمون آیات ادانہیں ہوسکتا۔ (لعنی بے مثل ہے) اوراس کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام نہیں ہوسکتا۔امام احمد بن خنبل میں اس امر ہے منع کیا کرتے تھے کہ کوئی کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا بولنا مخلوق نے یا غیرمخلوق ہے تا کہ سلف صالحین کی پیروی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑ جائے ۔اوراب تو ایسے لوگوں پر تعجب ہے جواس امام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ا یسے مسائل بدعیہ میں گفتگو کرتے ہیں عمرو بن دینار عین سے روایت ہے کہ میں نے نو اصحاب رسول الله مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مِثَلِيمًا كُو پايا جوفر ماتے تھے كہ جوكوئی كہے كہ قر آن مخلوق ہے وہ كا فر ہے۔ امام ما لک بن انس نے کہا کہ جوکوئی قرآن کومخلوق کے اس سے توبہ کرائی جائے۔اگر توبہ کرے تو بہتر ورنہ وہ قبل کیا جائے جعفر بن برقان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ سے کسی نے بدعتوں کا یو چھا تو فرمایا کہ بچھ پرواجب ہے کہ اس طرح عقیدہ پرجم جاجیسے مکتب میں لڑ کے اور دیہات میں اعراب ہوتے ہیں۔اوران دنوں کے سواسب سے غافل ہوجا۔عمر بن عبدالعزیز عملیہ سے روایت ہے کہ جبتم کسی گروہ کو دیکھو کہ علانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر دین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان لو کہ بیگروہ کسی ضلالت کی بنیاد قائم کرنے کی فکر میں ہے۔سفیان توری عب ہے کہا کہ مجھے حضرت عمر خالفہ؛ سے بیروایت پہنچی کہ انہوں نے اپنے بعض عاملوں کو لكها كه ميں تحجے وصيت كرتا ہول كه الله تعالى كا تقوى ركھ اور سنت رسول الله مَثَالِثَيْمَ في اتباع كر، وہ بدعتیں جھوڑے رہنا جو بعد کو بدعتوں نے نکالی ہیں جن کی محنت سے ان کی کفایت کی گئی تھی۔ اور تو جان رکھ کہ جس کسی کوعلم سنن ہے واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ طریقۂ سنت سے مخالفت، اس میں کرید کرنے میں کیسی کیسی غلطی اور لغزشیں ہیں۔ چنانچہ الگلے بزرگوں نے با وجود علم معرفت کے توقف کیا اور باوجود پر کھنے والی نگاہ کے رک گئے ۔ دوسری روایت میں (عمر بن عبدالعزيز عبينيه) نے كہا كەسلف سابقين ان امور كے ظاہر كرنے ميں زيادہ قدرت ركھتے تھے۔جس نے کوئی بدعت نکالی ہے وہی شخص ہو گا جس نے ان کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اورخو دان کی راہ سے بے رغبت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے طریقہ سے کوتا ہی کی تو اپنے او پرظلم کیااور کچھ لوگوں نے ان کی حدے زیادہ بڑھ جانے میں غلو کیا (توبیگراہ ہوئے) سفیان تُوری میٹ نے نے کہا کہتم لوگوں پرلازم ہے کہاس عقیدہ ویقین پر رہوجس پر کا شتکاراور گھروں کی عورتیں اور

م المرابس المر

مَتِ كَارُ كَ رَجِّ مِين كَدا يمان كا قر اركرتے اور عمل كئے جاتے ہيں۔

مصنف بیتانی کہتا ہے کہ کوئی کے کہ بیتو کم عقل وعاجز کا کام ہے اور مردوں کا مقام نہیں ہے۔ (جواب )ہم نے پہلے ہی لکھ دیا اور کہہ دیا کیمل پر تھہر جانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جن مشکلمین نے سمندروں میں غوطہ ماراوہ ہرگز ایسی چیز تک نہیں پہنچ سکے۔ جس سے بیا سے کہ جن مشکلمین نے سمندروں میں غوطہ ماراوہ ہرگز ایسی چیز تک نہیں پہنچ سکے۔ جس سے بیا سے کی پیاس بچھ جائے۔ اسی لئے انہوں نے سب کونصیحت کی کہ کنار سے پر تھہر سے رہو۔ چنا نچہ ہم نے ان کے اقوال ذکر کر دیتے ہیں۔

خوارج يرتكبيس ابليس كابيان

مصنف بیا ہے کہ خوارج میں سب سے اول اورسب سے بدر شخص کا نام ذ والخویصر ہ تھا۔ ابوسعید خدری شاہنی کے روایت ہے کہ علی شاہنی نے بمن سے کمائے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں کافی سونا بھیجا۔ بیسونا خاک میں مخلوط تھا۔اس سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو آنخضرت مَنْ تَنْتِيْم نے زیدالخیل ،ا قرع بن حابس ،عیبینہ بن حصن اورعلقمہ بن علا ثہ یا عامر بن الطفیل حارآ دمیوں میں تقسیم کیا۔عمارہ راوی کوشک ہے کہ علقمہ بن علا ثہ کا نام لیا تھا یا عامر بن الطفيل ، كاس وجه سے بعض صحابہ رضَّ أَنتُمْ اورانصار وغير ه كو يجھ آزردگی ہو كی تو آنخضرت مَنْ عَيْمِهُمْ نے فرمایا: '' کیائم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں آسان والے کا امین ہوں۔ مجھے ہر صبح وشام آسان سے خبر پہنچی ہے۔ پھر آپ سَنَا عَنْ اللّٰہِ کے پاس ایک شخص آیا جس کی آنکھیں اندر کھسی ہوئی ، پیشانی ابھری ہوئی ،گالوں کا گوشت چڑھا ہوا تھا ،داڑھی کے بال بہت گھنے تھے۔ پنڈلیوں پراونچی ازار(لنگی ) باندھے اور سرگھٹائے (منڈائے ہوئے) تھا۔ اس نے آکر کہا کہ یا رسول الله مُنَالِّیْنَا فِم خدا ہے ڈرو(انصاف کرو) آنخضرت مَنَّالِیْنَا مِم نے اس کی طرف سراٹھا کر فر مایا کہ کیا میں خدا تعالیٰ ہے تقویٰ کرنے میں سب سے بڑھ کر لائق نہیں ہوں۔ پھروہ شخص پیٹے پھیر کر جانے لگا تو خالد بن ولید رٹالٹنڈ نے کہا کہ یا رسول اللہ مَٹَاٹِیْزُمْ! کیا میں اس کی گردن نه ماردوں \_آنخضرت مَنَاتِثَيَّمَ نے فر مايا كه شايدوه نمازيرٌ هتا ہوتو خالد رِثَاتُنوُ نے عرض كيا کہ یا حضرت مَثَاثِیَّا بعضے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ سے وہ کہتے ہیں جوان کے دل میں ُنْ ہوتا، تو آنخضرت مَنْ اللّٰیوم نے فرمایا کہ پھر مجھے تو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل چے کر

دیکھوں اور ندان کے بیٹ بھاڑوں۔ پھرآ تخضرت منگائیڈ کم نے اس شخص کی طرف نگاہ کی اور وہ بیٹے بھیرے جارہا تھا تو فرمایا کہتم آگاہ دیم رہو کہ اس کے جتھے ہے ایک قوم نکلے گی جوقر آن بیٹے بھیرے جارہا تھا تو فرمایا کہتم آگاہ رہو کہ اس کے جتھے ہے ایک قوم نکلے گی جوقر آن برخصیں گے وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جا ئیں گے جیسے نشانہ سے تیرنکل جا تا ہے۔ ' کہ مصنف نے کہا کہ پیٹھی جس نے اس طرح بے اولی سے کلام کیا تھا اس کا نام ذوالخویصر ہ تیمی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آکر کہا کہ عدل کر وتو گائی ہوا اس کا نام ذوالخویصر ہ تیمی تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے آکر کہا کہ عدل کر وتو گائی ہوا ہے گائی ہوا گائی میں عدل کر میں بھی عدل نہ کروں تو کون شخص عدل کر سے گا۔ 'کے مصنف نے کہا کہ دین اسلام میں بیسب سے پہلا خارجی تھا۔ اس کم بخت پر آفت سے پہلا خارجی تھا۔ اس کم بخت پر آفت سے پہلا خارجی تھا۔ اس کی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خارجی شخص کے تا بعین وہ لوگ تھے کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خارجی شخص کے تا بعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر الموشین علی والٹیٹ سے جنگ کی تھی۔

اس کا قصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ ڈاٹھ ناکے در میان لڑائی بہت مدت تک قائم رہی تو معاویہ ڈاٹھ نئے کے اصحاب نے مصاحف بلند کئے اور اصحاب علی کو دعوت کی کہ جو پچھ مصاحف مجید میں ہے اس پر ہم اور تم راضی ہوجا کیں اور کہا کہ ایک شخص تم اپنے لوگوں سے بھیجو اور ایک شخص ہم اپنی طرف سے بھیجیں اور ان سے عہد لے لیس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑمل کریں ۔سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں ۔ چنانچہ اہل شام نے عمرو بن العاص ڈاٹھ نئے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں ۔ چنانچہ اہل شام نے عمرو بن العاص ڈاٹھ نئے کو بھیجا۔ اور ادھر اہل عراق نے حضرت علی ڈاٹھ نئے سے کہا کہ آپ ابوموی اشعری ڈاٹھ نئے کو بھیجوں جوسادہ ول

الزكاة ، باب ذكرالخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥٢ ـ ابوداؤد: كتاب النة باب فى قال الخوارج ، رقم ٣٣٣٣ مسلم: كتاب الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ، رقم ٢٥٧ ـ ابوداؤد: كتاب النة باب فى قال الخوارج ، رقم ٣٤٧ ـ رنسائى: كتاب الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ، رقم ٢٥٩ ـ ابن حبان مع الاحسان: ا/ ٢٠٥ ـ المقدمة : باب الاعتصام بالنة ، رقم ٢٥ ـ الزكاة ، باب المؤلفة قلوبهم ، رقم ٢٥٣ ـ ابن حبان مع الاحسان: ا/ ٢٠٥ ـ المقدمة : باب الاعتصام بالنة ، رقم ٢٥٠ ـ الناب الزكاة ، باب من ترك قال الخوارج ..... رقم ١٩٣٣ ـ مسلم: كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، رقم ٢٣٥ ـ ابن ماجة : كتاب النة ، باب فى ذكر الخوارج ، رقم ١٩٢٧ ـ ابن فى الكبرى: ٢ ـ ١٩٣٨ من من يكفيون كي ويكون من من المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة من يكفيون كي ويكون من من المؤلفة والمؤلفة والمؤلف

ابن عباس والفیئ نے روایت کیا کہ جب خوارج الگ ہوئ توایک احاطہ میں جمع ہوئے اوروہ یہاں چھ ہزار تھے۔سب نے اتفاق کیا کہ حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب والفیئ پر خروج کریں۔لوگ ایک ایک دود و برابر آتے اور خردیے کہا ہے امیر المونین یہ گروہ آپ پر خروج کرنے والا ہے۔ تو حضرت امیر المونین فرماتے کہ ان کو چھوڑ و۔ میں ان سے قال نہیں کرتا جب تک وہ مجھ سے قال نہ کریں۔ یہ دفت قریب ہے کہ جب وہ لوگ خود ایسا کریں گے۔ پھرایک روز نماز ظہر سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا اے امیر المونین نورا ظہر کی نماز میں خونہ کے وقت تک تا خیر کیجے۔ میر اارادہ ہے کہ اس گروہ خوارج میں جاکر ان سے گفتگو کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی طرف سے آپ کی ذات پرخوف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں آپ مجھ پرخوف نہ کچھے۔اور میں ایک نیک خلق ملنسار شخص تھا۔ کسی کو ایذ المونین و نہیں دیتا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے بہتر میش قیمت حلہ پہنا اور روانہ ہو کر نہیں دیتا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے دہاں ایسی قوم کود یکھا جن سے بڑھرکر

4 ٢/الانعام: ٥٤\_

157 عبادت میں کوشش کرنے والی قوم میں نے نہ دیکھی تھی ۔ان کی پیشانیوں پرسجدے کی کثرت ے زخم پڑ گئے تھے۔ان کے ہاتھ گویا اونٹ کے دست تھے۔ (جوز مین پر مکنے سے غبار آلود ہو جاتے ہیں )ان کے بدن پرحقیر قمیص تھیں ۔ان کی ازاریں ٹخنوں سے بہت او ٹجی تھیں ۔اور راتوں کوعبادت میں جا گئے ہے ان کے چہرے خشک ہور ہے تھے۔ میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے کہا کہ مرحبااے ابن عباس بٹائٹنڈ آپ اس وقت کس غرض سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے یاس مہاجرین وانصاریٰ کے پاس سے آیا ہوں اور رسول الله منافیظیم کے داماد کے پاس سے آیا ہوں۔ انہیں لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے اور بدلوگ قرآن کے معنے تم سے زیادہ سمجھتے ہیں ۔میری گفتگون کران میں سے ایک قوم نے کہا کہ (پیقریش میں سے ہاور) تم قریش سے مناظرہ مت کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے حق میں فرمایا کہ ﴿ بَلُ ھُے قَوُمْ خَصِمُونَ ﴾ اللہ یعنی بیلوگ جھگڑالو (جحت باز) قوم ہیں۔پھران میں سے دوتین آ دمیوں نے کہا کہ ہیں بلکہ ہم ان ہے مباحثہ کریں گے۔ تب میں نے کہا کہتم لوگ وہ الزامات بیان کرو جوتم نے رسول اللہ مَثَاثِیَا کُم کے داماد اور مہاجرین وانصار پر لگائے ہیں۔ حالانکہ انہی لوگوں برقر آن نازل ہوا ہے اور کوئی بھی ان میں سے شامل نہیں ہے اور وہ لوگ قر آن کے معانی ومطلب تم سے زیادہ جانتے ہیں ۔خوارج نے کہا کہوہ تین باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھاان کو بیان کرو۔ کہنے لگے کہ ایک بیہ ہے کیلی نے خدا کے معاملہ میں لوگوں کو ثالثی (فیصلہ) كرنے والا) بنايا \_ حالانكه الله تعالى فرما تا ہے: ﴿إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ 🗱 " يعني تحكم كسى كا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ' تواس قول الہی کے بعد آ دمی کو تھم سے کیا تعلق رہا۔ میں نے کہا کہ بیہ توایک ہوااور کیا ہے۔ کہنے لگے کہ دوسرااعتراض بیر کیلی نے لوگوں سے قبال کیا مگرنہ مخالفوں کو لونڈی غلام بنایااور نہان کامال لے کرغنیمت جہادی تھہرایا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جن سے قبال کیا اگروہ مومنین تھےتو ہم کوان سے حلال نہیں اور نہان لونڈی غلام بنانا حلال ہے۔ تیسرااعتراض پیہ ہے کہ علی نے ثالثی فیصلہ کا عہد نامہ لکھواتے وقت امیر المومنین کالقب اپنے نام سے مٹادیا۔ پس وہ اگر امیر المومنین نہیں ہیں تو امیر الکافرین ہوئے یعنی کافروں کے سردار ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کچھاس کے سوابھی کوئی اعتراض باقی ہے۔خوارج نے کہا کہ بس یہی (اعتراضات)

<sup>👣</sup> ۱۳۳/الزفرف:۵۸\_ 🐧 ۲/الانعام:۵۵\_

افی ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلاقول تہمارایہ کہ امرالی میں علی نے لوگوں کو حاکم بنایا ہے۔ بھلااگر میں تم پر کتاب الہی سے ایسی آیات تلاوت کروں جن سے تہمارا قول ٹوٹ جائے تو کیا تم اپنے قول سے تو بر کوئے کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملہ میں جس کی قیمت چوتھائی درہم ہوتی ہے دومردوں کے تھم پراس کا فیصلہ راجج کردیا۔ اور میں نے یہ آیت پڑھی:

﴿لاَ تَقُتُلُوا الصَّيْدَ وَٱنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ 🗱

یعنی احرام کی حالت میں شکار کے تل سے ممانعت فر مائی۔

اورا گرکسی نے جرم کیامثلُ ایک خرگوش مارا تو فرمایا کہتم میں دوعادل مرداس موقع پر جہاں جانور مارا ہےاس کی قیمت کا فیصلہ کریں ۔اوراللّٰہ تعالٰی نے عورت اوراس کے شوہر کے معاملہ میں فرمایا:

﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهُلِهِ وَحَكَمًّا مِّنُ اَهُلِهَا ﴾ الله وَحَكَمًّا مِّنُ اَهُلِهَا ﴾ الله وَحَكَمًّا مِّنُ اَهُلِهَا ﴾ الله وَحَكَمًّا مِنُ اَهُلِهَا ﴾ الله وَحَكَمًّا مِنُ اَهُلِهَا ﴾ الله من مردكي برادري سے ايك مرد بجيجووه دونوں ان كے معاملہ ميں حكم كريں۔''

اب میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم دلاتا ہوں کہ بھلا مردوں کا تھم لگانا پنی درمیانی اصلاح حال میں اورخون ریزی رو کئے میں افضل ہے یا کہ ایک خرگوش میں ایک عورت کے معاملہ میں افضل ہے ۔خوارج نے کہا کہ ہاں بیٹک اصلاح ذاتی میں افضل ہے ( کہ اس سے بڑی خون ریزی کا سدباب ہوا ) میں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اس اعتراض کے جواب سے باہر ہوا ( یعنی تم کو جواب مل گیا) کہنے لگے کہ ہاں ۔ میں نے کہا کہ رہا تمہارا دوسرا قول کہی ڈیاٹیڈ نے قال کیا اور قیدی و غنیمت حاصل نہ کی ۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنی ماں ام المونین عائشہ ڈیاٹیڈ کو اپنی مملوکہ لونڈی بناؤگے؟ واللہ اگرتم کہوکہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو تم اسلام سے خارج ہوئے ۔ اور واللہ اگرتم یہ کہوکہ وہ اللہ تم اسلام سے خارج ہوگئے ۔ تم کریں گے جو دیگر عورتوں سے حلال ہوا کرتی ہے تو واللہ تم اسلام سے خارج ہوگئے ۔ تم

# المناس ال

دو گمراہیوں کے بیچ میں گھرے ہو۔اوراللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ النَّبِيُّ اَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ وَازُواجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ ﴾ \* ' و لیعنی مومنوں کے حق میں پیغمبران کی جان سے زیادہ پیارااور حقدار ہےاوراس کی از واج مطہرات ان کی مائیں ہیں''۔

پھرا گرتم کہو کہ ہماری مال نہیں ہے

توتم اسلام سے خارج ہو۔اب بتلاؤ کہ میں تمہارےاس اعتراض کے جواب سے بھی باہر ہوا کہ ہیں ، کہنے لگے کہ جی ہاں ۔ میں نے کہا کہ رہاتہ ہارا یہ تیسرا قول کے علی شالٹیڈ نے امیر المومنین کالفظ اینے نام ہے مٹا دیا تو میں تمہارے یاس ایسے عادل گواہ لاتا ہوں جن کوتم مانتے ہوکہ جب حدیبیہ میں رسول الله مَنَا لِنَّائِمُ نے مشرکوں کے ساتھ صلح کھہرائی تو مشرکوں کے سر دارابوسفیان صحربن حرب وسہیل بن عمر و وغیرہ کے ساتھ عہد نا مہکھوایا اورعلی ڈالٹیڈ سے فر مایا كاله

> ((هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌرَّسُولُ الله)) " بیعنی بیروه سلح نامه ہے جومحدرسول الله اور .....الخ تو مشرکوں نے کہا کہ واللہ! یہ ہمنہیں جانتے کہتم رسول اللہ ہو۔

اورا گرہم بھی جانتے کہتم رسول اللہ ہوتو ہم تم سے قبال نہ کرتے ۔ تو آنخضرت مَنْ الْفَيْنِمْ نے فرمایا کہ ((اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعُلَمُ اَنِّی رَسُولُ اللهِ) پھر فرمایا کہ اے علی !اس کومٹا دواور یوں لکھو کہ بیسلم نامہ جومحمہ بن عبداللہ اور اہل مکہ نے لکھا ..... الح کا ابتم دیکھو کہ واللہ رسول الله مَنَا الله مَنَا الله على سے بہتر ہیں رسول الله كالفظ اسے نام مے محوكرا دیا۔ حالانكه اس سے وہ رسول اللہ ہونے سے خارج نہیں ہو گئے ۔ابن عباس طالغین بیان کرتے تھے (اس مکالمہ کے نتیجے میں خوارج میں سے دو ہزار آ دمی تو بہ کر کے واپس آئے اور باقی اپنی گمراہی پرمقتول ہوئے۔

جندب الاز دی طالتین نے کہا کہ جب ہم نے حضریت علی طالتین کے ساتھ خوارج پر چڑھائی کی اوران کے شکرگاہ کے قریب پہنچے تو ان کی تلاوت قرآن کی آوازیں اس کثرت سے الاحزاب: ٦- ﴿ منداحمه: ١/٣٣٣ سِنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٤٩، كتاب قبال اهل البغي: باب ا يبدأالخوارج بالقتال \_

آتی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھنا ہے ہوتی ہے ۔مصنف عمیلیہ کہتا ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب علی وٹائٹیڈ نے ثالثی فیصلہ مظہرایا تو خوارج میں سے زرعہ بن البرج الطائی اور حرقوص بن زہیرالسعدی دونوں حضرت علی طالتین کے پاس آئے اور کہا کہ لا مُحسُمُ إلَّا لِلَّهِ۔ حضرت على ر النفيُّ نے فرمایا كه ہاں - لا محكم إلا لِلْهِ - توحرقوص نے كہا كه آپ اپنے گناه سے تو بہ کیجئے ۔اس ثالثی نامہ ہے رجوع کیجئے اور ہم کو لے کر دشمنوں پر چلیے ۔ہم ان ہے قبال کریں گے۔ یہاں تک کداینے رب تعالیٰ ہے مل جائیں۔اوراگر آپ پیلوگوں کا فیصلہ نہ چھوڑیں گے کہ کتاب الٰہی میں حکم لگا ئیں تو ہم خالص رضائے الٰہی کے واسطے آپ سے قبال کریں گے۔ پھرخوارج عبداللہ بن وہب الراسي کے گھر میں جمع ہوئے ۔اس نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی پھر کہا کہ جوقوم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہواور حکم قرآن پر عامل ہواس کونہیں جا ہیے کہ اس دنیا کے واسطے امر معروف اور نہی منکر اور حق بات کہنا حچھوڑے ۔اب ہم تم سب چلونکل کھڑے ہوں۔ پھر (بعد فیصلہ )حضرت علی خالٹینئے نے ان کولکھا کہ اُمّے بعد بیدونوں آ دمی جو باہمی رضا مندی ہے حکم بنائے گئے تھے۔انہوں نے کتاب الہی کے خلاف کیا اور خواہش نفس کی پیروی کی ۔اوراب اول حالت پر ہیں ۔خوارج نے جواب دیا کہ آپ کوا ہے ربعز وجل کے واسطے کچھ غیظ نہیں آیا بلکہ بیا ہے نفس کے واسطے آپ کا غصہ ہے۔اب اگر آپ اپنے نفس پر گواہی دیں کہ آپ کا فرہو گئے تھے اور نئے سرے سے توبہ کریں تو البتہ ہم اپنے اور آپ کے معاملہ میںغور کریں ورنہ ہم اعلان ہےتم کواطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے تبہارے درمیان لڑائی وقتال ہے۔

ایک روز خوارج راستہ میں جانے تھے تو عبداللہ بن خباب میں ہا قات ہوئی۔
انہوں نے عبداللہ کو گرفتار کر لیااور کہا کہتم نے اپنے باپ سے کوئی حدیث سی جو وہ رسول اللہ مَنَّا لَیْنَا مِنْ سے روایت کرتا ہو وہ ہم سے بیان کرو۔عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ رسول اللہ مَنَّالِیْنَا مِن سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْنَا مِن سے فتنہ کا ذکر کیا جس میں بیٹے جانے والا کھڑے سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْنَا مِن ہوگا اور کھڑ ابنسبت چلنے والے کے بہتر ہوگا اور چلنے جس میں بیٹے جانے والا کھڑے ہے بہتر ہوگا اور کھڑ ابنسبت چلنے والے کے بہتر ہوگا اور چلنے والا بندہ ہو

الميس اليس 161 🚓 المحال المحا جائے۔ 🏶 خوارج نے کہا کہ کیا تو نے بیرحدیث اپنے باپ سے تی جورسول اللہ مُثَالِثَيْنَا مِس روایت کرتا تھا۔عبداللہ نے کہا ہاں تو خوارج نے ان کونہر کے گنارے کھڑا کر کے گردن مار دی۔ چنانچہان کا خون نہر میں اس طرح رواں ہوا جیسے جو تی کا تسمہ ہوتا ہے۔ان کی بیؤی حاملہ تھیںان کا پیٹ بھاڑ دیا۔اورآ گے بڑھ کرایک ذمی کے باغ میں اترے۔اس کے درخت سے پھل گرا۔اس کوایک نے اپنے منہ میں ڈال لیا تو دوسرے نے کہا کہ بے حلت اور بغیر داموں کے اس کو کھا تا ہے۔ اس نے فوراً منہ سے نکال پچینکا۔ (بعنی ان جاہلوں کی پیم بختی تھی کہ ایک پھل کا پہلحاظ اور عبداللہ بن خباب کا خون بہانے میں اس قدر بیبا کی ) پھران میں ہے ایک نے تلوار نکال کر ہلائی اور ذمی نصرانیوں کے سُور وہاں جاتے تھے اس نے ایک سور پرتلوار آ ز مائی ۔ تو دوسروں نے کہا کہ بیرملک میں فساد کرنا ہوا ۔ یعنی حرام ہے تو اس نے جا کرسُوروں كم الككوتلاش كركاس كوجس طرح موسكاراضي كرايا - (نَعُودُ باللهِ مِنْ جَهَالَتِهمُ) حضرت امیر المونین علی طالعیٰ نئے ان کے پاس بھیجا کہ جس شخص نے عبداللہ بن خباب کوتل کیا ہاں کو قصاص کے لیے ہمارے حوالہ کرو۔خوارج نے جواب بھیجا کہ ہم سب نے اس کونل کیا ہے۔حضرت امیرالمومنین نے ان کوتین مرتبہای طرح آ واز دی اور ہر بارخوارج نے یہی جواب دیا۔ تب حضرت امیر المومنین نے اپنے لشکر سے فر مایا کہ اب اس قوم کی خبر لو۔ پس ذرا سی دہر میں سب خوارج مارے گئے ۔ (بیروا قعہ نہروان ہے ) خوارج لڑائی شروع ہونے کے وقت ایک دوسرے کو وعظ کرتے تھے کہا ہے رب سے ملنے کے لیے آ راستہ ہواور چلو جنت کو چلو۔ پھران خوارج کے مقتول ہونے کے بعدایک جماعت اور خارج ہوئی ۔حضرت علی طالٹیو نے ایک سر دارکواس کے قبال کے واسطے روانہ کیا۔ پھرعبدالرحمان بن مجم (خارجی) اوراس کے ساتھی جمع ہوئے ۔اورا پنے بھائیوں پر جونہروان میں مارے گئے تھے۔رحمت بھیجی اور کہنے لگے کہ ہم کواب دنیا کی زندگی کا کیالطف ہے جب کہ ہمارے بھائی مارے گئے جواللہ تعالیٰ کے 🐞 منداحه ۵/۱۱۰\_مندا بي يعليٰ الموسلي: ۳۷۴/۱، قم ۱۸۰۰\_مصنف عبدالرزاق: ۱۱۹/۱۱باب قبال الحروراء، رقم ١٨٥٧٨- كتاب الشريعة للآجرى :١/٣٨٨، باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، رقم ٢١،٧٥- \_

مجمع الزوائد: ٣٠٣،٣٠٢/كتاب الفتن ، باب ما يفعل في الفتن \_والطبر اني في الكبير:١٩، ١٨ ، ١٩- رقم ٣٦٢٩،

معاملہ میں کسی ملامتی سے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو جا ہے کہ خدا سے اپنی جانیں جنت کے معاملہ میں کسی ملامتی سے نہیں ڈرتے تھے۔اب ہم کو جا ہے کہ خدا سے اپنی جانیں جنت کے بدلے خریدیں اور موقع تلاش کرتے رہیں، جب ان گراہ سرداروں (حضرت علی ومعاویہ ڈاٹھ ٹھنا وغیرہ) کو عافل یا ئیں تو اپنے بھائیوں کے عوض ان کونتل کر کے بندگا ن خدا کو راحت پہنچا ئیں۔

محمد بن سعد نے اپنے مشائخ ہے روایت کی کہ خوارج کے تین سرداروں نے دیہات میں رہنا اختیار کیا تھا۔ان کا نام عبدالرحمٰن بن مجم ،برک بن عبداللّٰداورعمر و بن بکرامیمی تھا۔ پیہ لوگ مکہ میں (ایام حج میں ) جمع ہوئے اور باہم عہد ومیثاق باندھا کہ جس طرح ہو سکے تین آ دمیوں بعنی علی ،معاویہ اور عمرو بن العاص کوتل کریں اور مخلوق کوان سے راحت پہنچا دیں۔ان میں سے عمرو نے کہا کہ میں عمرو بن العاص طالفیڈ کے قبل کا ضامن ہوں برک نے کہا کہ میں معاویہ طالغیٰ کے قبل کا ضامن ہوں،اورابن تجم نے کہا کہ میں حضرت علی طالغیٰ کے قبل کا ضامن ہوں۔ پس سب نے عہد کیا کہ جس نے جس کا ذمه لیا ہے اس میں عہد شکنی نہ کریگا۔ ابن ملجم کوفیہ میں آیااور جب وہ رات آئی جس میں ابن سمجم نے حضرت علی طالفنا کے شہید کرنے کاعز مصمم کر لیا تھا تو حضرت علی ڈاٹٹیؤ صبح کی نماز کے واسطے مسجد کی طرف نکلے اور ابن ملجم مردود نے آپ کو تکوار ماری جوآپ کی بییثانی پر پڑی اور د ماغ تک پہنچ گئی۔ آپ نے آواز دی کہ بیٹخص بچنے نہ یائے ۔ پس وہ پکڑا گیا۔ام کلثوم ( آپ کی صاحبزادی ) نے فرمایا کہاہے دشمن خدا تو نے امیر المومنین کونل کیا۔اس مردود نے کہا کہ میں نے فقط تیرے باپ کو ماراہے۔ام کلثوم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کو اس زخم ہے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ابن سمجم بولا کہ پھرتو کیوں روتی ہے پھر بولا کہ واللہ! میں نے اس تلوار کوایک مہینہ تک زہر میں بجھایا ہے۔ اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو خدااس کا برا کرے۔جب حضرت علی طالعیٰ نے انتقال کیا تو ابن مجم قید خانہ ہے نکالا گیا تا کہ آل کیا جائے عبداللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے تو اس نے کچھ جزع (آہ وفریاد) نہ کیااور نہ بولا۔ پھر گرم سے سے اس کی آئکھوں میں سلائی پھیری تو بھی جزع نه كيا اور ﴿ إِقُورًا لَهِ السُّم وَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ الله يره عتار بايبال تك كرنم كردي - اوراس حالت میں اس کی آنکھوں ہے مواد جاری تھا۔ پھر اس کی زبان کا شنے کا قصد کیا گیاتو وہ 🐠 ٩٤/العلق:ا\_

المرانثان تھا۔ گرانثان تھا۔

نافع بن الازرق خارجی کے ساتھی بیاعتقادر کھتے تھے کہ جب تک ہم لوگ شرک کے ملک میں رہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک سے نکل جا ئیں تو مومن ہیں۔اور کہتے تھے کہ جوکوئی ہمارے ندہب سے مخالف ہووہ مشرک ہے اور جس کسی سے بمیرہ گناہ سرز دہووہ مشرک ہے۔ جوکوئی لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہووہ کا فر ہے اور اس فرقہ خوارج نے مسلمان بچوں وعور توں کا قتل بھی جائز رکھا اور ان کو مشرک قرار دیا۔ اس گروہ میں سے نجدہ بن عامر الشقی تھا۔ اس نے نافع بن الازرق سے صرف اس قدر اختلاف کیا کہ مسلمانوں کی جان و مال حرام ہیں۔ اور دعوئی کیا کہ اس کی موافقت کرنے والوں میں سے جو گنہ گار ہوگا وہ جہنم کی آگ کے سوا دوسری آگ سے عذاب کیا جائے گا اور جہنم میں صرف وہی جائیں گے جو اس کے ندہب سے مخالف ہیں۔

ابراہیم الخارجی نے کہا کہ (دیگر مسلمان) قوم کفار ہیں اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ اور ہم کوان کے ساتھ نکاح بیاہ کرنا اور میراث کا حصہ بانٹ کرنا جائز ہے جیسے ابتدائے اسلام میں جائز تھا۔ بعض خوارج کا قول تھا کہ اگر کسی نے بیٹیم کے مال سے دو پیسے کھالیے تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہوگئی۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس پر (بیٹیم کا مال کھانے پر) آتش جہنم کی وعید فرمائی ہے واجب ہوگئی۔ اس کے کہا کہ خارجیوں کے مقص طویل ہیں او ران کے عجیب عجیب مذاہب مصنف عوال نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط اسی قدر ہے کہ البیس نے کس ہیں۔ میں نے ان کے ذکر کو طول دینا فضول سمجھا۔ مقصود تو فقط اسی قدر ہے کہ البیس نے کس

و الماريس الما

طرح آپنے حیلے وہلیس ان احمقوں پر ڈالے جس کے باعث اتی لڑائیاں لڑے۔ اور بیاعتقاد رکھا کہ علی بن ابی طالب رخی نیڈ علطی پر ہیں، اور بیاحق خوارج راہ صواب پر ہیں۔ انہوں نے بچوں کا خون بہانا تو حلال سمجھا اور ایک پھل بغیر داموں کے کھانا حلال نہیں جانا۔ اور راتوں کی عبادت اور بیداری میں تعب و تکلیف اٹھائی۔ ابن ملم مردود کواس کی زبان کائے جانے کے وقت اس لیے گھبراہٹ ہوئی کہ ذکر کرنا جاتا رہے گا اور اس نے حضرت علی رخی نی فیٹ کا قتل کرنا حلال سمجھا تھا۔ پھرانہوں نے مسلمانوں پر تلوار تھیجی۔ اگر ان خوارج نے اپنے علم واعتقاد پر غرور کیا کہ وہ حضرت علی رخی نی فیٹ کے مسلمانوں پر تلوار تھیجی۔ اگر ان خوارج نے اپنے علم واعتقاد پر غرور کیا کہ وہ حضرت علی رخی ہے ہو تھا۔ کیا کہ وہ حضرت علی رخی ہے ہوئے گئے ہے عرض کیا تھا کہ میں نے عدل نہیں کیا ہے انصاف کرو۔ ابلیس کو کہاں جس نے رسول اللہ منا گئے ہے عرض کیا تھا کہ تم نے عدل نہیں کیا ہے انصاف کرو۔ ابلیس کو کہاں بیے اور بیاں سوجھی تھیں۔ اللہ تعالی بربختی سے ہم کو پناہ دے۔

#### 🏇 فصل 🏇

مصنف نے کہا کہ خوارج کی رائے (عقیدہ) یہ بھی ہے کہ امام ہونا ایک شخص میں

مخصوص نہیں ہوسکتا ۔مگر جب کہ اس میں علم وز مدجمع ہوتب وہ البتۃ امام ہوگا۔اگر چہوہ عجم کے کسانوں میں سے ہو۔انہیں خوارج کی رائے سے معتزلہ نے بیقول نکالا کہ خوبی وبرائی کا حکم لگاناعقل کے اختیار میں ہے اور عدل وہ ہے جس کوعقل مقتضی ہو پھریہ فرقہ نکالا۔اس وقت صحابہ ٹنگائی موجود تھے۔معبدانجہنی غیلان دمشقی وجعد بن درہم نے قدریہ کا قول کہا (یعنی بندہ سب امور کا خود مختار ہے جبیبا کرے وییا ہو جائے )معبدانجہنی کی بناوٹ پر واصل بن عطاء نے تانا تنا اور عمر و بن عبید بھی ان میں مل گیا۔اسی زمانہ میں مرجیہ فرقہ نکلا جن کا بیقول ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضررنہیں کرتا۔ جیسے کفر کی حالت میں کوئی بندگی مفیزنہیں ہوتی \_ پھر مامون عباسی کے زمانہ میں معتزلہ میں سے ابوالہذیل علاف ونظام ومعمراور جاحظ وغیرہ نے فلاسفہ کی کتابیں مطالعہ کر کے اس میں ہے ما نندلفظ جو ہر وعرض وز مان ومکان وکون وغیرہ نکال کران کوشرعی مسائل میں ملایا پہلامسئلہ جو ظاہر کیا گیاوہ قر آن مخلوق ہونے کا مسئلہ ہے۔اوراسی وقت سے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا۔ان مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل صفات بھی نکالے گئے، جیسے علم وقدرت وحیات وسننااور دیکھنا۔ چنانچہایک گروہ نے کہا کہ بیسب ذات کےاویر زائدمعانی ہیں۔معتزلہ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ وہ اپنی ذات سے عالم ہے اور اپنی ذات ے قادر ہے۔ ابوالحن الاشعری پہلے بُہائی معتزلی کے مذہب پر تھے۔ پھراس سے جدا ہوکران لوگوں میں آ گئے جو صفات ثابت کرتے ہیں ۔ پھر بعضے صفات ثابت کرنے والوں نے شے ہونے کا اعتقاد نکالنا شروع کیااورانقال ونزول کے مسئلہ میں مرکز فرض کر کے اس سے زائد ہونے کااعتقاد نکالا۔

### روافض يتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف علی برات نے کہا کہ البیس نے خوارج پرتلبیس کی توانہوں نے حضرت علی بڑا تھا ہے قال کیا۔ ای طرح ان کے برعکس ایک قوم کو تلبیس میں ڈالا۔ جنہوں نے حضرت علی بڑا تھا ہے محبت میں یہاں تک غلو کیا کہ حدے برط حادیا۔ چنانچ بعض روافض نے کہا کہ علی اللہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ انبیا سے افضل ہیں۔ بعض روافض کو شیطان نے ابھا را تو وہ حضرت ابو بکر وعمر بڑا تھی برا کہنے لگے۔ بلکہ بعض نے ان دونوں کو کا فرکہا اور اسی قتم کے بیہودہ ندا ہب باطلہ ان روافض

مصنف بُوالیہ کہتا ہے کہ روافض میں سے ایک فرقہ کا بیاعتقاد ہے کہ ابو بکر وعمر وُلِی اُلیہ کا فر تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بعدرسول اللہ ما لیّنیا کے مرتد ہوگئے۔ اور بعض روافض کا بیہ قول ہے کہ سوائے علی والیّن کی سب سے تبراو بیزاری کرتے ہیں۔ ہم کوضیح روایت بینی کہ شیعہ نے زید بن علی سے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں سے تبرا کریں جنہوں نے علی کی امامت میں مخالفت کی۔ ورنہ ہم آپ کو رفض (ترک) کریں گے۔ آپ نے اس بات سے انکار کیا تو ان شیعوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس لییا س فرقہ کا نام رافضہ ہوا۔ روافض میں سے ایک جماعت کا سیقول ہے کہ امامت موگ بن جعفر میں تھی۔ پھر آپ کے فرزند علی میں آئی۔ پھران کے بیٹے محمد میں آئی۔ بیک بار ہویں مہدی ہیں جن کا انظار تھا اور کہتے ہیں کہ وہ مر نے بیں بلکہ چھپ رہے ہیں۔ آخر نمانہ میں آئی ہے اور دعوی کرتا ہے کہ بہی ظیفہ ہیں اور ان کو بالفعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں ناظار ہے۔ اور دعوی کرتا ہے کہ بہی ظیفہ ہیں اور ان کو بالفعل آسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں بروردگار نے ان کے سرپر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں جو آسان سے پھیر گئے میں السّم آ بی بروردگار نے ان کے سرپر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں جو آسان سے پھیر گئے میں السّم آ بی وردگار نے ان کے سرپر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں جو آسان سے پھیر گئے میں السّم آ بی بروردگار نے ان کے سرپر ہاتھ پھیرا اور قرآن میں جو آسان سے پھیر گئے گئے اللّم آپ السّم آ بی سے قبط کی گئے اللّم اللّم

روافض میں سےایک فرقہ جناحیہ کہلا تا ہے جوعبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ذی

<sup>🕻</sup> ۵۲/الطّور:۲۳س

م الميل المي البخاحين کے مريدين تھے۔ان کا بيقول تھا كہالہ كى روح نے انبياعينيا کم پشت ميں دورہ کیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ مذکور کی نوبت پہنچی ۔اور پیخض مرانہیں بلکہاسی مہدی کا انتظار ہے۔ انہیں میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے۔جواس کے حق میں نبوت کی شرکت ظاہر کرتے ہیں۔ایک گروہ مفوضہ کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدانے محمد سُٹالِٹیٹِ کو پیدا کرے باقی عالم کا پیدا کرناان کے اختیار میں سپر دکیا۔ایک گروہ کوذ میہ ( زمامیہ ) کہتے ہیں۔ بیلوگ حضرت جبرائیل عَالِیَّلاً) کی مذمت کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہان کو حکم تھا کہ حضرت علی رٹائٹیڈ کو وحی پہنچا ئیں ۔انہوں نے محمد کو پہنچائی۔ان میں ہے بعضے کہتے ہیں کہ ابو بکر رہائٹنڈ نے فاطمہ ڈاٹٹٹٹا برظلم کیا کہ ان کی میراث نہ دی۔ روایت ہے کہ سفاح عبای نے ایک روز خطبہ شروع کیا تو ایک شخص نے جوایے آپ کو آل علی میں ہے کہلا تا تھا عرض کیا کہ یا امیر الموشین! جس نے مجھ پرظلم کیا وہ مظلمہ مجھے واپس کرا و یجیے۔سفاح نے کہا کہ س نے تبچھ پرظلم کیا ہے۔اس نے کہا کہ میں اولا دعلی میں سے ہوں اور مجھ یرظلم بیرکدابوبکرنے فاطمہ ڈاٹٹٹٹا کوفدک نہیں دیا۔'' خلاصہ بیرکہ فیدک مجھے دلوا دو''۔سفاح نے کہا کہ پھرابوبکر کے بعد کون شخص ہوااس نے کہا کہ عمر ڈائٹیڈ ۔سفاح نے کہا، وہ بھی برابرظلم بررہے؟ کہاں کہ ہاں۔سفاح نے کہا کہ پھرکون مخص خلیفہ ہوا؟ کہا کہ عثمان بٹالٹنیؤ۔سفاح نے کہا کہ وہ بھی بدستور ظلم پررہے؟ کہا کہ ہاں سفاح نے کہا کہ پھرعثان کے بعد کون سخض ہوا؟ راوی نے کہا کہاب اس رافضی کو ہوش آیا تو اس نے جواب حجوز کر ادھرادھر دیکھنا شروع کیا کہ میں کس طرف بھاگوں۔(سفاح نے کہا کہ اگریہ پہلا خطبہ نہ ہوتا تو میں تیرا سراڑا دیتا جس میں تیری دونوں آنگھیں ہیں)

ابن عقیل مینیا کے بہا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جس نے رافضی مذہب بنایا اس کی اصلی غرض بیقی کہ دین اسلام میں اور دراصل نبوت محمدی میں طعن کر کے مٹادے ۔ اس لیے کہ رسول اللہ مٹالٹیڈی جواعتقادی لائے وہ ہماری نظر سے غائب چیز ہے۔ (اور ہم نے آپ کی زبان سے کچھ سنا بھی نہیں ہے) بلکہ ہمارا بحروسہ فقط سلف صالحین یعنی صحابہ شی گئی ہوتا بعین بالاحسان کے منقول پر اور دیکھنے والوں کی جودت نظر پر ہے ۔ یعنی ان بزرگوں نے اپنی خوبی نظر سے ان کو برزگ بیغیبر بیایا تھا تو ان کی جودت نظر پر بھی ہمارا بھروسہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمارا یہ

٠٠٠ الميس ال حال ہے کہ گویا ہم خود د تکھتے ہیں جب کہ ہمارے لیےایسے اکابرنے د تکھ لیا تھا جن کی بزرگئ دین وکمال عقل وجودت ِنظر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پس رافضی مذہب کے بانی نے بہکایا کہ جن پرتم ہیدوثوق واعتماد کرتے ہوانہوں نے پیغمبر منگاٹیٹیم کی وفات کے بعد پہلا کام پیرکیا کہ ان کے خاندان پرخلافت کاظلم کیا۔اوران کی بیٹی پرمیراث کاظلم کیا۔توبیہ بات جب ہوسکتی ہے کہ جس کے حین حیات میں اس کی نبوت کا اعتقاد تھا وہ ان کی نظر میں ٹھیک شخص نہ تھا۔اس لیے کہ جن کے حق میں سچااعتقاد ہوتا ہے خصوصاً انبیا علیما کے حق میں توبیوا جب کرتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعدان کے قوانین مقررہ کی حفاظت لازم مجھی جائے ۔خصوصاً اس کے اہل وعیال واولا د کے حق میں اس کے قواعد کے موافق احتر ام ضروری ہوتا ہے۔ پس جب فرقۂ رافضہ نے کہا کہ انہوں نے بعد نبی مَنَافِیْزِم کے بیہ باتیں حلال مجھیں تواس فرقہ نے گویا صاف صاف یہ بہکایا کہ جوشر بعت تم کو پہنچی ہے اس کا پچھا عتبار نہیں ہے۔اس لیے کہ نبی سُڈَاٹِٹِیْر سے ہم کو پہنچنے میں سوائے منقول طریقہ کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی صحابہ رہی گئٹم نے ہم سے نقل کیا اور ہم نے ان کے بیان پراعتماد کیا۔پھر جب رافضی کے اعتقاد پر بیلوگ جس کو پیغمبر بیان کرتے ہیں ،اس کی موت کے بعدان کے فعل کامحصول بیٹھہرا ۔ تو ان کے منقول اعتقادات وشریعت پر اعتبار نہ ر ہا۔اور جن عقلاء کے اتباع پر اعتاد کر کے شریعت پر جزم کیا گیا تھا اس سے بداعتقادی ہو جائے اوریقین جاتارہے گااور بید غدغہ پیدا ہوگا کہ جن کے اعتماد پر نثر بعت کا انحصار ہے شاید انہوں نے ایسی کوئی بات نہ دیکھی جس ہے اتباع وایمان فرض ہو ہمیکن پیمصلحت اس کی زندگی تک رعایت رکھی۔اوراس کے مرتے ہی اس کی شریعت ہے منحرف ہو گئے اور ان بے شار لوگول میں ہے کوئی تابع نہ رہا۔سوائے دو حیار کے جواس شخص کے گھر والے تھے تو لامحالہ رافضی کے مکر کا یہی نتیجہ ہے کہا عتقادات مٹ جائیں اوراصل ایمان کی روایات قبول کرنے ہے سب کے جی ست ہو جا ئیں اور معجزات کی روایات نہ مانیں ۔ ابن عقیل میں نے فرمایا کہ اس مکارفرقہ کا فتنہ بھی اسلام میں سخت مصیبت ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ابن عقیل نے جس امر کا ا شارہ کیا بہت قوی خیال ہے کہ فرقہ را فضہ کا بانی اس طرح شیطان کے پنجے میں احمق ہے کہاً سر 169 169

اس نے دین اسلام مٹانے کا قصد نہ کیا تو جمافت سے اس نے یہ کام کیا۔ کیوں کہ اعتقاد حق بدون قطعی روایت کے جوت نہیں ہوسکتا ہے اور جب معدود سے چنداہل بیت میں سے بیان کرتے ہیں توان کے بیان سے بچھ جوت نہیں ہوسکتا گیوں کہ افراد ہیں اورخود پنجمبر کواللہ تعالی معجزات سے قوت دیتا ہے ۔ اور رافضی تو ان کے معارضہ میں باقیوں کے منحرف ہوجانے کا معجزات ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے مدعی ہواس پر طرہ یہ ہے کہ قرآن بھی امام مہدی کے ساتھ غائب ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل دین سے بے نصیب رہ گیا۔ رہا یہ دعویٰ کہ اہلہ ہیت جواسلام پر رہے یہ سب معصوم تھے اس بیہودہ دعوے سے اس نے یہود و نصار کی وغیرہ اہل شرک پر کیا جوت کیا؟ کیوں کہ اگر وہ لوگ دعویٰ مان لیس تو پہلا دعویٰ نبوت ہی مان لیس ۔ پس اس فرقہ سے زیادہ احتی ورشمن اسلام ظاہر نہیں ہوا۔ (نگو کُهُ باللهُ مِنْ شَرَّ هَا)

مصنف میناند نے کہا کہ فرقہ رافضہ نے حضرت علی ڈاٹٹوڈ کے ساتھ دوسی کا دعویٰ کا جذبہ یہاں تک بڑھایا کہ آپ کے فضائل میں اپنی طرف سے بہت ہی روایتیں گھڑ لیں۔ جن میں ان کی نادانی سے بکٹرت ایس بیں جن سے حضرت علی ڈاٹٹوڈ کی ندمت واید انگلی ہے۔ میں نے کتاب الموضوعات میں اس قسم کی موضوعات بہت ہی لکھ دی میں ۔ مجملہ ان کی موضوعات میں اس قسم کی موضوعات بہت کا لکھ دی میں ۔ مجملہ ان کی موضوعات کے بیہ ہے کہ آ فقاب غروب ہو گیا اور حضرت علی ڈاٹٹوڈ کی نماز عصر جاتی رہی۔ پھران کے لیے دوبارہ پھیرویا گیا۔ اور بیمن حیث النقل ایسی حالت میں ہے کہ کسی تقدراوی نے اس کونہیں روایت کیا، اور من حیث المعنی بھی باطل ہے اس لیے جب پہلے آ فتاب ڈوب گیا تو وقت عصر جاتا رہا۔ پھرا گروہ دوبارہ طلوع کر دیا تو ہے دیدوقت پیدا کیا گیا۔ از انجملہ بیکہ حضرت سیدۃ النساء ماطمہ ڈاٹٹوڈ نے فود شل کیا۔ پھرا نقال کا وقت آ یا تو وصیت کی کہ میرے لیے اس فرقہ کی جمافت ہے۔ یہ موضوع من حیث النقل تو جھوٹ ظاہر ہے اور من حیث المعنے اس فرقہ کی جمافت ہے۔ کیوں کہ موت حادثاث ہونے سے شل لازم آتا ہے تو بھلا موت سے پہلے خسل لازم آتا ہے تو بھلا موت سے پہلے خسل سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھراس کے علاوہ ان کے خرافات بہت کثرت سے میں جن کے لیے بچھ سند نہیں ہوگا۔ پھراس کے علاوہ ان کے خرافات بہت کثرت سے بہلے جن کے کھ سند نہیں ہے۔

فقہ میں بھی ان کے مذاہب بدعة یہ عجیب ہیں جواجماع کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل میں یہ ان کے مذاہب بدعة یہ عجیب ہیں جواجماع کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل میں ا

170 No. 170 No کے خط میں نقل کئے جاتے ہیں۔ابن عقیل نے کہا کہ میں نے مرتضٰی کی کتاب ہے ان کونقل کیا۔جس نے متفردات امامیہ کے بیان میں لکھا ہے ازانجملہ یہ کہ جو چیز زمین وئباتات نہ ہو اس پر تحدہ جائز نہیں ہے۔ ڈھلے سے استنجاء فقط پائخا نہ میں جائز ہے بیشاپ میں جائز نہیں ہے۔سرکامسح جائز نہیں ہے مگرای تری ہے جو ہاتھ میں رہ گئی ہےاورا گرجدیدیانی لے کر ہاتھ تر کیا تو اس سے سر کامسح جائز نہیں ہے جتی کہ اگر تری باقی نہ رہی تو دوبارہ وضوشروع کرے۔اورکہا کہا گرکسی مرد نے ایک عورت جس کا خاوندموجود ہے زنا کیا تو بیعورت زائی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگئی اگر اس کا خاونداس کو طلاق ویدے تو بھی زانی اس سے نکاح نہیں کر سكتا۔اس فرقہ نے كتابيات كوحرام كلمبرايا - كہا كہ اگر طلاق كسى شرط پر ركھى اور وہ شرط يائى گئى تو طلاق نہیں پڑے گی۔ کہا کہ جب تک دو گواہ عادل موجود نہ ہوں تب تک طلاق نہیں پڑتی۔ کہا کہ جو خُض آ دھی رات تک بغیرعشاء پڑھے سوتا رہے تو اس پر قضا واجب ہوگی \_جب جاگے تو اس قصور کے واسطے مبح کوروز ہ ہے اٹھے تا کہ کفارہ ہو عورت نے اگرا بنے بال کا ٹے تو اس پر خطا کا کفارہ لازم ہے۔اگرکسی نے اپنی بیٹی یا زوجہ یا شوہر کے مرگ میں کپڑے بھاڑے تو اس پر قتم کا کفارہ ہے۔جس نے کسی عورت ہے نکاح کرلیا حالانکہ اس کا شوہرموجودتھا مگروہ نہ جانتا تھا تواس پر پانچ درم کفارہ لازم ہوگا۔شراب خوراگر دومر تبہ حد مارا گیا تو تیسری مرتبہ تل کر دیا جائے۔جوکوئی فقاع پیئے تواس پرشراب کی طرح حد ماری جائے۔چور کا ہاتھ انگلیوں کی جڑوں سے کا ٹا جائے ،اور ہتھیلی باقی رکھی جائے۔اوراگر دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں یا وَاس کا ٹا جائے اگر تیسری بارچوری کرے تو ہمیشہ کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا جائے حتی کہ مر جائے۔روافض نے بام مچھلی کواوراہل کتاب کے ذبائح کوحرام رکھا۔اور ذبح کرنے میں انہوں نے پیشرط رکھی کہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور بہت سے قیود لگائے جن کے ذکر میں بے فائدہ طول ہےاورسب مخالف اجماع ہیں۔شیطان نے ان کوتلبیس میں لیا کہ بغیر سند کے اور بدون اثروقیاس کے انہوں نے یہ احکام بنائے ہیں۔ روافض کی فتیج باتیں شار سے باہر ہیں۔ ( مصنف نے تو انہی مسائل پر تعجب کیا اور مابعد کے روافض کے مسائل اگر کوئی ہے تو ان کی سناات میں شک کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے پناہ مائگے ) مصنف نے لکھا کہ روافض نمازے محروم

المراق ا

سوید بن غفلہ رہائیڈ نے کہا کہ میرا گزرایگ جماعت کی طرف (کوفہ میں) ہوا۔جو
ابو بکر وعمر ڈائیڈ کا ذکر کرتے اور ان کی شان میں پچھقص ظاہر کرتے تھے۔ پس میں حضرت
علی ڈائٹیڈ کی خدمت میں گیا اور میں نے بیان کیا کہ یا امیر المونین! آپ کے چندلشکریوں کی
طرف میرا گزر ہوا تو وہ ابو بکر وعمر ڈاٹٹیڈ کے حق میں ایسی باتیں بیان کررہے تھے جوان دونوں کی
شان کے لائق نہیں ہیں اور شایدان کو یہ جرائت اس گمان پر ہے کہ آپ کے دل میں بھی ان
بزرگوں کی طرف سے بہی خیال ہے ورنہ علانیہ اس طرح کیوں کر بیان کرتے۔ حضرت

الصحابة ، بابتحریم سب الصحابة ، باب قول النبی ، آبو کنتُ مُتَجعذاً حَلیُلاً ..... رقم ۳۶۷ مسلم : کتاب فضائل الصحابة ، باب فی النبی عن سب الصحابة ، باب فی النبی عن سب الصحاب رسول الله ، رقم ۴۶۵۸ مرزی کتاب الهناقب ، باب فیمن سب الصحاب النبی ، رقم ۱۳۸۱ مرزی کتاب الهناقب ، باب فضل الصل بدر ، رقم ۱۲۱ مسلم المحد و الله کتاب الهناقب ، باب فضل المحل بدر ، رقم ۱۲۱ مسلم المحد و اللهنائب و غیره نے بدر ، رقم ۱۲۱ مسلم المحد و اللهنائب کا محد مرزی الله کتاب الله کتاب الله کا محد مرزی الله کتاب الله کتاب الله کا محد مرزی اللهنائب کو آب خلیفه مقرر کرتے ہیں وہ بہت سخت مزاح ہیں ۔ حضرت علی دالته کی طرف کہ حضرت عمر الله کا ہیں ۔ حضرت علی دالته کی الله کا کہ بین بلکہ جس کو آب خلیفه مقرر کرتے ہیں وہ بہت سخت مزاح ہیں ۔ حضرت علی دالته کا کہ بین بلکہ جس کو آب خلیفه مقرر کرتے ہیں وہ بہت سخت مزاح ہیں ۔ حضرت علی دالته کا کہ کا کہ بین بلکہ جس کو آب خلیفه مقرر کریں وہی ہمارا ایسند یدہ ہے۔

الكبير: ١٣٢/١٥، رقم ٣٣٩ ـ كتاب معرفة الصحابة ، رقم ١٦٥٥ ـ مجمع الزوائد: ١٠ / ١٥، كتاب المناقب ـ الطمر انى فى الكبير: ١٣٤/١٥، رقم ٣٣٩ ـ كتاب السنة لا بن ابى عاصم : ١٨٣/٢ ، باب فى ذكر الرافضة ، رقم ١٣٣٩ ـ حلية الاولياء: ١٨٣/١، رقم ٣٣٩ ـ ( فى ترجمة عويم بن ساعدة الانصارى) اورد يكه ضعيف الجامع الصغير: ١٨٨/٢، رقم ١٥٣١ ـ

٠٠٠ المال ال على طِلْنَفِيْ نِهِ مَا يَاكِيهِ اَعُـوُدُ بِاللهِ، اَعُوْ ذُبِاللهِ مِين خدا كي پناه ليتنا ہوں \_الله كي پناه اس امر ہے کہ میں ان کی طرف ہے دل میں کوئی برائی مضمر کروں ، بلکہ میں تو ان کی طرف ہے دل میں وہی محبت رکھتا ہوں جو نبی مَثَالِثَیْنِم کی طرف سے ہے۔اور جوکوئی ان کی طرف سے سوائے بہتر وخوبی کے کوئی بات ول میں مضمر کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ۔وہ دونوں تو رسول اللَّهُ مَثَالِثَيْنَةِ مُ كَصِحَا فِي ، برا دراور وزير تھے۔اللّٰہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے ۔ پھراسی طرح آبدیدہ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کرمسجد میں داخل ہو کرمنبر پر چڑھے اور اچھی طرح شمکن سے اس پر بیٹھ گئے ۔اس وقت اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اس ( داڑھی ) کی طرف نگاہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہلوگ آ کرآپ کے گردجمع ہوئے ۔ پھر کھڑے ہو کرمخضر موجز بلیغ خطبہ ہے اللہ ورسول اللہ مَنَا ﷺ کی حمد و ثنا کی ۔ پھر فر مایا کہ بعض اقوام کی یہ کیا حرکت ہے کہ ابو بکر وعمر ﷺ کو جو قریش (مہاجرین) کے سرداراورمسلمانوں کے باپ ہیں ایسے نقص ہے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس ہے بری و بیزار ہوں ۔اوران لوگوں کی ایسی گفتگو پرسزا دوں گا۔ خبر دار ہوجا وَقِتم اس پاک عزوجل کی!جس نے دانہ اُ گایااورانسان پیدا کیا ہے ابو بکر وعمر ڈاکٹھٹنا ہے وہی محبت کرے گا جومومن متقی ہے۔اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو فاجرر دی ہے۔ان دونوں نے کامل صدق وو فا کے ساتھ رسول اللّٰہ مَثَالِثَیْئِم کا حق صحبت ادا کیا، پھر بھی رسول الله مَنَاتَةُ يَمْ كَى رائعَ وَحَكُم سے تجاوز نه كيا۔ در حاليكه امر بالمعروف كرتے رہے اورمنكر سے منع کرتے رہے اور غصے بھی ہوتے اور سزابھی دیتے تھے۔مگر رسول اللہ سَلَافِیَامِ کی رائے ہے تجاوز نہ کرتے اور رسول اللہ مناکٹیڈیم ان دونوں ہے جیسے محبت کرتے ویسی کسی ہے ہیں رکھتے تھے۔ پھررسول اللّٰد مَثَلَ اللّٰهِ عَنَ اس حالت میں سفراختیار فرمایا کہان دونوں سے بہت راضی تھے، پھران دونوں نے سفرآ خرت اختیار کیااس حالت میں کہ سب مومنین ان سے بہت راضی تھے۔ جب رسول الله سَنَى عَيْنِهُ بِهَارِ ہُوئے۔(لیعنی مرض وفات میں ) تو ابو بکر طالِقَیْنُ کو حکم دیا کہ مومنوں کونماز پڑھا کیں۔ یس آنخضرت مُنَالِثَیْمِ کی زندگی میں نو دن تک ابو بکر رہالٹیو نے مومنوں کونماز پڑھائی ۔ پھر جب الله تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مَنَا ﷺ کو اٹھا لیا اور اپنے یہاں کی نعمت آپ کے لیے پیند فر مائی تو مومنوں نے ابو بکر طالٹوئڈ کواپنا متولی وخلیفہ رسول اللہ بنالیا اور (مثل رسول اللہ سَلَیْٹیوَم کے )ابو

بکر طالٹین کوز کو ہ سپر دکی اورخوشی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کی ،جس میں کسی قشم کی زبر دستی نہ تھی۔اور میں بی عبدالمطلب میں سے پہلا شخص ہوں جس نے ابو بکر طالٹی کے ہاتھ پر بیعت کا طريقة شروع كيا-باوجوديه كهابو بكر والتنوئؤ كوخوداس خلافت كى خوشى نهقى ـ وه جايتے تھے كه ہم ميس ہے کوئی شخص اس کام کی کفایت کرے۔ ابو بکر رہائٹیڈ کی شان بیھی کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰہُ عَلَیْمَ کے بعد جو لوگ باقی رہے تھے واللہ ابو بکر وظاللہ ﷺ سب سے بہتر تھے۔رحمت کی صفت میں سب سے بڑھ کر رجیم تھے۔ اور بعدرسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے سِن میں بھی باقیوں سے بڑے تھے اور ایمان لانے میں بھی سب سے مقدم تھے۔اور راُفت ورحمت میں ابو بکر طالٹیو ایسی فضیلت رکھتے تھے کہ رسول الله مَثَالِيَّةً بِيمَ إِن كُوابِرا جِيمَ عَلَيلِ الله سے مشابہ كيا۔ پھرا بوبكر طالتُهُ أرسول الله مَثَالِثَيَا مِ كَاللّهُ مِن بقدم چلتے رہے۔ یہاں تک کہای طریقہ پرمنزل مقصود کو چلے گئے۔اللہ تعالیٰ ان پررحمت فرمائے، پھران کے بعدعمر بن الخطاب طالٹینۂ متولی وخلیفہ ہوئے اور میں ان لوگوں میں سے تھا جوان کے خلیفہ ہونے پر (ابتدا سے )راضی ہوئے تھے ۔ پس عمر شالٹنؤ نے اس معاملہ کو حضرت رسول اللَّهُ مَنَا لِيَنْتُهُ إُورِ ان كے بار غار كے طريقه پر بهت ٹھيك قائم ركھا كه ہر معامله ميں انہيں دونوں سابقین کے نشان قدم پر چلتے رہے۔جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ قدم بقدم چلتا ہے۔ بے شک واللّه عمر دخالتین کی بیشان تھی کہ مومنین وضعفاء پرنرمی ورحمت رکھنے والے اور ظالموں پر سخت وشدید تھےاوراللہ تعالیٰ کےمعاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے حق ان کی زبان پر رواں کیا تھا۔صدق ان کی ہرشان سے ظاہر فر مایا تھا۔ یہاں تک کہ واللہ ہم لوگ مگمان رکھتے تھے کہ کوئی خدائی فرشتہ عمر طالٹین کی زبان ہے بولتا ہے۔جب وہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کوعزت دیدی اور ان کی ہجرت مدینہ سے دین کا قوام ایسامضبوط ہوا کہ مدینہ کے منافقوں کے دلوں میں ان کی طرف سے خوف سا گیاا ور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت بھرگئی اور رسول اللّٰہ مَنَّا تَلْیَّا اِن کو جبرا ئیل عَالِیَّا اِسے تشبیہ دی که دشمنان خدا ورسول پر بهت سخت وشدید تھے۔ الله تعالی ان دونوں اصحاب پر رحمت فرمائے۔ اور ہم کوان ہی کے طریقے پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جانا نصیب کرے۔ اب ان دونول کی مثل تمہارے واسطے کون ہے۔ آگاہ رہو کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو وہ ضروران دونوں ہے محبت کرے۔ اور جوکوئی ان دونوں ہے محبت نہ کرے تو واللہ اس نے بھے ہے بغض دونوں ہے محبت کرے اور جوکوئی ان دونوں ہے محبت نہ کرے تو واللہ اس نے بھر دی ہوتی تو ورشمنی کی اور میں بھی اس ہے بیزار ہوں۔ اگر میں نے پہلے ہے یہ بات تم ہے کہہ دی ہوتی تو اس وقت جب میں نے بعض لوگوں کی بدگوئی سی تھی تو بدگو کو سخت سزاد یتا۔ اب خبر دار رہو کہ اگر آئندہ میں نے کسی بدگو کا حال سنا اور وہ ثابت ہوگیا تو اس پر سزائے شدید قائم کروں گا جو آئندہ میں نے کسی بدگو کا حال سنا اور وہ ثابت ہوگیا تو اس پر سزائے شدید قائم کروں گا جو مفتری کی حد ہے۔ (یعنی پاک و پاکیزہ مرد عورت کو بہتان لگانے والے کی سزااس کوڑے) آگاہ رہو کہ اس امت میں بعد نبی مثل فیڈ کے سب سے بہتر ابو بکر وعمر ڈی ٹھٹا ہیں۔ پھران کے بعد اللہ جانے کہ بہتری کہاں ہے۔

اَقُوُلُ قَوُلِيُ هَٰذَا وَاَسۡتَغُفِرُ اللهَ َلِيُ وَلَكُمُ

ابوسلیمان ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈالٹنڈ سے روایت ہے کہ آخرز مانہ میں ایک قوم ہوگی جو ہمارے شیعہ دوست دار ہونا ظاہر کریں گے۔ بدگوئی کریں گے۔ وہ رافضہ کہلائیں گے۔ وہ اوضہ کہلائیں گے۔ وہ لوگ ہڑ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ ان کی پہچان میہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر وعمر ڈالٹھ ہنا کو براکہیں گے۔ ان کوتم جہاں کہیں یا وقتل کرنا کیوں کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔

## باطنيةفرقه يرتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف نے کہا کہ باطنیہ ایک فرقہ ہے جس نے اسلام کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا، اور رفض کی طرف جھکے، ان کے عقائدوا عمال سب اسلام سے بالکل مخالف ہیں۔ چنانچہ ان کے قول کا خلاصہ بیہ کہ صانع بے کارہے، نبوت باطل ہے۔ عبادات بے فائدہ ہیں اور بعث وحشر دھوکا ہے، لیکن وہ لوگ ابتدا میں بیسب با تیں کسی سے ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ ظاہر بیہ کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور محدرسول مَنْ اللّٰهِ عِیں اور دین تیجے ہے لیکن باطن میں خفیہ ان سب سے منکر ہیں۔ ابلیس نے ان کو اپنا مسخرہ بنایا ہے اور پورامسخرہ کر لیا اور عجب طرح کے وائی فدا ہب ان پردھائے ہیں۔ ان کے آٹھ نام ہیں۔

اول باطنیہ: یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ لوگ کہتے ہیں قر آن وحدیث کے باطنی معنی بھی ہیں اور وہ مغز ہیں ۔اور ظاہری معنی چھلکا ہیں اور قر آن نے اپنی ظاہری صورت سے جاہلوں کو ان مسائل میں پھانسا ہے اور وہ عاقلوں کے نزدیک رموز واشارات بحقائق خفیہ ہیں اور جس شخص کی عقل ان تک نہ پنچ تو وہ ظاہری تکلیفات شرع میں گرفتارر ہے گا اور جوکوئی علم باطن تک پہنچ گیااس سے تکلیفات شرع میں گرفتارر ہے گا اور جوکوئی علم باطن تک پہنچ گیااس سے تکلیفات شرع ساقط ہوجاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول

﴿ وَيَضَعُ عَنُهُم إِصُوهُمْ ﴾ الله " "مين يهي لوگ مراديين"

اس گمراہ فرقہ کا مطلب ہیہے کہ اس ذریعہ سے جب ظاہری احکام کا موجب نہ رہا تو شریعت کومٹانے پر قابوحاصل ہوگا۔

دوم اساعیلیہ: بینام اس لیے پڑا کہ ان کا بیزعم ہے کہ محد بن اساعیل بن جعفر کی طرف منسوب ہیں۔ (میچیج نام آملعیل بن جعفر بن محمد الباقر ہے ) اور بیلوگ مدعی ہیں کہ امامت کا دورہ اسی بزرگ پرمنتہی ہوا ہے۔ کیوں کہ میخف ساتواں ہےاور ساتویں پرخاتمہ ہوتا ہے۔اس لیے آسان سات ہیں اور زمین سات اور ہفتہ کے سات دن ہیں تو امامت کا دورہ بھی ساتو یں یر تمام ہوا۔ ای طرح منصورعباس ہے ای معاملہ کا تعلق ہوا۔ چنانچہ عباس پھران کے فرزند عبدالله وظائفةُمنا ، پھرعلی بن عبدالله ، پھرمجمہ بن علی ، پھرابراہیم بن محمہ ، پھر سفاح ، پھرمنصور \_ یعنی منصور ساتواں پڑتا ہے۔ ابوجعفر طبری نے تاریخ میں ذکر کیا کے علی بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ راوند بیہ میں ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور زعم کیا کہ تو ہی وہ روح ہے جو عیسیٰ عَالِیَّلاً ہے متعلق ہوئی تھی اوراس شخص کوابلق کہا کرتے تھے۔ کیوں کہ جا بجااس پر برص کے داغ تنے، پھریشخص گیا اور راوندیہ کواس گمراہی کی طرف بلایا، اور بیان کیا کہ جوروح عیسیٰ بن مریم میں تھی وہلی بن ابی طالب میں آئی۔ پھر کیے بعد دیگر ہےاماموں میں آتی رہی۔ یہاں تک کہ ابراہیم بن محمد میں پہنچی ۔اس فرقہ نے محرمہ عورتوں وغیرہ کوحلال کرلیا۔حتیٰ کہ ان میں سے بعض شخص ایک جماعت کو دعوت کے لیے اپنے یہاں بلا تا اور ان کوکھا نا کھلا کرشراب پلا کراپنی عورتوں کے باس پہنچا دیتا۔ پی خبر اسد بن عبداللہ کو پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو قتل کر کے سولی د نے دی لیکن اب تک ان میں جولوگ باقی ہیں ان کا یہ ہی طریقہ ہے اور ابوجعفر (منصور ) کی

<sup>🗱</sup> اوروہ (رسول)ان پرے بوجھا تارتا ہے۔ 🖊 الأعراف: ۱۵۷۔

المرکی کرتے ہیں۔انہوں نے خطراء پر چڑھ کروہاں سے ہاتھ پھٹیھٹائے، جیسے چڑیاں (اڑنے بندگی کرتے ہیں۔انہوں نے خطراء پر چڑھ کروہاں سے ہاتھ پھٹیھٹائے، جیسے چڑیاں (اڑنے کے لیے) بازو پھڑکاتی ہیں گویا یہ لوگ اڑتے تھے اورا پے آپ کو نیچ گرایا اور ہنوز زمین تک نہ پنچے تھے کہ مر گئے۔ان کی جماعت ہتھیار بند ہوکر لوگوں پرنگلی اور چلانے لگی کہ اے ابوجعفرتم ہو،تم ہو۔

تیسرانام سبعیہ ہے: بیلقب دووجہ سے دیا گیا (ایک) یہ کہان کا اعتقاد ہے کہامامت کا دورہ سات سات ہے جسیا کہ ہم نے سابق میں بیان کیااور ساتویں پرانتہا ہوتی ہے اور بیآ خری دورہ ہے ۔ قیامت سے یہی مراد ہے ۔ اور دور ہے ای طرح بے انتہا چلے جائیں گے،اور قیامتیں ہر سات کے ختم پر ہوتی رہیں گی ۔ کہیں خاتمہ نہ ہوگا ۔ وجہ ( دوم ) یہ کہان کا بیاعتقاد ہے کہ عالم ارضی کی تدبیر سات ستاروں کے حوالے ہے ۔ یعنی زخل ومشتری ومریخ وآفتاب وزہر ہ وعطار دوقمراور بیای ترتیب سے ہیں۔

چوتھانام با بکیہ: بیان میں سے ایک گروہ کالقب ہے۔ بیاوگ با بک خری مجوی کے تابع
سے وہ باطنیہ میں سے تھا۔ اس کی اصلیت بیتھی کہ وہ ولدالز نا تھا اور آ ذر بیجان کے نواح میں
ایک پہاڑا ۲۰ ھابین ظہر ہوا۔ بکٹر سے خلقت اس کے تابع ہوگی اور اس کا زور کثر سے بڑھ
گیا اور اس نے ممنوعات کو حلال کرلیا۔ جب اس کو خبر ملتی کہ فلال کے پاس خوب صورت دختر
ہیا بہن ہے تواس سے طلب کرتا۔ اگر اس نے بینج دی تو خیر، ورنداس کو گرفتار کرکے مارڈ التا اور
عورت کو لے لیتا۔ اس حرام زدگی پہیں برس تک ان پہاڑی قلعوں پر قابض رہا۔ اس نے دولا کھ
بیجین ہزار پانچ ہو۔۔۔۔ آ دی قبل کے ۔سلطان نے اس سے لڑائی کی ۔لیکن اس (با بک) نے بہت
سے لشکروں کو بھگا دیا۔ آ خر معتصم نے افشین سردار کو اس کے ساتھ جنگ کرنے پر مامور کیا۔
فشین نے با بک کو گرفتار کر کے معاس کے بھائی کے 223 ھیں بغدادروانہ کیا۔ اس وقت اس
کے بھائی نے کہا کہ اے با بک تو نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ اب مختصم نے اس کے ہاتھ
چا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ با بک نے کہا کہ اچھا تو میر اصبر دیکھے گا۔ معتصم نے اس کے ہاتھ
پاؤں کا ٹے جانے کا حکم دیا تو اس نے خون سے اپنا منہ رنگ لیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا
کہ ایسانہ و میرے چہرے پر زردی نظر آئے تو یہ کہا جائے کہ با بک موت سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوس سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوس سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوس سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوس سے دورگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوس سے دورگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا تو بیہ کہا جائے کہ با بک موت سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا جائے کہ با بک موت سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا جائے کہ با بک موت سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کہا کہ ایسانہ و میرے چوساگیا تو اس کے کھور کیا جو کو کہا کہ اس کے کہا کہ ایسانہ کہا کہ ایسانہ کہ کہ با بک موت سے ڈرگیا۔ اس کے کہا کہ ایسانہ کو کھور کے کہا کہ ایسانہ کی کو کہ کہ کہ کو بالمیک کے کہا کہ ایسانہ کی کو کو کو کھور کے کہ کو کیا کہ کو کے کور کی کو کے کور کی کور کیا کور کی کور کی کے کور کے کہ کہ کور کی کور کی کیا کور کی کور کی کور کی کے کور کے کی کور کی کور کی کور کے

انجام ہوااور ہاوجوداس تختی کے ،گردن ماری گی اورآگ میں جلادیا گیا۔اس کے بھائی کا بھی بہی انجام ہوااور ہاوجوداس تختی کے ان میں ہے کسی کے منہ ہے چیخ کی آواز نہیں نکلی مصنف نے کہا کہ ہا بکیہ میں سے ایک جماعت ہاقی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ان کی ایک رات خوشی کی مقرر ہے۔اس میں عورتیں اور مردسب ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں آخر چراغوں کوگل کر دیتے ہیں۔اور ہرایک مرددوڑ کر ایک عورت کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔تاویل میکرتا ہے کہ حلال ہونا بطور شکار کے ہے کیوں کہ شکار مباح۔

پانچواں نام محمر ہ ہے۔اس لیے کہ انہوں نے با بک کے زمانہ میں اپنے کپڑے سرخ ریکے تھے۔

چھٹانام قرامطہ ہے۔اس نام کی وجہ تسمیہ مورخین کے نز دیک دو ہیں۔ایک کہ خراسان کا ایک شخص سوادِ کوف میں گیا۔وہاں عابد زاہد بن گیااورلوگوں کواہل بیت کے امام کی طرف بلایا،اورایک شخص مشمی کرمتیہ کے یہاں اترا تھا۔جس کی آنکھ کی سرخی کی وجہ سے کرمتیہ کہتے تھاس لیے کہ دیہات کی زبان میں اس کے یہی معنی ہیں۔ پھراس نواح کے سردار نے اس کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈالااور قفل کی کنجی اینے تکیہ کے نیچے رکھ لی۔سردار کی لونڈی نے ترس کھا کر کنجی نکال کر قید خانہ کھلوا کراس کو بھگا دیا اور درواز ہبند کر کے کنجی بدستورا پنی جگہ رکھ دی۔ صبح کو جب بیامرمشہور ہوا تو لوگ زیادہ معتقد ہو کر فتنہ میں پڑے۔ شخص مذکورشام میں پہنچا اور وہاں اینے میزبان کرمتیہ کے نام ہے منسوب ہوا۔ (تا کہ سواد کو فیہ والے اس نام سے وہاں پہنچ جائیں ) رفتہ رفتہ مخفف ہو کر کرمتہ اور معرب ہو کر قر امطہ ہو گیا۔اس کے بعد اس کی اولا دوا قارب وہاں باقی رہے ۔قول دوم پیر کہ بینسبت ایک شخص کی طرف ہے جس کو حمدان قرمط کہتے تھے وہ ابتدامیں باطنیہ کا ایک داعی تھا۔اس کا کہنا ایک جماعت نے مان لیا تووہ قرمطی کہلائے۔ بیٹخص پہلے تو زہد وفقر کی طرف مائل تھا لیکن جاہل تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ا تفا قاوہاں سے ایک گا وَں کو جاتا تھا اور گا وَں کا گلہ اپنے ساتھ لیے جاتا تھا۔راہ میں اس کو باطنیے فرقہ کا ایک شخص مل گیا وہ بھی اس گا وُں کا قصد رکھتا تھا تو حمدان نے اس باطنی ہے جو باطنیہ فرقہ کی طرف لوگوں کو دعوت کیا کرتا تھا، پوچھا کہ آپ کہیں جائیں گے۔اوراس کو یہ ر البيل (بيس 178 ع في المواديس 178 ع في المواديس البيل المواديس المواديس المواديس المواديس المواديس المواديس ا نہیںمعلوم تھا کہ بیہ باطنبہ کا داعی ہے۔ داعی نے اس گاؤں کا نام لیا جس میں حمدان جاتا تھا۔ حمدان نے کہا کہ آپ ان گایوں میں ہےا یک گائے پرسوار ہولیں تا کہ تھک نہ جائیں۔ داعی نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔حمدان نے کہا کہ آپ کوئی کام بغیر حکم کے نہیں کرتے۔ پھرآپ کس کے حکم پڑمل کرتے ہیں۔ داعی نے کہا کہ میں اپنے مالک اور تیرے ما لک اور دنیا وآخرت کے مالک کے حکم پڑمل کرتا ہوں ۔حمدان نے کہا کہ پھرتو بیراللہ رب العالمین ہے۔ باطنی کذاب منافق نے کہا کہ ہاں تونے سچے کہا۔ حمدان نے پوچھا کہ جس گاؤں میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کا کیا مقصد ہے داعی نے کہا کہ لوگوں کو جہالت سے علم کی جانب اور گمراہی ہے ہدایت کی جانب اور شقاوت ہے سعادت کی جانب لاؤں ۔اوران کو ذلت وفقیری کے گرداب ہے نکالوں اور ان کو اس قدر دیدوں جس کی وجہ ہے گدا گری ہے تو گگر ہو جائیں ۔حمدان نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے ، مجھے بھی اس گر داب جہالت سے نکال کیجئے ۔اورا یسے علم کا فیضان مجھ پر فر مائیے۔واعی مکار نے کہا کہ مجھے بیچکم نہیں ہے کہ حقیقت کا بھید ہرشخص سے ظاہر کروں جب تک اس پر بھروسہ نہ کرلوں ،اوراس سے عہد نہ لےلوں حمدان نے کہا کہ آپ اپنا عہد ذکر تیجیے میں دل وجان سے اس کو لا زم کرلوں گا۔ داعی نے کہا کہ تومیرے لیے اور اور امام وقت کے لیے اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق رکھ کرتوامام کا بھید جو میں تجھ سے ظاہر کروں وہ کسی ہے بیان نہ کراورمیرا بھید بھی کسی ہے مت کہہ۔حمدان نے اسی طرح عہد و میثاق دیا ، پھر داعی نے اس کوضلالت کے فنون سے تعلیم دینا شروع کیا ۔ یہاں تک کہاس کوراہ ہے گمراہ کرلیا۔ پھریشخص حمدان خوداس گمراہی کا ایک جاہل پیشوا بن گیا اور اس بدعت کا سرغنہ ہو گیا۔اس کے تابعین اس کے نام سے قرمطیہ یا قرامطہ کہلانے لگے اور اس کے بعد برابراس کی اولا دونسل سے قائم مقام ہوتے رہے۔ان میں سے سخت جنگی مکارایک شخص ابوسعید قرمطی تھا جو ۲۸۶ھ میں ظاہر ہوا۔اس نے بڑا غلبہ حاصل کیا۔ بے شارآ دمی قتل کیے۔ بہت سی مسجدیں منہدم کیس ۔صد ہا قرآن مجید جلا دیئے۔ حاجیوں کے بہت سے قافلے لوٹ لیے۔اپنے لوگوں کے لیے نئے نئے طریقے نکالے اور بہت سی محال با توں کوان کے ذہن نشین کیا۔ جب لڑائی لڑتا تو کہتا کہ مجھے اسی دم فتح وظفر کا وعدہ دیا گیاہے۔ جب وہ مراتو لوگوں نے اس کی قبر پرقبہ بنایا اوراس پرنج کی ایک چڑیا بنائی اور لوگوں کو بہکایا کہ جب یہ پڑیا اڑے گی تو ای زمانہ میں ابوسعیدا پی قبر سے نکلے گا۔ ان گراہوں نے اس کی قبر کے پاس گھوڑا وجوڑا وہتھیارر کھے تھے۔ ابلیس نے اس گراہ فرقے کے خیال میں یہ بات جمائی کہ جومرا اور اس کی قبر کے پاس گھوڑا بندھا تو وہ جب اسٹھے گاتو سوار ہوگا اور گھوڑا نہ باندھا گیا تو پیا دہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ابوسعید مذکور کے تا بعین گراہ جب سوار ہوگا اور گھوڑا نہ باندھا گیا تو پیا دہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ابوسعید مذکور کے تا بعین گراہ جب اس کا نام آتا تو درود پڑھتے اور رسول اللہ مثالی پڑا کے ذکر مبارک پر درود نہ پڑھتے اور کہتے کہ ہم رزق ابوسعید کا کھائیں تو کیوں ابوالقاسم (محمد مثالی پڑھ) پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوطا ہر قائم مقام ہوا اور اس کے مانند بدکاریاں کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اچا تک اس نے بیٹا ابوطا ہر قائم مقام ہوا اور اس جو پچھ پڑھا وا تھا سب لوٹ لیا۔ جمرا سودکو اکھاڑکر اپنے شہر میں لے کیا اور لوگوں کے ذہن میں جمایا کہ وہ خود اللہ ہے۔

ساتواں نام خرمیہ ہے: خرم مجمی لفظ ہے جس کے معنی لذیذ عیش کی چیز جس کے واسطے آدمی کانفس راغب ہوتا ہے۔ اس نام سے قصد بیرتھا کہ لوگ ہرقتم کی لذت وشہوت حاصل کریں جس طرح ان کو حاصل ہو سکے اور شرع میں جس پر ہیزگاری و پا کیزگی کے لیے انسان مہذب کیا گیا ہے بیسب ترک کر دیا اور بندوں سے شرعی خلعت اتارڈ الے۔ اصل میں بیلفظ مجوی مزد کیے فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے مجوی کے ہرقتم کے فواحش مباح کر دیئے تھے۔ بیلوگ قباد مجوی مزد کیے فرقہ کا تھا۔ جنہوں نے مجوی کے ہرقتم کے فواحش مباح کر دیئے تھے۔ بیلوگ قباد مادشاہ کے زمانہ میں نکلے تھے۔ و نیا کی سب عورتیں ہر شخص کے لیے مباح کر دی تھیں۔ اور ہر ممنوع چیز حلال کر دی تھی تو آنہیں کی مشابہت سے اس فرقہ باطنبہ کا نام رکھا گیا کیوں کہ اگر چہابتدائی تصور میں باطنبہ ومزد کیے میں اختلاف ہو، کیکن ان کے اور ان کے ایمان کا انجام ایک ہی ہے۔

آٹھواں نام تعلیمیہ ہے: بیلقب اس لیے دیا گیا کہ ان کے مذہب کی بنیادای پرہے کے عقل کو بالائے طارق رکھیں اور کچھ بھی سمجھ سے کام نہ لیں۔جو کچھ امام معصوم کہای کو قبول کریں۔اس کی تعلیم کی طرف خلق کو دعوت دیں ،اور بیکہ ای کی تعلیم کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔



اس بات کا بیان کہ بہت ہےلوگ اس بدعت وصلالت میں کیوں داخل ہوئے ۔ یعنی اس

صلالت کوا یجاد کرنے میں باطنوں کا کیا مقصد تھا۔مصنف میشائنڈ نے کہا کہ اس قوم نے دین وشریعت سے جدا ہوجانے کا قصد کیا تو اس کے لیے مجوس اور مز دکیہ وثنویہ وملاحدہ فلاسفہ کے لوگوں سے ل کرمشورہ کیا کہ ایس کوئی تدبیر نکالیں کہ اس پریشانی سے نجات ہو، جو اہل اسلام کے استیلا سےان پرطاری ہوئی ہے۔ کیوں کہ اہل اسلام نے عمدہ دلائل سے انکارخداوندوا نکاررسالت وحشر میں ان کی زبان گونگی کردی تھی۔ان گمراہوں نے دیکھا کہ نبوت وشریعت محمدی کا آوازہ جاردا نگ عالم میں شائع ہے۔اور بیگراہ کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سب نے مل کریہ تدبیر نکالی کہ اہل اسلام میں سے ایسے فرقہ کو چھانٹو جوعقل سے بدنصیب،رائے میں بودا،اورمحالات کو قبول کرتا ہواور بغیر سند کے جھوٹی باتوں کے قبول کرنے میں مشہور ہو۔ایسا فرقہ ان کو بیروافض مل گیا ،تو ہیہ تدبیر نکالی کہ ظاہر میں روافض کے عقیدے میں شامل ہوں تا کہ قتلِ عام ہے محفوظ ہو جائیں پھر اس فرقهٔ روافض ہے دوسی وحایلوی پیدا کریں ۔اورغم وگریہ و ماتم ان واقعات مصیبت میں ظاہر كريں جوآل محمد مَثَالِيَّيْظِم بر ظالموں كے ہاتھ آئے گا۔جن سے شريعت نقل ہوكران كوحاصل ہوئى ہے۔اورجن انہیں پرلعن طعن کرنا اس فرقۂ روافض کے کانوں پرآسان ہوجائے گا ،تو جو پچھامر شریعت وقرآن انہوں نے نقل کیا ہے اس کی قدر بھی اس احمق فرقہ کے دل ہے کم ہو جائے گی۔تب بہت آسانی سے بیموقع ملے گا کہان کوشریعت سے نکال کر باہر کیا جائے۔اورا گر باوجود اس کے بھی ان میں کوئی ایسارہے گا جو ظاہر قرآن کا پابندہے تو اس پریہ جال ڈال کر بہکا ئیں گے كهان ظواهر كےاسرار وباطن ہيں اور فقط ظاہر پر فريفته ہونا حماقت ہےاور دانا كى بير كہ حكمت وفلسفه کے موافق ان کے اسرار پراعتقاد ہو۔ پھر ہم اپنے عقائدان میں داخل کردیں گے اور کہیں گے کہ ظاہرے مرادیمی اسرار ہیں اوراس ذریعے ہے باقی قرآن ہے منحرف کرنا آسان ہوگا، پھرانہوں نے عملدار آمدے واسطے ایسے محص کو تلاش کیا جوایئے آپ کواہل بیت میں سے قرار دے اور اس طريقه رفض ميں ان كاموافق ہو۔اور دعوىٰ عام يەركھاجائے كەتمام امت پراس كى متابعت واجب ہے کیوں کہ وہ خلیفہ رسول اللہ ہے۔ اور خطا ولغزش سے معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی طرح اس کومعصوم کر دیا ہے اور ان لوگوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ اس گھڑے ہوئے معصوم خلیفہ کے قرب وجوار میں اس کی فرمانبرداری کی دعوت ظاہرنہ کی جائے کیوں کہ جس قدرگھر نز دیک ہواسی قدر

کی دورہ جاک ہوتا ہے۔ اور جب مسافت دراز ہوگی اور تکایف شدیدلازم آئے گی تو جو شخص اس کی دووت کرنے وہاں گیا ہے کب کسی کو خیال ہوگا کہ دائی کے ساتھ جا کر معصوم امام کا حال دریافت کرے۔ یااس کی حقیقت حال ہے مطلع ہو (بلکہ فلسفی دائی پراکتفا کریں گے ) ان سب باتوں ہے اس محد فرقہ کا مطلب بیر تھا کہ لوگوں کے مال وملک پر متولی ہو جا کیں۔ اور جیسے قدمائے اسلام نے ان ممالک کو فتح کر کے اموال غذیمت ان اقوام سے حاصل کئے۔ اور جہادوں میں ان کے باپ دادیے قل کئے تھے تو اب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سیمیں ان کے باپ دادیے قل کئے تھے تو اب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سیمیں ان کے باپ دادیے قل کئے تھے تو اب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں سے انتقام لیس سیمیں ان کے باپ دادیے تھے تو اب حیلہ سے ان موجودہ مسلمانوں کے بیاں داخل ایران وغیرہ میں بعض فرقہ کے جین نکو دُذ ہاللہ مِن دُلِک .

## 🕸 فصل 🅸

الناس كے مراتب سے بڑھ جانے اورافزوں رتبہ ہونے كی خواہش ہوتی ہے اوروہ اپنے خيال ميں حالات پر مطلع ہونے كا قصد كرتا ہے ياوہ رافض ہے كہاس كے نزديك اصحاب پنجيبر مئالينيا ميں حالات پر مطلع ہونے كا قصد كرتا ہے ياوہ رافضى ہے كہاس كے نزديك اصحاب پنجيبر مئالينيا كوگالى دينا بڑى عبادت ہے۔ ياوہ فلفى يا شويہ يا حماقت سے منافقانہ دين ميں متحير ہے ، ياوہ شخص ہے جس پر شرعی پابندی ہوجھل معلوم ہوتی ہے۔ اور فخش لذات كی چائ ركھتا ہے (تو ایسے لوگ ان باطنيہ ملاحدہ كے دام فریب میں گرفتار وخوار ہوجاتے ہیں)

## ملاحده بإطنيه كيعض مذهبى اعتقادات كاذكر

شیخ ابوحامدطوی نے کہا کہ باطنیہایک قوم ہے جومنہ سے تواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عقائد واعمال بالکل اسلام ہے مخالف ومبائن ہیں اور ظاہر میں رفض کی طرف مائل ہیں۔ان کا ایک عقیدہ بیہ ہے کہ خدائے قدیم دو ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے ان کے وجود کی ابتدا نہیں ہے کیکن باوجوداس کے ایک علت ہے دوسرے کے واسطے۔اور کہتے ہیں جوسابق ہے اس کو پنہیں کہدیکتے کہ وجود ہے یا عدم ہے نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔اور نہ مجہول ہے نہ معلوم ہے اور نہ موصوف ہے نہ غیر موصوف ہے اور اس سابق سے دوسرا پیدا ہوا۔ اور بیاول موجود ہے پھرنفس کلیہ کا وجود ہوا۔ان کے نز دیک نبی ایک ایسا شخص ہے جس پر خدائے اول سے بواسطہ خدائے دوم کے قوت قدسیہ صافیہ فائض ہوئی 🗱 ۔اور کہتے ہیں کہ جبرائیل اس عقل کو کہتے ہیں جو نبی پر فائض ہوئی۔وہ کوئی ذات نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں اسی نبی کے مثل امام معصوم ہونا جاہیے جوحق کے ساتھ قائم ہواور وہی ظاہر کی تاویل بتلایا کرے۔اور کہتے ہیں آخرت وقیامت کوئی چیزنہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ معاد کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز اپنی اصل کی طرف عود کرے اورنفس بھی اصل کی طرف عود کرتا ہے اور رہا شرع سے مکلّف ہونا تو کہتے ہیں کہ ہر چیز مطلقاً مباح ہےاور جو چیزیں حرام کہی جاتی ہیں سب مباحات ( جائز ) ہے لیکن جب موقع یاتے ہیں تواس ( قول ) ہے انکار کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا قول بیہ ہے کہ انسان کے واسطے مكلّف ہونا ضروري ہے۔ گر جب وہ حقائق اشياء سے ماہر ہوا جوان ظاہر نصوص كے باطني معنی ہیں، تب اس پر کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے۔ چونکہ وہ لوگوں کوقر آن وحدیث ہے منحرف کرنے

<sup>🗗</sup> ای قول کی بنیاد پر بهائیوں نے اینانہ ہبتر اشا،خود گمراہ ہوئے اور مخلوق خدا کو گمراہی میں مبتلا کیا۔

میں عاجز تھاس لیے بیمر گانھا کہ اپنی ملمع کی ہوئی باتوں میں پھنسا کرانہیں قرآن وحدیث میں عاجز تھاس لیے بیمر گانھا کہ اپنی ملمع کی ہوئی باتوں میں پھنسا کرانہیں قرآن وحدیث سے پھیردیں۔اس لیے کہ اگر پہلے ہی ہے قرآن وحدیث سے انکار کی تقریح کرتے تو عوام الناس قبول نہ کرتے ۔ کہتے ہیں کہ جنابت جس سے عسل لازم آتا ہے اس کے بیمعنی ہیں کہ قبول کرنے والا بھید ظاہر کرے اور عسل سے مرادیہ کہ کا زسر نو اس خطا سے تو بہ کرکے عہد کرے عہد کرے حہد کرے دونا کے معنیٰ بیں عہدلیا گیا ہے،اور صوم (روزہ) کے بیمعنیٰ ہیں کہ بھید کھو لئے سے جی روک رکھے۔ کعبہ نی مناقبہ ہیں اور گیا ہے،اور صوم (روزہ) کے بیمعنیٰ ہیں کہ بھید کھو لئے سے جی روک رکھے۔ کعبہ نی مناقبہ ہیں اور باب علی ہیں۔طوفان سے مراد طوفان علم ہے،جس میں شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے غرق کیے باب علی ہیں۔طوفان سے مراد طوفان علم ہے،جس میں شبہ کے ساتھ تمسک کرنے والے غرق کیے بارابراہیم عالیہ اللہ سے مراد نمر ودکی غصر کی آگتھی وہاں یہ تھیتی آگ مراد نہیں ہے۔اسحاق عالیہ اللہ کو ذرج کرنے سے بیمراد ہے کہ اس سے عہد جدید لیا گیا۔عصاء موئی سے مراد موگ عالیہ اللہ کے خواہر ہیں۔

واضح ہوکہ سوائے ابو تھ کے دوسروں نے ذکر کیا کہ باطنیہ کہتے ہیں کہ خدانے جب ارواح کو پیدا کیا تو خود بھی انہیں میں ظاہر ہوااور انہیں کی صورت میں ظاہر ہواتو کسی نے شک نہ کیا کہ یہ بھی ان میں کا ایک ہے اور سب سے پہلے سلمان فاری ،مقداداور ابوذر نے پہچانا،اور سب سے پہلے عمر بن خطاب ڈاٹٹوئٹ نے انکار کیا۔ چنانچہ اس کا نام ابلیس ہوا (نعوذ باللہ )۔ای قسم سے خرافات اس ناپاک فرقہ میں بہت ہیں ،جن کے ذکر میں کہاں تک تصبیع اوقات کی جائے ۔اوران جیسے لوگوں نے دلیل چھوڑ کر کسی شہر پر بھی تمسک نہیں کیا، تاکہ حق بات ظاہر کرنے جائے ۔اوران جیسے لوگوں نے دلیل چھوڑ کر کسی شہر پر بھی تمسک نہیں کیا، تاکہ حق بات ظاہر کرنے کے لیے ان سے گفتگو ہو بلکہ ان لوگوں نے تو اپنے ذہن میں ایک مضمون باندھ کراس کے موافق سب واقعات گھڑ کے بنالیے ہیں ۔ ( یعنی شریعت کے اصول قرآن وحدیث اصلی ہیں، تو ان کے بیجھنے میں جس فرقہ کو نلطی ہوئی اس کے ساتھ مناظرہ ہوسکتا ہے ۔اوراس فرقہ نے خود رواسیس بنا کیں کہ مثلاً خدانے ایک قرآن فاطمی بھیجا تھا۔ اس میں صاف لکھا تھا اوراس قرآن میں موجود ہے۔ ﴿ اَلْسَمَ ذَلِکَ الْمُ کِتَ اَبْ ﴾ اس سے وہ عہد نامہ مراد ہے جوالف اللہ نے لئیں میں موجود ہے۔ ﴿ اَلْسَمَ ذَلِکَ الْمُ کِتَ اَبْ ﴾ اس سے وہ عہد نامہ مراد ہے جوالف اللہ نے لئی جبرائیل وم محمد مثالی خوالی میں علی پر عہد لیا تھا کہ آئندہ کوارنہ کھنچیں اور ظلم وذلت برداشت جبرائیل وم محمد مثالی خوالی سے علی پر عہد لیا تھا کہ آئندہ کوارنہ کھنچیں اور ظلم وذلت برداشت

ہ الغرض ای فتم کے وامیات بنا لیے تو ان کوقر آن وجدیث سے کچے مطلب نہیں ہے۔

کریں۔الغرض اسی قتم کے واہیات بنا لیے تو ان کوقر آن وحدیث سے پچھ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جو باتیں اپنے علم باطنی میں بیان کرتے ہیں وہ دین ہیں تو اس فرقہ ہے کیا مناظرہ ہوسکتا ہے)اوراگراتفا قالبھی اس فرقہ ہے بحث ہوتو کہے کہتم نے بیہ چیزیں کہاں ہے یا ئیں۔ آیاتم کو بدیہی مل گئیں یا نظر کرنے سے پاکسی امام معصوم سے اگر کہیں کہ بدیہی ہیں تو باطل ہے کیوں کے عقل سلیم والےان کے معتقدات کے مخالف ہیں اور بدیہی میں کو کی عقل والا خلاف نہیں کرتا جیسے آ فتاب۔اورا گرخالی دعوے ہے کچھ ثبوت ہوتو تمہارے برعکس جوبھی دعویٰ کرے جائز ہو جائے۔اوراگرتم نے نظری دلیل سے ثابت کیا تو اس کوتم باطل کہتے ہو۔ کیوں کہ وہ عقلی تصرف ہے۔اورعقلی قضایا تمہارےاصول میں وثوق کے قابل نہیں ہوتے اورا گر کہیں کہ ہم نے امام معصوم سے حاصل کیے تو کہو کہ کیوں تم نے محمد مَثَاثَیْنِمُ کا قول شریف چھوڑا۔ جومعجزات متواتر کے ساتھ تھا اور اپنے اس امام معصوم کا قول لے لیا جو بغیر معجز ہ ہے اور باو جو داس کے جو پچھا مام معصوم نے بیان کیا شایداس کے باطنی معنی ظاہر کے خلاف ہوں۔ پھران سے کہا جائے کہ بیہ باطن واسرار جوتم کہتے ہوان کا چھپا نالازم ہے یا ظاہر کرنا۔اگر کہیں کہ ظاہر واجب ہے تو کہنا جا ہے کہ پھرمحمد مَنْالِثَیْنِ نے انہیں کیوں چھیایا اورا گرکہیں کہ چھیانا واجب ہے تو کہنا جا ہے کہ رسول الله مَثَلَ عُلِيمًا مِرجس كا اخفا واجب تھا توتم پرا فشا كيونكر جا ئز ہوا۔

ابن عقیل بیش نے کہا کہ اسلام میں باطنیہ وظاہریہ یہ دونوں فرقوں سے خرابی پیش آئی۔ چنانچہ فرقہ باطنیہ نے اسلام کا نام رکھ کرشرع کو متروک کیا اور اپنی باطل تغییریں (خبط بے ربط) کے مدعی ہوئے ، جن پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان دشمنوں نے شرع کی کوئی چن پہنیں باقی رکھی ، جس کے مقابلہ میں باطنی معنی نہ بنائے ہوں۔ یہاں تک کہ واجب کا ایجاب وممنوع کی ممانعت بھی ساقط کردی۔ رہافرقہ ظاہریہ توانہوں نے ہر جگہ ظاہر کو لے لیا حالانکہ اس کی تاویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ نے اساء وصفات میں بھی وہ معنی لیے جوحواس صالانکہ اس کی تاویل واجب ہے۔ چنانچہ ظاہریہ نے اساء وصفات میں بھی وہ معنی لیے جوحواس سے ان کی سمجھ میں آئے جن نہ ہواور رہا باطن تو جس پر کوئی دلیل شری نہ ہواس کو ترک کر دی۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے بیشوا سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ علمی دے۔ اگر مجھ سے اور اس فرقہ باطنیہ کے بیشوا سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے ساتھ علمی

طریقه کی گفتگونه کرتا به بلکهاس کی سمجھ پراوراس کی تابعین کی سمجھ پرلعنت ملامت کرتا۔ (یعنی اس حیلہ سے بادشاہ بن جانے کا خیال تمہاری حماقت ہے) مثلاً اس طرح کہتا کہ بادشاہوں کے واسطے خاص خاص طریقے اور تدبیر ہیں جن ہے وہ مقصود پر پہنچتے ہیں اورتم جوان چندآ دمیوں پرامید سلطنت لگائے بیٹھے ہویہ تمہاری حماقت ہے۔تم جان لویہ کہ ملتیں جنہوں نے زمین کو کھرلیا ہے ان میں سب سے زیادہ قریب اور مناسب شریعت اسلام ہے جس کے نام سے تم قوت پاتے ہو اوراین جماقت سے ای کوبگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کواللہ تعالیٰ نے کامل غلبہ دیا ہے۔ اس کے بگاڑنے کی طمع بھی حماقت ہے بھلا زائل کرنا تو دور رہا۔ چنانچہ ہرسال اس کا ایک مجمع عظیم عرفات میں ہوتا ہے۔ توتم اپنے نفوس خبیثہ میں بیمنصوبے کہاں سے باند ہتے ہو کہاں سمندر عظیم کو گدلا کرو گےادر کیسےاس امر ظاہر کا نور دھندا کرو گے جو جہاں میں ظاہر ہے ہرروز ہزاروں مناروں پریہ اذان دى جاتى ہےكە اَشُهَدُانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِاورر باتمہارا حال تو تمہارى انتها يہ ہےكه کسی خلوت خاصہ میں اپنا کچھ منصوبہ بیان کر دیا یاکسی قلعہ میں چندلوگوں کے پیشوا بن جاؤ۔اگر تمہارے مردہ دلوں ہے کوئی کلمہ باہر نکلے تو تمہارا سراڑا دیا جائے اور کتوں کی طرح مار ڈالے جاؤ۔ تو کب کسی عاقل کو بیرخیال ہوگا کہ جومنصوبہتم نے باندھاہےوہ اس امرکلی پرجس نے آفاق كوهيرليا ہے غالب آئے گا۔ پس مجھے توتم سے زیادہ كوئی احمق نہیں معلوم ہوا۔ بالجملہ میں پہلے اس سےایسے کلمات کہتا یہاں تک کہ براہین عقلیہ سے مناظرہ کی نوبت آئے۔

مصنف بینا نے کہا کہ پچھکے باطنیہ کے فساد کی چنگاری ۴۹۳ھ میں بھڑ کی تو سلطان برکیا رق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کوئل کیا۔ جن میں باطنیہ کا ندہب ثابت ہوتا تھا پس مقتولوں کی تعداد تین سو سے او پر تک پہنچی اور ان کے اموال لوٹ لیے گئے تو ان میں بعض کے بین موتوں کے ستر گھر برآ مد ہوئے ۔ اس بارے میں خلیفہ کو ایک عرضی کھی بین خلیفہ نے کہ دیا کہ جن پراس ندہب کا گمان بھی کیا جائے ان کوفورا گرفتار کرلیا جائے۔
گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ جن پراس ندہب کا گمان بھی کیا جائے ان کوفورا گرفتار کرلیا جائے۔
چنا نچہ گرفتاریاں ہونے لگیس اور کسی کو یہ جراکت نہ ہوئی کہ کسی کے واسطے سفارش کرے ۔ اس خوف سے کہ سفارش پرشبہ نہ ہوان کے ندہب کی طرف مائل ہے ۔ عوام نے جس کے دل میں پچھر نجش تھی ، اس کی مخبری کردی کہ اسی مذہب میں ہے تو

186 فوراً قتل کیا جا تااوراس کا گھر بارلوٹ لیا جا تا۔سب سے پہلے سلطان جلال الدولہ ملک شاہ کے ز مانے میں باطنیہ کا حال کھلا کہ انہوں نے مجتمع ہوکرساوہ میں عید کی نماز پڑھی اورشہر کے کوتو ال کو اس ہے آگا ہی ہوئی۔اس نے ان کوگر فتار کر کے قید خانہ میں ڈالا۔ پھراس کے بعدان کورہا کر دیا ۔انہوں نے ساوہ کے ایک مؤذن کو دھوکا دیا اور اسے اپنے مذہب میں شامل کرنے کی بے حد کوشش کی ۔اس نے انکار کیا تو ڈ رے کہ شایدوہ ان کی چغلی کھائے لہٰذااس کو دھو کے ہے عَلَّ كَرِدِ يا۔ يينجبرنظام الملك وزير يو پېنچي تو اس نے ان لوگوں کے **ت**ل كرنے ميں پيش قدمي كى جو اس مذہب کے ساتھ متہم تھے۔ چنانچہ متہم لوگ قتل کیے گئے ۔ایک بڑھئی متہم تھا وہ مارا گیا۔ بچرانہوں نے ایک مدت بعد نظام الملک کو دھو کے سے مارااور کہنے لگے کہتم نے ہم میں سے بڑھئی ماراہم نے اس کے عوض میں نظام الملک ماراجب ملک شاہ نے انتقال کیا تواصفہان میں اس فرقہ کا ز در بڑھ گیااور یہاں تک نوبت پنجی که آ دمی کواغوا کر کے قبل کرڈالتے اور کھتے میں ڈال دیے پھر تو بیتهلکہ پڑا کہا گرکسی کے گھر میں کوئی آ دمی عصر تک نہآ گیا تو اس سے مایوں ہوجاتے \_لوگوں نے وہ مقامات تلاش کیے جہاں اس قتم کی کارروا ئیاں ہوا کرتی تھیں تو انہوں نے ایک مکان میں ایک عورت کو یا یا جو ہمیشہ ایک بوریئے میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہاں سے نہیں کمتی تھی ۔ لو گوں نے اس کو گھیٹ لاکرالگ کیااور بوریااٹھایا تواس کے نیچے کھتے میں جالیس مقتول یائے۔ چنانچہ اس عورت کو مارکر گھر اورمحلّہ جلا دیا گیا اوراس احاطہ کے کو پے کے دروازے پرایک اندھا بیٹھا بھیک مانگا کرتا۔ جب ادھر کوئی مسلمان شخص گزرتا تو اس سے درخواست کرتا کہ اللہ کے لیے مجھے چند قدم ہاتھ پکڑ کر اس احاطہ تک پہنچا دے۔ وہ مسلمان اس اندھے بے ایمان کو لے چلتا۔ جیسے ہی احاطہ تک پہنچا کہ احاطہ میں تھینچ لیا گیا اور احاطہ والے اس پر غالب آ گئے۔ آخر مسلمانوں نے بڑی کوشش ہےان لوگوں کو تلاش کیا اوراصفہان میں ایک بڑا ہنگامہاورقتل عام ہوا۔ پہلا قلعہ جو باطنیہ کے قبضہ میں آیاوہ قلعہ روز بادتھا، جونواح دیلم میں ہے۔ بیقلعہ ملک شاہ کے مصاحب قما چکے قبضہ میں تھا۔ وہ اس کواس قوم قماح کے مذہب کی حفاظت واتمام کے لیے محفوظ رکھتا تھا آخراس نے ملک شاہ کے زمانہ میں ایک ہزار دوسواشرفیاں لے کر۳۸۳ ھے میں یہ قلعہ اس قوم کے سپر دکر دیا۔ان کا سردار حسن بن الصباح تھا جواصل میں مروکارہے والا

٠ الميل البيل (البيل 187) تھا۔ابتدامیں جب وہ لڑ کا تھا تو رئیس بن عبدالرزاق بن بہرام کامنشی تھا پھرمصر گیااوروہاں داعی اساعیلیہ سے یہ مذہب سیکھ کرواپس آیا اس قوم کا سردار بن گیا اور آخریہ قلعہ حاصل کیا۔اس کا طریقه به تھا که ہرایک احمق جاہل کوجس کو دائیں بائیں کا شعورنہیں ہوتااورامور دنیا ہے بالکل بے خبر ہوتا ،اس کواپنے دام فریب میں لیتا ، با دام اور شہداور کلونجی کھلاتا۔ جب اس کا د ماغ گرم ہوجا تا تو اس سے بیان کرتا کہ حضرت محم مصطفیٰ مَثَاثِیَّتِم کے اہل بیت پر ایساظلم وعدوان ہوا ہے اورروز بروزاس قتم کا جھوٹ و پچے بیان کرتاحتیٰ کہ اس کے ذہن میں آ جاتا۔ پھر کہتا کہ ازار قہ وخوارج نے بن امیہ کے قال میں اپن جانیں فداکیں ۔ تو کیا سبب ہے کہتم حق پر ہوکراپنی جان دینے میں بخل کرتے اورامام کی مددنہیں کرتے ہو۔غرض کہاس حیلہ سےاس کو درندوں کالقمہ بنا تا تھا۔ملک شاہ سلجو قی نے اس شخص حسن بن الصباح کے پاس ایکجی بھیجاتھا کہ اطاعت اختیار کرے اور سرکشی کے بدانجام ہے ڈرایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو امرا، علما کے قتل کے واسطے ملک میں نہ پھیلائے۔جب ایکی پہنچا تو اس نے کہا کہاس کا جواب بیہ ہے جوتم آئکھوں ہے دیکھو۔ پھراس نے اپنے بچھ معتقدوں ہے جواس کے سامنے کھڑے تھے کہا کہ میں حیا ہتا ہوں کہتم کوتمہارےمولی کے پاس روانہ کروں ہتم میں ہے کون شخص اس کام کے لیے اٹھتا ہے،ان لوگوں میں سے ہرایک جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔سلطانی ایلجی سمجھتا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ پیغام جاہتا ہے۔ پھراس نے ان میں سے ایک جوان سے کہا کہ اینے کوتل کر۔اس جوان نے فوراً چھری نکال کراہے قلب پر ماری اور مردہ ہوکر گر پڑا۔ پھراس نے دوسرے سے کہا کہ اینے آپ کوقلعہ سے نیچ گرادے ۔وہ فوراً پہاڑی قلعہ سے نیچ کودیر ڈااوریاش یاش ہو گیا۔ پھراس نے سلطانی ایلجی ہے کہا کہ اس قتم کے لوگ میرے پاس ہیں ہزا رہیں اور ان کی فر ما نبر داری میرے حق میں ایسی ہے اور تیرے پیغام کا بھی یہی جواب ہے۔ ایکھی نے آ کر سلطان سے بیرحال بیان کیا تو بادشاہ متعجب ہوا اور ان لوگوں سے تعرض نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس قوم کے ہاتھ بہت سے قلع آ گئے۔ پھرانہوں نے بہت سے امرااور وزرا کوتل کیا۔مصنف میشانیہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں اس قوم کے حالات عجیبہ نقل کیے ہیں یہاں بے فائدہ تطویل ےاجتناب کیا۔

بہت سے زندیق جن کے دل میں اسلام سے دشمنی تھی وہ نکل کر اس قوم میں شامل ہوئے اور بہت مبالغہ وکوشش سے جس کو پایا ایسے دعوے بتلائے جو محض بے بنیاد تھے اور انتہائے مقصودان کا بہی تھا کہ دین اسلام کی قید سے گردن چھڑا کیں اور ہرطرح کی لذات سے مخطوظ ہوں۔ زنا و فجور وغیرہ محر مات کو مباح کریں۔ پس ان زندیقوں میں سے ایک تو بابق خری تھا۔ جس نے بہت کچھ لذات حاصل کیں اور اسے اس کا مقصود مل گیا۔ لیکن بعد کو اس نے بہت کی فلق خدا کو تل کیا اور لوگوں کے ایذا دینے میں صدسے بڑھ گیا۔ از اں بعد قر مطمی اور زنجی جس نے زنگی غلاموں کو ابھار ااور وعدہ کیا کہتم کو بادشا ہت حاصل ہوگے۔ پھر اس نے (بھرہ وغیرہ) میں بہت کچھ لوٹ مار اور قل و تاراح کیا اور ان میں سے بعض فقط اپنے برشتہ اعتقادیر

قائم رہےاورکہیں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی دنیا وآخرت دونوں برباد ہوئیں ۔جیسے ابن

الراوندي اورمعري گزرے ہيں۔

ابوالقاسم علی بن الحسین التوخی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ابن الراوندی پہلے رافضیو ل اور ملحدول کا ملازم تھا۔ جب لوگ اس کو ملامت کرتے تو کہتا کہ میرامقصودیہ ہے کہ اس بہانہ سے ان کے ندہب سے واقف ہو جاؤں۔ پھر کھل کر بحث ومناظرہ کرنے لگا۔ مصنف بخوالتہ نے کہا کہ جس نے ابن الراوندی کا حال غور سے دیکھا وہ صاف جان جائے گا کہ بیش بڑا ملحد تھا۔ اس نے ایک کتاب دامخ کھی ہے۔ اس کا زعم پیتھا کہ بیس اس کتاب کہ بیش بڑا ملحد تھا۔ اس نے ایک کتاب دامخ کھی ہے۔ اس کا زعم پیتھا کہ بیس اس کتاب سے شریعت اسلام کو کوفتہ کرتا ہوں۔ لیکن خدا تعالی پاک ذات ہے جس نے ای کا سرکچل دیا اورغیر فصح ہونے کا دعوی کیا۔ حالا نکہ قطعاً معلوم ہے کہ بلغاء وضحائے عرب قرآن پر تناقض کا اعتراض کیا اورغیر فصح ہونے کا دعوی کیا۔ حالا نکہ قطعاً معلوم ہے کہ بلغاء وضحائے عرب قرآن کوئن کر متحیر ہوگئے تھے تو کہ محلا اس کو نگے تھے تو کھی ابنا مقارم ہوگئے تھے تو کہ المحری (جومعز الدولہ رافضی دیلمی کا مداح شاع تھا ) تو اس کے اشعار میں کھلا ہوا الحاد ہے اور المحری (جومعز الدولہ رافضی دیلمی کا مداح شاع تھا ) تو اس کے اشعار میں کھلا ہوا الحاد ہے اور المحری (جومعز الدولہ رافضی دیلمی کا مداح شاع تھا اور نہایت ذلیل زندگی بسر کرتا تھا کہ بھی اپنی غلطی انہ نے تھا اور نہایت ذلیل زندگی بسر کرتا تھا کہ بھی اپنی غلطی سے تھتا اور بھی انہیا گئے تھا کہ بھی اپنی غلطی سے تھا اور بردم خانف رہتا کہ قبل نہ تھا کہ تھا کہ تو تھا کہ تھی اپنی غلطی سے تھا اور بھی انہیا گئے تھا کہ تھی اپنی غلطی سے تھا کہ تھی اپنی غلطی سے تھیں مبالغہ کرتا تھا اور نہایت ذلیل زندگی بسر کرتا تھا کہ بھی اپنی غلطی سے تھا کہ تھی اپنی غلطی سے تھا کہ تھی کوئی کہ تا کہ تا

کیاجائے آخرای خواری میں مرگیا۔ کوئی زماندان دونوں فریقوں کی ذریات سے خالی نہیں رہا اللہ کہ اللہ کہ ان کی چنگاری اڑتی ہوئی بچھ گئی۔ اب کوئی ظاہر نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ یا تو باطنی چھپا ہوا ہے یا فلسفی پوشیدہ ہے او وہ سب سے زیادہ خوار ہے اور وہ سب سے زیادہ مصیبت کی زندگی بسر کرتا ہے اور ہم نے دونوں فریق باطنیہ کی جماعت کا حال تاریخ بی میں مفصل کھا ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں سوائے علا واکثر عوام کے امراوسلاطین ولشکری سب عیش وشراب خوری وغیرہ میں گرفتار تھے۔تو ملا حدہ وباطنیہ کا زور ہوگیا۔ مسلمان سلاطین ملک گیری کے لیے باہم شخت جدال وقال کرتے تھے۔شام میں نصاریٰ نے زور باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تا تاری غارت گروں کو مسلط کیا۔ ہلاکو نے سب قلعات رود باروغیرہ چھین کر مسمار کرد ئے اور سلطنتِ اسلامی کی نتج و بنیاد منہدم کردی۔ بلکہ ۲۵۲ھ میں خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کردی۔ بلکہ ۲۵۲ھ میں خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر ایک صدی کے بعد تا تاری نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ انہیں میں بڑے برے باخدا درویش پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت بڑے جاہد، بڑے عالم اور فقیہہ اور بڑے بڑے باخدا درویش پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت سے نازک موقعوں پر اسلام کی پاسبانی کا فرض بھی انجام دیا۔





#### باب ششم

# عالموں پرفنون علم میں تلبیسِ ابلیس کا بیان

مصنف بین نے کہا کہ اہلیس ان لوگوں کے پاس بہت راستوں ہے آتا ہے۔ ان میں سے بہت سے ظاہر ہیں لیکن غالب جب ہی ہوتا ہے کہ عالم اپنی خواہش نفس کی پیروی کر ہے تو اس کا بیحال ہوتا ہے کہ باوجودعلم کے قدم قدم پر لغزش کرتا اور ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بہت سے باریک فریب ہیں جوا کثر علما پر مخفی رہتے ہیں اور ہم اس کے اقسام تلبیس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جن سے باقی مخفی کا پنة لگ جائے۔ کیوں کہ تمام راہوں کو بیان میں لا نا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بی بیانے والا ہے۔

## قار يوں پرتكبيس

اذال جملہ یہ کہ بعض قاری جوقراءات حاصل کرتے ہیں تو ان کی تخصیل میں یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ شاذ قراءتیں حاصل کرتے ہیں اوران کی عمر کا بڑا حصہ جمع وتصنیف میں ضائع ہوجاتا ہے بھران شاذ قراءتوں کو پڑھتے ہیں اوراس ہاں کو فرائض وواجبات بچانے کی فرصت نہیں ملتی۔ چنا نچہتم دیکھو گے کدا کثر ایک شخص مجد کا امام ہاورلوگ دور دور دیے قرائت کے واسطے اس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چندا دکام بھی نہیں جانتا کہ جن سے نماز فاسد ہوتی ہاور بسااوقات میں عالم بن یہ وتا ہے کہ جب مرجع عام ہوگیا تو اس کی چائیاں کو بھارتی ہے کہ دب مرجع عام ہوگیا تو اس کی چائیاں کو بھارتی ہے کہ دو بعض واقعات میں عالم بن کرفتو کی دے دیتا ہے۔ اگر چہ (اس طرح فتو کی دینا) نہ ھبا جائز نہیں ہوتا لیکن اس کو جہالت کی آئی ہے کہ قرآن مجید حفظ کر نے ٹھی کا مرتبہ ہے۔ اگر میلوگ غور کرتے تو جان لیتے کہ قرائت سے مقصود میہ ہو معارف قرآن میں سے اس کے نفس کی اصلاح اور اس کے اخلاق کو پاک کرتے۔ پھر شرع کے دیگر اہم امور کی طرف متوجہ ہواور کھلا خیارہ بھی ہے کہ جس امرکوزیادہ اہم جانے اس کو چھوڈ کر دوسرے کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئیا تھی لوگوں نے اس اس کی تلاوت کو کام بنالیا یعنی لوگ فقط تلاوت کے ہور ہے اور اس بھل کرنا چھوڑ دیا۔ کام میں مشغول ہو۔ حسن بھری ہوئیاتیا ہے نفی فقط تلاوت کے ہور ہے اور اس بھل کرنا چھوڑ دیا۔

## 

ازاں جملہ یہ کہ قاری محراب میں شاذ قر اُت پڑھتا ہے اور مشہور چھوڑ دیتا ہے۔ حالا نکہ علما کے نزد کیک صحیح یہ کہاس شاذ قر اُت سے نماز صحیح نہیں ہوتی ۔اس قاری کامقصوداس سے یہ تھا کہ ایس عجیب وغریب چیز ظاہر کرے تا کہ لوگ اس کے قاری ہونے کی تعریف کریں اوراس پر متوجہ ہوں اوروہ اپنے زعم میں مغرور ہے کہ میں قر آن میں متشاغل ہوں۔

ازاں جملہ بعض قاری قرائت کوجمع کرتے ہیں، کہتے ہیں: مَلک، مَالک مَلَّاک

حالانکہ بیہ جائز نہیں ہے کیوں کہ اس سے نظم قر آن میں خلل پڑتا ہے اور بعض تجدات ونہلیلات وتکبیرات کوجمع کرتے ہیں اور بیمکروہ ہے۔

ازانجملہ قاربوں نے بید دستور کرلیا ہے کہ ختم (قرآن) کی رات کثرت سے روشیٰ کرتے ہیں۔ گویا مال کی بربادی اور مجوسیوں کی مشابہت کے علاوہ رات میں مردوں وعورتوں کوفتنہ کے لیے جمع کرنے کا سبب نکالتے ہیں۔ ابلیس ان کو شجھا تا ہے کہ اس سے دین کی رونق وعزت ہے اور یہ مکر عظیم بہت جگہ بھیلاتا ہے حالانکہ دین کی عزت تو ایسے امور کومل میں لانے سے ہوتی ہے جوشرع کی روسے جائز ہیں۔

ازانجملہ بعض قاری ایسے بھی پرقر اُت کا دعویٰ کرنے میں دلیری کرتا ہے جس سے اس نے نہیں پڑھااور بھی اس کوا جازت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ احب سر نسا حالانکہ بیتدلیس (ملمع کاری) ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس فعل میں اس نے نیک کام کیا۔اس لیے کہ وہ قر اُت روایت کرتا ہے اور اس کو کار خیر جانتا ہے اور بیہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بیقول دروغ ہے تو اس پر جھوٹوں کا گناہ لکھا جائے گا۔

ازانجملہ میرکہ مقری دویا تین (شیوخ) سے حاصل کرتا ہے اور جوکوئی آتا ہے اس سے بیان کرتا ہے اور قلب اس کے حفظ کی برداشت نہیں رکھتا تو اپنے خط سے لکھتا ہے کہ مجھ سے فلال شخص نے فلال کی قر اُت سے پڑھایا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ دویا تین کوجمع کرنا چا ہے کہ ایک سے اخذ کریں۔

ازاں جملہ یہ کہ قرّ اء میں ایسے لوگ ہیں جو کثر تِ قر اُت سے متاز ہیں۔ میں نے ان حافظوں کے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جمع کرتے اور ایک جیدشا گر دکومنتخب کرتے وہ الم کا تامین کا تامین کا تامین کا تامین کا تامین کا تامین کا میں تامین کا تامین کارتان کا تامین کار کا تامین ک

﴿لِتَقُرَاءَ أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ ﴾ 

(نَ تَاكُدَا عَ مُحَدَّ مَنَا يُنَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ليے اور وہ بھي آ ہتائي ہے ہو۔اللد تعالى نے فرمایا:

ازاں جملہ قراء کی ایک جماعت نے الحان (راگنی) سے قرائت نکالی ہے جو حدی کے قریب ہے اوراگر حدی کے قریب ہوتواس میں اختلاف ہے۔ احمد بن خبل بینیة وغیرہ نے اس کو کروہ رکھا اور شافعی بینیة نے کراہت نہ کی۔ چنانچا یک روایت میں جس کی سندامام شافعی بینیة کی کراہت نہ کی۔ چنانچا یک روایت میں جس کی سندامام شافعی بینیة کے کہ بینی ہے فرمایا کہ حدی سننا اور اعراب کے ہاکک سننا تو مضا گفتہ ہیں۔ الحان کی قرائت میں اور خوب آواز بنانے میں مضا گفتہ ہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ شافعی بینیة نے اس صورت کی طرف اشارہ کیا جوان کے زمانے میں تھی اور اس وقت لوگ خفیف کمن کرتے تھے اور اب ہمارے زمانے میں تو اس کوراگئی کے اصول وموسیقی قواعد پر لائے ہیں اور جہاں تک راگئی سے ہمارے زمانے میں تو اس کوراگئی کے اصول وموسیقی قواعد پر لائے ہیں اور جہاں تک راگئی سے قراء (حفاظ) گنا ہوں پر جرائت کرتے ہیں۔ جیسے غیبت از اس جملہ ہیہ ہے کہ بہت سے قراء (حفاظ) گنا ہوں پر جرائت کرتے ہیں۔ جیسے غیبت کر نا اور نظر بدسے دیکھنا بلکہ اکثر اس سے بھی زیادہ گنہگاری میں بڑھ جاتے ہیں اور اس اعتقاد کی بنا پر کہ حفظ قر آن ان سے عذا ب دور کھتا ہے اس حدیث سے حجت لاتے ہیں وراس اعتقاد کی بنا پر کہ حفظ قر آن ان سے عذا ب دور کھتا ہے اس حدیث سے حجت لاتے ہیں ' قر آن اگر میں بوقو وہ نہ جلے گا۔'' کی بیکھی ان جاہلوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانے والے جبر سے میں موتو وہ نہ جلے گا۔'' کی بیکھی ان جاہلوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانے والے میں موتو وہ نہ جلے گا۔'' کی بیکھی ان جاہلوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانے والے معملہ معملہ معملہ میں موتو وہ نہ جلے گا۔'' کی سے معملہ میں بالے کہ میں بوتو وہ نہ جلے گا۔'' کی سے معملہ کیا ہوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانے والے معملہ معملہ کیا ہوں کیا میں موتو وہ نہ جلے گا۔'' کی اس کے معملہ کیا ہوں پر ابلیس کا فتنہ ہے۔ کیوں کہ جانے والے معملہ معملہ کیا ہوں کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا گئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کیا گئی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی ہوں کیا ہوں کیا

الا سراء:١٠١١ و ١٠٠١/الا سراء:١٠١ الموسل ٢٠٠١

احمد: ۱۵۱/۵۵،۱۵۱/سنن الدارى: ۸۸۸/۲، كتاب فضائل القرآن : باب فضل من قر أالقرآن ، رقم: ۳۱۹۳\_ الطبر انى فى الكبير: ۱۷-۲۱۵،۱۷۰، رقم ۸۵۰،۳۹۸ مجمع الزوائد: ۱۵۸/۲۱ كتاب النفيير ، باب فضل القرآن شعب الا بيان: ۵۵۳/۲، ۵۵، باب فى تعظيم القرآن ۲۱۹۹ مشكلوة الالباقى: ۱۸۰۱، رقم ۲۱۴۰

کا جس طرح درجہ بڑا ہے ای طرح اس کا عذاب بھی نہ جانے والے سے زیادہ ہے۔ کیوں کہ علم زیادہ ہونے ہے جت زیادہ تو ی ہوگی اور بید دعویٰ کہ قاری سے حفظ قر آن عذاب دور کرے گاتو بید وسرا گناہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اَفَمَنُ يَعُلَمُ اَنَّمَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الآية 🗱

کیعنی جس شخص کومعلوم ہے کہ جو تجھ پر نازل ہوا وہ حق ہے،کیا وہ اندھے کی مثل ہے۔لیا وہ اندھے کی مثل ہے۔لیعنی جاننے والا افضل ہے اورانکار میں عذاب شدید ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت مَثَّیٰ ﷺ کی از واج مطہرات کے قت میں فرمایا کہ

﴿ مَنُ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ اللهِ ﴿

'' بعنی تم میں جس عورت نے کوئی گناہ کیا تو اس پر عذاب دو چند کیا جائیگا''

معروف کرخی گے۔ روایت ہے کہ بکر بن جیش نے کہا کہ جہنم میں ایک بیابان ہے جس سے دوزخ ہرروزسات مرتبہ پناہ مانگتی ہے اوراس بیابان میں ایک غارہ جس ہے جہنم و بیابان و غار ہرروزسات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں اوراس غار میں ایک سانپ جس سے جہنم و بیابان و غار ہر روزسات مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو حاملان قرآن میں سے جولوگ فاسق تھے بیسانپ ان کے واسطے نکلے گا اورانہیں سے ابتدا کرے گا تو بیلوگ کہیں گے کہا ہے دب پرستوں سے کہا جائے گا کہ جو جانتا ہووہ جانے والے کے مثل نہ ہوگا۔ مصنف نے کہا کہ ہم قرات کے متعلق اس قدر نمونے پراکتفا کرتے ہیں۔

محدثين برتكبيس ابليس كابيان

ازاں جملہ بیہ کہ بہت سےلوگوں نے اپنی عمریں حدیث کے سننے میں اور سفر میں اور طرق کثیرہ جمع کرنے میں اور اسانید عالیہ کی خواہش میں اور متون غریب یجمع کرنے میں صرف کرڈالیں۔ بیلوگ دوشم کے ہیں۔

(قتم اول) وہ لوگ جنہوں نے حفاظت شریعت کا قصد کیا۔اس طریقہ سے کہ ضعیف اور باطل روایتوں سے سے حدیثیں بہچانی جائیں تو بیلوگ اس نیت پرشکر گزاری کا ثواب پائیں گے،لیکن اس زمانہ میں بیہ بات ضرور ہے کہ ابلیس نے ان پرمشتبہ کردیا تو وہ اس کام میں فرض

۱۹:الرعد:۱۹ الم ۱۹:۱۳ الاحزاب:۳۰

« نيرا رئيس آيو هي المواقع ال عین سے غافل ہو گئے ۔ یعنی کیابات ان پر واجب ہے اور اس لا زم میں اجتہاد نہ کیا اور نہ حدیث سے فقہ ومعرفت حاصل کی۔اگر کہو کہ اگلوں میں بہت مخلوق ایسی ہوگزری ہےجنہوں نے اسی طرح سفرکیااورطرق جمع کرنے میں کوشش کی جیسے یجیٰ بن معین اورامام بخاری ومسلم بھیاری و غیرہ (جواب) یہ کنہیں بلکہان لوگوں نے حدیث وطرق اسانید وغیرہ کے ساتھ مہمات امور دین وفقہ کو بھی جمع کیا اور آسانی اس وقت ہتھی کہ اسانید دو جار راویوں سے پوری ہوتی تھیں اور حدیث تھوڑی تھیں تو ان کی عمر نے دونوں کا موں کے واسطے کفایت کی اوراب ہمارے زمانے میں اسنا دطول طویل ہوگئی اور تصانیف وسیع و کثرت کے ساتھ ہوگئیں جوحدیثیں کسی ایک کتاب میں ہیں وہ دوسری میں نہیں ہیں اور اسانید مختلف ہیں تو بہت ہی مشکل ہو کہ کوئی دونوں باتیں جمع کر لے۔ چنانچیتم و مکھتے ہو کہ محدث بچاس برس تک دور دراز سفر سے لکھتا سنتااور جمع کرتار ہتا ہےاور پنہیں جانتا کہان میں کیاا حکام ہیں۔اگراس کی نماز میں کوئی حادثہ پیش آیا تواہیے بعضے نو جوان شاگر دوں ہے جوفقہ پڑھ کراس کے پاس حدیث سننے جاتے تھےان ہے پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہےاوراسی قتم کے محدثوں ہےلوگوں کو بیگنجائش ملی کہ محدثین پرطعن کرتے ہیں کہ وہ تحض کتابوں کے ڈھیر ہیں نہیں جانتے کہان کے پاس کیا ہےاورا گران میں ہے کسی نے زیادہ جراًت کر کے عمل کرنے کا قصد کیا تو بسااوقات حدیث منسوخ پڑعمل کرنے لگتا ہے اور بھی حدیث کے وہ معنی سمجھ کراس برعمل کرنے لگتا ہے جو عامی اور جاہل سمجھتا ہے۔ حالا نکہ وہ معنی ہرگز حدیث میں مرادنہیں ہیں مثلا ہم کو روایت پہنچی کہ اس زمانے کے بعض محدثین نے رسول الله منافی الله منافی کے ایک کے ایک کے آپ نے منع کیا کہ آ دمی اپنا یانی دوسرے کی کھیتی میں سینچ۔ 🏕 تواس کے شاگر دحاضرین وسامعین نے کہا کہ ہم لوگ تواپنے باغات سے بچے ہوئے یانی کواینے پڑوسیوں کے باغات وکھیت میں رواں کر دیتے تھے اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرتے ہیں کہابیانہ کریں گے۔گویا نہ محدث صاحب سمجھے اور نہ ٹنا گرد سننے والے سمجھے۔ سمجھے

ابوداؤد: كتاب النكاح، باب وطهُ السبايا، قم ٢١٥٨ ـ ترندى: كتاب النكاح، باب ماجاء في الرجل يَشُرِّ ي الجارية وهي حامل، قم ١١٥١ ـ المستبراء مَسنُ مَسلَكَ وهي حامل، قم ١١٥١ ـ احمد: ٢٨٥ / ١٠١٨ ـ سنن الكبيري للبيمة عن ١٨٥ / ٣٨٩ ، كتاب العدد، باب استبراء مَسنُ مَسلَكَ الأمّة تهذيب تاريخ وشق لا بن عساكر: ٣/ ٣٠٠، في ترجمة حبيب بن الشهيد ـ الطبر اني في الكبير: ١٦٠١ه/م م ١٨٠٢، قم ٢٨٨٢ .

ہ اور ہیں البیس کے بیسی (بلیس کے بیسی البیس کے بیسی (بلیس کے بیسی البیسی کے بیسی کا بھر کے بیسی کا بھر کا کہ ج میں کہ جہاد میں قیدی عورتوں سے جو حاملہ ہوں ان سے وطی نہ کی جائے ۔ یہ معنی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔

خطابى نے كہا كہ بمارے بعض مشاكُ نے حضرت مَثَالِثَيَّةِم كى بيحديث روايت كى ((نَهلى عَن التحلق قَبُلَ الصَّلُو قِيَوُمَ الْجُمُعَة))

شیخ نے اس کو حکمتی بسکون لام پڑھا بمعنی سرمنڈ انا ،اور مجھے خبر دی کہ میں نے تو چالیس سال سے بھی جمعہ کی نماز سے پہلے سرنہیں منڈ ایا ہے۔ تب میں نے عرض کیا کہ بیتو حلق بالکسر وفتح لام جمع حلقہ ہے اور مطلب بیہ کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ندا کرہ وعلم کے واسطے مسجد میں حلقے نہ بنائیں بلکہ خطبہ ونماز کے واسطے خاموش رہیں۔ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس مشکل سے مجھے آسانی دی اور بیشخ مردصالے تھے۔

ابن صاعد محدثین میں بمیر القدر تھے لیکن چونکہ فقہا سے ان کا اختلاط کم رہاتھا اس لیے فتوی کا جواب نہیں سمجھتے تھے جتی کہ ابو بکر الا بہری الفقیہ نے نقل کیا کہ میں کی بن محمد بن صاعد کے پاس بعیفاتھا کہ استے میں ایک عورت نے آکر عرض کیا کہ ایھا الشیخ! آپ کیا فرماتے ہیں کہ کنوئیں میں ایک مرغی گرکر مرگئ ہے کیا پانی پاک ہے یا نجس ہے۔ ابن صاعد نے کہا کہ کنوئیں میں کیسے مرغی گری ۔ اس نے کہا کنواں ڈھکا ہوانہ تھا۔ ابن صاعد نے فرمایا کہ تونے کیوں ڈھکا نہ رکھا کہ مرغی نہ گرتی ۔ تب ابہری نے اس عورت سے کہا کہ اے نیک بخت اگر کنویں کا پانی دوقلوں کی مقدار تھا اور اس میں مرغی گرنے سے بچھ تغیر نہیں ہوا تو یا ک ہے درنہ نایا ک۔

مصنف عمین نے کہا کہ ابن شاہین عمید نے حدیث میں بہت ی کتابیں تصنیف کیس مصنف عمید نے کہا کہ ابن شاہین عمید نے حدیث میں بہت ی کتابیں تصنیف کیس چھوٹی ایک جزوگی اور بڑی سے بڑی ایک تفسیر ہے جوایک ہزار جزء پرمشمل ہے، لیکن وہ علم فقہ سے ناواقف تھے۔ بعض محدثین کی بید کیفیت ہوئی کہ انہوں نے جرأت کر

ابوداؤد: كتاب الصلاة ،باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، برقم ١٠٥٩ ـ ترندى: كتاب الصلاة ،باب ماجاء في كراهية البيع والشراء ،رقم ٣٢٣ ـ نسائى: كتاب المساجد ،باب النهى عن البيع والشراء في المسجد ...... رقم ١٥٥ ـ احمد : ١٩٥ ـ المسجد المساجد ، باب النهى عن البيع والشراء في المساجد ، رقم ١٣٠٣ ـ نسائى في ١٨٩ ـ المساجد ، باب النهى عن البيع والشراء في المساجد ، رقم ١٣٠٣ ـ نسائى في الكبرى: ٢٦١١ ، كتاب المساجد ، باب النهى عن الشراء والبيع في المسجد ، رقم ١٩٥ ـ ـ ابن ماجة : كتاب ا قامة الصلوات ، باب ماجاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، رقم ١١٣١ ـ

مراح المرابيس المرسى ا

ابراہیم الحربی عنیہ نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی کے علی بن داؤد ظاہری کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ اس وقت حدیث روایت کرتے تھے اورمجلس میں قریب ہزار آ دمیوں کے جمع تھے۔ اس عورت نے یو چھا کہ میں نے اپنے از ارکوصد قہ کرنے کی قتم کھائی ہے۔ پینخ نے فر مایا کہ تو نے کتنے کوخریدی ہے۔اس نے کہا کہ بائیس درم کوتو فر مایا کہ بائیس روز ہے رکھ لے۔ جب وہ واپس ہوگئی تو کہنے لگے۔ آہ آہ قتم خداکی!اس کو جواب دینے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ ہم نے اس کو کفارۂ ظہار کا حکم دے دیا ۔مصنف مٹ ہے تھا کہ ان فضیحتوں کو دیکھوایک تو فضیحت جہالت ہےاور دوسری فتو ی دینے کی جرأت وہ بھی خلط ملط کے ساتھ۔ واضح ہو کہ عموماً محدثین نے ان الفاظ کو جوصفات باری تعالی کے متعلق وار دہوئے ہیں اپنی حس کے مطابق محمول کر لیا تو مشتبہ بن گئے ۔اس کی وجہ بیہوئی کہانہوں نے فقہا ہے میل نہیں رکھا تا کہان کومعلوم ہوتا کہ کیونکر محکم پر مشتا بہ کومحلول کرنا جا ہے۔ہم نے اپنے زمانے میں بہت سے محدثین دیکھے جو بکثرت کتب جمع کرتے اور بہت سنتے ہیں (ان کو کثرت ساع حاصل ہے)لیکن ماحصل کچھ نہیں سمجھتے ہیں ۔ بلکہان میں ہے بعض ایسے ہیں کہ قرآن یادنہیں رکھتے اور نماز کے ارکان تک نہیں جانتے۔ پس ان کے حق میں تلہیں ابلیس یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کراینے زعم کے موافق فرض کفایہ میںمشغول ہوتے ہیں اور جو امرمہم تھا اس کو چھوڑ کر غیرمہم (غیراہم ) کو اختیارکرتے ہیں۔

(قتم دوم) ایسے محدث ہیں جو بہت کثرت سے مشائخ سے حدیث ساعت کرتے ہیں الیکن ان کا قصد ٹھیک نہیں تھا اور نہ ان کی پیغرض تھی کہ طرق جمع کر کے تیجے کوغیر تیجے سے اختیار کر سکیں، بلکہ یہ مقصود تھا کہ عالی اسانید حاصل کریں اور غرائب روایات جمع کریں اور ملک در ملک

پھریں۔ تا کہان کو یہ کہنے کافخریہ موقع ملے کہ میں فلاں شیخ سے ملاتھااور جومیری اسانید ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں اور جوعجیب وغریب حدیثیں میرے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔

بغداد میں ایک طالب حدیث داخل ہوا۔ وہ شخ کولے جا کررقہ میں بھلاتا تھا یعنی اس باغ میں جود جلہ کے دونوں کنارے چلا گیا ہے اور شخ کو حدیث سنا تا تھا۔ پھرا ہے مجموعہ میں یوں لکھتا کہ مجھ سے رقہ میں فلاں فلاں شخ نے حدیث بیان فر مائی۔ اس سے وہ لوگوں کوہم میں ڈالٹا کہ رقہ سے وہ شہر مراد ہے جو ملک شام کی طرف ہے۔ تاکہ لوگ یہ مجھیں کہ اس محدث نے طلب حدیث میں دودو ہزار سفر کیے ہیں، اسی طرح اپنے شخ کولے جا کر نہر عیسیٰی وفرات کے درمیان بھلا کر حدیث سنا تا اور مجموعہ میں لکھتا کہ مجھ سے فلاں شخ نے ماوراء النہر میں بیے حدیث میں خراسان کے پارہوکر ماوراء النہر میں بیے حدیث میں بیدی شراسان کے پارہوکر ماوراء النہر میں بیدی سے میں بیدی شراسان نے ہیارہ کو ماوراء النہر میں بیدی خراسان نے میرے سفر میں بیدی شراسان نے میرے سفر میں میں حدیث میں اور فلال نے میرے سفر میں حدیث میں حدیث میں اس نے سی قدرتعصب اٹھایا ہے لیکن سوم میں حدیث میں میں حدیث میں مرگیا۔

مصنف عنیہ نے کہا کہ بیسب باتیں خالص نیت سے بہت دور ہیں بلکہ ان الوگوں کی خرص فقط سرداری (محیکداری) اور فخر عالمانہ ہے۔ اسی وجہ سے شاذ اور غریب حدیثوں کی جبتجو کرتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جزوان کے ہاتھ لگ گیا جس میں ان کے مسلمان بھائی نے اپناسماع درج کیا تو اس کو چھپا ڈ التا ہے تا کہ میں ہی اس کی روایت میں متفرد ہو جاؤں۔ حالا نکہ وہ مرجا تا ہے اور بچھ بھی روایت نہیں کرنے پاتا تو دونوں کے ہاتھ سے جاتا ہے اور بھی ان میں سے بعض فقط اس لیے دور در از سفر کرکے کسی ایسے خص کے پاس جاتا ہے جس کے اول میں واؤیا کاف ہے تا کہ اپنے مشائخ کے ذکر میں اس حرف کے نام کو بھی ذکر کرے اور سوائے اس کے بچھ غرض نہ تھی۔

منجملہ تلبیسِ ابلیس کے جواصحاب الحدیث پر ہے یہ کہ اپنے جی کوشفی دینے کے لیے ایک دوسرے پرقدح وطعن کرتے ہیں اور اس کو بجائے اس جرح وتعدیل کے قر اردیتے ہیں جواس امت کے قد مانے استعال کیا تھا۔ تا کہ شریعت سے جھوٹوں کی تخلیط کو دورکریں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر

« المنظم ایک نیک کا حال خوب معلوم ہےان کی بدنیتی اس سے ظاہر ہے کہ جس سے ان کوخوش پسندی ہے اس سے سکوت کرتے ہیں ۔قد ما کا بیرحال نہیں تھا۔ چنانچے علی بن المدینی اینے باپ سے حدیث روایت کرتے ہیں پھر کہہ دیتے کہ شنخ کی حدیث کی جو حالت ہے وہ (ظاہر) ہے۔ (بلکہ صاف کہہ دیتے کہ وہ ضعیف ہیں) پوسف بن الحسین عبلیہ کہتے ہیں کہ میں نے حارث محاسبی سے غیبت کو یو چھا۔ تو فر مایا کہ خبر دار!اس سے بہت بچنا۔ بینہایت بری کمائی ہے توالیمی چیز سے کیاامیدر کھتا ہے جس کی شامت سے تیری نیکیاں چھین کر تیرے مدعی وشمن اس سے راضی کئے جائیں کیوں کہ وہاں نہ درم ہیں نہ دینار ہیں تو اس سے پر ہیز رکھ اور اسکامنبع پہیان لے اس طرح کہ غیب کامنبع جومغرور وجاہل لوگ ہیں تو وہ اپنے کو اور جاہلا نہ حمیت کوتسکین دیتے ہیں اور حسد و بد گمانی سے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائی کچھ چھپی نہیں ہے۔رہے علما تو ان میں غیبت کامنبع ان کےنفس کا دھوکا ہے کہتم جو فلال کی برائی کرتے ہوتو اظہار نصیحت ہے اورایک روایت پراعتماد کرتے ہیں اگراس کے معنی جو پہلوگ سمجھتے ہیں یہ ہوتے تو مجھی ان کے لیے غیبت پر مدد گا ر نہ ہوتے اور وہ روایت بیہ ہے کہ''تم ایسے شخص کے ذکر سے کیوں منہ موڑتے ہوجس میں فساد ہے۔اس ہےاوراس کی برائی بیان کرنے سے بازنہ ہوتا کہلوگ اس ے احتر از کریں ۔'' 🗱 بیر دایت اگر صحیح محفوظ ہوتی تو مجھی اس کے ذریعے ہے بے یو چھ کسی مسلمان بھائی پرتشنیع عائد نہ ہوتی اور اگر تاویل ہوتو یہی کہ جب بچھ سے مثلاً کوئی نیک صلاح پوچھنے آیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اپنی لڑکی فلال شخص سے بیاہ دوں ،اور تحقیے معلوم ہوئے کہ وہ مخض بدعتی بیہ یا بدکار فاجر ہے جس پرمسلمانوں کی حرمت پر بے خوفی نہیں ہے ۔تو تحجیے جا ہے کے کسی حسن تدبیر ہے اس کو اس ارا دہ ہے روک دے پاکسی حیلہ ہے اس معاملہ کو ملتوی کر دے۔ای طرح دوسرا آیااور کہا کہ میراارادہ ہے کہ میں سفر کو جاؤں اوراپنا مال فلاں شخص کے

المعنف والموضوعة : ٢١٥/١٠٨٠ كتاب الشيان: ١٠٩/١٠ باب في السترعلى اصحاب القروف، رقم ٩٦٦٧، ٩٦٦٢ والخطيب في تاريخه: ٢٦٣/١،١٨٨ /٣،٣٨١ وفي الكفاية في علم الرواية ص٣٢، باب وجوب تعريف المزكى ماعنده ...... الكبرى المبيه في المركى بيه في المركى المناطق المائة الاحاديث الكبرى المناطق الموضوعة : ٢١٥/١، كتاب الشهادات، باب الرجل من اهل الفقه يسأل من اهل الحديث .....وسلسلة الاحاديث الضعيفه والموضوعة : ٥٢/٢، رقم ٥٨٣ م

م البيل البيل المجاورة المجاور یاس امانت رکھ دوں اور بختجے معلوم ہے کہ بیخص امانت رکھنے کے قابل نہیں ہے تو جا ہیے کہ اس کواچھی تدبیرےاس ارادے ہے روک دے۔ای طرح اگر کسی نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ فلاں شخص کوامام بناؤں پاکسی علم میں اپنااستاد بناؤں اور وہ امامت بااستادی کے قابل نہیں ہے تو اچھی تدبیروحیلہ ہے اس کواس خیال ہے پھیردے۔ پنہیں ہونا جا ہے کہاس کی غیبت کر کے اپنا دل مصندا کرے۔رہا جا فطوں وعابدوں میں غیبت کامنبع تو ازراہ خود پسندی ہوا کرتا ہے کہ پہلے ایے مسلمان بھائی کے عیب کھولتا ہے پھر پیٹھے ہیجھے اس کے واسطے دعا کرتا ہے تا کہ اس بناوٹ ہے غیبت معلوم نہ ہوتو گویا پہلے اس کا گوشت نوچ کھایا پھراس کی جگہ ظاہری دعا ہے پیوند لگایا۔ رہاروساءواستاد وز ہاد میں غیبت کامنبع تو وہ براہ اظہار شفقت وترحم ہوا کرتا ہے۔ چنانجیہ کہتا ہے کہ فلاں امر میں مبتلا ہوں اور فلاں امتحان میں ڈالا گیا ۔اللہ تعالیٰ ہم کوخواری ہے بچائے۔ پس پہلے تو بناوٹ ہے اس پر ترحم شفقت ظاہر کرتا ہے۔ پھر بھائیوں کے سامنے اس کے لیے بناوٹ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کوتمہارے سامنے اس لیے ظاہر کیا کہتم اس کے واسطے بہت دعا کیا کرو۔ہم پناہ ما نگتے ہیں کہ غیبت کسی حیلہ ہے ہویا صرح ہو پس غیبت سے برہیز کر کیوں کفص قرآن سے حرام ہے۔ لقولہ تعالی:

﴿ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمُ اَنُ يَّأْكُلَ لَحُمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُو هُ ﴾ الله حضرت محمد مَثَالِظُيْرَمُ عالى الله على اله

منجملة تلبيس ابليس كے علائے محدثين پربيہ ہے كہ موضوع حديث روايت كرتے ہيں بدون اس كے كداس كوموضوع خلا ہر كريں اوربيان كى طرف سے شرع كا جرم ہے۔اس سے ان كى غرض بيہ ہے كہ ان كى حديثيں رائج ہوں اوربيمشہور ہے كہ بيہ محدث كثير الروابيہ ہيں۔ حالانكہ حضرت محمد منافظيم نے فرمايا كه ''جس نے مجھ سے اليى بات روايت كى كہ جس كوجھوٹ جا نتا ہے تو وہ دونوں ميں سے ايك جھوٹا ہے يا جھوٹوں ميں سے ايك جھوٹا۔'' علی اسی قسم سے حانتا ہے تو وہ دونوں ميں سے ايك جھوٹا ہے يا جھوٹوں ميں سے ايك جھوٹا۔'' علی اسی قسم سے

العلم، باب ماجاء فيمن روى حديثاً وهوري انه كذب، رقم ٢٦٦٢ - ابن ماجة : المقدمة ، باب من حدّث من رسول الله حديثاً وهوري انه كذب، رقم ٣١ \_ منداحمه : ٣٠ / ٢٥٥٠ - ٢٥٥ ، ١٥١١ مندا بي واو دالطيالي : ١٩/٣ ، رقم ٢٩ / ٢٥ ، رقم ٢٥٥ \_

روایت میں ان کی تدلیس ہے۔ چنانچدان میں ایک پیکہتا ہے کہ:

حَدَّثَنِي فُلاَنٌ عَنُ فُلان

لعنی مجھے فلاں شخص نے فلاں بزرگ سے اور اس نے فلاں بزرگ سے روایت کی <sup>یعنی</sup> اس نے فلاں بزرگ کوتو پایانہیں لیکن اس طرح بیان کیا جس سے شبہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ کو پایا۔ یا بول کہا کہ فلال سے نقل کیا۔اس سے وہم دلایا کہ مجھ سے فلال نے روایت کی ہے۔حالانکہاس سے سنانہیں ہےاور بیر کت فبیج ہے۔اس لیے کہاس نے منقطع کومتصل بنادیا۔ بعض محدث کودیکھو کہ ضعیف و کذاب ہے روایت کرتا ہے تو چھیانے کے لیے اس کا نام نہیں لیتا بلکہ بھی تو اس کا دوسرا نام بدل دیتا ہے اور بھی اس کی وہ کنیت بیان کرتا ہے جومعروف نہیں ہےاوربھی خوداس کی کنیت (مثلاً ابوزید ) گھڑ لیتا ہےاور بھی اس کے باپ کا نام چھوڑ کر اس کے دادا کا نام بجائے باپ کے بیان کرتا ہے اور اس سے غرض پیر کہ وہ کذاب پہچانا نہ جائے۔ یہ بھی شرع مطہرہ کا جرم ہے۔اس لیے کہ ایسے ذریعہ سے ثابت کیا کہ جس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر میخص ثقہ ہواوراس کو دا دا کی طرف منسوب کر دیا (جیسے محمد بن یحیٰ بن فارس کہا یا فقط ابو یجیٰ کنیت بیان کی ) تا کہ بظاہر بیمعلوم نہ ہو کہ اس نے اس سےمل کر روایت کی ہے۔ یا جس سے روایت کرتا ہے وہ راوی کے مرتبہ میں ہوتو اس کے نام سے روایت میں شرم کر کے ایسا کرلے تو بیجھی طریقة صواب ہے دور ہے لیکن فقط مکروہ ہے بشر طیکہ جس ہے روایت کہ وہ ثقہ ہو( یعنی بینہ ہو کہ جس ہے روایت کہ وہ ضعیف ہوا وراس تلبیس سے دوسرے ثقہ راوی کے نام سے مشتبہ کردیا کیوں کہ بیرام ہے۔) فقها يرتكبيس ابليس كابيان

قدیم زمانهٔ اسلام میں فقہاان لوگوں کو کہتے تھے جو قر آن وحدیث کے عالم ہوتے (یعنی اس میں ان کوطریقۂ اجتہاد کی سمجھ ہوتی تھی۔) پھر برابر گھٹے گھٹے متاخرین تک پہنچ کریہ رہ گیا کہ متاخرین نے کہا کہ ہم کوقر آن میں سے خالی وہ آیتیں کافی ہیں جن سے کوئی حکم نکاتا ہوا دحدیث میں سے فقط مشہور کتابیں مانندسنن ابوداؤد وغیرہ کے کافی ہیں۔ پھراس میں بھی زیادہ سستی کردی جتی کہ بعض خفص فقیہ بن کرالیم آیت سے استدلال کرتا ہے جس کے معنی خود

٥٠٠ يين (بيس يون المحمد بھی نہیں جانتااورایسی حدیث ہےاستدلال لاتا ہے جس کوآپنہیں جانتا سیجی ہے یانہیں اور ا کثریه کرتا ہے کہ حدیث سیجے کے معارضہ میں قیاس لا تا ہےاوراس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نص حدیث ہے معارضہ کرتا ہوں کیوں کہ وہ علم نقل کو کمتر پہچانتا ہے۔فقہ کا مدارتو پیرتھا کہ قرآن وحدیث ہےا سنباط کرے۔ پھریہ کیونکر فقیہ ہوگا جس کونلم قر آن وحدیث میں تمیز ہی نہیں ہے۔ من جملہ قبائح کے بیہ ہے کہ ایک حکم کوایک حدیث کے حوالے پر ثابت کرتا ہے اور بیہ نہیں جانتا کہ وہ حدیث سیجے ہے کہ ہیں اور بے شک اس امر کے پہچاننے میں آ دمی کومشقت شدیدوسفرطویل کی ضرورت تھی ۔لہذا اس بارہ میں کتابیں تصنیف ہو کئیں اور حدیثیں سب ابتخاب كردى كئيں اور صحيح وسقيم كوعلىجد ه كرديا گيا پھر بھى متأخرين كويہاں تك تسل سوار ہوا كەملم حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کیا ۔ چنانچہ میں نے بعضے ا کابر فقہاء کی تصنیف میں ویکھا ہے کہ وہ حدیث کے بعضےالفاظ کی نسبت جوصحاح میں وار دہوئے ہیں پیے کہتے ہیں کہ بیالفاظ ممکن نہیں کہ رسول الله مَثَلِظَيْئِلِ نے فرمائے ہوں اور دیکھا کہ وہ کسی مسئلہ میں ججت لاتے وقت کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہمار کے بعض فقہانے روایت کی کے رسول الله مَثَالِثَائِمْ نے کہاا ورخصم کی دلیل حدیث سیجے کے جواب میں کہتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں پیکہیں گے کہ بیرحدیث پہچانی نہیں جاتی ہے۔ بیسب اسلام پرظلم اور شریعت کی خیانت ہے۔

من جملة لميس ابليس كے جوفقها پر ہے ايك بيہ ہے كدان كا پورااعتاد علم جدال (مناظرہ)

کے حاصل كرنے پر ہے۔ اپنے زعم ميں وہ اس فن سے تلم پردليل كی تھیج نکا لتے اور شرع کے
دقائق ڈھونڈتے اور مذہب كی علتيں تلاش كرتے ہيں اور اگران كا بيہ دعوى تھیج ہوتا تو سب
مائل ميں اسى طرح مشغول ہوتے تا كدان ميں كلام كرنے كی تخبائش وسيع حاصل ہو۔ ان
میں مناظرہ كرنے والالوگوں كے نزد يك نظرى خصومت ميں پيشوا گنا جائے۔ پس ان ميں ہے
ہرايك كی كوشش بير كہ جدال وجھ شرے اور تفتيش كوم تب كرے اور نفس كو آمادہ كرتا رہے گا كہ وہ
خصم كی ہر بات ميں نقيض نكالے۔ اور اس كی غرض فقط دنیاوی فخر ونا موری ہے۔ حالا نكدان
میں سے بہت ایسے ہیں جوایک خفیف اور چھوٹے سے مسئلہ میں وہ تھم نہيں جانے جس كی عام
لوگوں میں ضرورت ہے۔

٥٠٤٠٤ ينيا (بيس ينيا د النياز النيس الني

من جملۃ کمیں ابلیس فقہا پر بیہ ہے کہ جدل کے فن میں فلاسفہ کے قواعد داخل کرتے اور ان پراعتاد کرتے ہیں ۔ بعنی جس وضع پرلز وم عکس و تناقض وغیر ہ انہوں نے قطعی بتائے ہیں ان کو یہاں جزئیات شرع میں لاتے ہیں۔

ازاں جملہ بیہ کہ حدیث پر قیاس کوتر جیج دیتے ہیں۔حالانکہ اس مسئلہ میں حدیث صریح دلیل موجود ہے اور بیاس لیے کرتے ہیں کہ ان کو باہم جدال وگفتگو کرنے میں خیالی گھوڑ ہے دوڑانے کی وسیع مجال حاصل ہواورا گران کے مقابلہ میں کسی نے حدیث سے استدلال کیا تو حقیر و قابل مجیب خیال کیا جاتا ہے۔حالانکہ ادب بیتھا کہ حدیث کو بالکلیہ مقدم کر کے اس سے دلیل لاتے۔

ان فقہا کی ایک کمزوری میہ ہے کہ ان کا سارا انہاک اسی غور وفکر میں ہے ، انہوں نے ایے فن میں ان چیزوں کوشامل نہیں کیا جن سے قلوب میں رفت پیدا ہوتی ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت ،حدیث وسیرت کی ساعت ،اورصحابه کرام شکانتیم کے حالات کا مطالعہ و بیان ۔سب جانتے ہیں کمحض از الدُ نجاست اور ماء متغیر کے مسائل کے باربار دہرانے سے قلوب میں نرمی اورخشیت پیدانہیں ہوسکتی ،قلوب کو تذ کیرومواعظ کی ضرورت ہے تا کہ آخرت طلبی کی ہمت اور شوق پیدا ہو۔اختلافی مسائل اگر چہ علوم شرعیہ سے خارج نہیں مگر حصول مقصد کے لیے کافی نہیں ہیں۔جوسلف کے حالات اوران کے حقائق واسرارے واقف نہیں اور جن کے مذہب کو اس نے اختیار کیا ہے ،ان کے حالات سے باخبرنہیں وہ ان کے راستہ پر کیسے چل سکتا ہے۔ یاد رکھنا جا ہے کہ طبیعت چور ہے۔اگراس کواسی ز مانے کےلوگوں کے ساتھ جھوڑ دیا جائے گا تو وہ اہل زمانے کے طبائع سے اخذ کرے گی اور ان ہی کی طرح ہوجائے گی اور اگر متقدمین کے حالات اورطریقوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کا رنگ اور ان کے سے اخلاق پیدا ہوں گے ۔سلف میں سے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ ایک حدیث جس سے میرے دل میں رفت پیدا ہوقاضی شریح کے سوفیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب ے۔ یہاس لیے فرمایا کہ دل کی نرمی مقصود ہے اور اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ازاں جملہ بیرکہان فقہانے فقطعلم مناظرہ پراقتصار کیا۔ مذہبی مسائل یا در کھنے ہے منہ

ہ کی آبیں البیس کی ہے۔ کہ مقدم نقی مفتی کود کھتے ہوکہ اگراس سے کھی آبیں البیس کے بیار کیا اگراس سے کھی آبیں البیس کی ابت دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کھی جانتا اور یہ بین تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے، پھراس تقصیر ہے۔ کہ تو دوہ کھی تا ہے۔ کہ تا ہے۔ کہ تو دوہ کھی تا ہے۔ کہ تا

ازال جملہ یہ کہ مباحثہ فقط اس کے موضوع ہوا کہ جوبات ٹھیک ہے وہ ظاہر ہوجائے اور سلف کی نیت یہ ہوتی تھی کہتن ظاہر ہوجس سے اسلام میں خیرخواہی ہے۔ وہ لوگ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف چلے جاتے تھے اور اگر کسی سے کوئی بات رہ گئی تو دوسرااس کو بتلا دیتا۔ کیوں کہ ان کی نیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ دیتا۔ کیوں کہ ان کی نیت یہ تھی کہ اگر کسی فقیہ نے کسی واقعہ کوکسی اصل شرعی پر قیاس کیا اور اس کی علت سمجھ گیا۔ جیسا کہ اس کے خیال میں ہے۔ بھر دوسرے نے اس سے کہا کہ بھلا یہ کیونکر معلوم ہوا کہ اصل میں تھم بوجہ اس علت کے ہوا ہے تو وہ جواب دیتا کہ مجھے ایسا ظاہر ہوا ہے اور اگر تم اس سے بہتر کوئی بات لاؤ تو اس کو پیش کے دو۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ مجھے پر اس کا بیان کر نالاز م نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ تو بچ کے دو۔ یہاں معترض کہتا ہے کہ مجھے پر اس کا بیان کر نالاز م نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ تو بے کہ تجھے پر واجب ہے جسے تو نے حلی کو نکالا۔

ازاں جملہ ان فتہا کی یہ کیفیت ہے کہ فریق مخالف سے مناظرہ کرنے میں بعض پرحق ظاہر ہوجا تا ہے لیکن وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ تنگ ہوتا ہے کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ظاہر ہوا۔ اور بسااوقات اس کے ساتھ حکم حق جان لینے کے بعد بھی بحث کرتا ہے کہ کی طرح اس کورد کر دے اور بیسب سے بدر فہیج حالت ہے۔ اس لیے کہ مناظرہ ای لیے نکالا گیا تھا کہ حق ظاہر ہو جائے۔ امام شافعی بھٹا تی فرمایا کہ اگر اس نے جمت حق کو قبول کر لیا تو مجھے اس کی طرف سے جائے۔ امام شافعی بھٹا تی نکالا گیا تھا کہ قرمایا کہ اگر اس نے جمت حق کو قبول کر لیا تو مجھے اس کی طرف سے ہیب معلوم ہوتی ہے اور جس کی سے میں نے مناظرہ کیا تو دلیل حق کو غالب رکھا۔ اگر میں نے مقابل کے یاس دلیل حق یائی تو میں بھی اس کے ساتھ ہوگیا۔

ازاں جملہ یہ کہ وہ مناظرہ سے سرداری چاہتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو نفس میں جو سرداری کی خواہش مخفی رہتی ہے وہ ابھر آتی ہے اور جب ان میں سے کسی نے دیکھا کہ اس کے کلام میں ایساضعف ہے کہ اس کا مقابل غالب ہوا چلا جاتا ہے تو مکابرہ و جھگڑا کرنے لگتا ہے تو ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِمِن الْمِيسِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن الْمِيسِ الْمِيسِ الْمِيسِ الْمِيسِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْتِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ازانجملہ مناظرہ نقل کرنے کے حیلہ سے غیبت کا جواز نکالتے ہیں۔ چنانچے بعض کہتے ہے کہ میں نے اس کو جواب دیا تو وہ بند ہو گیا ،اور پچھ جواب نہ دے سکااورالی بات کہتا ہے کہ جس سے اپنے مقابل سے اپنے دل کی تشفی اس جحت سے حاصل کرے۔

اذانجملہ یہ کہ اہلیس نے ان پر تکمیس ڈالی ہے جس کواپی اصلاح میں فقہ کہتے ہیں پس یہ علم شرع ہے اور یہاں کوئی علم سوائے اس کے نہیں ہے پھرا گران ہے کی محدث کا ذکر کیا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ بیج ہے۔ وہ پھر نہیں مجھتا اور بھول جاتے ہیں کہ حدیث ہی تو اصل ہے۔ پھرا گر ان سے وہ کلام ذکر کیا گیا جس سے دل نرم ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ واعظوں کے کلام ہیں۔
ازانجملہ یہ لوگ اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر فقوی دینے پر جرائے کرتے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ استفامیں منصوص کے خلاف فتوی دے دیتے ہیں اور آگر مشکلات میں ذرا تو قف کرتے تو ان کے لیے اولی وانسب ہوتا ہے بدالرحمٰن بن ابی لیلی نے فر مایا کہ میں نو وہ یہ آواز کرتے کہ کاش میر اکوئی بھائی اس حدیث کا متکفل ہوجا تا اور جب کسی سے فتوی پوچھا جا تا تو یہ دوسر سے پر ٹالٹا اور دوسرا تیسر سے پر ٹالٹا یہاں تک نو بت آ جاتی کہ اخیر والا پھر اس کو وہ یہ تا تو یہ اس مجد میں اول پر ٹالٹ عبد الرحمٰن بن ابی لیلی انصاری سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے اس مجد میں اصحاب انصار میں سے ایک سومیں صحابہ رشکا نیٹر کو پایا کہ جب ان میں سے کی سے حدیث کی اصحاب انصار میں عوجا تا اور جب کوئی فتو کی تو جھاجا تا تو یہی آرز وکرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی متکفل ہوجا تا اور جب کوئی فتو کی وہ چھاجا تا تو یہی آرز وکرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی متکفل ہوجا تا اور جب کوئی فتو کی وہ چھاجا تا تو یہی آرز وکرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی متکفل ہوجا تا اور جب کوئی فتو کی وہ چھاجا تا تو یہی آرز وکرتا کہ کاش میر اکوئی بھائی اس امر میں کفایت کرتا۔

مصنف علیہ نے کہا کہ ہم کوابراہیم نخعی علیہ سے روایت پہنچی کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے مسئلہ بوچھا تو فر مایا کہ اے عزیز! میرے سوائے مجھے کوئی دوسرانہیں ملاتھا۔امام مالک بن انس عملیہ نے فر مایا کہ میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا جب تک کہ میں نے ستر مشاک ہے 205 \\ \times \times \\ \t

دریافت نہ کیا کہ کیا آپ کے نزدیک مجھ میں فتو کی دینے کی لیافت ہے توسب نے فرمایا کہ ہاں تب میں نے فتو کی دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے جناب اگر وہ بزرگوار مشائخ آپ کواس امر سے منع کر دیتے ، تو مالک نے کہا کہ اگر منع کرتے تو میں بازر ہتا۔ امام احمد بن صنبل میں ہے اور یہ یا دنہیں کہ کیسی قتم کھائی ہے، تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جا در یہ یا دنہیں کہ کیسی قتم کھائی ہے، تو فرمایا کہ کاش جب تو یہ جا نتا کہ میں تجھے کیونکر فتو کی دوں گا۔

۔ مصنف عین نے کہا کہ سلف صالحین کی پیخصلت فقط اس وجہ سے تھی کہان کوالڈعز وجل سے خوف ودہشت تھی اور جوکوئی ان کے حالات پڑھے وہ ادب سیکھ جائے۔

من جملة لمبیس ابلیس کے جوفقہا پر ڈالی ہے کہ بیلوگ امیروں بادشاہوں سے ملتے اور ان کے پاس گھے رہتے ہیں۔ان کے ساتھ مداہت کرتے اوران کی بدا فعالی پر باوجود قدرت کے بھی ان کی خوشامد کے لیے انکار نہیں کرتے ۔ بلکہ بعض اوقات ان کے واسطے ایسے امور کی اجازت دیتے جو ان کو جائز نہیں ہو سکتے ہیں، تا کہ ان کے مال دنیاوی سے پچھ یہ بھی حاصل کر لیں۔اس فیجے حرکت سے تین شخصوں کے لیے فساد کی راہیں کھل جاتی ہیں۔(اول) راہ تو خوداس امیر کے تی میں ہے کہ وہ زعم کرتا ہے کہ اگر میں راہ صواب پر نہ ہوتا تو فقیہ میر ے طریقہ پر ضرورا نکار کرتا اور میں کیونکر مصیب نہ ہوتا، حالانکہ فقیہ میرامال کھا تا ہے۔(دوم) عوام پر فساد کی راہ ہی ہے کہ اس رکیس کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا امیر ہے۔ اس کا مال بھی پاکیزہ ہے اور خود بھی ہزرگ ہاس کے باس ہمیشہ گھسار ہتا ہے۔(سوم) اس خقیہ پر فتنظیم میہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو دنیا کے واسطے بگاڑ دیا۔ (متر جم کہتا ہے کہ سب نقیہ پر فتنظیم میہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو دنیا کی واسطے بگاڑ دیا۔ (متر جم کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ اول یہی ہوا کہ علم ذکیل ہوا اور دنیا وی دولت کی عزت سب عوام کی نگاہوں میں پھر گئی اس دلیل سے کہ خرت وہم ہے ور نہ فقیہ کیوں دنیا کا طالب ہوتا (اَللَّهُمَّ غُفُرَ اَدَکَ).

ابلیس نے ان فقہا پر بیٹ ہیں ہی ڈالی کہتم لوگ سلطان کے یہاں جایا کرواوران کوحیلہ بنادیا کہ (دریافت کرنے پرفقیہ بیکہتا ہے) کہ میں تواس لیے سلطان کے یہاں جاتا ہوں کہ کی مسلمان کی سفارش کروں۔ بیٹ ہیس اس طرح کھل جاتی ہے کہا گر بجائے اس کے کوئی دوسرا جاکر سلمان کی سفارش کروں۔ بیٹ ہیس اس طرح کھل جاتی ہے کہا گر بجائے اس کے کوئی دوسرا جاکر سلمان کی سفارش کرے تو اس فقیہ کو گوارانہیں ہوتا (بلکہ گوار ہوتا ہے) بلکہ اس

کے حق میں کوئی بھانجی مار دیتا ہے اور عیب لگا دیتا ہے، تا کہ سلطان اس کو ہا تک دے۔

ای طرح فقیہ پر اہلیس تلبیس ڈالتا ہے کہ وہ ان امراوسلاطین کے مال سے بذریعہ انعام ونذر وغیرہ کے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اموال میں تیراحق ثابت ہے۔حالانکہ بیہ بات خوب معلوم ہے کہ اگریہ اموال بطریقہ حرام جمع ہوئے ہیں تو اس میں ہے کچھ بھی لینا حلال نہیں ہےاورا گران میں شبہ ہے تو بھی ترک کرنااولی ہےاورا گریداموال بطریق مباح جمع ہوئے ہیں تو اس میں فقیہ کو فقط اس قدر لینا جائز تھا جس قدر دین میں اس کا مرتبہ ہے۔تو بیت المال ہے اس کوبطور خدمت کاردینی کے بقدر ضرورت ملے گا۔ اکثر اوقات اس فقیہ کودیکھے کرعوام الناس ان اموال سے بے تکلف اس طرح لینامباح کر لیتے ہیں جو کسی طرح مباح نہیں ہے۔ ابلیس نے علما کی ایک جماعت پریتکہیس ڈالی کہ وہ علیحدہ ہوکرعبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور سلطان سے الگ ہوجاتے ہیں ،تو ان کوشیطان رجا تا ہے کہ جوعلما سلطان کے یہاں آتے جاتے ہیں ان کی غیبت کریں۔ تو ان کے حق میں دوآ فتیں جمع ہو جاتی ہیں ، ایک تو لوگوں کی غیبت کرنا اور دوم اینے نفس کی مدح کرنا۔ بالجملہ سلطان کے یہاں آنے جانے میں دین خطرہ عظیم ہے۔اس لیے کہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدامیں نیت درست ہوتی ہے، پھران کے انعام واكرام اورطمع سے وہ نیت بدل جاتی ہے اور پہلے جوقصدتھا كەمدامنت نەكرے گا اور برى باتوں ہے منع کرے گا،اس پر ثابت قدم نہیں رہتا۔

حضرت سفیان الثوری بیشائیہ کہا کرتے کہ مجھے اس امر کا کچھ ڈرنہیں ہے کہ سلاطین میری اہانت کریں گے۔ بلکہ خوف اس امر سے ہے کہ وہ میری تکریم کریں تو میر ادل ان کی طرف مائل ہو جائے۔ زمانۂ سلف کے علااپ زمانے کے امراسے بوجہ ان کے ظلم کے دور رہتے تھے۔ یعنی وہ لوگ خلاف شریعت کام کرتے تو بیصالحین ان سے دور رہتے تھے۔ تو امراان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ کیوں کہ ان کوعلا کے فتوے وولایت وقضاء وغیرہ کی ضرورت تھی۔ ان کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جن کی دنیاوی رغبت غالب ہوگئی ، تو انہوں نے ایسے علوم سیکھے جن کی ضرورت امراکور ہتی ہے (جیسے حساب کتاب وغیرہ) اور ان علوم کوامراکے یاس خود لے گئے تا کہ ان کی دنیاسے حصہ حاصل کریں۔ اور میہ بات آپ کواس دلیل سے معلوم یاس خود لے گئے تا کہ ان کی دنیاسے حصہ حاصل کریں۔ اور میہ بات آپ کواس دلیل سے معلوم

موگی کہ پہلے زمانہ میں امراکواصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم کلام ظاہر کیا۔ پھر بعضے ہوگی کہ پہلے زمانہ میں امراکواصولی دلائل سننے کا شوق تھا تو لوگوں نے علم کلام ظاہر کیا۔ پھر بعضے امراکو فقہ میں مناظرہ کرنے کامیلان ہوااور بعض لوگ جدل کی طرف مائل ہوئے اور بعض امراکو مواعظ کا شوق ہوا تو بکٹر ت طلبانے مواعظ کا طریقہ حاصل کیا۔ پھر چونکہ اکثر عوام کو وعظ وقصص سننے کا شوق زیاوہ ہے ای وجہ سے واعظ دنیا میں بہت ہو گئے اور فقیہ عالم بہت کم رہ گئے۔

منجملة تلبیس ابلیس کے فقہا پر بیہ ہے کہ بعض فقیہ مدرسہ کے وقف میں سے جو فقط وہاں

کے پڑھنے پڑھانے اور کام کرنے والوں کے مشروط ہے کھایا کرتا ہے اور ای میں مدت تک

رہتا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ شغل نہیں کرتا اور جو پڑھ چکا ہے ای پر قناعت کرتا ہے یا پڑھ کرمنتہی ہو
جاتا ہے کہ وقف میں سے اس کا حصہ نہیں رہتا ہے کوں کہ وہ تو فقط طلبا کے واسطے مشروط ہے جوعلم
حاصل کرتا ہوں ہاں اگر وہ مدرس یا کار پر دراز ہوتا تو اس کوروا تھا۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ اس کام میں
مشغول رہتا ہے۔

ازاں جملہ وہ تلہیں ہے جوبصے نو جوان فقہ پڑھنے والوں اور فقیہ بن جانے والوں سے سنا جاتا ہے کہ اس نے بعضے منہیات کی طرف پاؤں پھیلا دیے۔ چنانچ بعض نے اباس رہتی پہننا شروع کیا اور بعض نے چنگی وصولی کی اور ای قتم کے دیگر معاصی میں قدم بڑھایا۔ پھران لوگوں کی اس بیبا کی کے اسباب مختلف ہیں۔ چنانچ بعض کو اصل دین ہی میں عقیدہ نہیں تھا کیکن اس نے اپنے الحاد کو چھیانے کے لیے فقہ میں پھھٹنل کرلیا۔ یا بیغرض رکھی کہ اس بہانے سے اس کو وقف سے حصہ ملے گایا وہ سرواری کا تمغہ پائے گا، یا مناظرہ کے نام سے دوسروں کو بہکائے گا۔ (شاید بید دیا لمہ روافض ملاحدہ کا خفیہ ساختہ پرداختہ ہو) ان میں سے بعض کا عقیدہ تو دین کا اسلام میں صحیح ہے لیکن اس پرخواہش نفس نے غلبہ کیا اور اس کے پاس ایساعلم ندھا جو اس کواس حرکت سے رو کے۔ کیوں کہ جدل ومناظرہ نفس میں تکبر وغرور بڑھا تا ہے اور جوش میں لاتا ہے۔ انسانیت جب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب آ دمی بزرگان سلف کی خصلت وخو بی مطالعہ کر سے دور جا اور ریاضت سے کہ وہ اس سے دور جا بیاں اور ان کے بڑد کی جو علم جدل ومناظرہ ہے وہ اور بھی نفس کو تجروی پر مدود یتا ہے تو اور ریاضت ہے کہ وہ اس سے دور جا بیاں اور ان کے بڑد کی جوعلم جدل ومناظرہ ہے وہ اور بھی نفس کو تجروی پر مدود یتا ہے تو لائے الہ خواہش بے روک ٹوک کے اس کول میں رواں ہوتی ہے۔

العن کردیا ہے۔ حسن بھری میں ایک ہے۔ ان کا کہ کہ تعالیٰ کے بیابی اللہ کا کہ تعالیٰ کا کہ کہ تعالیٰ کا کہ کہ تعالیٰ کے بیابی کا کہ کہ ایک کہ تعالیٰ کا کہ کہ ایک کہ تعالیٰ کا کہ کہ ایک کہ تعالیٰ کے ساتھ بدکاری کرنے میں عذاب دو گنا ہوجائے۔ چنانچے ہم نے قاری لوگوں کے تن میں اس کو بیان کردیا ہے۔ حسن بھری میں ایک فقیہ وہی شخص ہے جواللہ عز وجل سے خوف رکھتا ہے۔ کہ تا ہے۔

شخ ابن عقیل بیستا نے کہا کہ میں نے ایک خراسانی فقیہ کود یکھا ،جس پرریشی لباس تھا اورسونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ سلطان کی خلعت اور دشمنوں کی جلن ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں اگر تو مسلمان ہے تو تیرے دشمنوں کی خوشی ہے، اس لیے اہلیس تیرا تھیتی دشمن ہے اور جب اس نے تبھے پر قابو پالیا، تو تجھے ایسی چیز پہنائی جس کوشرع مبارک نا خوش رکھتی ہے۔ پس تو نے اپنے دشمن کو اپنے اوپر خوش ہونے کا موقع دیا اور جھے خور یہ کہا کہ نہیا یا دیا ور جھے وہ خلعت پہنایا دیا اور تجھے خریب کے حال پر افسوں ہے کہ تو کچھ نہ سمجھا۔ کیا سلطان نے تحقی وہ خلعت پہنایا کہ تو نے ایمانی ہے جس سے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے۔ تحقیح سلطان نے خلعت کیا پہنایا کہ تو نے ایمانی خلعت اتارہ یا اور لائق بی تھا کہ تیرے ذریعہ سے سلطان فیق کا خلعت اتارہ یا اور تو اس کو تھو گی کا متمام کیا۔ کاش تو کہتا کہ میرا بیلباس خلعت اتارہ یا تیرا میات سے خلاصات سے خلاصات کے کہاں حالت سے نے اعراب تو تیراامتحان پورا ہوا۔ اس لیے کہاں حالت سے تیراعدول کرنا تیر نے فساد باطن کی دلیل ہے۔

منجملة تلبیس ابلیس کے فقہا پر ہیہ کہ جولوگ وعظ کہتے ہیں ان کو بیلوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ابلیس ان کوروکتا ہے کہ ان کے وعظ میں حاضر نہ ہوں جہاں دل نرم ہوتے ہیں اور خشوع وخضوع کے ساتھ جناب باری تعالیٰ میں جھکتے ہیں۔واعظین جو انبیا واولیا کے قصص بیان کریں اس نام سے مذموم نہیں ہو سکتے کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ ﴾ الله

" يعنی اے محمد مَثَلَّ الْمُنْتِمِ مَم مَجْھے بہترین قصہ سناتے ہیں (یعنی قصہ یوسف عَلِیَّلِاً) اور فر مایا: ﴿ فَاقُد صُصِ الْقَصَصَ ﴾ الله یعنی اے محمد مثلاً لِیُّنِم توقصص انبیا اور ان کی نا فر مان امتوں کا

۱۲ تا/يوسف:٣٠ 😝 ١/الاعراف:٢١١ـ

انجام ہلاکت بیان کردے شاید بیلوگ رجوع کریں۔ فقط اس جہت سے ہوتی ہے کہ اکثر وہ لوگ فقط قصے بیان کرتے ہیں مفیدعلمی باتیں بیان نہیں کرتے۔ پھر فقص میں بھی اکثر جھوٹے قصے خلط ملط کرتے ہیں اور بارمحال باتوں پراعتاد کرتے ہیں (یعنی جیسے شداد نے بہشت ارم وغیرہ بنائی) اورا گرفقص سے ہوں جن سے نصیحت ماصل ہو وہ تعریف کے قابل ہیں۔ امام احمد ضبل بیتائیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو سے قصے بیان کرنے والے کی بہت ضرورت ہے۔

واعظوں اور قصے بیان کرنے والوں پر ابلیس کی تلبیس کا بیان

مصنف نے کہا کہ قدیم زمانے میں وعظ کہنے والے علاوفقہا ہوتے تھے۔ عبید بن عمر میں اللہ علی کی مجلس وعظ میں عبداللہ بن عمر بیانی اصحابی حاضر ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز عبیلیا واعظوں کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ پھریہ پیشرایساذ کیل ہوگیا کہ جاہلوں نے اختیار کر لیا تو متمیز دارلوگ ان کی مجلس سے الگ ہوگئے اور عوام مرداور عورتوں نے ان پر ہجوم کیا۔ تو ایسے لوگوں نے علم کا شغل چھوڑ کر قصہ گوئی وغیرہ جن چیزوں کو جاہل عوام پہند کرتے ہیں سیکھنا شروع کی اور افتنہ کیا اور اس پیشہ میں طرح طرح کی بدعتیں پھیل گئیں۔ (مترجم کہتا ہے کہ اس دیار میں پورا فتنہ اس جاہل فرقہ کی ذات سے پھیلا ہوا ہے) ہم نے ان کی آفات کو کتاب قصاص و مذکرین میں مفصل بیان کیا لیکن یہاں بھی ان میں سے پچھ بیان کریں گے۔

منجملہ آفات کے بیہ ہے کہ ان میں ایک قوم (ہندوستان میں سوائے شاذ و نادر کے عموماً سب) دلچیں اور رغبت دلانے کے لیے اور خوف و دہشت دلانے کی غرض سے حدیثیں بناتی ہے۔ ابلیس نے ان پر بیر جا دیا گئم تو حدیثیں اس لیے بناتے ہو کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرواور بدی سے روکواور شیطان نے ان جا ہلوں پر شبہ ڈالا کہ شریعت ناقص ہے۔ تمہاری اس جھوٹی کا رستانی کی محتاج ہے پھر یہ بھول گئے کہ حضرت مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ این ابو جھ کر مجھ پر جھوٹ باند ھے وہ دوز نے میں اینا ٹھ کا نا بنائے۔''

الله بخاری: کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی، رقم ۱۰-۱۱-۱۱-مسلم: المقدمة ، باب تغلیظ الکذب علی رسول الله، رقم ۴ سر ابودا وُد: کتاب العلم، باب فی التشدید فی الکذب علی رسول الله، رقم ۳۱۵ سرتر ندی: کتاب العلم، باب ماجاء فی تنظیم الکذب علی رسول الله، رقم ۲۱۵۹ سس (بقیه حاشیه انگلے صفحہ پر)

٢٠٠٥ عبين رئيس ما يعلن الما يع

ازاں جملہ یہ لوگ اپنے سریلے کلام میں وہ چیزیں ملاتے ہیں جونفس کا جوش ابھاریں اور دلوں میں سرورلا ئیں تواپی باتوں کو تکمین کرتے ہیں۔ چنا نچیتم دیکھتے ہو کہ اس میں عشقیہ اشعار اورغز لیں پڑھتے ہیں۔ ابلیس نے ان پریت ہیس رچائی کہتم اللہ تعالیٰ کی محبت کا اشارہ کرتے ہو اور یہاں یہ خوب معلوم ہے کہ عوام جوان کی مجلس میں جھرے پڑے ہیں ان کے دلوں میں جوش شہوت بھراہوا ہے۔ جواس تازیہ نہ سے ابل پڑتا ہے تو یہ واعظ خود گراہ اور ہیں بھی ازاں جملہ بعضے واعظ بناوٹ سے وجداور خشوع ظاہر کرتے ہیں۔ اگر پچھ دل میں بھی ہوتو اس سے بہت زیادہ بتانتے ہیں اور جس قدر جماعت کی کشرت ہوائی قدر بناوٹ زیادہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے دہ اس کورائیگاں کردینے میں بخل نہیں ہوتی ہوتی ہوتا ہے دہ اس کورائیگاں کردینے میں بخل نہیں کرتا۔ پس ان میں جس نے یہ جھوٹ بناوٹ کی وہ آخرت میں خوار اور خراب ہوا اور جو سچا ہوتا ہوں ریا کاری کی میل سے نہ بچا۔

بعض واعظین عیب وغریب حرکات کرتے ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ کو آن کوایک نئی راگئی کے البحہ میں پڑھنے گئے ہیں بینی راگئی انہوں نے آج کل گانے کے مشابہ نکالی ہے، تو یہ مکروہ ہی نہیں بلکہ صرح حرام سے زیادہ قریب ہے۔ پس اس راگئی کی قر اُت سے قاری کو سرور ہوتا ہے اور واعظ اس کے ساتھ ہاتھوں کی دستک اور پاؤں کی شوکر لگا کرغزلیں پڑ ہتا جا تا ہے جیسے متا نہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی طبیعت امنگ پر آجاتی ہے اور ان کے شہوائی نفوس جوش کھاتے ہیں۔ عور تیں اور مرد آوازیں لگاتے ہیں اور کیڑ ہے پھاڑتے ہیں۔ کیوں کہ جملہ نفوس جوش کھاتے ہیں۔ عور تیں اور مرد آوازیں لگاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اس جلسہ ہیں۔ کیوں کہ جملہ نفوس میں جوخواہش نفسانی وقوت شہوائی حیوائی دبی ہوئی ہیں کہ جلسہ تو بہت میں انجر آتی ہیں۔ کیور کہ سے اشارہ انہیں حرکات وامور نا شائستہ کی طرف ہے جوشر عا جائز نہ تھے۔ بعض واعظین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بھی اس چال پر چاتا ہے جوہم نے بیان کی لیکن وہ مرشیہ کے اشعار اور نوح پڑھتا ہے۔ (مثلاً حضرت حسین رڈائنڈ کے واسطے مرشیہ پڑھتا ہے ) اور ان اشعار میں ان کی حالت تنہائی و سیکسی ،غریب الوطنی ، دشمنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ بی ملا ان اشعار میں ان کی حالت تنہائی و سیکسی ،غریب الوطنی ، دشمنوں کا نرغہ اور مصائب جھوٹ بی ملا

« المعلى البيل المعلى کرایسی طرح بیان کرتا ہے کہ عورتیں وھاڑیں مار مارکررو نے لگتی ہیں اورمجلس وعظ ماتم خانہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل آخرت کے واسطے صرف ای قدر لائق ہے کہ پیارے بزرگوں کی شہادت ووفات پرصبر وثبات کریں اور بیرلائق نہیں کہ ایسی باتیں کریں جن ہے جزع وفزع پیدا ہو( مترجم کہتا ہے کہ بیرمنافقین دنیا کے سوائے آخرت کواپنا گھرنہیں جانتے ہیں تو لامحالہ یہاں سے مرنا ان کے لیے نامراد ہیکس اور بے ار مان مر جانا کھہرا اور شہادت اور مصیبت کا ثواب جویہاں ہے کما کرآ خرت میں بلند درجات کا حصہ ہے اس کا خیال بھی نہیں آتا تو بھلا یقین کا کیا ذکر ہےاور یہ بلاء جزع وفزع اور خیالات عام طور پران ملکوں میں پھیل گئے ہیں ، (إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) بعض واعظين مغرورمبرير بييُه كرز مدكد قائق اورمحبت حق سجانہ تعالیٰ کے رموز واسرار بیان کرنے پر زبانی جمع خرچ کرتے ہیں ،تو ابلیس ان پریتلبیس ڈالتا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کیوں کہ اگر آپ ایسے عارف کامل نہ ہوتے تو بھلا کیسےان مقامات کو کھول کر بیان کرتے اورسلوک کی راہ چلتے ۔اس مکرعظیم کومیں صاف کئے دیتا ہوں کہ سی مقام کوز بانی بیان کر دینا۔ دوسروں کے بیانات کاعلم ہےاورسلوک ان مقامات میں و عملی مجاہدہ ہے جوعلم اور زبانی بیان کےعلاوہ ہے ( یعنی جیسے گھڑی بنانے کی تر کیب کتاب میں لکھی ہےوہ بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کا بنانا بنانے والے دستکار ہی جانتے ہیں )

بعض واعظوں کا بیرحال ہے کہ شرع سے خارج شطحیات بیان کرتے ہیں اور اس پر شاعروں کے عاشقاندا شعار سندلاتے ہیں اور ان کی غرض بیہوتی ہے کہ مجلس میں شور ہو، چاہے بیہودہ گوئی سے بیہ مقصد حاصل ہو۔

بعضے واعظوں کا بیرحال ہے کہ بڑی آ راستہ اور بڑی پر تکلف عبارت ہو لتے ہیں۔ جواکش بے معنی ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں مواعظ کا بڑا حصہ، حضرت موکی عالیہ ایکی و طور، یوسف وزلیخا کے قصوں سے متعلق ہوتا ہے۔ فرائض کا بہت کم تذکرہ آنے پاتا ہے۔ ای طرح گناہ سے بچنے کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے مواعظ سے ایک زانی ، ایک سودخور اور ریا کارکوتو بہ کرنے کی ترغیب اور تو فیق ہے اور کب عورت کوشو ہر کے حقوق اداکر نے اور اپنے تعلقات درست کرنے کا خیال پیدا ہوسکتا ہے اس لیے کہ یہ مواعظ ان مضامین سے خالی ہوتے ہیں ، ان

212 212

واعظوں نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے ای لیے ان کا بازارخوب گرم ہے۔اس لیے حق ہمیشہ طبیعتوں پر بھاری ہوتا ہے اور باطل ہلکااورخوشگوار۔

بعضے واعظ صوفی بن کر لوگوں کو زہد وعبادت سکھاتے ہیں اورعوام کو اصلی مقصود نہیں بتلاتے تو بھیجہ یہ ہوتا کہ بعضے لوگ بیچارے ان کے کہنے میں آکر کسی جنگل یا پہاڑ کے گوشہ میں رہتے ہیں۔ اور اس کی آل واولا دبھیک مانگنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ ان ہی لوگوں کے شیطانی خیالات نے عوام کے ذہن میں بیٹھادیا کہ پر ہیزگاری ودین تو جب ہوسکتا لوگوں کے ہنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب بیہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں دیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں ہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہے۔ کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب بیہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہیں ہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہے کہ جنگل میں بیٹھ رہے اور خدا پر تو کل کرے اور جب بیہ ہم سے نہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہیں ہیں دیں گئی ہیں ہوسکتا تو ہم دنیا داری میں گئی ہیں ہیں دیں گئی ہیں ہوسکتا ہو ہم دنیا داری میں دیں گئی ہیں دیں گئی ہیں ہوسکتا ہو تو کہ دنیا داری میں دیں گئی ہیں ہیں ہوسکتا ہو تھی دیا دو کا کرے دو کر دیں دیا دو کر دیں دیں گئی ہیں دیں گئی ہیں ہو کہ دنیا داری دو کر دیں تو کہ دیا دو کر دیا دو کر دیا دو کر دیا دو کر دیں دیا دو کر دو کر دیا دو کر دیا دو کر دو کر دیا دو کر دو کر دیا دو کر دو کر دیا دو کر دیا دو کر دو کر دو کر دو کر دیا دو کر دیا دو کر دو کر دیا دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر دیا دو کر دو کر

بعضے واعظ ہیں کہ لوگوں کوعظمت وشان الہی سے بہلا کرامید وظمع کے کلمات سے دلیر
کرتے ہیں، بدون اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلائیں۔ چنانچہ وہ لوگ گنا ہوں پر دلیرانہ
جرائت کرتے ہیں اور دنیا کی چیزیں، عمدہ غذا، پوشاک وسواری کی جانب واعظ کے میل کرنے
سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے ، تو ایسے واعظ کے قول وفعل سے عوام کے دلوں میں بڑی خرابی
پیدا ہوگئی۔

## 🏇 فصل 🏇

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واعظ سچا اور خیر خواہ ہوتا ہے لیکن جاہ طلی اس کے دل میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے ،اوراس کی علامت بیہ ہرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت و تعظیم کی جائے ،اوراس کی علامت بیہ کہ اگر دوسرا واعظ اس کی قائم مقامی کرے یا اصلاح کے کام میں اس کی مدد کرنا چاہت و اس کو ناگوار ہوتا ہے حالانکہ اگر بیخلص ہوتا تو اس کواس ہے بھی ناگواری نہ ہوتی۔

بعضے واعظوں کی مجلس میں مرداور عورتیں یک جاجع ہوتی ہیں، اوران لوگوں کے زعم میں عورتیں وجد میں آکرزور سے چلاتی ہیں اور واعظ مذکوراس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تا کہ سب کے دل اس کی طرف ملے رہیں۔ ہمارے زمانہ میں بہت سے واعظ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جن کو تلبیس کی قسم میں لینے کی ضرورت نہیں کہ یعنی ان پر پچھ شبدا بلیس نے نہیں ڈالا بلکہ وہ صریح ایسی حالت میں ہیں کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش بنائی ہے اور امرا وظالموں کے صریح ایسی حالت میں ہیں کہ انہوں نے وعظ گوئی اپنی معاش بنائی ہے اور امرا وظالموں ک

ہے۔ ہیں (بلیس کے دلیے ہیں اور سے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور یہاں جا کر وعظ میں ان کی دلیے ہی ظاہر کرتے ہیں۔ چنگی وصول کرنے والوں سے نذرانہ لیتے اور شہر جا کر وعظ سے کمائی کر لاتے ہیں اور بعض مقابر میں جا کر مصیبت وفراق احباب واعزہ کا بیان کرتے ہیں جس سے عورتیں پھوٹ پھوٹ کرروتی ہیں اور پیشخص ان کوصبر کی تا کیرنہیں کرتا۔ مصل میں فصل میں

بعضے علاء محققین کے حق میں ابلیس یہ لیس و خطرہ دل میں ڈالتا ہے کہ بچھ جیسا آ دمی وعظ کہنا ایسے عالم کا کام ہے جو ہوشیار بیدار ہو۔ تو اس کو ابلیس آمادہ کرتا ہے کہا لگ ہوکر خاموش ہوجائے اور بیابلیس کا وسوسہ ہے کیوں کہ وہ اسے نیکی سے رحمتی اس سے کہتا ہے کہ تو جو بچھ بیان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بہتا ہے کہ تو جو بچھ بیان کرتا ہے اس سے لذت پاتا ہے اور اس سے بسااو قات ریا پیدا ہونے کا گمان غالب ہے اور الگ رہنا سب سے بہتر سلامتی ہے۔ اس سے بھی ابلیس کا مقصود یہی ہے کہ نیکی کا دروازہ بند ہوجائے۔ ثابت البنانی بیشائی سے روایت ہے کہا کیا کہ بھی ابلیس کا مقصود یہی ہے کہ نیکی کا دروازہ بند ہوجائے۔ ثابت البنانی بیشائی سے روایت ہے کہا کیا کہ بھی اس مرتبہ میں ہوں۔ پھر کلام اور اس کی حالت اور اس کا انجام بیان کیا تو ثابت بیشائی کہتے ہیں کہ مجھے بہت پہند آیا۔ پھر حسن بھری بیشائی ہے کہتے ہیں کہ مجھے بہت پہند آیا۔ پھر حسن بھری بیشائی ہے کہتے گوال نے علاء بیشائی سے منع کیا۔ امرائی ہے منع کیا۔ امرائی ہے منع کیا۔ اور نہ کی برائی ہے منع کیا۔

اہل لغت وا دب کے عالم و متعلم پر تلبیس ابلیس کا بیان

ابلیس نے سبنحوی اور لغوی لوگوں پر اپنی نیڈ بیس ڈالی کہ ان کونحو دلعنت میں یہاں تک پھنسایا کہ جوعلوم ان پر فرض عین تھے جیسے عبادات ومعارف وتو حید، ان سے بازرکھا اور اصلاح نفس وصلاحیت قلب کےعلوم سے اور افضل علوم تفییر وحدیث وفقہ سے روک دیا۔ پس اس مگر میں ان لوگوں نے اپنی تمام عمرا یسے فنون میں کھوئی جو بذاب خود مقصود نہیں ہیں بلکہ اس لیے سیسے جاتے ہیں کہم دین حاصل ہو۔ پس جب انسان نے کوئی کلمہ بچھ لیا تو اس کے ذریعہ سے عمل کی جانب ترقی کرتا ہے کیوں کہ یہی بذات خود مقصود ہے اور اس کے واسطے زبان عربی

214 216 214

حاصل کی جاتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان نحوی لغوی لوگوں نے عمر کھوئی۔اور بعض کو دیکھو کہ وہ آ داب شریعت سے پچھ بھی نہیں جانتا سوائے قد رقلیل کے اور نہ وہ فقہ سے واقف ہے اور نہا پی ذات کی پاکیزگی واصلاح قلب کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور باوجوداس جہالت کے ان میں ہڑا تکہ ہجراہوا ہے اور شیطان نے ان کے خیال میں بجر دیا ہے کہ تم لوگ اسلام کے علما ہواس لیے کہ یہ نیخو ولغت اسلامی علوم ہیں اور انہیں سے قرآن مجید کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں تو ہمتا ہواں کہتا ہوں کہ اس سے کہ ان زبان کا حاصل کرنا اسلام میں ضرور ہے۔ کہتا ہوں کہ اس سے کہ انکار کیا جاتا ہے کہ اس زبان کا حاصل کرنا اسلام میں ضرور ہے۔ لیکن جس قدر صرف ونحو ولغت واسطے تقییر وقرآن وفقہ کے لازم ہے وہ قریب الحصول ہا الی زائد کے لیے عمر کا ہڑا جسے صرف کرڈ النا اور جو مہم ضروری ہے اس کی پچھ ضرورت نہیں اور الیک زائد کے لیے عمر کا ہڑا جسے صرف کرڈ النا اور جو مہم ضروری ہے اس کی پچھ ضرورت نہیں اور الیک زائد کے لیے عمر کا ہڑا جسے صرف کرڈ النا اور جو مہم ضروری ہے اس کی تعرضوڑی سے چھوڑ نا اور اس سے کہ یہ تھے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو سب سے بیاں اگر عمر در از ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو سب سے بیاں اگر عمر در از ہواکرتی کہ سب علوم حاصل ہو جاتے تو خیر تھا۔ لیکن عمر تھوڑی ہے تو سب سے زیادہ ضروری کو ضروریات پر مقدم کرنا درجہ بدرجہ لازم ہے۔

من جملہان امور کے جن کو بینحوی ٹھیک سمجھے حالانکہ غلط بیہ ہے کہ ابوالحسین ابن فارس نے کہا کہ ایک فقیہ العرب سے پوچھا گیا کہ

((هَلُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَشُهَدَ الْوُضُوءُ قَالَ: نَعُمُ))

"اور بیان کیا کہ اشہاد کر ہے تواس پروضوواجب ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں واجب ہوگا۔"

اور بیان کیا کہ اشہاد ہے ہے کہ مذی نکل آئے (اشہاد کے معروف معنی ہیں گواہ کر لینا) مصنف ہیں ہیں گواہ کر اشہاد کے معروف معنی ہیں گواہ کر لینا) مصنف ہیں ہیں کہ جہا کہ ای قتم کے بہت سے مسائل ذکر کیے۔ حالا تکہ بیا نتہا درجہ کی غلطی ہے اس لیے کہ جب ایک نام دو چیزوں کا مشترک ہوتو فتوئی میں ایک معنی پررکھ کر جواب دے دینا بڑی غلطی ہے۔ مثلاً کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مردا پنی زوجہ سے حالت قرء میں وطی کرے یا نہ کرے تو داضح ہوکہ قرء کا لفظ اہل لغت کے نزدیک چیض پر بھی بولا جاتا ہے اور باکیزگی طہر پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو فقیہ مفتی کا حیض کے معنی لے کریہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ یا فقط طہر کا معنی لے کریہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ یا فقط طہر کا معنی لے کریہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ یا فقط طہر کا معنی لے کریہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ یا فقط طہر کا معنی لے کریہ کہنا کہ جائز ہیں جائز ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ای طرح آگریہ پوچھا جائے کہ طہر کا معنی لے کریہ کہنا کہ جائز ہیں جائز ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ای طرح آگریہ پوچھا جائے کہ

کیاروزہ رکھنے والاطلوع فجر کے بعد کھا سکتا ہے تو بھی مطلقاً ہاں یانہیں کہنا جا ئزنہیں ہے۔ پس جو پچھ فقیہ العرب کا جواب نقل کیا گیااس میں دوطرح سے غلطی ہے۔ (ایک) یہ کہا شہاد کا لفظ دومعنی کومحمل ہے تو اس نے ہرایک معنی کی راہ سے جواب میں پچھ نفصیل نہ کی (دوم) یہ کہاس نے حکم کواس اختال کی طرف پھیرا جوسب سے بعید تر ہے اور جومعنی زیادہ ظاہر تھے (یعنی گواہ کر لینا) وہ چھوڑ کر دوسرے معنی قلیل الاستعال غریب کے لیے اور بجب یہ کہان نحویوں نے فقہ العرب کا جواب بہت مناسب مخمرایالیکن فقہ نہ جانے سے بیسب غلطی اٹھائی۔

## الله فصل

چونکہ عموماً ان لوگوں کا بہی شغل رہتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے شاعروں کے اشعار یاد

کرتے اور سکھتے ہیں ۔ یعنی طبیعت ای قتم کی اجڈ ہوگئی اور طبیعت کو اس جہالت طبعی ہے رو کئے
والی کوئی چیز نہ ملی ۔ یعنی نہ تو احادیث شریف کا مطالعہ کیا اور نہ سلف صالحین کی عادت وخصلت
سکھیں ، تو ان کی خودر وطبیعت الی ہی ہوائے نفسانی کی طرف آگئی اور ناکارہ خیالات کی شرح
سے بطالت ابھر آئی ۔ لہذا بہت کمتر بلکہ شاذ و نادران لوگوں میں کوئی پر ہیزگاری کے شغل میں نظر
آئے گا اور نہ اپنی خوراک کا حلال و حرام دیکھنے والا ملے گا۔ اس لیے کہ فن نحو کے طالب سلاطین
ہوتے ہیں تو نحوی انہیں کے حرام مال کھاتے ہیں ، جیسے ابوعلی الفاری زیرسایہ عضد الدولہ وغیرہ
زندگی بسر کرتے شے اور اکثر یہ لوگ بہت سے امور کو جائز جانے ہیں حالانکہ وہ حرام ہوتے
ہیں کیوں کہ ان کو علم شرع وفقہ بہت کم ہوتا ہے۔

چنانچہ ابراہیم بن السری ابواسحاق الزجاج نے خودکھا ہے کہ میں قاسم بن عبداللہ کو علم ادب سکھلایا کرتا تھا اوراس ہے کہا کرتا تھا کہ امیر زادے!اگرتم اپنے باپ کے مرتبہ وزارت کو پہنچ تو میر ہے ساتھ کیا سلوک کرو گے تو وہ کہتا کہ جوتم چاہوتو میں کہتا کہ مجھے ہیں ہزار دینار دینار دینااور یہ مقدار میری ہمت کے نزدیک گویا انتہائی درجہ تھی۔ پھر چند ہی روزگز رے تھے کہ قاسم فرکورم تبه وزارت سے سرفراز ہوا۔اور میں ہنوزاس کی ملازمت میں تھا،اوراب اس کا ندیم ہو گیا۔ پھر میرے جی میں آیا کہ اس کو وعدہ یا دولاؤں ۔لیکن مجھے اس سے ہیت معلوم ہوئی مگر وزارت کے تیسر سے روزاس نے خود مجھے سے کہا کہ اے ابواسحاق تم نے مجھے نذریا دہیں دلائی۔

216 ينين (الميس ما الميس میں نے کہا کہ میں نے جانب وزارت کاادب کیا۔اللّٰہ تعالٰی آپ کواپنی حفظ وحمایت میں رکھے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کواینے خادم کے حق واجب کے بارہ میں نذریاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے فر مایا کہ خلیفہ اس وقت معتضد ہے۔اگریہ نہ ہوتا تو مجھے یک مشت تجھے ہیں ہزار دینار دینا کچھ دشوار نہ تھالیکن مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کوخفیہ خبر پہنچے اور اس کا ایک قصہ ہو جائے۔ابتم کومناسب ہے، کہ بیر مال مجھ سے متفرق لینے پر راضی ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بہت خوب! یہی کروں گاتو مجھ ہے کہا کہ میری کچہری کے درواز ہ پر بیٹھ جانااورلوگوں کی درخواشیں ورقعہ لینا ہرایک ہے کار براری کی اجرت تھہرالینااور ہرفتم کی درخواست خواہمکن ہو یا محال ہو جو تجھ ہے کہی جائے اس کومیرے سامنے پیش کرنے سے نہ رکنا۔ یہاں تک کہ تخجے اس قدر مال حاصل ہو جائے۔ میں نے اس پڑمل کیا۔ ہرروز میں درخواستوں کے رقعے ان کےحضور میں پیش کرتااوروہ ہررقعہ پرتو قیع لکھا کرتے اور بار ہامجھ سے پوچھتے کہاس رقعہ پر تیرے لیےسائل نے کیاضانت کر لی ہے یعنی تجھے کس قدردینے کو کہا ہے۔ میں بیان کرتا کہ اس قدروعدہ کیا ہے تو مجھ سے فرماتے کہ تو نے خسارہ اٹھایا۔ بیر قعہ تو اس قدر کے لائق تھا تو جا کر ان لوگوں سے اپناحق بڑھوالے ۔ پس میں لوٹ کر متعلقہ لوگوں ہے کہتا کہ مجھے زیادہ دینے کا وعدہ کروتو میں پیش کر کے اجازت لکھوا دوں \_ پس وہ لوگ تھوڑ اتھوڑ ا کر کے بڑھاتے اور میں برابرا نکارکرتار ہتا یہاں تک کہاس حد تک پہنچ جاتے جووز پر نے مجھ ہے کہی تھی۔ز جاج نے کہا کہ پھرایک مرتبہ میں نے وزیر موصوف کے سامنے مال عظیم کا رقعہ پیش کیا۔ یعنی کسی چیز کے ٹھیکہ وغیرہ کی درخواست بھی۔جس کی مقدار بہت زیادہ تھی ۔تو اس ایک درخواست میں مجھے ہیں ہزار دینارمل گئے ۔اوراس سے زیادہ دولت چندہی روز میں مجھ کو حاصل ہوگئی ۔ پھر چند ماہ کے بعد مجھے یو چھا کہا ہے ابواسحاق مال نذر پورا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں ۔ پس وہ خاموش رہا اور برابراس کے سامنے رقعات پیش کیا کرتا۔ پھر مہینے میں ہیں دن کے بعد مجھ سے یو چھتا کہ وہ مال نذر بورا ہو چکا اور میں کہتا کہ ہیں ،اس خوف ہے کہ میری کمائی جاتی رہے گی ۔ یہاں تک کہ میرے پاس دو چند مال چالیس ہزار دینارے زائد حاصل ہوگیا۔ پھر جواس نے ایک روز پو چھا تو مجھے برابر جھوٹ بولنے ہے شرم آئی۔ میں نے کہددیا کہ جی ہاں حضرت!وزیر کی برکت ہے

٠٠ ١٦٦ كالم الماس یہ مال حاصل ہو گیا۔وز برموصوف نے کہا کہ واللّٰہ تم نے میرابوجھ ہلکا کردیا۔ کیوں کہ جب تم کو یہ مال حاصل نہ ہوتا تب تک میرا دل لگار ہتا۔ پھر وزیر نے دوات اٹھا کرمیرے لیے تین ہزار دینار کی ایک چٹھی اپنے خزانچی کوبطور صلہ کےلکھ دی ، وہ بھی میں نے لے لی اور آئندہ میں ان کے سامنے رقعات پیش کرنے ہے باز رہااور پیرجانا کہاب کیونکر مجھےان ہے کچھ وصول ہوگا۔ پھر جب دوسرے روز میں حسب معمول وزیر کی خدمت میں حاضر ہوکر بیٹیا تو مجھےا شارہ کیا کہ جو پچھتمہارے پاس ہولاؤ ۔ یعنی مجھ ہے رقعات ودرخواشیں طلب کیس ، جیسے پہلے دستورتھا ۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کسی ہے رقعہ ہیں لیا۔ کیوں کہ نذر پوری ہو چکی تھی اور میں نہیں جا نتاتھا کہاب میں کیونکر جناب وزارت ہے تو قیع لکھوا وَل گا۔تو فر مایا کہ سجان اللہ! کیاتم سبچھتے تھے کہ جوتمہاری عادت پڑگئی ہےاورلوگوں کواس کا حال معلوم ہو چکا ،اورجس سےان کے نز دیکے تمہارامرتبہ کھل گیاوہ ہرضج وشام تمہارے دروازے پرحاضر ہوتے رہتے ہیں وہ میں تم ہے منقطع کر دوں گا۔لوگوں میں منقطع کرنے کی وجہ بھی ظاہر نہیں ہے تو وہ لوگ یہی گمان کریں گے کہ میرے نز دیک تمہاری وجاہت نہیں رہی ۔ یا تمہار ارتبہ گھٹ گیا ہے ۔للہذاتم بدستور درخواشیں لیتے رہا کر واور پیش کیا کرو۔اوراب کسی حساب تک (محدود)نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کران کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دوسر ہے جبی لوگوں کی درخواشیں لیے ہوئے ان کے حضور میں حاضر ہوااور ہرروز ان کے حضور میں پیش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وزیرِموصوف

نے انتقال فر مایا اور میں اس دولت ہے آسودہ ہو چکا تھا۔
مصنف نے کہا کہ دیکھو فقہ ہے نادانی کا انجام کہاں تک ہوتا ہے ۔اورد کیھو بیخض زجاج جونحو ولغت میں بڑے درجہ کا آ دمی تھا،اگر بیہ جانتا کہ بیہ معاملہ جووزیراوراس کے درمیان جاری ہوا اور کیونکر اس نے لوگوں ہے ہرقتم کی درخواستوں پر مال تھہرالیا تھا بیسب سی طرح شرع میں حلال نہ تھا۔ تو وہ اس سب قصہ کو بیان نہ کرتا بلکہ سب کوفنی کر دیتا اور وجہ بیہ کہ ہوتم کے حقوق کو صاحبان حق تک پہنچا دینا شرعاً حکام پر واجب ہے اور اس پر رشوت لینا جائز نہیں ہے اور نہ کوئی امر جووزیر نے اس کے لیے خلافت کے امور سے مقرر کیا تھا جائز نہیں سے خل ہوا کہ مم فقہ کا مرتبہ عظیم ہے۔

# البين البين المجالة

شعراء يركبيس ابليس كأبيان

شاعروں پراہلیس نے بیالیس ڈالی کہاہے جی میںمغرور ہوئے کہتم لوگ اہل ادب ہوا ورتم کوخدانے ایسی دانائی عطا کی جس ہے دیگرلوگ محروم ہیں ۔ تو تم کوایک خاص امتیاز عطا ہوا ہے اور جس نے تم کو بید دانائی دی وہی تمہاری خطا ولغزش بھی عفو فرمائے گا، اگر شایدتم ے( کوئی خطا) سرز د ہو ۔للبذاتم دیکھتے ہو کہ شاعر لوگ کیونکر ہر جنگل میں سرگر داں پھرتے ہیں،جھوٹ بولتے، بہتان لگاتے ، جوکرتے ، آبروریزی کرتے اوراپے اوپر فخش وبدکاری کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ان کے حالات میں سے کمتریہ ہے کہ شاعری کسی آ دمی کی مدح کرتا ہے تو اس آ دمی کو پیخوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہویہ ناخوش ہو کرمیری ہجو کرے تو حیارونا حیاراس کو دے کرراضی کرتا ہے تا کہ اس کی شرارت ہے بچار ہے۔ یا شاعر بے حیا مجمع عام میں ایک شخص کی تعریف کرتا ہے تو وہ لامحالہ دوسروں ہے شرم کر کے اس کو پچھادیتا ہے اور پیسب زبردستی کرنے کے معنی ہیں۔ بکثر ت شعراءکودیکھاہے کہاپنے آپ کوادیب سجھتے اورریشم کالباس پہن کر حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اورنقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ جلسۂ شراب میں ساقی گل اندام کے ہاتھوں سے مےنوشی کرتے رہےاور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھواس مجمع اور فجو رمیں بہت سے اہل ادب جمع تھے۔ مَسعَاذَ اللهِ بیہ بے ادبی اور بید عویٰ ادب بے حالانکہ ادب تو اللہ کی جناب میں تقویٰ وطہارت کے ساتھ ہوا کرتاہے اور جوکوئی امور دنیا میں بڑا ہوشیار ہو، و محض بے قدر ہے۔ کیوں کہ یہ سب د نیا اور اس کی چیزیں فنا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خالی عبارت آ رائی کچھ کامنہیں کرسکتی جب کہ تقویٰ نہ کیا ہو۔ شاعروں کی عموماً یہی خصلت ہے کہ بھیک مانگتے ہیں۔گردش چرخ اور تقدیر کی مذمت کرتے اور کفر کے کلمات ہیں۔ چنانچے بعض کا قول ہے:

إِنُ سَمَتُ هِمَّتِي فِي الْفَضُلِ عَالِيَة فَسِانَّ حَسِظِّــى بِبَسطُ نِ الْاَرُضِ مُسلُتَ صِـقٌ ''اگر چەنضىلت مىں مىرى ہمت درجهٔ عاليه يرىپنچى ہيكن ميرىقسمت زيرز مين چئی:ونی ہے۔''

# 

کُمُ یَفُعَلُ الدَّهُ وَ بِی مَالاً اَسُرُبِهِ وَکَمُ یُسِیْ یُ ذَمَانٌ جَائِرٌ حَنَقٌ "زمانه کب تک میرے ساتھ میری ، مرضی کے خلاف برتا و کرے گا ، اور زمانه ظالم ، بے رحم کب تک برائی کرے گا۔"

یہ شاعرلوگ یہ بھول گئے کہ ایسے ہی گنا ہوں نے ان کارزق تنگ کردیا اور اپنے آپ کو مستحق نعمت ولائق عیش وسلامت جانے اور بلا ومحنت کو دور سمجھتے ہیں اور بھی ان کو نہ سوجھا کہ ان پر شرع کے احکام کی فر ما نبر داری واجب ہے ۔ تو کہاں وہ دعویٰ دانائی اور کہاں یہ غفلت و بے حیائی۔

# علمائے کاملین پراہلیس کی تلبیس کا ذکر

مصنف بریستانی کے کہا کہ کچھ لوگوں کی ہمت بلند ہوئی تو انہوں نے شرعی علوم قرآن وحدیث فقہ وادب وغیرہ حاصل کیے۔ پھرابلیس نے خفیہان میں خطرات ڈالےاورخود بنی میں پھنسایا کہا ہے آپ کوعظمت کی آئھ سے دیکھنے گئے کہ ہم اللہ تعالی کے نز دیک عظیم القدر ہیں کہاں مرتبعلمی کو پہنچنے اور دوسروں کوفیض پہنچایا۔ پھر بعض کو بیہ بنش دی کہ کہاں تک بیہ تکلیف اٹھاؤ گے اب تم راحت حاصل کرواور بیلذات لطیفہ ہیں ،ان سے نفس کو حصہ دو۔ پھراگر تم لغزش میں پڑگئے تو علم تم سے عذاب دور کھے گااورابلیس نے ان کے سامنے علیا کی فضیلت پیش کی ،اگر اس نے بہنچتی سے قبول کر کے اپنے آپ کو ان میں تصور کر لیا تو ہر باد ہوااورا گر تو فیق الہی یائی تواس کو تین طرح سے جواب دینا جیا ہے۔

(اول) یہ کہ علما کی فضیلت اسی وجہ ہے ہے کہ انہوں نے علم کے موافق عمل کیا اوراگر عمل نہ ہوتا تو ہے معنی تھا۔ جیسے کسی نے علم زبانی رٹ لیا اور مقصود نہ سمجھا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے طعام بہت جمع کیا اور بھوکوں کو کھلا یا اور خود کچھ نہ کھایا۔ تو اس سے اس کی بھوک کو کچھ نفع نہ ہوگا۔

( دوم ) بیرکہ وہ احادیث لائے جن میں ایسے عالموں کی مذمت آئی ہے جو مقتضائے علم کے موافق عمل نہ کریں۔ جیسے حضرت محمد مثلاً ٹیٹی نے فر مایا کہ ( سب لوَّ یوں سے بڑھ کرعذا ب 220 De 200 De 20

قیامت کے روزایسے عالم کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا' اور جیسے رسول اللہ مثل اللہ علی آئی کے ایک خفس آگ میں ڈالا جائے گااس کی آئی نئل پڑیں گی تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور کے وہ کہا کہ میں لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود ممل کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو ممنوعات سے منع کرتا اور خود ممل کیا کرتا تھا' تھا اور جیسے ابوالدرداء ڈالٹی نئے نے کہا کہ جس نے نہ جانا اس پر ایک مرتبہ تف رافسوں ) ہے اور جس نے جانا اور ممل نہ کیا اس پر سات مرتبہ تف ہے۔

(سوم) ایسے عالموں کو یاد ولائے جوممل نہ کرے سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ جیسے ابلیس اور بلعام باعور وغیرہ اورعلم کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا قول کافی ہے۔

> ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحُمِلُ أَسُفَارًا ﴾ ۞ يعنى جيسےوه گدها جس پر كتابيں لدى موئى ہيں۔

## 🏇 فصل 🏇

جوعلماعلم وثمل میں پورے تھےان پر دوسری راہ سے تلبیس ڈالی کہان کوعلم کا تکبر دکھلایا اور جوان کے برابر تھےان سے حسد پرابھارااورسر داری کے لیے ریا کاری پرآ مادہ کیا۔

پس بھی تو ان کو بید دکھلایا کہ سرداری تمہارے لیے حق واجب ہے اور بھی ان میں سرداری کی محبت الیم جمائی کہ اس کو خطائے بیہودہ جان کر اس سے باز نہیں آتے ہیں۔اس کا علاج ایسے محص کے واسطے جس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہویہ ہے کہ ہمیشہ تکبر وحسد وریا کاری کی فدمت پیش نظر رکھے اور نفس کو آگاہ کرتارہ کہ کہ ان بدکاریوں کاعذاب دور نہ ہوگا بلکہ علم کے ساتھ دو گنا ہوجائے گا۔جس نے سلف وصالحین وعلائے کا ملین کے حالات پر نظر رکھی تو ہم حالت میں اپنینس کو حقیر د کھھے گا تو تکبر نہ کرے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ ریا کاری

الرجال لا بن عدى : ۵/ ۱۸۰۷ (ترجمه عثمان بن مقسم ) مجمع الزوائد: ۱۸۵۱، كتاب العلم ، باب فيمن لم يشفع بعلمه الرجال لا بن عدى : ۵/ ۱۸۰۷ (ترجمه عثمان بن مقسم ) مجمع الزوائد: ۱۸۵۱، كتاب العلم ، باب فيمن لم يشفع بعلمه الرجال لا بن عدى : ۱۸۲۸ ، في الترهيب من ان يعلم ولا يعمل بعلمه ، رقم ۱۵ فيض القدير : ۱۸۲۱، وقم ۱۵۳ الرغيب والترهيب للمنذرى: ۱/ ۱۸۲۷ ، وقم ۱۳۲۷ مسلم : كتاب الزېد، والرقائق باب عقوبة من يا مر المعروف ولا ينعله وزن ولا ينعله بد الرجال الله بيمن الكبرى للمبيم في ۱۰۱ / ۱۹ منداحمد ۱۹۵۰ مندالحمد وزن الاولاة مما يكون امر بمئع وفي . ۱۰ / ۱۵ مندالحمد وزن ۱۵۰ ، وقم ۱۵۰۷ ، وقم ۱۵۰۷ مندالحمد د ۱۵۰۰ مندالحمد د ۱۸۰۰ و ۱۸۲ الجمعة : ۵ مندالحمد وزن ۱۵۰ ، وقم ۱۵۰۰ ، وقم ۱۵۰ ، وق

تبھی ابلیس ان لوگوں پر عجیب شبے ڈالتا ہے کہتا ہے کہتمہاراسرداری جا ہنا کچھ تکبرنہیں ہے کیوں کہتم لوگ شرع کے نائب ہو۔ کیوں کہتم شرع کے اعز از کے طلب گار ہواورتم ہی ہے بدعت کی بنیادست ہوتی ہےاور حاسدوں پرتمہاری زبان درازی حقیقت میں شرع کے واسطے غصہ ہوتا ہے کیوں کہ شرع نے حاسدوں کی مذمت فر مائی ہےاور جس کوتم ریا سمجھتے ہووہ ریانہیں ہے کیوں کہا گرتم نے خشوع کیا اور بناوٹ سے روئے تو لوگ اصل میں تمہاری اقتد ا کریں گے جیے طبیب جب خود پر ہیزخوب کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ بتلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگران ہی میں سے ایک نے دوسروں پر تکبر کیا اور بلندمجلس میں جیٹھایا کسی حاسد نے اس کی طرف ہے پچھ کہا تو اس عالم کووہ غصہ نہیں آتا جیسے اپنے واسطے اس کوغصہ آگیا تھا۔اگر چہ وہ عالم بھی شرع کا نواب تھا،تو معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اپنے واسطے تھا شرع کے واسطے نہیں تھا۔رہا ریا کاری کرنا تو اس میں کسی کے واسطے کچھ عذر نہیں ہے اور لوگوں کے واسطے کسی کوریا کاری کرنا حلال نہیں رکھا گیا ہے۔ایوب السختیانی عیب پر جب سی حدیث کی روایت میں رفت طاری ہوتی تو چہرہ یو نچھنے لگتے اور کہتے کہ زکام بہت سخت ہوتا ہے۔ بیسب کچھ ذکر کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا مدارتو نیت پر ہے اوپرر کھنے والاخود و مکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خودمسلمانوں کی غیبت کرتے لیکن جب ان کے پاس کسی کی غیبت کی جائے تو خوش ہوجاتے ہیں اور بیتین وجہ ہے گناہ ہے(اول) خوشی کیوں کہ ای کی وجہ سے غیبت کرنے والے سے پیمعصیت صادر ہوئی ہے( دوم )وہ ایک مسلمان کی آبروریزی ہے خوش ہوا۔ ( سوم ) اس نے غیبت کرنے والے پرا نکارنہیں کیا۔

### 🍇 فصل 🏇

ابلیس نے علوم میں کامل لوگوں پرتلبیس ڈالی کہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں جان گلاتے ہیں، یعنی تصنیفات کی مشقت اٹھاتے ہیں ۔ابلیس ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تم لوگ دین کو پھیلاتے ہواور دل میں ان کا پی خیال ہوتا ہے کہ نام مشہور ہو۔ آواز بلند ہومسلمانوں (4. 222) 22 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 222) 24 (4. 1. 22

میں نامور ہوں اور لوگ دور دور سے سفر کر کے ان کی خدمت میں آئیں۔ یہ تلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگراس کی تصانیف سے لوگ نفع اٹھائیں، بدون اس کے کہ اس کے پاس آئیں یا جوعلما اس کے مثل ہوں ان کے حضور میں طلبا یہ تصانیف پڑھیں تو وہ خوش ہوجائے، تو ایس صورت میں بیشک وہ علم بھیلانا چاہتا تھا (اور اگروہ ناخوش ہواور میہی چاہے کہ طلباس کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ ناموری چاہتا تھا)۔ بعض سلف نے یہ فرمایا کہ جس علم میں نے کوئی تصنیف کی تو یہی چاہا کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں بدون اس کے کہ یہ کتاب میرے نام سے منسوب ہو۔

ان علامیں سے بعض ایسے ہیں کہ اگراس کے پاس آنے والے طلبا بہت ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ابلیس اس پر تلبیس ڈالتا ہے کہ ہماری خوشی اسی وجہ سے ہے کہ علم سیجھنے والے بہت ہیں۔ حالانکہ نفس میں یہ خوش ہے کہ اس کے شاگر دبہت ہیں اور نام بلند ہے اور اسی قبیل سے یہ کہ ان کی باتوں اور علم سے دل میں مغرور ہوتا ہے اور یہ لیس اس وقت کھل جاتی ہے کہ اگران میں سے پچھ طلبا کسی اور عالم یا مدرس کے پاس چلے جائیں جوعلم میں اس سے فائق ہے تو اس مالم کواس سے بڑی گرانی ہوتی ہے یہ تخلص کی شان نہیں ہے ،اس لیے کہ مخلص علما اور مدرسین کی مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مخلص علما اور مدرسین کی مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب مثال اطباکی ہی ہے جولوجہ اللہ مخلوق کا علاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی مریض کو کسی طبیب

ہم سابق میں ابن ابی لیلی کی حدیث لکھ چکے ہیں اور اب دوسری اسناد سے اعادہ کرتے ہیں۔ ابن ابی لیلی عمین نے کہا کہ میں نے ایک سوہیں انصاری اصحاب رسول اللہ منگا ﷺ کو پایا، ان میں سے ہرایک کی یہی کیفیت دیکھی کہ جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی تو وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس کام کی کفایت کرتا اور جب کسی سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو وہ یہی جاہتا کہ اس کا بھائی بیحدیث روایت کردیتا۔

# 🍇 فصل 🅸

بہت سے علمائے کاملین اہلیس کے ظاہری مکروفریب سے پچ جاتے ہیں تو ان پروہ مخفی تلبیس لا تا ہےاور کہتا ہے کہ میں نے تیرے برابر کوئی عالم نہیں پایا اور اہلیس کے داؤ پیچ وآمد ورفت کاخوب بہچانے والانجھ سے بڑھ کرنہیں ہے ہیں اگروہ اس جانب گھہرا تو خود بنی میں تباہ موارا گراس نے خیال کیا کہ ریکسی بشر کا کامنہیں ہے اور اللہ تعالی بی این بندوں میں سے جس کو جا ہتا ہے شیطان کے مکر سے بچاتا ہے اور اس کے خفیہ مکہ دکھا تا ہے تو البتہ فضل الہی سے

سری سقطی میشانی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک باغ میں داخل ہوا جس میں ہوشم کے درخت ہیں، جواللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کئے ہیں اور وہاں ہرشم کے پرندے ہیں جواللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کئے ہیں اور وہاں ہرشم کے پرندے ہیں جواللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کئے ہیں ۔ پس ہر پرندے نے اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے کلام کیا ۔ کہ السلام علیک یا ولی اللہ تعنی اللہ تعالیٰ کے ولی تجھ پرسلامتی ہو، پس بی سکر اس کا دل تھہرا تو بیشن کے اسلام علیک یا ولی اللہ تعالیٰ کے ولی تجھ پرسلامتی ہو، پس بی سکر اس کا دل تھہرا تو بیشن کے اس کے بنچہ میں گرفتار ہے۔





#### باب بفتم

واليان مُلك وسلاطين يتلبيسِ ابليس كابيان

ابلیس نے اس فرقہ پر بکثر ت وجوہ ہے تلبیس کر دی۔ان میں ہے اصلی تلبیہوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔

(وجہاول) ان لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰتم کو مجبوب رکھتا ہے۔ اگریہ نہ ہوتا تو کیوں تم کوسلطان بنا تا اور کیوں بندوں پر نائب کرتا۔ یہ تلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقت میں اس کے نائب ہیں، توائی کے قانون شریعت پر حکم کریں اور اس کی مرضی تلاش کریں، تو البتہ وہ ان کو پسند فر مائے گا۔ رہا ظاہری سلطان ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے سلطنت بکثرت ایسے لوگوں کو وہ قطعاً مبغوض و دشمن رکھتا تھا اور بکثرت ایسے لوگوں کو دی جن کو وہ قطعاً مبغوض و دشمن رکھتا تھا اور بکثرت ایسے لوگوں کو دنیا میں سلطنت و سعت دی جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فر مائے گا۔ (جیسے نمر و داور فرعون دنیا میں سلطنت و وسعت دی جن کی طرف رحمت کی نظر نہیں فر مائے گا۔ (جیسے نمر و داور فرعون دنیا میں سلطنت و اسلطنت کی ادر ان میں سے بہتوں کو انبیا صالحین پر کر دیا۔ حتی کہ انہوں نے انبیا علیہ اس کھوں ان پر و بال تھی ۔ پچھان کر ڈالا ، اور مغلوب کر کے پریشان کیا۔ تو یہ سلطنت جو ان کوعطا کی تھی ان پر و بال تھی ۔ پچھان کے واسطے بہتری نہتی ۔ دولت بھی اس حکم میں ہے۔ ایسے ہی بدکاروں کے حق میں اللہ تعالی نے فرما یا:

#### ﴿إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزُدَادُوْا إِثُمَّا﴾ 4

'' بعنی ہم نے ان کواسی لیے ڈھیل دے دی تا کہ گناہ بڑھا <sup>ک</sup>یں''

(وجہ دوم) یہ کہ اہلیس ان لوگوں سے کہنا ہے کہ سلطان اور والی ملک ہونے کے واسطے ہیں درکار ہے ۔ تو اس کا بیطریقہ نکالتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں حقارت سمجھ کر تکبر کرتے ہیں عالموں کی صحبت کواپنی شان کے خلاف دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی جہالت کی رائے پڑمل کرتے ہیں تو دین برباد ہوتا ہے ۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی صحبت ہوان ہی کی خصلت طبیعت میں آ جاتی ہے ۔ پس جب دنیا چا ہے والے جاہلوں کی صحبت ہردم رہی تو طبیعت میں خود دنیا چا ہے کہ خصلت رہی تو طبیعت میں خود دنیا چا ہے کی خصلت رہی تو طبیعت میں خود دنیا چا ہے کی خصلت

موجودتھی اورا لیک کوئی چیز آڑے نہ آئی جواس بدخصلت کوروکتی ، یا طبیعت کواس بدخصلت سے جھڑکتی۔ بس یہی بربادی کا سبب ہے۔

(وجہ سوم) بید کہ ابلیس ان کو (جانی) دشمنوں سے خوف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر طرف
بہت مضبوط پہرے رکھو، تو بیچارے مظلوم لوگ ان تک پہنچ نہیں سکتے اور جولوگ ان کی طرف
مظالم دور کرنے پر مقرر ہیں وہ اپنے کام میں ست ہوتے ہیں عمرو بن مرة الجہنی ڈاٹنڈ نے
رسول اللہ مٹالٹیڈ میں سے صدیث روایت کی کہ''جس کسی کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے امور میں
سے کسی امر کامتولی مقرر کیا، پھراس نے مسلمانوں کی حاجت وضرورت ویجا جی میں جاب کر دیا
(یعنی پہرہ چوکی مقرر کی کہ حاجت والے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ) تو اللہ تعالی اس حاجت
وضرورت ویجا جی میں جاب فرمائے گا) \* (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں جب وہ ب
انتہا سخت مجتاج ہوگا تو اللہ تعالی اس کی فریاد نہیں سے گا، نَعُونُ ذُہ بِاللّٰہِ مِنُ ذٰلِک''

(وجہ چہارم) یہ کہ سلاطین وامراایسے لوگوں کوکار پرداز مقرر کرتے ہیں جواس کام کے لاکق نہیں ہوتے کہ ان کوعلم ہے اور خد دیا نت و تقویٰ ہے پس یہ کار پر داز سخت بدی و معصیت کے انبار ان کے پاس ہی ہجے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی آہ و بدعات کے ذخیرے ان سلاطین پر بھی جمع ہوتے ہیں اور یہ جابل کار پرداز سب لوگوں کو بیوع بدعات کے ذخیر محلاتے ہیں اور جس شخص پر شرعی سز المعین نہیں لازم آتی اس کوحد مارتے ہیں تو ماسدہ سے جرام کھلاتے ہیں اور جس شخص پر شرعی سز المعین نہیں لازم آتی اس کوحد مارتے ہیں تو سیخت گناہ ان والیان صوبہ کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعہ سے سلطان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حالانکہ سلطان جابل ہیں جھتا ہے کہ ہم تو والی صوبہ کے ذمہ شرط کر چکے تھے، اب ہم عذاب الہی سے جھوٹے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ خیال باطل ہے۔ کیا بیمسئلہ بھی نہیں جانتے کہ اگر والی زکو ہے نے لوگوں سے زکو ہ لے کرایک فاسق کو مقرر کیا کہ اس قوم کے فقراء میں تقسیم کرے، اس فاسق نے خیانت کی تو والی خود ضامن ہوگا۔

ابوداؤد: كتاب الخراج والامارة ، باب فی ما یکزم الامام من امرالرعیة ، رقم ۹۴۸\_تر ندی: كتاب الاحكام ، باب ما جاء فی امام الرعیة ، رقم ۱۳۳۲،۱۳۳۲ عبد بن حمیدص ۱۱۹، رقم ۲۸۲،متدرک الحاکم : ۱۰۵/۳ کتاب الاحكام ، رقم ماجاء فی امام الرعیة ، رقم ۱۰۵/۳ کتاب الاحكام ، رقم ۷۰۲۷ \_ الطیمر انی فی الکبیر:۲۷ ۲۲ ، رقم ۸۳۳ \_ وفی مندالشامیین :۱/۱۳۱ ، رقم ۲۰۰۴ \_

٥٠ ينين رايس يون المحالية المح

(وجہ پنجم ) یہ کہ شیطان ان سلاطین کو دکھلا تا ہے کہ امور سیاست میں داخل ہوکرتم اپنی رائے برعمل کرنے میں اچھی تدبیر کرو گے ۔لہذا بیشریعت کے مقابلہ میں اپنی رائے برعمل کرتے ہیں کبھی اس شخص کا ہاتھ کا شتے ہیں جس کا ہاتھ کا شاجا تر نہیں اور بھی اس کوتل کرتے ہیں جس کافتل حلال نہیں ۔ان کا بیدھوکہ ہے کہ بیسیاست ہے۔جس کا دوسرا مطلب بیہے کہ شریعت ناقص ہے،اس کو تکملہ اورضمیمہ کی ضرورت ہے،اور ہم اپنی آ راء کی تکمیل کررہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے ۔اس لیے کہ شریعت سیاست الٰہی ہے اورمحال ہے کہ خدائی سیاست میں کوئی خلل یا کمی ہوجس کی وجہ ہے اس کومخلوق کی سیاست کی ضرورت ہو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ مَافَرَّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الله (مم نے كتاب ميں كوئى چيز ہيں حِيورُى)اورارشادہ:﴿لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ 🏕 (اس كَحَكَم كوكوئى مثانے والانہيں) توجو اس سیاست کا مدعی ہے وہ دراصل شریعت میں خلل اور کمی کا دعویٰ کرتا ہے، اور پیکفر کی بات ہے۔ ہم کوخبر ملی ہے کہ عضد الدولہ دیلمی ایک لونڈی ہے میلان رکھتا تھا جس کی طرف اس کا ول لگار ہتا تھا۔اس رافضی نے حکم دیا کہاس لونڈی کو دریائے د جلہ میں غرق کر دیا جائے تا کہ دل کاتعلق جا تارہے،اور تدبیرملکی میں اس کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو۔مصنف میشانیہ کہتا ہے کہ بیہ محض جنون وجہالت ہے۔ کیوں کہ بے جرم اس مسلمہ کافتل کرناکسی طرح حلال نہ تھااوراس کو جائز سمجھنا کفر ہے اور اگر جائز نہ جانے لیکن مصلحت سے سیاست قرار دے ،تو بھی شرع کے مقابلہ میں مصلحت کوئی چیز نہیں ہے (بلکہ مترجم کہتا ہے کہ اللہ کے مکم کے مطابق

﴿لاَ تُفُسِدُوا فِي الْآرُضِ بَعُدَ اِصُلاَ حِهَا﴾ 🕏

''اس کومصلحت سمجھنا بھی کفر کے قریب ہے۔ کیوں کہا گراصلاح شریعت ہے تواس کےخلاف فساد کواصلاح تھہرانا مخالفت ہے۔''

(وجبششم)ابلیس ان لوگوں کولیھا تا ہے کہ اموال سلطنت میں جس طرح جا ہوا ہے حکم سے خرچ کرو، کیوں کہ بیتمہارے حکم میں داخل ہے۔ بیلبیس اس طرح کھل جاتی ہے کہ جو شخص اپنے مال میں مُسرِ ف ہواس پرشرع کے حکم میں حجر ہے۔ یعنی قاضی حکم دے کہاں کے

🕻 ٢/الانعام:٣٨\_ 😝 ١٠/الرعد:١١١ - 🗗 ٤/الاعراف:٢٥\_

المجافز بہت کے اندازہ پر ہے۔ ان اموال خزانہ سلطنت میں سے سلطان کا حق اسلطان کے کا میں اور جمیع میں اندازہ پر اندازہ پر اندازہ پر اندازہ پر اندازہ پر ہے۔ ان اموال خزانہ سلطنت میں سے سلطان کا حق افظ ہے کا میں کی اللہ میں کس طرح خود محتاری سے سلطان کا حق فقط اس کے کام کی اجرت کے اندازہ پر ہے۔

ابن عقیل عبید نے فر مایا کہ ہم کوخبر پہنچی کہ جما د نے ولید بن پزیدالاموی خلیفہ کی **مد**ح میں کچھاشعار سنائے تو اس نے خوش ہوکر بیت المال میں سے بچپاس ہزاررو پیداور دولونڈیاں انعام طور پر دیں اور فرمایا کہ عجیب بات ہیہ ہے کہ عوام الناس سے بات اس کی تعریف میں بیان كرتے ہيں ۔حالانكه بياس كے حق ميں انتہاكى ملامت ہے كيوں كه اس نے مسلمانوں كے بیت المال میں اس طرح بے جاتصرف سے اسراف کیا گویا اخوان الشیا طین سے بڑھ گیا۔ مصنف عن ہے۔ کہا کہ بعضوں کو بیر جایا ہے کہ فلا ںقتم کے لوگوں کو نہ دینا جا ہیے۔ حالانکہ بیلوگ حقیقت میں یانے کے مستحق تھے۔تو بیاسراف کے ساتھ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ (مترجم کہتا ہے کہ شنخ نے شاعروں کی مذمت میں یہ وجہ فر مائی کہ اس بے حیا فرقہ نے اسلام میں شیطان کی اصلی قباحت پھیلانے کا بیڑا اٹھایا ،اور بادشاہوں کا د ماغ تکبر سے بھر دیا۔ مثلًا اس نے بادشاہ کی تعریف کی کہ حق تعالی فارغ ہے کہ اس نے اپنی ذات کا سابیظل اللہ اپنی خلق پرڈال دیا۔تو سامیہ میں راحت ہے بسر کرتے ہیں جب تک ذات یاک باقی ہے یہ سابیجھی باقی رہے گالہذاہم یا وَں پھیلاتے سوتے ہیں اورا گرایسے سابیمیں ہم کوراحت نہ ہوتو ہم ناشکرے ہوں گے۔ کیوں کہ سابیدرخت سے نیندآتی ہےتو ہم عذاب آخرت اور نکال دنیا سب سے بےخوف ہوئے۔ایس مدح سے شاہ کا د ماغ تکبر سے بھر گیا۔جس تکبر سے شیطان ملعون ہوا وہ بلائے تکبر امرامیں عام ہوگئی ۔علماذلیل کیے گئے اور شریعت کا لباس وخوراک وغیرہ سب حقارت ہے دیکھا گیااور دنیاوی آ رائش اصل مقصود ہوگئی جتیٰ کہ سلطنت ایک نعمت عظمی سمجھی گئی اور بادشاہ کی اولا دہی اس کی جان کی خواہاں ہو گئی بادشاہ اور جمہوری سلطنت طریقه کا جاتار ہا۔ کہاں تک اس کی خرابیاں بیان ہوں۔ ذراغور سے سب ظاہر ہو جاتی ہیں، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) کی البیس البیس نے امراوسلاطین پررجایا کہ فی الجملہ معاصی وحظ نفس تمہارے واسطے چنداں معزبیں جب کہ تمہاری قوت سے ملک میں امن و امان ہے اور راہوں کی حفاظت ہے۔ یہی تو تم سے عذاب دفع کرےگا۔ (جواب) یہ ہے کہ جابل سلطان سے کہا جائے کہ تم تو اسی واسطے مقرر ہوئے تھے اور تمہاری طاعت سب پرلازم کی گئی تھی کہ مما لک اسلام کی حفاظت رکھواور راہوں کی حفاظت کروتو تم پرتن واجب تھا پھرتم نے کیا ایسا کام زائد کیا ہے۔ جس سے عذاب دور ہونے کے امید وار ہو۔ گنا ہوں سے تم کو منع کردیا گیا تھا تو جو پچھتم پر واجب تھا وہ تو تم اور تم ہوگا۔ سے پوراادانہ ہواور جس سے منع کیا گیا تھا اس میں بڑھ کرنافر مان ہوئے تو عذاب کیول دفع ہوگا۔ اوجہ شتم کی ابلیس ان میں اکثر امر اوسلاطین پر یہ تبیس ڈالٹا ہے کہ تم نے خوب ٹھیک روجہ شتم کا ابلیس ان میں اکثر امر اوسلاطین پر یہ تبیس ڈالٹا ہے کہ تم نے خوب ٹھیک انظام کیا ہے۔ دیکھوتو معلوم ہوجائے انظام کیا ہے۔ دیکھوتو معلوم ہوجائے

قاسم بن طلحہ بن محمد الشاہد سے روایت ہے کہ میں نے علی بن عیسیٰ وزیر کود یکھا کہ ایک شخص کوانگور فروخت کرنے کے واسطے مقرر کیا تھا۔ وہ انگور فروشوں کے یہاں بیچنا تھا جب کوئی شخص ایک ٹوکر اانگور فرید تا تو دے دیتا اور جب دویا زیادہ فرید تا تو اس پر نمک چھڑک دیتا کہ اس سے شراب نہ بن سکے۔قاسم نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے سلاطین کو پایا کہ بموں کورا ہوں پر بیٹھنے سے روکتے تا کہ بجوم پر ممل کرنالوگوں میں نہ پھیل جائے اور ہم نے لشکر کواس صفت کے ساتھ پایا کہ کسی کے ساتھ بے داڑھی مونچھ کا لونڈ انہ تھا ، جو کاکل بنائے اور بال سنوارے ہو، یہاں تک کہ مجمیوں کامیل جول بڑھا تو انہوں نے پیخش ایجاد کیا۔

کہ بکثر ت خلل وخرابی موجود ہے۔

(وجہنم ) ابلیس نے ان کی نظر میں رچایا کہ تخت مار پیٹ سے لوگوں کے مال تھینچ کیں لیمنی مال گزاری وخراج وغیرہ بہت تختی سے وصول کرتے ہیں اورا گرکسی عامل وغیرہ نے خیانت کی تو اس کا مال صبط کر لیتے ہیں۔ حالا نکہ اختیار فقط اس قدر ہے کہ خائن پر گواہ قائم کریں یا اس سے قتم لیس ہم کوروایت پینچی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وجوالت کے ایک عامل نے لکھا کہ ایک قوم نے خداوندی مال میں خیانت کی ہے اور بدون عذاب وسزا کے ان سے وصول کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ تو جواب میں لکھا کہ اگروہ لوگ اپنی اس خیانت کے ساتھ خداسے ملیں تو

مجھے زیادہ پسند ہے بہنسبت اس کے کہ میں ان کے خون کا مظلمہ لائے ہوئے خدا سے ملوں۔

(وجہ دہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ اول تو کمزور رعایا ہے مال چھین لیتے ہیں پھراس مال کو خیرات کرتے ہیں۔ اس زعم پر کہ اس سے گناہ مٹ جائے گا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا ایک درم ہمارے دس درم خصب کا جرم مٹائے گا اور بیہ باطل ومحال ہے۔ کیوں کہ زبردی چھین لینے کا گناہ باقی ہے اور رہاصد قہ کا درم تو وہ اگر اس غصب کے مال سے تھا، تو قبول نہ ہوگا اور اگر مال حلال سے تھا تو بھی وہ غصب کا جرم معاف نہیں کر اسکتا اس لیے کہ فقیر کو دینا پچھ دوسر سے مطلوم کا حق باقی رہنے کونہیں روکنا (مترجم کہتا ہے کہ فقیما کی جماعت کثیر نے کہا کہ غصب وغیرہ مطلوم کا حق باقی رہنے کونہیں روکنا (مترجم کہتا ہے کہ فقیما کی جماعت کثیر نے کہا کہ غصب وغیرہ حرام مال سے صدقہ دے کر ثواب کی امیدر کھنا کفر میں داخل ہے)

(وجہ یازدہم) ابلیس نے ان کور چایا کہ وہ معاصی پراصرار کے ساتھ ساتھ صلحا کی ملاقات کا بھی بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان سے اپنے حق میں دعا کیں کراتے ہیں۔ شیطان ان کو سمجھا تا ہے کہ اس سے گناہوں کا پلڑ اہلکا ہوجائے گا۔ حالانکہ اس خیر سے اس شرکا دفعیہ نہیں ہوسکتا۔ ایک مرتبہ ایک تاجرایک محصول وصول کر نیوالے کے پاس سے گزرا۔ اس چنگی والے نے اس کی شتی روک کی۔ وہ تاجراپ نزمانے کے مشہور صالح مالک بن وینار پڑھاتھ کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار پڑھاتھ کے پاس آیا اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ مالک بن وینار پڑھاتھ اس سے چنگی والے کے پاس گئے اور اس تا جرکی سفارش کی۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں سے کہلوا دیا ہوتا کی۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ وہیں سے کہلوا دیا ہوتا کر کے رجم میں وہ چنگی کا ناجا نزرو پیہ وصول کر کے رکھتا تھا) فرمایا کہ اس برتن سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے حق میں دعا کیا کروں جب کہ ہزار آدمی تمہارے لیے بدعا کرتے ہیں۔ کیا ایک آدمی کی بن کی جائے گی۔

(وجہ دواز دہم) بعضے عمال اپنے بالا دست حاکموں کے واسطے کام کرتے ہیں اور وہ عمال کوظلم کا حکم کرتا ہے تو یہ نحوس ظلم کرنے گئا ہے۔ ابلیس اس کو بہکا تا ہے کہ اس کا گناہ اس سردار پر ہے جس نے یہ تھم دیا ہے۔ بچھ پرنہیں ہے کیوں کہ تو اس کے حکم وقانون کے موافق عمل کرتا ہے حالانکہ یہ محض باطل ہے اس لیے کہ بیٹے حس اس کے لئم میں اور ظالمانہ قانون کے عمل درآ مدمیں حالانکہ یہ میں باطل ہے اس لیے کہ بیٹے حس اس کے حکم میں اور ظالمانہ قانون کے عمل درآ مدمیں

اس کا مدد گار ہے اور جوکوئی ظلم و گناہ میں دوسرے کا مددگار ہو وہ عاصی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ منا لیڈیؤ نے خمر (شراب) کے بارہ میں دس آ دمیوں پرلعنت فر مائی۔ اللہ منا لیڈیؤ نے خمر (شراب) کے بارہ میں دس آ دمیوں پرلعنت فر مائی۔ اللہ سود کے کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور گواہوں پرلعنت فر مائی ہے۔ اللہ اورای قتم میں سے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور گواہوں پرلعنت فر مائی ہے۔ اللہ اورای قتم میں سے بیہے کہ مال مملکت بالا دست کے پاس غصب وظلم وغیرہ سے جمع کرکے لے جاتا ہے اور خوب جا نتا ہے کہ وہ شخص اسراف و بے جا حرکات میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر بین سیلیمان میں اسراف و بے جا حرکات میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ظلم کی اعانت ہے۔ جعفر بین سیلیمان میں اسراف و بے جا حرکات میں وینار میں ہے سنا ، وہ فر ماتے تھے کہ آ دمی کی بین سیلیمان میں اسراف و بے جا حرکات میں وینار میں ہے سنا ، وہ فر ماتے تھے کہ آ دمی کی



خیانت کے واسطے پیکا فی ہے کہ بیت المال میں خیانت کرنے والوں کامُعین ہو۔

ابوداؤد: كتاب الاشربة ، باب العنب يعصر خمرُ ا، رقم ٣٦٧٣ ـ ترندى : كتاب البيوع ، باب النهى ان يتخذ الخمر خلًا ، رقم ٣٣٨ ـ تتدرك الحائم :٣٤/٣٥ ، كتاب خلًا ، رقم ٣٣٨ ـ متدرك الحائم :٣٤/٣٥ ، كتاب البيوع ، رقم ٣٣٨ ـ متدرك الحائم :٣٤/٣٠ ، كتاب البيوع ، رقم ٣٣٨ ـ احمد : كتاب البيوع ، باب لعن آكل الرباء وموكله ، رقم ٩٢ - ١٠ البيوع ، باب لعن آكل الرباء وموكله ، رقم ٩٢ - ١٠ البيوع ، باب التجارات ، باب التخليظ في الرباء ، وموكله ، رقم ٣٣٣٣ ـ ابن ماجة : كتاب التجارات ، باب التخليظ في الرباء ، وقم ٢٠١٧ ـ ترندى : كتاب البيوع ، باب ماجاء في أكل الرباء ، رقم ٢٠١١ ـ سنن الكبرى للبيه في : ١٤٥٥ ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في أكل الرباء ، رقم ٢٠١١ ـ سنن الكبرى للبيه في : ١٤٥٥ ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في التشد يد في تحريم الرباء ، واحمد : المسمل .

# ٠ الماريس (الماريس على الماريس الماريس

#### باب بشتم

# عابدوں پرعبادت میں تلبیسِ اہلیس کا بیان

مصنف نے کہا، واضح ہوکہ سب سے بڑا دروازہ جس سے ابلیس لوگوں کے پاس آتا ہے، وہ جہالت کا دروازہ ہے۔ پس ابلیس جاہلوں کے یہاں بے کھٹکے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے یہاں سے کھٹکے داخل ہوتا ہے اور رہا عالم تواس کے یہاں سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا ہے۔ ابلیس نے بہت سے عابدوں پر یتلبیس اس لیے پھیلائی کہ ان کوعلم شریعت بہت کم تھا کیوں کہ عابدوں میں اکثر یہی حالت ہوتی ہے کہ بدون علم پڑھے عبادت کے لیے گوشہ شین ہوجاتے ہیں۔ رہیج بن خیشم میشائیڈ نے فرمایا کہ پہلے علم حاصل کر پھر گوشہ شین ہو۔

ابلیس نے عابدوں پراول یہ بیس ڈالی کہ انہوں نے علم پر عبادت کوتر جیج دی حالانکہ نوافل سے علم افضل ہے۔ بس ابلیس نے ان کی رائے میں یہ جمایا کہ علم سے عمل مقصود ہے اور عمل سے یہی عمل سے یہی عمل سے یہی عمل سے یہی عمل ہوتا ہے اور بینہ جانا کہ علم بھی قبلی عمل ہوتا ہے اور ایہ نہ جانا کہ علم بھی قبلی عمل ہوتا ہے اور قبلی عمل بدون قبلی عمل بہ نسبت ظاہری اعضاء کے اعمال کے افضل ہوتا ہے (بلکہ جوارح کا کوئی عمل بدون قبلی عمل نبیت کے درست ہی نہیں ہوتا ) مطرف بن عبداللہ عملی اللہ عمل کہ اکہ کہ اکہ الدعبادت سے بہتر ہے۔ یوسف بن اسباط عملیہ نے کہا کہ ایک باب حاصل کرنا سرخ وات سے افضل ہے۔ معافی بن عمران عملیہ نے کہا کہ ایک حدیث لکھنا جمھے تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ معافی بن عمران عملیہ کہا کہ ایک حدیث لکھنا جمھے تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

مصنف نے کہا کہ جب ابلیس کی میں ان لوگوں پر چل گئی اورعلم چھوڑ کرانہوں نے عبادت کواختیار کیا تو ابلیس نے عبادت کی ہرشاخ میں ان پرتلبیس ڈالی ، چنانچہ ذیل میں بیان ہوتا ہے۔

# قضائئے حاجت اور حدث میں تلبیس ابلیس کا ذکر

ابلیس نے بعض پررچایا تو بہت دیرتک پائخانہ میں بیٹھے رہتے ہیں۔اس ہے جگرضعیف ہوجا تا ہے۔ چاہیے کہ انداز سے بیٹھے بعض کو دیکھو کہ (پیشاب کرنے کے بعد) کھڑا ہوکر ٹہلتا اور بناوٹ سے کھانستا (بلکہ ہنہنا تا ہے )اورا یک قدم او پراٹھا تا ہےاور دوسرا دے مارتا ہےاور سمجھتا ہے کہ اس طریقہ سے وہ خوب قطرات پیشاب سے صفائی کرتا ہے حالانکہ وہ جس قدر الیم حرکات میں زیادتی کرے گاای قدر قطرات نیچاتر نے شروع ہوں گے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی جوغذا وغیرہ کے ساتھ پیا جاتا ہے وہ انہضام اورتر قبق غذا کے بعد بطور فضلہ مثانہ کی طرف بہادیا جاتا ہے اور وہاں جمع ہوتا ہے اور جب انسان خود ببیثاب کے قصد ہے بیٹھتا ہے تو جس قدر پیشا ب جع ہوتا ہے اسے قوت دافعہ بہا دیتی ہے اور جب وہ کھڑا ہو کر کھنکھار نے لگا اور توجہ لگائی کہ کچھ نکلے تو طبیعت جو باقضاء حکمت الہیہ جاری ہے وہ پیشاب کا پانی مثانہ کی طرف لائے گی ۔اور (چونکہ بہانے کی مقدار کا قصد نہیں ہےتو ) قطرات ٹیکائے گی اور پیہ تر شح بھی منقطع نہ ہوگا۔ بلکہ اس کو بیرکا فی تھا کہ دوانگلیوں سے نائز ہ کونچوڑ کریانی سے دھوڈ التا۔ بعض کی بیرحالت ہے کہ ابلیس نے اس کو پانی بہانا اچھا بتلا یا حالانکہ سب سے سخت ندہب کےموافق بھی عین نجاست دور کرنے کے بعد سات مرتبہ دھونا کافی وافی تھااورا گراس نے ڈھیلوں اور پچھروں کا استعمال کیا تو مخرج سے ادھرادھرا گر کچھے نہ لگا،تو تین پچھروں سے صاف کرنااس کو کافی تھا جب کہ صاف ہو جائے اور جس کسی نے اس پر قناعت نہ کی جوشرع نے طریقہ بتلایا ہے تو وہ بدعتی ہے،شرع کامتبع نہیں ہے۔

وضومين تكبيس ابليس كاذكر

ابلیس ان جابل عابدوں میں سے بعض پرنیت میں تلبیس کرتا ہے۔ چنانچہ تم دیکھو کہ وہ پے در پے زبان سے بکتا ہے۔ اول کہتا ہے کہ میں رفع حدث کی نیت کرتا ہوں، پھر کہتا کہ نماز مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس سبتلبیس کا مباح ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اس سبتلبیس کا سبب بیکہ وہ شرع سے جابل ہے تو شیطان اس پر وسوسہ پر وسوسہ ڈالنے میں غالب ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ نیت تو دلی قصد وارا وہ کا نام ہے اور زبانی لفظ پچھ بھی نیت نہیں ہے اور اگر فرض کر و زبان ہی ہے کہ اتھا تو ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، اس میں دودواور تین تین مرتبہ زبان سے بکنے کے زبان ہی کہتا ہے کہ شاید پچھ لوگوں نے بچوں کو تعلیم کے طور پر زبان سے کہا تھا تو ایک مرتبہ کہنا گائی تھا، اس میں دودواور تین تین مرتبہ زبان سے بکنے کے سکھلایا ہو کہ اس کے معنی دل میں لاؤ۔ پھران جابلوں نے اسی لفظ کونیت قرار دیا ) بعض عابد

جاہل کی بیحالت ہے کہ اس کو وسوسہ دلایا کہتم اس پانی میں غور کر وجس سے وضوکر وگے۔ بیہ بھلا تم کو پاک کہاں سے میسر ہوا تو تمہارا وضوم شکوک ہوگا غرض ہر طرح کے بعیدا حمّال اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ حالا نکہ اس شخص کے واسطے شرع کا فتو کی بیکا فی تھا کہ پانی اصل میں پاک ہے تو کسی احتمال کی وجہ سے وہ پاکیزگی سے خارج نہ ہوگا۔ (مترجم کہتا ہے کہ بعض کو دیکھو کہ کھلے منہ کنو کمیں سے وضو کا پانی نہیں لیتا کہ شایداڑتی چڑیا نے اس میں بیٹ کر دی ہوا ورشاید کوئی کیڑا اس میں بیٹ کر دی ہوا ورشاید کوئی کیڑا اس میں گر کر مرگیا ہو۔ اور ایسے او ہام سے وہ تا لاب و دریا تلاش کرتا ہے، اعبو ذیباللہ من وساوس الشیاطین)

بعض پرتلیس ڈالتا ہے کہ بہت پانی بہاؤ۔اس میں چار با تیں کروہ جمع ہوجاتی ہیں۔
(اول) پانی میں اسراف (دوم) وقت برباد کرنا جس کی قیت کا پچھانداز فہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ یہ وسواس نہ واجب ہے نہ مستحب (بلکہ ندموہ فہیج ہے تو عمر برباد ہے )۔ (سوم) شریعت پر تعلی کرنا ، کیوں کہ شرع نے تھوڑ ہے پانی کے استعال کی تا کید فر مائی اور اس نے اور اس تھم پر قناعت نہ کی اور کافی نہ جانا۔ (چہارم) شرع نے تین باردھونے سے زائد کوظلم و تعدی تھرایا تھا تو یہ منوع میں اول ہی ہے واضل ہوا۔ اکثر بید کی بھا گیا کہ وضو میں سے اس نے بہاں تک طول دیا کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ یا اس کا اول وقت فضیلت کا جاتا رہایا جماعت جاتی رہی ۔ اہلیس اس کوری کی سات نہ ہوگی ۔ اس عابد کو ذراغور کرنا چا ہے تھا اس کو تہیں میں اس طرح پھنسا تا ہے کہ تو اس وضو میں احتیاط کر ، کیوں کہ تو الی عبادت کو مشروع کرتا ہے کہ اگر بیدورست نہ ہوگی ۔ اس عابد کو ذراغور کرنا چا ہے تھا کہ وہ احتیاط میں نہیں ہے بلکہ بے جامخالفت واسراف و بیہودگی میں گرفتار ہے۔ ہم نے تو بہت کہ وہ احتیاط میں نہیں کہ ہمارا کھانا بینا ایسے دیکھے ہیں جواس قسم کے وسواس میں گرفتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا بینا ایسے دیکھے ہیں جواس قسم کے وسواس میں گرفتار ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ ہمارا کھانا بینا درائ کو غیبت سے دو کتا اور کھانے پیغ میں احتیاط رکھتا اور وضواور اس کے پانی میں شرعی تھم خیار نہ کرتا۔

عبدالله بن عمر و بن العاص و الله المنظمة في كها آنخضرت مَثَلَا لله عَلَى الله على الله على الله على الله على المرف الله على المرف على الله على الل

کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف معبتر ہے۔ آپ سٹاٹٹیٹی نے فرمایا کہ ہاں اگر چہتو بہتے دریا سے وضوکرے۔' اللہ ابن کعب رٹاٹٹیٹ سے مرفوعاً روایت ہے کہ'' وضومیں وسواس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کا نام ولہان ہے تم اس سے بچو۔' علی حسن بھری بیٹائٹیٹ نے کہا کہ وضو کے شیطان کا نام وَلَہان ہے وہ وضومیں لوگوں پر مضحکہ کرتا ہے۔

الفوه و كراهية التعدى في بن عبدالله وابن لهيدى وجه عضعف بـ ابن ماجة: كتاب الطهارة ، باب ماجاء في القصد في الوضوء و كراهية التعدى في بن عبدالله و ٢٢١/٢ ـ ارواء الغليل : الم ١٦١١ ـ الله ضعيف ٢١٠٠ ميل خارجه بن معصب راوى ضعيف بـ ترفذى: كتاب الطهارة ، باب ماجاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء، رقم ٥٥٠ ـ ابن ماجة: كتاب الطهارة ، باب ماجاء في القصد في الوضوء ، رقم ٢١١ ـ متدرك الحاكم : الم ٢٦١٧، رقم ٥٥٨ ـ احمد: ٥/ ١٣١١ ـ الناب الطهارة ، باب الاسراف في الماء، رقم ٢٩١ ـ ابن ماجة: كتاب الدعاء ، باب كراهية الاعتداء في الدعاء ، رقم ٢٩١٩ ـ ابن ماجة: كتاب الدعاء ، باب كراهية الاعتداء في الدعاء ، رقم ٢٨١٩ ـ متدرك الحاكم : الم ٢٦١٤، كتاب الطبارة ، رقم ٥٥٩ ـ احمد: ١٨ / ١٨٠ ـ بان مع الاحسان: مقم ٢٨١٠ ـ متدرك الحاكم : الم ٢١٤ ـ ٢٤٠ ـ بخارى: كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، رقم ٢١٠ ـ مسلم : كتاب الطبارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ، رقم ١٨٥٩ ـ مترذى : كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول ، رقم ٢٨٠ ـ سناكن : كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول ، رقم ٢٨٠ ـ سناكن . كتاب الطبارة ، باب الارض يصيبها البول كيف يفسيها البول كيف يفسيها البول كيف يفسيها البول كيف يفسل ، رقم ٢٨٥ ـ تلاساك ، رقم ٢٨٥ ـ تلاساك ، وقم ٢٨٠ ـ تلاساك ، وقم تكون المناك ، و

٥٠٠ يين (بيس يين (بيس يين <u>ه</u> و يون يين (بيس يين اليس يين ا ''اگر تیرے لگ جائے تو جاہے اذخر گھاس ہی ہے اس کو پونچھ کے دور کر دے۔'' 🗱 اور جوتے وموزے کے حق میں فر مایا''اس کوز مین ہے رگڑ دے یہی اس کی یا کی ہے۔' 🗱 اور جس عورت کا دامن دراز لٹکتا جاتا تھا (اوراس نے پوچھا کہ وہ زمین کی نجاست پر لٹک جاتا ہے) فرمایا''جوز مین اس کے بعد آتی ہے جب اس ہے رگڑ اگیا تو یاک ہوجا تا ہے۔' 🗱 اور فرمایا کہاڑی اگر پیشاب کردے تو دھویا جائے اورا گرلڑ کا ہوتو اس پر چھینٹا دینا کافی ہے۔ 🧱 ( یعنی جب تک بیدونوں دودھ پیتے ہیں )اور حضرت محد منافیاتی کے ساتھیوں میں ہے جس نے سفر میں چرواہے سے پوچھا کہ تیرے اس تالاب پردرندے بھی پانی پینے آتے ہیں تو حضرت مَنَا تُنْظِيمُ نِے سفر میں چرواہے سے فرمایا'' تو اس متعکلف یو چھنے والے کو پچھآ گاہ مت کر اور فرمایا کہ جو جانوروں نے چھوڑ دیاوہ ہمارے واسطے پاک ہے۔' 🌣 اورایک مرتبہ مقراۃ والا تھا یعنی تھوڑے یانی کا گڑھا تھا۔ اس سے بھی ایک نے ای طرح یو چھا تھا تو حضرت محمد مَنَا عَيْنِهُمْ نِهِ مقراة والے كوفر مايا كه اس كومت آگاه كراور ديكھوكه آتخضرت مَنَا عَيْنِهُمْ نِهِ اعراب ہے مصافحہ کیااوربعض اوقات حمار پرسوار ہوا کرتے تھے،اور آپ مَلَاثَیْمِ کی عادت شریف سے بیمعلوم نہ ہوا کہ یانی بہت بھینکتے تھے اور مسجد کے سقاوہ سے وضو کیا۔ اعراب کا حال سب جانتے

الله سنن الكبرى للبيه قى :٣/ ١٨ م، كتاب الصلاة باب المُنِّى يصيب الثوب يسنن دارقطنى :١/ ٣٠٥، كتاب الطهارة ، باب ماورد فى طهارة المُنِي ،رقم ٣٨٠ \_احمد:٦/ ٣٣٣ \_الطمر انى فى الكبير:١١/ ١٣٨،رقم ١٣٣١ \_

الب طبهارة الخف والنعل - العابارة ، باب في الا ذى يصيب النعل ، رقم ٣٨٥ ـ سنن الكبرى بيبق ٢٠ / ٣٣٠ ، كتاب الصلوة ، باب طبهارة الخف والنعل - البوداؤ د: كتاب الطبهارة ، باب الذيل ، رقم ٣٨٣ ـ ترغدى:

كتاب الطبهارة ، باب ماجاء في الوضوء من الموطئ ، رقم ١٩٣٠ ـ ابن ماجة : كتاب الطبهارة ، باب الارض يطبر بعضبها وبعضا ، رقم ١٣٥ ـ وارى : ا/ ٢٠١ ، كتاب الطبهارة ، باب الارض يطبر بعضبها اقتضا ، رقم ١٣٥ ـ مؤطا امام ما لك : المرحم عن الطبهارة ، باب مالا يجب منه الوضوء ، رقم ١١١ ـ العلم العرب بول الطبي يصيب الثوب ، رقم ١٢٥ ـ المرحم و المنافق يصيب الشوب ، رقم ١٢٥ ـ ترفق المراح و المنافق و العديدة و المنافق و العديدة و الطبارة ، باب المناء الكبرى للبيمة في المرافق و العديدة ..... باب ماروى في الفرق بين بول الصتى والعديدة بسنن الداقطنى : ا/ ٣١٦ ، كتاب الطبارة ، باب الحاء الكثير عن الكبرى للبيمة في والمنافق والعديدة ..... و مصنف عبدالرزاق : المركم للميمة في المركم و ١٨٥ ـ منافلام و الطبارة ، باب الماء الكثير ينجس بنجامة تحدث في مالم يتغير ومصنف عبدالرزاق : المركم و ١٨٥ ـ منافلام و ١٨٠ ـ ٢٥٨ . كتاب الطبارة ، باب الماء الكثير عنب بنجامة تحدث في مالم يتغير ومصنف عبدالرزاق : المركم و ١٨٥ ـ منافلام و ١٨٠ ـ و المركم و ١٨٥ ـ منافلام و المركم و ١٨٥ ـ منافلام و ١٨٠ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ١٨٠ ـ و المركم و ١٨٠ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ١٨٠ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و المركم و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ١٨٥ ـ و المركم و ال

کی جانے ان میں سے توایک وہ تھا جس نے مسجد میں بیٹھ کر بیٹاب کر دیا تھا۔ (یعنی یہ لوگ بیٹاب کر دیا تھا۔ (یعنی یہ لوگ بیٹاب سے چندال احتیاط نہ کرتے تھے اور نہ ان کے ہاتھوں کا احتیاط سے رکھنا قطعی معلوم ہوا کین نجاست ظاہر نہتھی) اور حضرت محمر منا اللہ ہے کہ حضرت محمد مثل اللہ ہے کہ علی مقال میں نہا کہ پانی اصل طہارت پر ہے۔ رہا یہ کہ حضرت محمد مثل اللہ ہے نہ فرمایا کہ پانی اصل طہارت پر ہے۔ رہا یہ کہ حضرت محمد مثل اللہ ہے نہ فرمایا کہ بانی اصل طہارت پر ہے۔ رہا یہ کہ حضرت محمد مثل اللہ ہے کہ معلوم ہے۔ بیشاب سے پر ہیز کر نے کی حدمعلوم ہے۔ بیشاب سے پر ہیز کر نے کی حدمعلوم ہے۔ مطلب یہ کہ جہال کہیں پیشاب لگ جائے اس سے غفلت نہ کر و بلکہ اس کو پانی سے دھوڈ الو۔ وسواس یہ کہ جہال کہیں پیشاب لگ جائے اس سے غفلت نہ کر و بلکہ اس کو پانی سے دھوڈ الو۔ وسواس یہ ہے کہ وہ پانی کے پیچھے لگ گیا ، اور یہاں تک بہا تارہا کہ وفت نکل گیا اور ایسی بیپودگ

مصنف مین سے تھے۔ پہلے پانی مصنف میں سے تھے۔ پہلے پانی مصنف میں سے تھے۔ پہلے پانی بہت بہایا کرتے تھے۔ پہلے پانی بہت ہم پانی سے وضوکیا توالک شخص نے ان سے اس بہت بہایا کرتے تھے پھراس کوترک کرکے بہت کم پانی سے وضوکیا توالک شخص نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو اسود نے فر مایا کہ میں ایک رات سور ہاتھا کہ ایک ہاتف نے مجھے آواز دی کہ اے اسود! یہ کیا اسراف ہے۔

یجیٰ بن سعیدالانصاری نے سعید بن المسیب سے ہم تک بیہ حدیث پہنچائی کہ جب وضوتین مرتبہ سے بڑھا تو وہ (برائے ثواب) آسان پر بلندنہیں کیا جا تا ہے۔ میں نے کہا کہ الچھااب میں ایسانہ کروں گا۔ چنانچہاب مجھےا کیہ چلو پانی کفایت کرتا ہے۔



الله واقطنی :۱/۳۱۴، كتاب الطهارة إب نباسة البول والامر بالتئزه منه، رقم ۴۵۲ مجمع الزوائد :۲۰۷/، كتاب الطهارة الله المرادة إب نباسة البول والامر بالتئزه منه، رقم ۴۵۳ مرد الطهارة البول الثوب، رقم ۴۵۳ مرد الطهارة المرد المرد

# 

من جملہ تلبیسات کے تلحسین ہے یعنی کن وراگنی سے اذان دیتے ہیں۔ حالانکہ امام مالک میں فیرہ نے اس کو سخت مکروہ جانا ہے۔ اس لیے کہ بیاس مقام تعظیم سے نکال کرراگ وگانے کے مشابہ کرتی ہے۔

ازاں جملہ یہ کہ بیالوگ اذان فجر سے پہلے ذکر وہ بیج ووعظ شروع کرتے ہیں اور ان چیز ول کے پیج میں اذان دیے تو وہ گڈٹہ ہوجاتی ہے۔علمانے ایسی چیز کو جواذان میں ملائی جائے مکروہ رکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات میں شب بیداری کرنے والا اکثر منارہ پر چر ھا ہواقر آن کی سورتیں بلند آ واز سے پڑھتار ہا اور ذکر با آ واز بلند کرتار ہا اور وعظ کہتار ہا۔گویا اس نے آ وازہ بلند کیا اور لوگوں کی نیند حرام کردی اور جولوگ اپنے حجرہ میں شب بیداری وہ جبد میں شعب بیداری وہ جبد میں شعب بیداری وہ جبد میں سے ہے۔

# نماز میں عابدوں پرتلبیس ابلیس کا بیان

ازاں جملہ یہ کہ جولباس نماز میں پہناجا تا ہے اس کو باوجود پاک ہونے کے بار باردھویا، اور کھی کسی مسلمان نے اس کوچھوا، تو بھی دھوڈ الا بعضان میں ایسے سے کہ د جلہ میں اپنے کپڑے دھوتے سے ان کے نزدیک گھر میں دھونا کافی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی مہ کیفیت تھی کہ کپڑے کنویں میں لاکاتے ، جیسے یہودی کرتے ہیں۔ صحابہ رہی گھڑ ان میں سے کوئی بات نہیں کرتے سے لیکہ جب انہوں نے فارس فتح کیا تو یہاں جو کپڑے ہاتھ آئے اور شرعاً پہننے کے لائق سے یعنی رہیٹمی وغیرہ نہ تھا ان ہی میں نماز پڑھی اور ان کی چا دریں وفرش کا م میں لائے۔ بعضے وہوسے والے دیکھے گئے کہ اگر اس کے کپڑے پرایک چھینٹ پڑی تو وہ سب کپڑ ادھوڈ الا اور بار ہا ایسا کرنے کے واسطے اس نے جماعت چھوڑ دی اور بہتوں نے خفیف بارش میں اس خوف سے جماعت چھوڑ کی کہ ایسانہ ہواس کے کپڑے پر چھینٹ پڑ جائے۔ واضح ہورگئی برگمان بیزعم نہ کرے کہ میں پاکیزگی وطہارت و پر ہیزگاری سے مانع ہوں نہیں بلکہ ہوکہ کوئی برگمان بیزعم نہ کرے کہ میں پاکیزگی وطہارت و پر ہیزگاری سے مانع ہوں نہیں بلکہ میں اس تکلیف اور مبالغہ سے منع کرتا ہوں جو عدشرع سے خارج اوراوقات ضا کھ کرنے والا ہے۔

ازاں جملہ ابلیس نے ان پرنماز کی نیت میں وسوسہ ولکیس ڈالی۔ چنانچہ بعض کودیکھو کہ کہتا ہے بیال تک کہ امام رکوع میں جاتا ہے تو ناچار یہ وسوسہ والا تکبیر کہہ کررکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام رکوع میں جاتا ہے تو ناچار یہ وسوسہ والا تکبیر کہہ کررکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس رکوع میں جاتے وقت اس کی نیت کیسے حاضر ہوگئ اور پہلے اس کو حاضری ہے کیا چیز مانع تھی۔ میرے خیال میں تو بجز اس کے اور پچھنیں کہ ابلیس نے چاہا کہ اس کو فضیلت قرائت وساعت وغیرہ حاصل نہ ہو۔

وسوسہ والوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی قتم کھاتے ہیں۔ کہ اکثار کروں گا، اور بعضے طلاق زوجہ واعماق غلام وصدقۂ مال کی قتم کھاتے ہیں۔ حالانکہ بیسب ابلیس کی تلبیسات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شریعت مہل، آسان اور الیں آفتوں سے پاک وصاف رکھی ہے اور بھی حضرت محمد منگا ہیں ہے اور بھی حضرت محمد منگا ہیں ہے اور آپ کے اصحاب رخی گئی کے واسطے ان امور میں سے پچھ جاری نہ ہوا۔ ہم کوروایت پہنی کہ ابوحازم مسجد میں داخل ہوئے تو ابلیس نے ان کو وسوسہ دلا یا کہ تم بے وضوبی نماز پڑھنے کا قصد کرو، تو فر مایا کہ اے دشمن تیری نصیحت میرے حق میں بھی اس مرتبہ تک نہیں بہنچ سکتی ہے۔

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ)) الله ( "يعنى مجنون سے قلم اٹھاليا گيا ہے جب تک وہ تندرست نہ ہو۔ مرک اللہ تعلیمی اللیمیں کی بھی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہے ہی ہے ہیں ہیں تو وہ عاقل نہیں ہے تم دیکھتے ہوکہ جو کہتا ہے کہ میں نے تکبیر کہی ۔ پھر کہتا ہے کہ نہیں کہی تو وہ عاقل نہیں ہے اور مجنون پر نماز واجب نہیں ہے (مترجم کہتا ہے کہ شنخ نے بھی ایک ای قتم کا لطیفہ لکھا ہے کہ وسوسہ والے سے کہا جائے کہ جیسے تو نے ہم سے کہا کہ میں نے تکبیر کہی ای طرح ابلیس سے کہنا کہ میں کہہ چکا ہوں)

مصنف بُولِيَة نے کہا، واضح ہو کہ نمازی نیت میں وسوسہ کا سبب عقل کی خبطگی اور شرع سے جہالت ہے۔ یہ معلوم رہے کہ جس کے پاس کوئی عالم آیا وہ عالم کے واسطے تکریماً کھڑا ہوا۔ پس اگر کیے کہ میں نیت کرتا ہول کہ میں اس عالم کے واسطے اس کے علم سے سیدھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو جاؤں تو یہ اس کی عقل کی سفاہت ہو گی۔ بلکہ کم از کم یہ بات تو اس کی نیت میں ہوتا ہو ہو تو یہ بات تو اس کی نیت میں ہے تو ای طرح آ دمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تا کہ فریضہ اداکر نے تو یہ بات تو اس کی نیت میں مصور ہوتی ہے۔ اس کے واسطے کسی کہ در زمانہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زمانہ ودریاتو اس کے واسطے الفاظ اداکر نے میں لگتا ہے۔ حالا نکہ یہ الفاظ کی ادائیگی کچھ بھی لازم نہیں ہے اس کے واسطے الفاظ اداکر نے میں لگتا ہے۔ حالا نکہ یہ الفاظ کی ادائیگی کچھ بھی لازم نہیں ہے ہونا، فرض ہونا، منہ کعبہ کی طرف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، تفصیل الفاظ سامنے حاضر ہو جائے اور یہ محال ہے۔ اس طرح آگر عالم کے لیے تکر یما کھڑے ہونے بیں یہی الفاظ کہنے جائے اور یہ محال ہو جائے۔ پس جس نے یہ بات پیچان کی، اس نے نیت بیچان کی، پھر واضح ہو کہ ذیت کا مقدم ہونا تکبیر پر چاہیے جب تک اس کو فتح نہ کر لے نیت موجود ہے۔ پس نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں یہ تعب کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ پر یں جب نیت اس نے حاضر نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں یہ یہ یہ تعب کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ پر یں جب نیت اس نے حاضر نیت کو تکبیر کے ساتھ ملانے میں یہ یہ یہ تعب کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ پر یں جب نیت اس نے حاضر کرلی تو چاہے جتنی دیر یعد تکبیر کے ساتھ ملانے میں یہ تعب کیوں اٹھا تا ہے۔ علاوہ پر یں جب نیت اس نے حاضر کرلی تو چاہے جتنی دیر یعد تکبیر سے مل جائیگی ۔

مسعر عبید نے بیان کیا کہ معن بن عبدالرحمٰن نے ایک رسالہ مجھے دکھلا یا اور شم کھا کر کہا کہ یہ میر ہے والد کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ دفتم اس اللہ پاک کی جس کہ یہ میر ہے والد کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں دیکھا تھا کہ دفتم اس اللہ پاک کی جس میں دیکھا تھا کہ دفتم اس اللہ پاک کی جس میں دیکھا تھا کہ دور ، باب فی المجھ نے کا حاشیہ) ابوداؤد: کتاب الحدود ، باب فی المجھ نے میں لا یجب علیہ الحد ، رقم سے ۱۳۲۳ نے الطلاق ، باب من یقع طلاقہ من الا زواج ، رقم اللہ ۱۳۲۳ ابن ماجة : کتاب الطلاق ، باب طلاق المحقو ہ والصغیر والنائم ، رقم ۱۳۰۱۔احمد : ۱۲/۱۰۱۰۱۔ابن حبان مع الاحسان: المحس کے الدیمان : باب الحکلیف ، رقم ۱۳۲۳۔

کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے میں نے رسول اللہ مَنَّا لَٰتُنَّا ہے بڑھ کرکسی کوان تکلف کرنے والوں پر سخت نہیں دیکھا اور نہ آپ کے بعد میں نے ابو بکر رٹالٹوؤ سے بڑھ کرکسی کوان تکلف کرنے والوں پر سخت نہیں دیکھا اور میرا گمان ہے کہ صدیق کے بعد میر رٹالٹوؤ سب اہل زمین سے زیاد وان متکلفین پر سخت تھے۔''
گمان ہے کہ صدیق کے بعد عمر رٹالٹوؤ سب اہل زمین سے زیاد وان متکلفین پر سخت تھے۔''
مصل بھی

بعضے وسواسیوں کا بیرحال ہے کہ جب اس نے نیت صحیح کر کے تکبیر کہہ لی تو پھر باتی نماز سے بالکل غافل ہو جاتا ہے گویا نماز سے فقط یہی تکبیر مقصودتھی ۔اس تلبیس کا کشف بیرہ کہ وسواسی سے کہا جائے کہ تکبیر تو اس عبادت میں داخل ہونے کے واسطے کہی جاتی ہے۔ پھر تو باتی عبادت سے کہوں غافل ہوتا ہے۔ کیا بیمکن ہے کہ عبادت جو بمنزلہ گھر کے ہے اس کی حفاظت سے غافل ہوااور تکبیر جو بمنزلہ وروازہ کے ہے فقط اس کی حفاظت کرے۔

## 🍇 فصل

مصنف علی کے کہا کہ میں بچپن میں اپنے شیخ ابو بکر الدینوری فقیہ کے بیچھے نماز پڑھا کرتا اور یہی کیا کرتا اور کی کیا تو فرمایا کہا ہے فرزند! فقہانے امام کے بیچھے سورہ فاتحہ واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے اور (سُبُحَانَکَ الْلَّهُمَّ) وغیرہ دعائے استفتاح کے سنت ہونے میں بچھاختلاف نہیں کیا تو تو ایسے موقع پرسنت چھوڑ کرواجب میں مشغول ہوجایا کر۔

## 🏇 فصل 🏇

ابلیس نے ایک قوم پراپی تلبیس ڈالی تو انہوں نے بہت سنتوں کو چھوڑ دیا، بوجہ خاص

خاص واقعات کے جوان کو پیش آئے۔ چنانچ بعض نے صف اول کی حاضر چھوڑ دی،اور کہا کہ اس سے مراد قرب ولی ہے۔ بعض نے نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چھوڑا،اور کہا کہ جھے شرم آتی ہے کہ میں ایسا خشوع ظاہر کروں جو میرے دل میں نہیں ہے۔ہم کو یہ دوفعل دوصالحین بزرگوں سے پنچ کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے تھے۔ حالانگداس کا باعث قلت علم ہے۔ سیحین میں ابو ہریرہ ڈٹائٹوئٹ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مثالیقی نے فرمایا: ''اگرلوگ جانے کہ اذان کہ اورصف اول میں کیا فضیلت ہے پھرسوائے قرعہ ڈالنے کے کوئی راہ نہ پاتے تو اس کے مصل کرنے پر قرعہ ڈالنے۔'' کے حدیث ابو ہریرہ ڈٹائٹوئٹ سے مرفوعاً آیا ہے کہ ''مردوں کی حاصل کرنے پر قرعہ ڈالنے۔'' کے حدیث ابو ہریرہ ڈٹائٹوئٹ سے مرفوعاً آیا ہے کہ ''مردوں کی مہترصف اول ہے اور بہترصف پچھی حاصل کرنے پر قرعہ ڈالنے۔'' کے اور کورتوں کی بدتر صف اول ہے اور بہترصف پچھی کی کہ ابن الزبیر ڈٹائٹوئٹ نے فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو یہ سنت ہے۔ ابو داؤد ویوائٹوئٹ نے روایت کی کہ ابن الزبیر ڈٹائٹوئٹ نے فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤد ویوائٹوئٹ نماز روایاں ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ گا ابن مسعود ڈٹائٹوئٹ نماز رہا ہاتھ رکھتے تو حضرت محمد مثالیق نے نہ چھڑا کر ہائیں پر دایاں رکھ دوائٹ

مصنف میلیا نے کہا کہتم پر ہمارااس شخص پرانکار جو یہ کیے کہ صف اول کی حاضری سے مراد قرب دلی ہے اور یہ کہ کہ میں مراد قرب دلی ہے اور یہ کہ میں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔اگر چہ وہ شخص اکابراولیا میں ہے کیوں نہ ہوگراں نہ گزرے کیوں کہ شرع میں منکرات پر خاموثی حلال نہیں بلکہ خیانت

ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب وضع أليمنى على اليسرى فى الصلاة ، رقم 204\_ تهذيب الكمال: ٣٥٠/٩ فى ترجمة العمل (١٩٨٦) زرعة بن عبدالرحمن الكوفى \_ الوداؤد: كتاب الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ، رقم ١٩٨٧) زرعة بن عبدالرحمن الكوفى \_ الوداؤد: كتاب الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ، رقم 200 \_ نسائى: كتاب الافتتاح ، باب فى الامام اذارأى الرجل ......قم 209 \_ ابن ماجة : كتاب ا قامة الصلوات ، باب وضع اليمين على الشمال فى الصلاة ، رقم ا 200 \_

کے دائم بین (بیس کی بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے اس طرح کہتے ہیں۔ فر مایا ابن ہے۔ احمد بن خنبل بُریٹ ہے کہا گیا کہ ابن المبارک بُریٹ تو اس طرح کہتے ہیں۔ فر مایا ابن المبارک بُریٹ نے کہا کہتم میرے پاس طریق المبارک بُریٹ نے کہا کہتم میرے پاس طریق سنت کا بیان روشن اور دلیل واضح لائے ہو، تم پر لازم ہے کہ اصل کولازم پکڑو، لہذا دل میں جس سنت کا بیان روشن اور دلیل واضح لائے ہو، تم پر لازم ہے کہ اصل کولازم پکڑو، لہذا دل میں جس کسی کی بزرگ سائی ہواسکی وجہ سے شرع کا حکم نہیں چھوڑ اجائے گا کیوں کہ شرع سب سے زیادہ بزرگ ہواداصول کی تاویل میں لوگوں سے خطا ہو جانی بمیشہ سے چلی آئی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو برگ ہوئے کہ ای شرع سے بیا لوگ بررگ ہوئے تو شرع اصل کھریں نہ بینجی ہوں۔ (مترجم کہتا ہے کہ ای شرع سے بیا لوگ برزگ ہوئے تو شرع اصل کھریں۔)

### 🏇 فصل 🏇

ابلیس نے بہت سے نمازیوں پرحروف کے نخارج میں تلبیس ڈال دی۔ چنانچ تم بعض کو دیموں کے کہ وہ اس کلمہ کے بار بار اور مکر رسہ کرر کہنے کی وہ اس کلمہ کے بار بار اور مکر رسہ کرر کہنے کی وجہ سے نماز کے ادب سے خارج ہوجاتا ہے اور بھی نمازی پر تشدید کے ٹھیک نکالنے میں تلبیس ڈالتا ہے اور بھی غیر المغضوب کے ضاد نکالنے میں تلبیس کرتا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ التا ہے اور بھی غیر المغضوب کہتا تھا تو خارج وجہ سے ضاد نکالنے کے ساتھ تھوک نکل پڑتا تھا۔ حالا نکہ مراد تو حرف کو سے خارج ہوکرا یسے مبالغات میں پڑجائیں۔ ہے کہ تلاوت میں معانی کی فکر سے خارج ہوکرا یسے مبالغات میں پڑجائیں۔

سعید بن عبدالرحن بن ابی العمیاء نے کہا کہ مہل بن ابی امامہ نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت انس بن مالک رفی نفی کی خدمت میں داخل ہوئے وہ اس وقت خفیف نماز پڑھ رہے متھے۔ گویا مسافر کی نماز ، جب سلام پھیرا تو میرے باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے کیا یہ رسول اللہ منگا نیڈی کی نماز ہے؟ بیآ پ نے فرض پڑھی ہے یانفل ۔ حضرت انس رفی نیڈی نور مایا کہ یہی رسول اللہ منگا نیڈی کی نماز ہے میں نے اس میں کوتا ہی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں کچھ بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ منگا نیڈی فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ اپنے نفوس پرتختی نہ کروکہ میں کچھ بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ منگا نیڈی فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ اپنے نفوس پرتختی نہ کروکہ اللہ تعالیٰ تم پرسخت کردے۔ کیوں کہ ایک قوم نے اپنے او پرسختی کی تو ان پرتختی کردی گئی۔ انہیں کے باتی یہ لوگ دیروصومعہ میں دکھلائی دیتے ہیں۔ رکھ بیانیگ فی آب ابت کھو ھا یعنی رہانیت کوخود

### 🏟 فصل 🏇

بہت سے جاہل عابدوں پراہلیس نے بیٹلیس ڈالی کہانہوں نے ای اٹھک بیٹھک کو عبادت سمجھ لیا ۔ پس کثرت سے اس میں جان گھلاتے ہیں حالانکہ نماز کے بہت واجبات چھوٹ جاتے اورانہیں جانتے ہیں ۔ میں نے غور کر کے بعض لوگوں کو دیکھا کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرد ہے ہیں ۔ حالانکہ ابھی ان پرتشہد میں سے پچھ پڑھنا باقی رہ گیا تھا وہ تمام نہیں کرتے ہیں حالانکہ اس میں امام کا پڑھنا ان کی طرف سے کافی نہیں ہے۔

ایک گروہ پرابلیس نے بیٹلیس ڈالی کہ نماز کمی پڑھتے اور بہت قر اُت کرتے ہیں اور نماز کے مسنون امور ترک کرتے بلکہ اس میں مکروہات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں ایک عابد کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ دن میں وہ نفل کو زور سے قر اُت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا دن میں جہرے قر اُت مکروہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جہر کی قر اُت سے میں نیند کو دور کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تہاری بیداری کے واسطے سنت طریقہ متروک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرایی ہی نیند غالب ہے تو سور ہو، اس لیے کہ فس کا بھی حق ہے۔ ہریدہ ڈالٹی تی میں دوایت ہے 'جوکوئی دن میں جہرے پڑھے اس پراونٹ کی مینگنیاں مارو۔' میں اور ایسے سے دوایت کے 'جوکوئی دن میں جہرے پڑھے اس پراونٹ کی مینگنیاں مارو۔' میں دوایت ہے۔ 'جوکوئی دن میں جہرے پڑھے اس پراونٹ کی مینگنیاں مارو۔' میں

ابوداؤد: كتاب الادب، باب في الحسد، رقم ۴۹۰۴ شعب الايمان: ۴۱/۱۰، باب في الصيام، القصد في العبادة، رقم ۳۸۸۳ مجمع الزوائد: ۲۵۹/۲۵۹ م ۲۵۹/۳۵۹

المنه مسلم: كتاب السلام ،باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، رقم ١٥٧٨هـ احمد ٢١٦/٢٠ ولاكل النبوة بيعقي:٥/١٠٠ باب تعليم النبى عثان بن ابي العاص ما كان سبباً لشفائه مندعبد بن حميد بن الميم ١٣٨٠ وقم ١٣٨٠ ومنف عبدالرزاق:٥/١٠ مرةم ١٥٨٠ وقم ٢٥٨٠ وكنز العمال: عبدالرزاق:٥/١٠ مرقم ١٥٤٨ و ٢٥٨٠ وكنز العمال: الميمال من ١٩٥٨ وقم ١٩٤٥ و

# ﴿ يَبِي رَبِيلِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ

بہت سے عابدوں پر ابلیس نے یہ تلبیس ڈالی کہ رات میں بہت دیر تک بلکہ تمام رات عبارت میں بہت دیر تک بلکہ تمام رات عبارت میں رہتے ہیں اور رات میں جاگتے جاگتے صبح کے قریب سو جاتے ہیں تو نماز فجر بھی جاتی رہتی ہے۔ یاوہ بے وقت اٹھا تو ضرورت سے فارغ ہونے میں جماعت جاتی رہتی ہے۔ یاضبح کو بہت ست اٹھتا ہے تو اپنی آل واولا دی کے واسطے معاش حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

میں نے عبادت گزاروں میں سے ایک شخص حسین قروینی نامی کودیکھا کہ وہ جامع منصور
میں دن کو بہت شہلا کرتا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بیان کیا کہ اس حیلہ سے نیند کو دفع کرتا
ہوں۔ میں نے کہا کہ بیتو شرع سے نادانی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ شرع میں حضرت
محمد مَنْ النَّیْرَا نِے فرمایا'' تیر نے نس کا تجھ پر حق ہے تو (نماز کے وقت) نماز میں قیام کراور سونے
کے وقت سو بھی جا' تا اور فرماتے تھے کہ'' تم پراوسط طریقہ لازم ہے۔ کیوں کہ جو کوئی اس
دین پر غلبہ چاہتا ہے وین اس پر غالب آ جاتا ہے۔' تا انس بن مالک شائٹی نے کہارسول
دین پر غلبہ چاہتا ہے وین اس پر غالب آ جاتا ہے۔' تا انس بن مالک شائٹی نے کہارسول
الله مَنْ الله عَلَیٰ مُحِد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ری بندھی ہوئی گئتی ہے۔ فرمایا کہ بید کیا چیز
ہے۔ عرض کیا گیا کہ بیدنین شرفی کی ری ہے کہ جب نماز پڑھتے تھک جاتی یا اونگھ آتی ہے تو بہ
دی تھام لیتی ہے تو فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آ دمی چاتی (ہوشیار
دی تھام لیتی ہے تو فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آ دمی چاتی (ہوشیار
دی تھام لیتی ہے تو فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم میں سے آ دمی چاتی (ہوشیار
دی جو کنا دی نے تا تھا کہ بیٹ سے تک پڑھے۔ جب اس کو تھان یا سستی آئے تو باز رہے۔' تا ام

اله بخاری: کتاب التجد ، باب من نام عندالسحر ، رقم ۱۱۵۳ مسلم: کتاب الصوم ، باب النبی عن صوم الدهر ، رقم ۱۲۷۳ م ابوداؤد: کتاب الصلاة ، باب مایؤ مربه من القصد فی الصلاة ، رقم ۱۳۹۹ نسائی: کتاب الصوم ، باب فی صوم یوم وافطار یوم ، رقم ۲۳۹۲ ماحد:۲/۲۰۰،۱۹۹،۱۹۸/۲۰

ابن خزيمة: ٣/٩٥، ابواب صلاة البيل ، باب الامر بالا قضاد في صلاة الطوع ، رقم ١١٩٩ اسنن الكبري للبيبق : ١٨/٣ المارك البيبق المارة الطوع ، رقم ١١٨ المارة الطوع ، رقم ١٨/١ كتاب الصلاة ، باب القصد في العبادة والجهد في المداومة متدرك الحاكم : ١/ ٢٥٠ كتاب صلاة التطوع ، رقم ١١٤ المارة . ١٥ من التشد و في ١١٤ المارة . ١٥ من التشد و في ١١٤ المارة ، رقم ١١٥٠ المسلم : كتاب صلاة المسافرين ، باب امر من نعس في صلاحة ، رقم ١٨١١ ـ ابوداؤد : كتاب الصلاة ، باب العبادة ، وقم ١١٥٠ البوداؤد : كتاب الصلاة ، باب العبال قلم ١١٥٠ البيل وقطوع النهار : باب احياء الميل وقم ١١٥٠ ـ ابن ماجه : كتاب اقامة الصلوات ، باب ماجاء المصلى اذ أنعس ، رقم ١٣٥١ ـ

المونین عائشہ فی این کے حدیث روایت کی جبتم میں سے کوئی او نگھے تو سور ہے یہاں تک کہ استخفار اس کی نیند جاتی رہے۔ کیوں کہ جب وہ او نگھے ہوئے نماز پڑھے گا تو شاید قصد تو کرے استخفار کرنے کا اور لگے اپنے نفس کو برا کہنے۔ " للہ یہ حدیث تھے ہے جے بخاری وسلم نے روایت کی ہے اور اس سے قبل کی حدیث کے ساتھ صرف بخاری منفر دہیں۔ رہاعقل کا بیان تو آ دمی نیند (آرام) لینے سے قوی چاق ہوجاتے ہیں جو تکان سے ماندے ہوگئے تھے اور جب نیند کو ضرورت کے وقت ٹال جائے گا تو اس کے بدن وعقل میں ضرر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی جہالت سے جم کو محفوظ رکھے۔

اگرکوئی کے ہم کوروایات پہنچی ہیں کہ اگلے زمانہ کے بہت سے بزرگ رات بھرعبادت
کیا کرتے تھے۔جواب میہ ہے کہ ہاں ان لوگوں نے رفتہ رفتہ تمام رات شب بیداری کی عادت
ڈ الی تھی اور انہیں نماز ضبح کی محافظت اور جماعت سے ادا کرنے پر بھروسہ اور کافی اعتماد تھا اور وہ
کچھ قیلولہ سے مدد لیتے تھے اور باوجود اس کے کھانا بھی کم کھایا کرتے تھے۔ ان ترکیبوں سے
ان کو میہ بات حاصل ہوگئ ۔ پھر ہم کو میہ کی روایت سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد مثل ایکٹی کم کھی سے معلوم نہ ہوا کہ حضرت محمد مثل ایکٹی کم کھی ہم کے اس نہیں سوئے۔ آپ مثل ایکٹی کے طریقہ منسون کی پیروی ہم پر لا زم ہے۔

🅸 فصل

ایک جماعت شب بیداروں پراہلیس نے تلبیس ڈالی کہ وہ دن میں شب بیداری کے حالات بیان کرتے ہیں۔مثلاً ایک کہتا ہے کہ فلال موذن نے فجر کی اذان البتہ ٹھیک وقت پر کہی تھی ۔اس سے غرض میہ کہاں وقت آپ کی شب بیداری معلوم ہو۔پھرا گریڈ محص ریا کاری سے نیج بھی گیا تو کمتر درجہ میہ ہے کہ میٹ خفیہ دفتر ہٹا کرعلانیہ دفتر میں لکھا جائے گا تو ثواب کم ہوجا گا۔

🏇 فصل 🏇

ایک اور جماعت پر ابلیس نے تلبیس و الی کہ وہ نماز وعبادت اور تہجد وغیرہ کے لیے بخاری: کتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، رقم ۲۱۲ مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین، باب امر من تعس فی صلاتہ بان برقد، رقم ۱۸۳۵ رابوداؤد: کتاب الصلاۃ، باب النعاس فی الصلاۃ، رقم ۱۳۱۰ رتر ندی: کتاب الصلاۃ، باب ماجاء فی الصلاۃ عند النعاس، رقم ۱۳۵ رابین ماجۃ: کتاب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی المصلی اذا تعس، رقم ۱۳۵ رابین ماجۃ: کتاب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی المصلی اذا تعس، رقم ۱۳۵ رابین ماجۃ: کتاب اقامۃ الصلوات، باب ماجاء فی المصلی اذا تعس، رقم ۱۳۵ ر

المجاز بیں البیس کے دو یہ لوگ مسجد کے نام مشہور ہوئے اور ہرایک کی نماز کے علیحدہ ایک ایک مسجد میں بیٹھ گئے ۔ تو یہ لوگ مسجد کے نام مشہور ہوئے اور ہرایک کی نماز کے ساتھ ایک جماعت نے شرکت کی اور لوگوں میں ان کی خبر مشہور ہوگئی۔ یہ بھی ابلیس کے وساوس میں سے ہاورنفس خوش ہوتا ہے اور عبادت پر زیادہ قیام کرتا ہے کیوں کہ اس کو اعتماد ہے کہ اس طرح وہ نیک نام مشہور ہوگا۔

زید بن ثابت رطالتی نے حدیث روایت کی''مرد کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر میں سوائے فرض نماز کے۔'' للے یہ حدیث حصیب میں ہے۔عامر بن عبد قیس کونا گوار ہوتا تھا کہ کوئی ان کونماز پڑھتے دیکھے اور وہ بھی مسجد میں نوافل نہ پڑھتے ۔حالانکہ ہر روز ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔ابن ابی لیمی میں نوافل نہ پڑھتے اور کوئی آنے والا آتا تولیٹ جاتے۔

### 🍇 فصل

عابدوں کی ایک جماعت پر اہلیس نے تکہیں ڈالی کہ وہ لوگوں کے مجمع میں رونا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات اگر چالی ہے کہ بھی دل زم ہوکر گریہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس کو روک سکتا ہو اور پھر نہ روکے تو اس نے اپنے نفس کو ریا کاری کے واسطے پیش کیا۔ عاصم جینیہ نے کہا کہ ابو وائل جینیہ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو ان کے رونے سے زم درناک آ واز نکلی تھی اورا گرکسی کے سامنے ایسا کرنے کوان سے کہا جا تا تو بھی نہ کرتے اگر چہ ان کوسب دنیا دیدی جاتی ۔ ابوایوب السختیا نی بھی ان کر دونا کہ جب مجلس میں ان پر رونا عالب ہوتا تو اٹھے کھڑ ہے ہوتے تھے۔

### 🕸 فصل 🅸

عابدوں کی ایک قوم پر ابلیس نے بیتلبیس ڈالی کہ نماز پڑھتے ہیں تو رات ودن ایک کرتے ہیں، لیکن باطنی عیوب کی اصلاح پر نظر بھی نہیں کرتے اور ندا پنے کھانے پینے کے حلال وحرام کود کیھتے ہیں۔حالانکہ فل نمازوں کی اس کثرت سے ضروری امریہ تھا کہ واجبی خصائل باطنی

الله بخارى: كتاب الا ذان، باب صلاة الليل، قم ٢٣١ مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم ١٩٢٥، ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب صلواة الرجل الطوع في بيته ، رقم ١٩٢٥، ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب ماجاء في فضل صلاة الطوع في البيت، رقم ٢٥٠ منسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيت والفضل في ذلك، رقم ١٢٠٠ -

# اور فریضه ٔ اکل حلال وغیرہ کی طرف پہلے دہیان کرتے۔

قرأت قرآن میں عابدوں پرتلبیس ابلیس کابیان

ان میں ہےا کیگروہ پراہلیس نے تلبیس کی کہ بہت مقدار سے تلاوت کرتے ہیں اور تیزی ہےرواں چلے جاتے ہیں، کہ مجھے حروف بھی ادانہیں کرتے ہیں، نہاس میں ترتیل ہے نہ تثبیت ہے اور یہ بچھ پسندیدہ حالت نہیں ہے۔بعض سلف سے جوروایت ہے کہ ایک روز میں ختم قرآن کیا یا ایک رکعت میں کیا تو پیشاذ ونا در ہے اور اگر کسی نے مدوامت بھی کی ہواور پیہ جواز بھی ہوتو بھی ترتیل اور تثبیت سے بڑھنا علما کے نزدیک مستحسن ہے۔ کیوں کہ رسول اللهُ مَثَالِثَيْنَا مِنْ فَرِما يا كه ''جس نے قرآن تين روز ہے كم ميں پڑھا،تو اس نے سمجھ حاصل نہ کی۔'' 🏕 مصنف عین نے کہا کہ اہلیس نے قراء کی ایک جماعت پریتکہیں کی کہ رات میں مىجد كےمنارہ پر چڑھ کربلندآ واز ہے ایک یا دویارہ کے قریب پڑھتے ہیں۔توبیلوگ ریا کاری کے روبر وہوتے ہیں اورلوگوں کو بے جاتکلیف وایذا دیتے ہیں۔ یعنی قر آن سننا فرض ہے تو وہ خواہ مخواہ ہر کام سے مجبور ہو جاتے ہیں اور سونے نہیں یاتے بعض کا بید ستور ہے کہ اذان کے وفت محلّہ کی مسجد میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ وفت لوگوں کے جمع ہونے کا ہوتا ہے۔مصنف عین نے کہا کہ سب سے زیاد عجیب بات جو میں نے دیکھی بیہ کہ ایک قاری ہر جعه كروز صبح كى نمازلوگوں كو يرا هاكر جب سلام يجيرتا توسورت ﴿ قُلُ اَعُو دُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ اَعُونُهُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑھ کرختم قرآن کی دعا پڑھنے لگتا ہے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو كه حضرت نے آج ختم قر آن فرمایا ہے بیسلف كا طریقہ نہ تھا۔ وہ لوگ اپنی عبادت كوحتی الا مكان مخفی کرتے تھے۔ چنانچہ رہیج بن خیثم عیب کے کل اعمال مخفی تھے۔ بار ہااییا ہوا کہ انہوں نے تلاوت کے لیے مصحف کھولا تھا کہ اچا تک کوئی آ گیا تو اس کواپنے کپڑے کے نیچے چھپالیتے تھے۔امام احمد بن حلبل میں قرآن بہت پڑھا کرتے تھے۔لیکن بیہ پیتنہیں لگتا تھا کہ کب ختم

القرآن على سبعة احرف، رقم ۲۹۴۹ ـ ابن ما جة : كتاب اقامة الصلوات، باب في كم يستحب يختم القرآن، رقم ۱۳۹۷ ـ الفرآن، وقم ۱۳۹۳ ـ الفرآن، وقم ۱۳۹۷ ـ الفرآن، وقم ۱۳۳۷ ـ الفرآن، وقم ۱۳۳۷ ـ الفرآن، وقم ۱۳۳۷ ـ الفرآن، وقم ۱۳۲۷ ـ ۱۹۵٬۱۲۵٬۱۲۳/۲ كتاب الصلاة، باب في كم يستحب يختم القرآن، وقم ۱۳۲۳ ـ المروح: ۱۹۵٬۱۲۵٬۱۲۳/۲ كتاب الصلاة، باب في كم يختم القرآن، وقم ۱۲۳ ۱ ـ احمد: ۱۹۵٬۱۲۵٬۱۲۴ ـ ۱۹۵٬۱۲۵٬۲۲

# کے آپر تبین (بیس کے کہا کہ قاریوں پراہلیس کا تبیس کا بہت سابیان او پر ہو چکا ہے۔ کرتے ہیں۔مصنف بھیالیۃ نے کہا کہ قاریوں پراہلیس کا تبیس کا بہت سابیان او پر ہو چکا ہے۔ روز ہ میں عابدوں پر تبیسِ اہلیس کا بیان

مصنف عمینی نے کہا کہ کچھاوگوں کی نظروں میں ابلیس نے ہمیشہ روزے رکھنے اچھے معلوم کرائے اور میہ بات اگر چہ ناجا ئزنہیں ہے بشرطیکہ سال میں پانچ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے جس میں روزہ حرام ہے،لیکن عموماً میے طریقہ اختیار کرنے میں بحسب حالت زمانہ کے دو آفتیں کھلی ظاہر ہیں۔

(اول) اکثر اس سے اعضاء اور تو کی ضعیف ہو جاتے ہیں آ دمی اپنے اہل وعیال کی معاش پیدا کرنے سے ہاجزرہ جاتا ہے اور اپنی زوجہ کی عفت بھی نہیں بچاسکتا۔ (بعنی وہ عفیفہ جب مقتضائے طبیعت سے آسودہ نہیں ہوتی تو مغلوب ہو کر فتنہ میں پھنس جاتی ہے )صحیحین میں رسول اللہ منگا شیخ نے مایا:'' تیری زوجہ کا تجھ پر حق ہے۔'' ﷺ نیز اس نفل عبادت کے پیچھے بہت سے فرائض ترک ہوجاتے ہیں۔

(دوم) فضیلت جاتی رہتی ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ مَنَّیٰ ہُے ہے صحیح روایت ملی کہ آپ مَنَّیٰ ہُنِیْم سے صحیح روایت ملی کہ آپ مَنَّیْ ہُنِیْم نے فرمایا''سب سے افضل روزہ داؤد عَائِیْلام پنیمبر کاروزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افظار کرتے اور جب جہاد میں کا فروں سے مقابلہ ہوتا تو نہیں بھا گتے تھے۔'' علیہ (یعنی قوت باقی رہتی تھی)

 کہ میں رات بھرنماز پڑھا کروں گا اور دن بھرروزہ رکھا کروں گا۔انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ منافیق نیز ایس کے بھی راوزہ رکھا کروں گا۔انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ منافیق نیز ایس نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیں ،ایسامت کرنا بلکہ رات میں نماز پڑھا اور خواب بھی کراور روزہ بھی رکھا ور چھوڑ بھی دے اور مہینہ میں فقط تین دن روزے رکھا کر، یہ ہمیشہ کے روزہ کے مانند ہے۔(یعنی ہرروز دس گنا ہوکر مہینہ ہوگیا)

میں نے کہا کہ یارسول اللہ منگائی ایس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو فرمایا کہ پھرایک روز روزہ رکھاور دوروز چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھرایک روز روزہ رکھاورایک روزا فطار کراور بیسب سے زیادہ عدل کا طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھرایک روزروزہ رکھاورایک روزا فطار کراور بیسب سے زیادہ عدل کا روزہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس سے افضل کی قوت رکھتا ہوں تو حضرت مجمد منگائی کے فرمایا کہ اس سے افضل پچھ نہیں ہے۔ ' للہ یہ صدیت تھے جین میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم کو خبر پہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے کوئی کہے کہ ہم کو خبر پہنچ گئی ہے کہ ایک جماعت سلف صالحین ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے (جواب) ہاں ایکن ان کے پاس قوت وسامان تھا کہ وہ اس کواور بال بچوں کی میں یا داری کو جمع کر سے تھے اور شایدان میں سے اکثر کے عیال ہی نہیں تھے اور نہان کو کمائی کی ضرورت ہوئی تھی اس کے فضل کے خبر میں ایسا کیا ہے۔ علاوہ ہریں حضرت محمد منگائی کی نے ورت ہوئی تھی اس کے افضل کے خبریں ہے بتہاری پیسب گفتگوختم کرتا ہے۔

مصنف میں خات کے کہا کہ قد ماء مشائخ کی ایک جماعت نے ہمیشہ روزہ رکھنا ایسی حالت میں اختیار کیا کہ کھانا بھی حجوثا موٹا تھاوہ بھی بہت کم ملتا تھااور نتیجہ بیہ ہوا کہ ان میں سے بعض کی بینائی جاتی رہی اور بعض کا د ماغ خشک ہو گیا اور بینس پرظلم ہے کہ اس کاحق واجب ادانہ کیا گیا اور اس پرالیں بختی کی گئی جس کووہ برداشت نہ کرسکا۔

🍇 فصل

تبھی عابد کے نام پر بیامرمشہور ہوجا تا ہے کہ فلال شخص ہمیشہ دوز ہ رکھتا ہےاوراس کو بیہ

الله بخارى: كتاب الصوم، باب حق البحسم في الصوم، رقم ١٩٧٥ مسلم: كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم ٢٤٣٣،٢٤٢٩ ابوداؤد: كتاب الصيام، باب صوم الدهر تطوعًا، رقم ٢٣٢٧ نسائي: كتاب الصيام، باب سوم يوم وافطاريوم، رقم ٢٢٠٣،٢٣٩٣ ما ٢٠٠٣ ما ١٨٨/٢ م

کی کے انتا ہے۔ سفیان الثوری میں کے کہا کہ بندہ مدت تک ایک مل خفیہ کیا کرتا ہے ہی اوکا کے ایک نواز ہو ہی اوکا رچھا تا ہے تا کہ اس کی شہرت میں فرق ندآ ئے۔ یہ باریک ریا کاری میں سے ہے۔ اگر وہ اخلاص اور چھیا ناچا ہتا تو خاص کرا لیے لوگوں کے سامنے افظار کرتا جن کو اس کا دائی روزہ دار ہونا معلوم ہوا ہے، پھر لوگوں سے چھیا کر بدستورروزہ رکھنے لگتا۔ ان میں سے بہت ایسے ہیں جولوگوں سے کہتے ہیں کہ آج ہیں سال ہوئے کہ میں نے بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اہلیس اس کو یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ آج ہیں سال ہوئے کہ میں نے بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اہلیس اس کو یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ کہ تو اس لیے آگاہ کرتے ہوتا کہ لوگ تمہاری افتد اگریں ۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ ہرایک نیت خوب جانتا ہے۔ سفیان الثوری بھوٹ نے کہا کہ بندہ مدت تک ایک عمل خفیہ کیا کرتا ہے پھر برابراس کو شیطان ابھارتا رہتا ہے۔ آخر وہ لوگوں سے بیان کرنے لگتا ہے تو خفیہ دفتر سے نکال کرعلانیہ والوں میں داخل کردیا جاتا ہے۔

بعض عابدوں کی بیدعادت ہے کہ وہ دوشنبہ وجمعرات کا روزہ معمول بنا لیتے ہیں تو وہ جب اس روزکھانے کے لیے بلائے گئو کہتے ہیں کہ بھائی آج دوشنبہ یا جمعرات ہے اور بیہ کہنا کہ میں روزہ سے ہوں اس لیے گراں ہوتا ہے کہتا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے حضرت کی معمولی عادت بیہ کہدوشنبہ وجمعرات کوروزہ رکھتے ہیں۔ان میں بہت ایسے ہیں جولوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دہ بے روزہ ہیں اور حضرت روزہ دار ہیں۔ان میں بہت سے میں کہروزہ تو ہمیشہ رکھیں گئے کین کھانا جیسا پایا (حرام وطلال) اس پر افطار کرلیا اور دن میں غیبت کرنے سے بیٹ کر رف سے پیٹ بھرا کرتے ہیں اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ ابلیس غیبت کرنے سے بیٹ بھرا کرتے بین اور اجنبی عورتوں کے دیکھتے سے آئکھ بند نہیں کرتے ۔ ابلیس فوم کی طرح کا بچھ باک نہیں کرتے ۔ نہیں ۔ روزہ ایسے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور یہ اسے وسوسہ دلاتا ہے کہ آپ تو روزہ دار ہیں۔روزہ ایسے امور کے گناہ آپ سے روکتا ہے اور یہ سے سے تعلیم سے تعلیم سے کہتے ہیں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں ہوں ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں کرتے ہیں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہیں کہتے ہوں کھتے ہوں کہتے ہوں کے کہتے ہوں کے کہتے ہوں کے کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے ہوں کہتے

# مج کرنے میں عابدوں پ<sup>تلبیس</sup> ابلیس کا بیان

مجھی انسان ایک جج فرض ادا کر چکتا ہے۔ پھر بغیر رضائے والدین کے دوبارہ جج کونکل جاتا ہے۔ بیلطمی ہے اور بار ہاایسی حالت میں مرجاتا ہے کہ اس پر قرضے ومظالم جمع ہیں اور بھی اس کی نیت سیر وسیاحت ہوتی ہے اور بھی ایسے مال سے حج کرتا ہے جس میں حرام کا شبہ ہے اور بعض کور کچی ہوتی ہے کہ لوگ لینے آئیں اور جاجی صاحب کے لقب سے پکاریں۔ جس قدر جاجی ہوتے ہیں عموماً ان کی یہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائنس وطہارت ترک کرتے ہوئے جاکر علیہ ہوتے ہیں عموماً ان کی یہ کیفیت ہے کہ راہ میں فرائنس وطہارت ترک کرتے ہوئے جاکر کعبہ کے دفال کر دفال سے جن میں تقوی وطہارت کا اثر نہیں جمع ہوتے ہیں اور اہلیس ان کو جج کی ظاہری صورت دکھا کر مغرور کرتا ہے۔ حالا نکہ جج سے مقصود یہ تقاکہ دلوں سے تقرب ہونہ کہ بدن سے قرب ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو گئی ہے کہ تقوی وطہارت اختیار کرے۔ بہت سے لوگ مکہ کو فقط ای غرض سے باربار جاتے ہیں کہ ان کے جی شار کئے جائیں۔ چنا نچہ وہ خود کہتا ہیں۔ چنا نچہ کہتا ہے کہ بیسواں مرتبہ تو قت کا ہے اور بہت سے مجاور مدت تک رہتے ہیں۔ جانے والے نکہ باطنی پا کیزگی کی طرف توجہ بھی نہ ہوئی اور اکثر تو ایسے لوگوں کا قصد یہ ہوتا کہ کی آئے والے والے کہ گئی سے جانے والے دا ہو مکہ میں ایسے جانے والے رہ کہ کہتا ہے کہ بیس سال سے مجاور ہوں۔ میں نے بہت سے بچے کہا تھے والے داہ مکہ میں ایسے والے دا ہو مکہ میں ایسے دکھے کہ ساتھیوں کو پانی سے دو کتے اور پانی پر لڑتے مرتے ہیں اور راہ میں ان سے بری طرح کہ بیش آتے ہیں اور دارہ میں ان سے بری طرح بیش آتے ہیں اور خوالے میں ان سے بری طرح کھی گئی آتے ہیں اور دا میں ان سے بری طرح بیش آتے ہیں اور خوالہ میں ان سے بری طرح بیش آتے ہیں اور دادہ میں ان سے بری طرح بیش آتے ہیں اور خوالہ میں ان سے بری طرح بیش آتے ہیں اور خوالہ میں ان سے بری طرح بیں۔

اہلیس نے بہت سے جج کو جانے والوں پر تلبیس ڈالی کہ نمازیں چھوڑتے جاتے ہیں اور فروخت کریں تو کم تو لتے ہیں۔ان کا گمان یہ کہ جج تمہارے سب گناہ دور کرے گا۔

اہلیس نے ایک جماعت پر یہ تلبیس کی کہ مناسک جج میں ایسی با تیں نکالتے ہیں جو پہلے شرع میں نہ تھیں ابنی بوعتیں ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک جماعت کود یکھا کہ احرام میں ایک مونڈ ھا کھولتے ہیں ارود ریتک دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ توان کی کھال انز جاتی ہے اور ان کی بری حالت ہوجاتی ہے تواس سے لوگوں میں اپنی فضیلت و ہزرگی خابت کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ابن عباس ڈالٹوئٹ سے آیا کہ حضرت محمد منا ہی ہوئے کہ اس طرح آیا کے ساتھ طواف کعبہ کرتا ہے تو اس کی رہی کاٹ دی۔' پھوروسری روایت میں اس طرح آیا کہ حضرت محمد مثالی ہی ہوئی سے کہ حضرت محمد مثالی ہی ہوئی کہ کہ اس طرح آیا کہ حضرت محمد مثالی ہی ہی ہو اس کی رہی کاٹ دی۔' پھورس کی ناک میں رہی پڑی ہے کھینچتا ہوا کہ حضرت محمد مثالی ہی ہوا کہ دورسری کوجس کی ناک میں رہی پڑی ہے کھینچتا ہوا کہ حضرت محمد مثالی ہو اس کی رہی کاٹ دی۔' ہو دوسری رہا کہ میں رہی پڑی ہے کھینچتا ہوا کہ حضرت محمد مثالی ہو اس کی رہی کاٹ دی۔' ہو دورسری کوجس کی ناک میں رہی پڑی ہے کھینچتا ہوا کہ حضرت میں مقال ہو ان کے ایک ہو کہ کہ کہ باباذاراک سنٹر ااوٹینا کی دونی القواف قطعہ، تم ۱۹۲۱ نیائی: کتاب مناسک الجے، باباذارائی میں ان المام فی القواف قطعہ، تم ۱۹۲۱ نے نائی: کتاب مناسک الجے، باباذارائی نے الفواف قطعہ، تم ۱۹۲۱ نے نائی: کتاب مناسک الجے، باباذارائی نے نائو فی القواف قطعہ، تم ۱۹۲۱ نے نائی: کتاب مناسک الجے، باباذارائی نے نائی میں دورس کے نائی فی الفواف قطعہ نے نائی نائی بین مناسک الجے، باباذارائی نائی میں دیا کہ دورس کے نائی نائی بین کہ دورس کے نائی نائی بین مناسک الجے، باباذارائی نین کو در بیا کہ دورس کی نائی میں دی بین کو در بیا کہ دورس کے نائی بین کی بین کی دورس کے نائی بین کی دورس کی دورس کے دورس کی نائی میں کو در بیا کہ دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کی بین کی دورس کے د

#### 🍇 فصل 🍇

ابلیس نے ایک قوم پرتگمیس ڈالی تو وہ تو کل کے مدعی بن کر بغیر زادراہ چل کھڑ ہے ہوتے ہیں اور جہالت سے سیحصتے ہیں کہ بیتو کل ہے۔ جالانکہ بیتو بردی غلطی ہے۔ امام احمہ جو اللہ ہیتو کل ہے۔ جالانکہ بیتو بردی غلطی ہے۔ امام احمہ جو اللہ ہی ہیں کہ بغیر زادراہ کے تو کل پر جانا چا ہتا ہوں ۔ تو امام احمہ جو اللہ نے فرمایا کہ پھر قافلہ کے ساتھ نہ ہو۔ کہنے لگا کہ جی نہیں، بیتو نہیں کر سکتا۔ میں تو قافلہ بی کے ساتھ رہوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تو تم نے آدمیوں کے قافلہ پر سکتا۔ میں تو قافلہ بی کے ساتھ رہوں گا۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر تو تم نے آدمیوں کے قافلہ پر تو کل باندھا ہے۔

## مجامدين يرتكبيسِ ابليس كابيان

الله بخاری: کتاب الحج، باب الکلام فی الطّواف، رقم ۱۹۲۰ ابوداؤد: کتاب الایمان والنذ ور، باب من راُی علیه کفارة اذا کان فی معصیة ، رقم ۳۹۲۳ انسائی: کتاب مناسک الحج، باب الکلام فی الطّواف، رقم ۲۹۲۳ -

ر المبلى المبلى المبلى 253 <u>كون المبلى الم</u> نے فر مایا کہ جوشخص مارا جائے تو تم ہی جھی نہ کہا کرو کہ فلاں شہید مرایا فلاں شہید مارا گیا کیوں کہ آ دمی بھی اس لیے لڑتا ہے کہ غنیمت حاصل کرے اور بھی اس لیے کہ اس کا نام باقی رہے اور بھی اس کا مرتبہ ظاہر ہو۔ ابو ہر رہ واللفظ نے حضرت محمد سلطین سے روایت کی کہ" قیامت کے روز سب سے پہلے تین لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ایک جوشہید ہوا وہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس رِنعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پہچان جائے گا۔ پھراس سے فرمائے گا کہ تونے ان نعمتوں سے کا م لیا وہ عرض کرے گا کہ تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ مارا گیا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تونے حجوث کہا،کیکن تو نے اس لیے قبال کیا کہ تو شجاع کہلائے ، پیکلمہ تیرے حق میں کہہ دیا گیا۔ پھر تحکم دے گا تو وہ پخص منہ کے بل گھسیٹ کرآ گ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے وہ پخص جس نے علم سکیصااور سکصلایااور قرآن پڑھا۔پس وہ لایا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کواپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا وہ پہچان جائے گا پھرفر مائے گا کہ تونے ان ہے کیا کام کیا، وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیرے واسطے علم پڑھا،قرآن پڑھااور پڑھایا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا لیکن تونے تو اس لیے علم پڑھاتھا کہ عالم کہلائے وہ تیرے حق میں کہا گیااور قرآن پڑھا تا کہ قاری کہلائے یں وہ کہا گیا۔ پھر حکم فرمائے گا تو منہ کے بل گھییٹ کرآ گ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسراوہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ پس ہرتتم کا سب مال اس کوعطا کیا ہے وہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کوا بی نعتیں ظاہر فرمائے گاوہ پہیانے گا۔ پھر فرمائے گا کہ تو نے ان میں کیاعمل کیا۔وہ عرض کرے گا کہ ہرایک راہ جس میں خرچ کرنے کی تیری مرضی ہے۔سب میں تیرے واسطے میں نے خرچ کیا۔ کوئی نہیں چھوڑی فرمائے گا کہ تونے جھوٹ کہا۔ وہ تونے اس لیے خرچ کیا کہ تو بخی کہلائے لہٰذاوہ کہلایا گیا۔ پھراللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا،تو پیخص منہ کے بل تھینچ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔" 🗱 (رواہ مسلم)ابو حاتم الرازی عمیلیہ نے کہا کہ میں نے عبدہ بن سلمان المروزي سے سنا كہ ہم لوگ ايك كشكر ميں عبدالله بن مبارك عبيد كے ساتھ بلا دروم

( پچهلے صفحه کا بقید حاشیه ) ابن ماجة : کتاب الجهاد، باب الدیة فی القتال ، رقم ۲۷۸۳ نسائی : کتاب الجهاد، باب من قاتل لکون کلمة الله همی العلیا، رقم ۱۳۳۸ \* شائی: کتاب الجهاد، باب من قاتل لیقال ، جری ، رقم ۱۳۳۹ نسائی فی الکبری : ۲۰۰۵، کتاب فضائل القرآن با ب من رایا بقراء ة القرآن: رقم ۲۰۸۳ مسلم : کتاب ۱لا مارة، باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، رقم ۲۹۲۳ را ۲۰۲۲ - ۱۳۲۲/۳ میں نصاریٰ پر جہاد کرنے گئے تھے۔ وہاں دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ جب دونوں طرف سے صفیں برابر ہوئیں تو دشمنوں کی طرف ہے ایک شخص نکل کر میدان میں آیا اور مقابل طلب کیا۔ادھرمسلمانوں ہے بھی ایک شخص نکل کر میدان میں گیا اور پچھ دیر نصرانی کے ساتھ گر داوا دے کراس گفتل کر ڈالا \_ پھر دوسرا بھی نکلااس کوبھی مارا \_ پھر تیسرا نکلااس کوبھی مارا \_ پھر انتظار کے بعد آواز دی کہ میران میں آئے۔ چوتھا نصرانی نکلا اس کوبھی تھوڑی دیر گر داوا دینے کے بعد نیز ہ مارکر قبل کرڈ الا۔ تب تو اہل اسلام اپنے شہسوار کی طرف دوڑ پڑے تا کہ ایسے بہا در کو پہچان لیں اور کسی طرح میدان ہے پھیر لائیں۔ کیوں کہ بہت تھک گیا ہوگا۔عبدہ بن سلمان نے کہا کہ میں ہجوم کرنے والول میں تھا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑے عمامہ سے ڈھانٹا باندھے ہوئے ہے۔ میں نے اس کا ڈھانٹا تھینچ لیاتو وہ امام عالم مشہور عبداللہ بن المبارک ہیں۔انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ اے ابوعمر و! کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جوہم پرتشنیع وملامت کرتے ہیں (یعنی تونے کیوں مجھ کوظا ہر کر دیا) مصنف نے کہا کہ اے بھائیو! تم پراللہ تعالیٰ رحم کرے، دیکھواس اخلاص والے سردارکو کہ کیونکراس کواخلاص کے بارہ میں خوف پیدا ہوا کہ ایبانہ ہولوگوں کے دیکھنے اور مدح کرنے ہے اس میں کسی قتم کا شائبہ اثر كرے تو اس كا جى خوش ہو۔ ابراہيم بن ادہم عميليۃ جہاد ميں قال كرتے، جب كچھ مال غنیمت حاصل ہوتا تواس میں ہے بچھ نہ لیتے تا کہان کا ثواب مزید ہو۔

🍇 فصل

مصنف بُرِیْ الله کے کہا کہ البیس بھی مجاہد پرغنیمت ملنے کے وقت تلبیس کرتا ہے۔ چنانچہ اکثر وہ غنیمت میں سے ایسی چیز لے لیتا ہے جس کے لینے کا اس کوحق نہ تھا۔ پھر یا تو کم علم تھا،اس نے اپنی رائے سے بیزعم کیا کہ کفار کے اموال مباح ہیں جس نے لیااس کوحلال ہے اور نہ جانا کہ غنیمت کے مال میں خیانت کرنا معصیت اور گناہ ہے کیوں کہ وہ تمام مجاہدین کاحق ہے۔ سے جیجین میں حدیث ابو ہر ہر وہ ڈالٹوئٹ سے آیا کہ ہم لوگ رسول الله مَثَالِثَیْمُ کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ وہاں ہم نے غنیمت میں پھے سونا جاندی نہ پایا، بلکہ طرف نکلے۔اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی۔ وہاں ہم نے غنیمت میں پھے سونا جاندی نہ پایا، بلکہ اسباب واناج و کیٹرے پائے پھر ہم لوگ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔رسول الله مَثَالِثَةِیْمُ کے اسباب واناج و کیٹرے پائے پھر ہم لوگ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔رسول الله مَثَالِثَةِیْمُ کے

مرائی آب کا ایک غلام تھا۔ جب ہم منزل پراتر ہے تو وہ غلام کھڑ اہوکررسول اللہ سکا تی ہے کہ کا کجاوہ ساتھ آپ کا ایک غلام تھا۔ جب ہم منزل پراتر ہے تو وہ غلام کھڑ اہوکررسول اللہ سکا تی ہے کہ کھولنے لگا۔ اسنے میں کہیں سے اس کو ایک تیر لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ۔ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سکا تی ہے ہاں کوشہادت مبارک ہوتو حضرت محمد سکا تی ہے فر ما یا کہ 'مرگز نہیں متم اس پاک پروردگار کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ اس کے سر پرایک بوٹے دار کمبل (چادر) جس کو اس نے فتح خیبر کے روز تقسیم سے پہلے لے لیا تھا، آگ بھڑ کا رہا ہے۔ '' یہ سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہوئے اور ایک شخص ایک دو تسمہ لا یا کہ اس کو میں نے خیبر کے روز پایا تھا۔ پس محمد مثل تا تا گ کے تسمہ ہیں۔ '' بیا

🕸 فصل 🅸

اذا نذر،رقم ۲۸۵۸\_

مجھی غازی کومعلوم ہوتا ہے کہ بغیرتقسیم کے کوئی چیز لینا حرام ہے۔لیکن اس نے جو چیز یائی وہ ایسی بیش قیت ہوتی ہے کہ اس سے صبر نہیں کرسکتا اور اکثریہ گمان کرتا ہے کہ میرے جہاد سے بیہ خیانت دفع ہو جائے گی ۔حالانکہ ایمان وعلم ظاہر ہونے کا یہی وقت ہے۔ابوعبیدہ عنبری عینیہ نے بیان کیا کہ اہل اسلام صحابہ و تابعین نے جب مدائن فتح کیا ،اور وہاں اتر ہے تو مال غنیمت جہاں جہاں مقبوض تھاسب کو جمع کیا۔اس وفت ایک شخص جواہرات کے ڈیے لایا اور جو خص اموال غنیمت قبض کرتا تھااس کے حوالے کیا۔تو جولوگ وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ واللہ ہم نے ایسی دولت بھی نہیں دیکھی اور جو کچھ بیتمام غنیمت موجود ہے اس کے برابرنہیں ہے اور نہاں کے قریب پہنچی ہے، پھراس شخص ہے کہا کہ کیاتم نے اس میں سے پچھ لیا ہے۔اس نے کہاتم جان رکھو کہ واللہ! یہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ ہوتا تو میں اس کوتمہارے پاس بھی نہ لا تا ۔ لوگوں نے جانا کہ اس شخص کے خلوص ایمان وتقویٰ کی شان عظیم ہے۔ انہوں نے پوچھا كه آپ كون صحف ہيں \_فر مايا كه والله! ميں تم كونه بتاؤں گا كهتم ميرى تعريف كرواورنه تم كو دهوكا دوں گا کہ میرے حق میں افراط کروبلکہ اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرنا اور اس کے ثواب سے راضی بخارى: كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر، رقم ٣٢٣٣ مسلم: كتاب الايمان: باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الاالمؤمنون ، رقم ١٠٠٠ مؤطا امام ما لك: ٢/ ٩٥٥ ، كتاب الجهاد، باب ماجاء في الغلول، رقم ٢٥ ـ ابوداؤد: كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، رقم اا ٢٧ ـ نسائي: كتاب الإيمان والنذ ور، باب هل تدخل الارضون في المال

ایسے لوگ دوشم کے ہوتے ہیں، عالم وجابل۔ عالم کے پاس ابلیس دوطریق ہے آتا ہے۔

(اول) اس کو اس کا م میں تزمین و نا موری وخود پندی دکھلا تا ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے کہا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی سے یہ کہتے سنا کہ میں نے دیکھا کہ ابوجعفر مصور خلیفہ جمعہ کا خطبہ پڑھنے میں روتے ہیں تو مجھے خصہ آگیا اور یہ نیت کی کہ جب یہ منبر سے انزے تو میں اٹھ کر اس کے اس فعل پر اس کو فیصحت کروں ور اس کے اس فعل پر اس کو فیصحت کروں۔ پھر میں نے ناپہند جانا کہ اٹھ کر خلیفہ کو فیصحت کروں اور لوگ بیٹھے بیٹھے نگاہیں جمائے مجھے دیکھتے رہیں۔ تو میر نے فس میں آرائش و تزئین سائی اور فس نے نو میر نے فس میں آرائش و تزئین سائی اور فس نے نو میر نے فس میں آرائش و تزئین سائی اور فس نے نو میر نے فس میں آرائش و تزئین سائی اور فس نے نے مجھے کہ میں ایس نے اور میسی تو ابتدا سے ہوتا ہے اور میسی اور وہ انکار (دوم) اپنے فس کے لیے غضب وغصہ ہے اور میسی تو ابتدا سے ہوتا ہے اور میسی کہ و نوابتدا سے ہوتا ہے اور میسی کہ و نا اس کے واسطے کرتا ہے تو یہا بی ابت سمجھ کرغصہ ہوجا تا ہے ایسی حالت میں جھڑ اکر میں غصہ میں نہ ہوتا تو ہوجا تا ہے ۔ ابن وجہ سے کہ جس کو فیصحت کی اور وہ انکار کرتا ہے تو یہا بی ابت سمجھ کرغصہ ہوجا تا ہے ایسی حالت میں ڈرتا ہوں کہ جوخدا کے واسطے کہتے سرادیتا۔ مطلب بیتھا کہتو نے مجھے غصہ میں کردیا اب میں ڈرتا ہوں کہ جوخدا کے واسطے کہتے سرادیتا۔ مطلب بیتھا کہتو نے مجھے غصہ میں کردیا اب میں ڈرتا ہوں کہ جوخدا کے واسطے کرنا چا ہے تھا اس میں میراذا تی غصہ شریک نہ ہوجا گے۔

#### ﴿ فصل ﴿

جب امر بالمعروف کرنے والا کوئی جاہل ہوتا ہے توشیطان اس ہے کھیلتا ہے اور اکثریہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ بربادی کر دیتا ہے اور اکثر وہ ایسی چیز سے مانع ہوتا ہے جو بالا جماع جائز ہے اور بھی ایسی چیز پرانکار کرتا ہے جس کا بعضے علما کی پیروی میں تاویل کرنے

عبر البيل عبر 257 ميل عبر 257 ميل عبر 257 ميل عبر 257 ميل ميل البيل البيل عبر 257 ميل ميل البيل والا ہوتا ہےاور بسااوقات جاہل اس مکان کا درواز ہ توڑ ڈالتا ہے جس میں نا جائز کام پوشیدہ تھے۔ یا دیوار پھاند کران لوگوں کو مارتا ہےاور گالیاں دیتا ہے۔اگرانہوں نے جواب میں ایک کلمہ کہا تو اس پرگراں گزرتا ہے اور بیسارا غصہ اپنی ذات کے واسطے ہوجا تا ہے اور جاہل بسا اوقات ایسے امر منکر کو برملافاش کردیتا ہے جس کی پردہ پوشی کے واسطے شرع نے تا کیدفر مائی ہے۔ احمد بن حنبل من سے یو چھا گیا کہ ایک قوم کے ساتھ کوئی ناجائز چیز ما نند طنبوروتاڑی وغیرہ کے بوشیدہ موجود ہےتو فر مایا کہا گر ڈھکی ہوئی ہوتو اس کو نہتو ڑواورایک روایت میں فر مایا کہ تو ڑوتو بیمعلوم ہوتا ہے کہ تو ڑنے کا حکم ایس حالت میں دیا کہ لوگوں نے بیہ چیز کچھ خفیف چیز سے چھیائی ، یا کچھ چھیائی اور کچھ نہ چھیائی۔ کہاس کے موجود ہونے کا تیقن ہوااور نہ توڑنے کا تھم اس وقت دیا کہاس کے موجود ہونے کا تیقن نہیں ہوسکتا۔ یعنی بالکل پوشیدہ ہے۔احمہ بن حنبل عند سے یو چھا گیا کہ ایک شخص نے طبلہ ومز مارکی آ واز سی اوراس کی جگہ ہیں معلوم ہے تو فرمایا کہ جھھ پر اس کا مواخذہ نہیں ہے، جو تیری نظر سے پوشیدہ ہواس کی تفشیش نہ کر۔ مصنف عینیہ نے کہا کہ بسااوقات محتسب ان بدکاروں کوایسے شخص کے پاس لے جاتا ہے جوان برظلم كرتا ہے۔احمد بن حنبل عن نے فرمایا كه جب معلوم ہوكه سلطان حدود شرعی قائم کرتاہے توبد کاروں کواس کے پاس لے جانا جا ہے۔

🏇 فصل 🏇

محتب پراہلیس کی تلبیہوں میں سے ایک بیہ ہے کہ جب اس نے کسی قوم کی بدکاری کو مٹایا ہوتو اپنے مجمع میں بیٹے کراپ کام کی تعریف کر تا اور فخر بیربیان کرتا ہے اور بدکاروں پرغصہ ہوکرگالیاں دیتا ہے اور لعنت کرتا ہے حالانکہ شاید قوم نے تو بہ کرلی ہواورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بوجہ ندامت اس مغرور سے بہتر ہوتے ہیں اور اس محتسب کی ہر ملا گفتگو کے ضمن میں مسلمانوں کے عیوب فاش کرنالازم آتا ہے کیوں کہ وہ ایسے لوگوں کو بتلاتا ہے جونہ جانے تھے حالانکہ جہاں تک ہوسکے مسلمانوں کی پر دہ پوشی واجب ہے۔

مصنف عمین نے کہا کہ میں نے ایک جاہل کا حال سنا کہ اس نے بدگمانی پرایک قوم پر جوم کیا۔حالانکہ بیتین نہیں کہ ان کے یہاں کیا برائی ہے اور ان کوسخت کوڑے جن سے زخم پڑ

جائے مارنے لگا ور برتن تو ڑ ڈالے۔ بیسب جہالت کا باعث ہے۔ رہا عالم جب کی امر پر جائے مارنے لگا ور برتن تو ڑ ڈالے۔ بیسب جہالت کا باعث ہے۔ رہا عالم جب کی امر پر انکارکر نے میں زی کرتے سے۔ چنا نچے سلہ بن اشیم نے ایک مرد کوایک عورت ہے باتیں کرتے ویکھا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تم ماری تمہاری پردہ پوشی فر مائے۔ صلہ کا گزراایک قوم کی طرف ہوا جو دونوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری پردہ پوشی فر مائے۔ صلہ کا گزراایک قوم کی طرف ہوا جو کھیلتے تھے۔ ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوا تم لوگ ایسے مسافر کے تن میں کیا کہتے جورات بھر سوتار ہا اور دن بھر کھیل میں پڑار ہا تو سفر کس وقت میں پورا کرے۔ ان میں سے ایک جوان چوز کا اور کہا کہ اے قوم ایپرزرگ ہم لوگوں کو فیسے تک کرتے ہیں۔ پھر تو بہر کے ان کے ساتھ ہوگیا۔

کہا کہ اے قوم ایپرزرگ ہم لوگوں کو فیسے تک کرتے ہیں۔ پھر تو بہر کے ان کے ساتھ ہوگیا۔

فصل فیسے فصل کی

سب سے زیادہ نرمی ہے انکار کے لائق بادشاہ وامرا ہیں۔تو ان سے یوں کہنا جا ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے تمہارار تبہ بلند کیاتم کو چا ہے کہ اس کی نعمت کی قدر جانو کیوں کہ شکر ہی ہے نعمت کو دوام ہوتا ہے اور بیمناسب نہیں کہ ان نعمتوں کے مقابلہ میں نافر مانیاں کی جا کیں۔

#### 🏇 فصل 🏇

ابلیس نے بعضے عابدوں پر تلبیس کی کہ وہ مشکرات کود کھتا ہے اوراس سے انکارنہیں کرتا اور کہتا ہے کہ امرونہی وہ کرے جواس لائق ہو گیا ہوا وراس میں لائق نہیں ہوں اور بیغلط ہے اس لیے کہ اس پرامرونہی واجب ہے، اگر چہ خود کی بدکاری میں جتلا ہوتو بھی دوسرے کواس سے منع کرے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جوخود پر ہیزگاری کا شیوہ اختیار کرتا ہے اور اس کے بعدلوگوں کو برے کا موں سے منع کرتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہے اور جب خود جبتلا ہوتا ہے تو امید نہیں کہ اس کا انکار کھھ اثر کرے ۔ لہذا محتسب کو چا ہے کہ خود بری باتوں سے پر ہیز کرے، تا کہ اس کا انکار مفید ہو۔ ابن عقیل بین این کی ایک جماعت ہوتی جن کہ دیکھا کہ جب وہ امر منکر کے منانے کو اٹھتے تو ان کے پیچھے مشارکے کی ایک جماعت ہوتی جن کی بیصفت ہے کہ اپنا پنا پہلوگر م رکھتے ہیں اور ای تھی کی ایک جماعت ہوتی حال ہیں کہ تنور کے کام میں اپنا اپنا پہلوگر م رکھتے ہیں اور ای تھی کی ایک جماعت ہوان میں کوئی ایسانہیں ہے کے کام میں اپنا اپنا پہلوگر م رکھتے ہیں اور ای قتی کی ایک جماعت ہوان میں کوئی ایسانہیں ہے جس نے صدقہ لینے کی گدڑی اور تھی ہو یا قبول عطیہ کی نجاست سے ملوث ہوا ہو یہ یوگ دن

میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں اور راہ حق میں گریدوزاری کرنے والے ہیں میں روزہ رکھتے ہیں اور راہ حق میں گریدوزاری کرنے والے ہیں اور جب کوئی مخلط جوان کی صفت پڑنہیں ہے ان کے ساتھ ہونا چاہتواس کو پھیردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں کوئی مخلط شامل ہوا تو لشکر شکست کھائے گا۔





#### باب نابعم

# زامدوں یرتنبیس ابلیس کابیان

مصنف عین کے کہا کہ اکثر ایساا تفاق ہوتا ہے کہ جاہل آ دمی قر آن یا حدیث میں دنیا کی مذمت سنتا ہے تو جانتا ہے کہ نجات یہ کہ دنیا ترک کرے اور پنہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ توابلیس اس پریتلبیس ڈالتاہے کہ تو د نیاتر ک کر دی تو آخرت میں نجات یائے گا۔ پس منہ اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ و جماعت علم سے دور ہوکروحشی کے مانند ہوجاتا ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زیدیہی ہے اور کیوں نہ سمجھے جب کہ وہ س چکا کہ فلاں شخ منہا ٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلاں شخ پہاڑ میں عبادت کرتا رہا۔ا کثر ایبا ہوتا ہے کہ اس جابل کی آل واولا د ہوتی ہے وہ پریشان وبرباد ہوتی ہے اور اس کی والدہ ہوئی تو فراق میں روتی ہے اور کبھی یہ جاہل نماز کے ارکان بھیٹھیک نہیں جانتا اور کبھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرضے وغیرہ حقوق ومظلمہ ہوتے ہیں جن کواس نے ادانہ کیااوران سے ذمہ پاک نہ کیا۔ ابلیس کواس جاہل شخص کی تلبیس کا قابواس وجہ سے ملا کہاس کوعلم کمتر ہے۔ یہ بھی اس کی جہالت تھی کہ جو پچھاس کے نفس نے سمجھایا ہی پرراضی ہوااورا گراس نے کسی ایسے فقیہ کی صحبت ٹھائی ہوتی جوحقائق ہے آگاہ ہوتا تو وہ اس کو بتلا دیتا کہ دنیا پچھ بذات خود مذموم نہیں ہے اور ایس چیز کیونکر مذموم ہوسکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا ہے اور جوآ دمی کے باقی رہنے کے واسطے ضروری چیز ہے اور جس کے ذریعہ ہے آ دمی علم وعبادت حاصل کرسکتا ہے۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ اور ای میں مسجد ہے جس میں نماز پڑھتا ہے بلکہ مذموم فقط یہ ہے کہ کوئی چیز بغیرحلت کے لے لیا سراف کے طور ہے تصرف کرے جومقدار حاجت سے زائد ہواورنفس اس میں اپنی رعونت کے موافق بدون شرعی ادب کے تصرف کرے اور پیجھی بتلا دیتا کہ پہاڑوں میں تنہا نکل جانامنع ہے۔ کیوں'' نبی سَالیٹیا ﷺ نے منع فر مایا کہ آ دمی تنہا رات بسر کرے' 🏕 اور خفیہ مجھا دیتا کہ ایسی حرکت اختیار کرنا جس سے جمعہ و جماعت فوت ہوجائے محض خسارہ ہے نفع

احمد:۳/۹۱ مجمع الزوائد: ۸/۴ ۱۰ مراب الادب، باب ماجاء فی الوحدة -الکامل لابن عدی:۳/ ۱۱۳۷، فی ترجمة سلیمان بن عیسلی ایی کیمی:سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۱/ ۱۲۹، رقم ۲۰ \_ آ داب النوم والسفر \_

المراق ا

🍇 فصل 🅸

زاہدوں پراہلیس کی تلمیس میں سے بیہ کہ زہدوعبادت کے پیچھے علم چھوڑ دیتے ہیں تو گویاانہوں نے بہتر وافضل کوچھوڑ کر حقیر و کمتر کواختیار کرلیا۔اس کا بیان بیہ ہے کہ زاہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں بڑھتااور عالم کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے اور بہت سے حدسے تجاوز کرنے والوں کو عالم راہ راست پر پھیرلاتا ہے۔

🕸 فصل

زاہدوں پر تلبیس البیس میں سے بیہ کہ اس نے ان کے گمان میں جمادیا کہ مباحات کو 
سرک کرنا زہد ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعضے فقط جو کی روٹی پر ہی گزارہ کرتے ہیں (باوجود یہ کہ 
صاحب مال ہوتے ہیں )اور بعضے کسی پھل ومیوہ جات میں سے پچھنیں چکھتے اور بعضے غذا بیہاں تک 
کم کرتے ہیں کہ ان کا بدن خشک ہوجا تا ہے اور صوف (موٹا کپڑا) پہننے سے اپنے بدن کو ایڈ ادیے 
ہیں اور شخنڈ اپانی استعمال نہیں کرتے حالانکہ بدرسول اللہ مَثَّلَ اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَّا اللّٰهِ عَمَا مِن کے اور مرغ 
علی و اتباع کا طریقہ ہے۔ وہ ہزرگوارلوگ تو جمعی بھوک پر صابر رہتے جب پچھنہ پاتے اور مرغ اور جب پاتے تو کھاتے تھے۔ رسول اللّٰه مَثَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كا كوشت كھاتے، 4 اور حلوہ يسند فرماتے تھے۔ 4 آپ سَائِنْ اِلْمَا كے ليے ميٹھا ياني سرد كيا جاتا 🥸 اور بای پانی کوتر جیح دیتے۔ 🧱 کیوں کہ گرم پانی معدہ کو تکلیف دیتااور پیاس نہیں بجھا تا ہے۔زاہدوں میں ہےا کی کہتا تھا کہ میں حلوہ نہیں کھا تا کیوں کہ میں اس کاشکرا دانہیں كرسكتا \_ توحسن بصرى عميلية نے فر مايا كه ييخص احمق ہے \_ كيا بير دياني كاشكرا داكر ليتا ہے سفیان الثوری عمیلیہ جب سفر کو جاتے تو ان کے دستر خوان سفر میں حکوان کا بھنا ہوا گوشت، مرغ کا گوشت اور فالودہ ہوتا تھا۔ آ دمی کو جان لینا جا ہے کہ پیفس کی سواری ہے اور اس کے ساتھ نرمی کرنا ضروری ہے تا کہ مقصو د کو پہنچ جائے ۔تو جو چیزیں اس کی اصلاح کرنے والی ہیں ان کوحاصل کرے اور جن ہے اس کومفرت ہووہ ترک کرے جیسے پیٹ تان کر کھا نااور خواہش کی چیزوں میں کثرت کرنا کیوں کہاس ہے بدن کواذیت ہوتی ہےاور دین کے لیے بھی مصر ہے۔ پھرآ دمیوں کی طبائع مختلف ہیں۔ چنانچہ عرب کے جنگلی اگر بالوں کے کیڑے پہنیں اور فقط اونٹ کے دودھ برر ہیں تو ان کوضر رنہیں ہوتا کیوں کہان کے بدن اس کو بر داشت کرتے ہیں اور ملک کے بھی مناسب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اگر سواد عراق کے لوگ صوف پہنیں یا محض چٹنی کھائیں تو ان کوبھی مصزنہیں۔ہم پنہیں کہتے کہان میں ہےکو کی شخص اپنے آپ کواس

الله بخارى: كتاب الصيد والذبائخ، باب لحم الدجاج، رقم ١٥٥١ مسلم: كتاب الايمان، باب ندب من حلف ليمينًا فرأى غير ها خيز المنها ..... رقم ٢٢٦٥، ٢٢٦٦ نسائى: كتاب الصيد باب اباحة اكل لمحوم الدجاج، رقم ا٣٣٥، هرائى غير ها خيز المنها الدجاج، رقم ١٨٢١، ١٨٢١ وارى: ١/ ٥٣٥، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في اكل الدجاج، رقم ١٨٢١، ١٨٢٧ وارى: ١/ ٥٣٥، كتاب الاطعمة، باب في اكل الدجاج، رقم ١٨٢٧، ١٨٢٠ وارى: ١/ ٥٣٥، كتاب الاطعمة، باب في اكل الدجاج، وقم ١٨٢٧، ٣٠١٠ وارى: ١/ ٥٣٥، متاب الاطعمة،

بخارى: كتاب الاطعمة ، باب الحلوى والعسل ، رقم ۵۳۳ مسلم : كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأنة ولم ينوالطلاق ، رقم ۳۷۹ سابوداؤد: كتاب الاشربة ، باب في شراب العسل ، رقم ۳۷۱ سرتر ذى: كتاب الاطعمة ، باب ماجاء في حب النبي الحلواء والعسل ، رقم ۱۸۳۱ ساب الاطعمة ، باب الحلواء ، رقم ۱۸۳۳ ساب الاطعمة ، باب الحلواء ، رقم ۱۸۳۱ ساب الاشربة ، باب في ايكاد الانية ، رقم ۲۵۳۵ سرتر ذى: كتاب الاشربة ، باب احمد ۱۸۶۱ ساب الاشربة ، باب في ايكاد الانية ، رقم ۱۸۳۱ ساب الاشربة ، رقم ۲۵۰۵ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۰ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۵ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۵ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۰ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۰ ساب الاشربة ، رقم ۱۸۵۱ ساب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع في الماء ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاشربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب المربق الماء ، رقم ۱۸۵۱ ساب الاداب المربق المربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاثربة ، باب في الكرع في الماء ، رقم ۱۸۵۱ ساب الآداب الاثربة ، باب في الكرع ، رقم ۱۸۵۱ ساب في الكرع في الماء ، رقم ۱۸۵۱ سابه في الكرع ، و المربع في المربع

٠٠ 263 من الميس ال قد رقلیل چیز پرآ مادہ کرے کیوں کہان میں بعض ایسے ہوگز رے ہیں اس لیے کہاس قوم کی پیہ عادت بچین سے پڑی ہے اور اگر بدن نازک ہو جوعیش میں پرورش ہوا ہے تو ہم اس کومنع کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو یکا یک ایسی غذا پر آ مادہ کرے جواس کوضرر پہنچائے ۔ پھراگرکسی نے زہدا ختیار کیا اورخواہش کی چیزوں کا ترک کرنا اختیار کیا خواہ اس وجہ سے کہ حلال مال میں ایسے زیادہ خرچ کی گنجائش نہیں ہوتی یا جب طعام لذیذ ہوتو کثرت سے کھایا جاتا ہے جس سے نیند بہت آتی ہے اورستی پیدا ہوتی ہے۔ایسے مخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ س چیز کا جھوڑ نا مصرے اور کس کا چھوڑ نامصر نہیں۔ تا کہ مقدار معتدل ایسی چیزوں سے اختیار کرے کہ جن سے بدن کا قوام بخو بی باقی رہے بدون اس کے کہنٹس کوخواہ مخواہ ایذا دینالازم آئے \_ بہت سے لوگوں نے زعم کیا کہ روکھی روٹی قوام بدن کے واسطے کافی ہے۔ اگر فرض کرلوکہ اچھا کافی ہے، تا ہم وہ دوسری جہت سے بدن کے اختلاط کومضر ہے جس کو کھٹے و پیٹھے کی وسر دوگرم اور رو کنے والی اوراسہال لانے والی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں مناسب چیز کا میلان رکھا ہے تو بھی اس کوترشی کی طرف میلان ہوتا ہے اور بھی میٹھے ،ضرورت ہوتی ہے اوراس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔مثلاً بدن میں وہ بلغم کم ہو گیا جس کی ضرورت بدن کوقوام باقی رکھنے میں لازم ہےتو طبیعت دودھ کی خواہش کرے گی اور جب بدن میںصفراءزیادہ ہوا تو طبیعت کھٹائی کی خواہش کرتی ہے تو جس نے طبیعت کواس کے مقتضائے جبلت کے موافق مفید چیز میں رو کے جس کے انجام خوفناک ہے تو ایذ اانہیں اس لیے کہ ایسی چیزیں اس کومصر ہیں۔ رہا یہ کہ طبیعت کومطلقاً سب چیز ہے روک دے تو بیلطی ہے۔ یہ بیان سمجھ لینا حاہیے اور خالی اسی طرف نہ ڈھل جانا جو حارث مجاری اور ابوطالب مکی نے لکھا ہے کنفس کو بہت ہی کم غذا دینے میں اس پر جہاد کرے اور مباحات ومتلذات ہے اس کو بالکل بیروک دے۔اس لیے کہ یہاں بہتر طریقہ بیہے کہ آنخضرت مَالِیْ اورآپ کے صحابہ رِی کیٹیم کی اتباع کرے۔

ابن عقیل میں فرماتے تھے کہ اے صوفیہ! دین داری میں تمہارے طریقے بہت ہی تعجب خیز ہیں۔ تم دوباتوں کے نابع ہو یا نصرانی خیز ہیں۔ تم دوباتوں کے نابع ہو یا نصرانی دامبوں کی طرح رہبانیت نکالتے ہو۔ اول کا اثر یہ ہے کہ تکبرا درغر درکی اور بچوں کی طرح کھیل دو

مرک ایس کی ری دراز کرتے ہویا حقوق برباد کرتے اور بال بچوں کو چھوڑتے اور مسجد میں جا کر بیٹھے حدورتص کی ری دراز کرتے ہویا حقوق برباد کرتے اور بال بچوں کو چھوڑتے اور مسجد میں جا کر بیٹھے رہتے ہو۔ بھلا بیلوگ عقل وشرع کے موافق کیوں عبادت نہیں کرتے۔

فصل کے فصل کے خات ہے۔ زاہدوں پرابلیس بیلبیس ڈالتاہے کہان کے وہم میں جمادیا کہ زہداس امر کانام ہے کہ سب سے کمتر کھانے اور لباس پر قناعت کرے۔لہذا بیلوگ اسی مقدار پر کفایت کرتے ہیں اور

سب سے کمتر کھانے اور لباس پر قناعت کرے۔ لہذا پہلوگ اسی مقدار پر کھا یت کرتے ہیں اور ان کے دلول میں ریاست وجاہ ومرتبہ کی خواہش بھری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے تم ان کو و کیھتے ہوکہ امیر ول اور دولت مندول کی تعظیم و تکریم اور فقیرول کی تحظیم و تکریم اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور فقیرول کی تحقیر کرتے ہیں اور لوگول کی ملاقات کے وقت ایسا بجز واکلسار ظاہر کرتے ہیں گویا ابھی مشاہدہ سے نکلے ہیں۔ بار ہاان میں سے بعضے مال پھیر دیتے ہیں تا کہ بین کہا جائے کہ اس نے زہد کا طریقہ بدل ڈالا ہے۔ بیلوگ دنیا کی خواہش کے وسیع دروازے میں اس ذریعہ سے گھسے ہیں کہ لوگ برابران کی خدمت میں آئیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں اس واسطے کہ وین کی انتہا یہی ہے کہ ریاست حاصل ہو۔

#### 🍇 فصل 🏇

مصنف مینالیہ نے کہا کہ عابدوں وزاہدوں پر بکٹرت جوامراہلیس نے کر سے ڈال رکھا ہے کہ ریا کاری چھیں ہوئی رکھتے ہیں اور ظاہری ریا کاری تو وہ خود علانیہ جانتے ہیں۔ وہ کچھ تلمیس میں شارنہیں ہوسکتی جیے جسم کی نظافت ظاہر کرنا اور چہرے کے زردی و بالوں کی پریشانی تاکہ اس کی ظاہری حالت سے ہرخص جان لے کہ بیصا حب بڑے زاہد ہیں۔ اسی طرح آواز پست رکھنا ، تاکہ خشوع ظاہر ہواورا ہی طرح نماز وروزہ سے ریا کاری کرنا اور مال لٹانا تو ایسی کھی ہوئی ہا تیں کچھ فی ریا میں نہیں ہوسکتی ہیں بلکہ توجہ تو مخفی ریا پر ہے حضرت محمد مَثَا اللّٰہُ ہُمُ نے فرمایا: ہوئی ہا تیں کچھ فی ریا میں نہیں ہوسکتی ہیں بلکہ توجہ تو مخفی ریا پر ہے حضرت محمد مَثَا اللّٰہُ ہُمُ نے فرمایا: نہواں کا دارومدارتو نیتوں پر ہے اور جب کسی ممل سے خالص رضائے اللی مقصود نہ ہوتو تو وہ قبول نہوگا۔ مالک بن و بینار مُونِیا ہے فرمایا کہ جو شخص صدق دلی سے عامل نہ ہواس سے کہدو کہ کیوں بے فائدہ تکلیف اٹھا تا ہے۔ واضح ہو کہ مومن اپنے اعمال سے خالص اللہ تعالی کی رضا مندی چاہتا ہے۔ شیطان اس پر مخفی ریا کاری لے کرآتا ہے اور اس کو تلمیس میں ڈالٹا ہے اور اس

سے بچنا بہت سخت مشکل ہے۔ پوسف بن اسباط عملیہ فرماتے تھے کہتم لوگ عمل کی صحت وسقم کو پہچاننا سیکھو۔ کیوں کہ میں نے اس کو بائیس برس میں سیکھا ہے۔ابراہیم بن ادہم عیب فرماتے تھے کہ میں نے معرفت ایک راہب ہے تیھی جس کوسمعان کہتے تھے۔ چنانچہ میں اس کےصومعہ میں گیااوراس ہے کہا کہا ہے سمعان!تم کتنی مدت ہے اس صومعہ میں رہتے ہو۔اس نے کہا کہ ستر برس ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہتم کیا کھاتے ہو۔اس نے کہا کہ اے حنفی اہم کیوں اس دریافت میں لگے ہو۔ میں نے کہا مجھے فقط دریافت کرنے کی خواہش ہے۔اس نے کہا کہ ہر رات ایک چنا کھا تا ہوں۔میں نے کہا کہ تمہارے دل میں کیا چیز جوش کرتی ہے کہ یہ چناتم کو کافی ہوجا تا ہے۔اس نے کہا کہتم وہ دیر (عبادت کی جگہ) جوسا منےنظر آتا ہے دیکھتے ہو۔ میں نے کہاماں۔سمعان نے کہا، وہ لوگ سال میں ایک روز میر ہے صومعہ میں آتے ہیں،اوراس کی آ رائش کرتے ہیں اوراس کے گردگھومتے ہیں اوراس سے میری تعظیم کرتے ہیں تو جب بھی میرا نفس عبادت ہے کسل کرتا ہے تو میں اس دن اور اس گھڑی کو یاد کر لیتا ہوں۔ اے حنفی! مجھے لازم ہے کہ دائمی عزت کے لیے جدو جہد کی کوشش کر۔اس کی گفتگو ہے میرے دل میں معرفت نے گھر کیا۔ پھراس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے کچھ زیادہ دکھادوں ۔ میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ بولا كہتم صومعہ سے بنچےاتر كھڑے ہو۔ ميں جب وہاں كھڑا ہوا تو اس نے رسی باندھ كر ایک آبخورہ لٹکایامیں نے کھول لیا تواس میں ہیں چنے تھے۔ پھر مجھ سے کہا کہتم ان کو لیے ہوئے اس وَرِيمِي جاوَ كيول كدانهول في مجھ لاكاتے ہوئے ديكھ ليا ہے۔ ميں اس وَرِيمِين آيا تو نصاریٰ نے میرے گردجمع ہوکر پوچھنا شروع کیا کہاہے تنفی اہم کو بابانے کیا عطا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی غذامیں سے بیچنے دیتے ہیں۔نصاریٰ نے کہا کہ اے منفی ایر چنے آپ کے کچھ کا منہیں ہیں اور ہم سے اس کے حق دار ہیں۔آپ ہم اس کی قیمت لے کیجے۔ میں نے کہا کہ ہیں دینار دو۔انہوں نے فوراً ہیں اشرفیاں دیدیں۔ پھرمیں راہ بدل کرسمعان کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہتم نے غلطی کی۔اگرتوان سے ہیں ہزار مانگتا تووہ تخجے دیتے۔اے حنفی ! پیہ اس کی عزت ہے جواللہ تعالیٰ کونہیں یو جتا۔اب تو قیاس کرلے کہ جواللہ تعالیٰ کی بندگی کرےاس کی کیاعزت ہوگی۔اے حتفی !اینے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا۔مصنف ﷺ نے کہا کہ ای

ریا کے خوف سے صالحین نے اپنا المال چھپائے تا کہ ان کو بچالیں اور ان کو بچانے کے لیے اس کے برعکس ناقص اعمال ظاہر کیے ۔ ابن سیرین میں ہوائی ایک قاعدہ تھا کہ دن میں لوگوں کے سامنے ہنسا کرتے اور رات کو رویا کرتے تھے۔ ایوب اسختیانی اپنے دامن کو بچھ دراز رکھتے سامنے ہنسا کرتے اور رات کو رویا کرتے تھے۔ ایوب اسختیانی اپنے دامن کو بچھ دراز رکھتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم میں دکھائی دیتیں جن کو تندرست لوگ کھایا کرتے تھے۔

وہب بن منبہ جمٹاللہ کہا کرتے کہا یک شخص اپنے زمانہ میں افضل لوگوں میں سے تھا۔ لوگ ، ور دور ہے اس کی زیارت کو آتے اور اس کی تعظیم کرتے۔ایک روز اس کے پاس جمع ہوئے تو اس نے فر مایا کہ ہم طغیان وغرور کے خوف سے دنیا واہل واموال سے خارج ہوئے ان کوچھوڑ ااوراب مجھے بیخوف ہے کہ جس قد رحد سے تجاوز مال والوں پران کے مال سے نہیں آ تااس قدرطغیان ہم لوگوں میں ہماری ہی اس حالت موجود سےسا تا ہے ہم دیکھتے ہو کہ ہم پر ہر شخص یہ جا ہتا ہے کہ اس کی دینداری کی وجہ ہے اس کی ضرورت پوری کی جائے اور اگر کچھ خریدے تو اس کے دام کم رکھے جا کیں اورا گرکسی سے ملاقات کرے تولوگ اس کی وینداری کے واسطےعزت وتو قیر کا برتاؤ کریں ۔اس کی بیگفتگوشائع ہوگئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس کو بہت پیند آیا اوراس کے دیدار وسلام کے واسطے سوار ہوا۔ جب قریب آیا تو اس ہے کہا گیا کہ بادشاہ آپ کے سلام کے واسطے آیا ہے۔اس نے کہا یکس لیے؟ کہا گیا کہاس گفتگو کی وجہ ہے جوآپ نے بطور وعظ بیان فر مائی تھی۔ کہا اسے واپس کر دو۔ پھرغلام سے یو چھا کہ بھلا تیرے پاس کچھ کھانا موجود ہے،اس نے کہا کہ کچھ چھوارے وغیرہ کھل ہیں جن ہے آ پ افطار کیا کرتے تھے۔شخ نے ان کو ما نگاتو ٹاٹ کے دسترخوان پرلا کرر کھے گئے اور شخ نے کھانا شروع کیا۔حالانکہ روزہ رکھا کرتے تھے۔اتنے میں بادشاہ آ کر کھڑا ہوا اور سلام کیا تو شیخ نے کچھ خفیف جواب دیا۔ پھراپنے کھانے پرمتوجہ ہو گئے۔بادشاہ نے کہا کہ وہ شیخ کہاں ہیں۔کہا گیاوہ یہی ہیں کہا کہ جو کھانے میں مشغول ہیں۔کہا گیا جی ہاں۔بادشاہ نے کہا کہاس کے پاس تو کچھ خوبی نہیں ہے اور واپس چلا گیا شخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جس نے اس ذر بعیہ سے تحقیے میرے پاس سے پھیر دیا۔مصنف میشائلہ نے کہا کہ دوسری روایت میں وہب

من کی اور استان کے جب بادشاہ آیا تو شخ کے آگاس کا طعام پیش کیا گیا تو شخ نے ہوشم کے ساگ کا برالقمہ جمع کر کے روغن زینون میں ڈبوکر کھانا شروع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گئے۔

برالقمہ جمع کر کے روغن زینون میں ڈبوکر کھانا شروع کیا اور بہت تیزی کے ساتھ کھانے گئے۔

بادشاہ نے اس سے کہا کہ فلاں تیراکیا حال ہے، تو کیسا آدمی ہے۔ شخ نے کہا، جیسے لوگ ہوتے

ہیں۔ پس بادشاہ نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ چھیر کی اور کہا اس شخص میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ شخ نے کہا اللہ تعالی کاشکر ہے کہ جس نے اس کو میرے پاس سے اس طرح پھیرا کہ ملامت کرتا ہوا علی گیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ارادہ کیا کہ یزید بن مرفد کو ( کسی مقام کا) والی مقرر کرے بیخریز یدکو پہنچی ، تو الٹی پوستین پہنی اور اپنے ہاتھ میں ایک روئی اور گوشت کا) والی مقرر کرے بیخبر پزید کو جو تہ کے باہر نکل کر باز اروں میں پھر نا اور کھانا شروع کیا۔

لوگوں نے ولید کوخبر پہنچائی کہ پزید بن مرفد کی عقل جاتی رہی ہے اور یہ سب حال بیان کیا گیا تو خلیفہ نے اردہ ترکیا۔ خلیفہ نے اردہ ترکیا۔ کیا۔ خلیفہ نے اردہ ترکیا۔ کیا۔ غرض ایسی روایات بکشرت ہیں۔

🍇 نصل 🅸

مصنف بحیث نے کہا کہ زاہدوں میں ایسے بھی ہیں جوظاہر وباطن زہدگومل میں لاتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسے زاہد کو بتلا تا ہے کہ تو اپنے دوستوں سے اور زوجہ سے اپنا ترک دنیا کرنا ظاہر کرد ہے پس اس حیلہ سے اس پرصبر کرنا آسان ہوا ہے جس کا قصہ ہم نے ابراہیم بن ادہم کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ایسا زاہد خالص اخلاص چاہتا تو اپنی زوجہ وغیرہ کے ساتھ اس قدر کھا لیا کرتا جس سے اس نفس کو بچاتا اور اپنے حق میں الی گفتگو نہ کرتا ۔ داؤد بن ابی ہند بھاتی نہ ہوا۔ وہ اپنے کھانا کھر سے لیکر بازار جاتے اور راہ میں صدقہ کرد سے اور بازار والے یہ بچھتے کہ اپنے گھر سے کھا کرآئے ہوں گے اور گھر والے جانے کہ انہوں نے بازار لے جاکر کھایا ہوگا۔ مردان خدا کا بہی طریقہ ا

## 🏇 فصل 🏇

زاہدوں میں بعضے وہ ہیں جوالگ ہوکر مسجد میں یار باط میں پہاڑیا میں بیٹھ رہتے ہیں اور ان کو بیلذت ہے کہلوگوں کو بیمعلوم ہو کہ فلاں زاہدا کیلا ہور ہاہے اور بساا وقات بیہ ججت لا تا ہے ٠٠٠ يس ريس عبر 268 كەاگر مىں بازار مىں نكلوں گا تو منكرات جوشرع مىں ناجائز ہيں وہ دىكھوں گا۔اس انقطاع ميں اس کے اور مقاصد بھی ہیں۔ از انجملہ تکبر اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور از انجملہ اپنی ناموس وریاست کی حفاظت ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے میل جول سے بیہ بات جاتی رہے گی۔ حالانکہ وہ جا ہتا ہے کہاس کے ذکر کی تازگی قائم رہے۔بسااوقات اس کامقصود پیھی ہوتا ہے کہاس جاہل زاہد کے عیوب وقبیج باتیں اورعلم سے جاہل ہوناسب چھپار ہے۔ پس تو دیکھتا ہے کہ بیز اہد جاہتا ہے کہ لوگ اس کے دیدار کوآئیں اور وہ کسی کو دیکھنے نہ جائے اور جب امرااس کے پاس آتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے اور جب عوام اس کے دروازے پرجع ہوتے ہیں اوراس کے ہاتھ چو متے ہیں تو پھول جاتا ہے بیں وہ نہ مریضوں کی عیادت کو جاتا ہے اور نہ جنازے کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔اس کے مریدین کہتے ہیں کہشنخ کومعذور سمجھے کہان کی عادت یہی ہے۔ بھلا اس عادت میں کیا عذر ہو جوشرع کے خلاف ہے۔اگر بیزاہدا بی ضروری غذا وغیرہ کا کسی وقت حاجت مند ہوتا ہے اور اتفاق ہے کوئی شخص موجود نہ ہوا جواس کے واسطے خرید لائے تو بھو کارہے ر صبر کرتا ہے تا کہ خودنکل کرخرید کرنے میں عوام کے درمیان چلنے پھرنے سے اس کا مرتبہ کم نہ ہو۔اگر وہ خودنکل کرا بی ضرورت کی چیز خریدے تو اس کی شہرت جاتی رہے۔لیکن اس کے دل میں حفظ ناموں کی بہت خواہش ہے۔حالانکہ رسول اللہ مثالی فیز مار میں جا کراپنی ضرورت کی چیز خرید تے اور خود اٹھالاتے تھے۔ 🏶 عبداللہ بن حظلہ رہالٹیؤ نے کہا کہ عبداللہ بن سلام رہالٹیؤ اینے سر پرلکڑیوں کا گٹھالا دے ہوئے گزرے تو کچھلوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آب ایسا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ کہامیں جا ہتا ہوں كهاس ذربعه بينفس كاتكبر دوركرول اوركهامين فيرسول الله مَالَيْفِيْمُ سيسنا آپ فرماتے تھے کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ 🧱

الله مصنف کے بیالفاظ مجھے نہیں ملے البتہ اس کے ہم معنی درج ذیل کتب میں موجود ہیں۔ مخضر الشمائل المحمدیہ للتر ندی بخفیق الا مام الالباقی ص ۱۸۰ ، باب ماجاء فی تواضع رسول اللہ رقم ۲۹۳۔ شرح السنة ۱۳۳۳/۳۳ ، کتاب الفصائل باب تواضعہ ، رقم ۲۵۲۷ سے الدولیاء : ۳۵۲/۸ ، رقم ۱۲۵۳۷ ، فی ترجمة (۳۳۰) عبدالله بن وهب۔
باب تواضعہ ، رقم ۲۵۷۷ سے صلیة الاولیاء : ۲۵ سرائی السحابة ، رقم ۵۵۵۵ مجمع الزوا کد: الم ۹۹ ، کتاب الایمان ، باب ماجاء فی الکبر ، کنز العمال : ۵۳۴/۳ ، باب الکبر والخیلاء ، رقم ۵۵۷۷ سے المسانید والسنن لابن کشیر : ۸ ۸۸ ، رقم ۵۲۴۷۔

# مرافق البيار (بير) البيار البيرا (بيرا) البيران البير

یہ جوہم نے ضرورت خرید وفروخت وغیرہ کے واسطے نکلنے کا ذکر کیا جس میں تبذل ہے۔ بیقد مائے سلف کی عادت تھی اور بیعادت بدل گئی۔جیسے لباس وحالات بدل گئے۔ آج کل میں کسی عالم کوئبیں دیکھتا کہ کسی ضروری چیز کی خرید کے واسطے نکلے۔اس لیے کہ جاہلوں کے نزدیک اس سے نورعلم میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے اور نورعلم کی تعظیم ان کے نز دیک مشروع ہے اورالیی باتوں میںعوام کے دلوں کی رعایت کرناریا کاری کی طرف نہیں لے جاتااورا یسے طریقہ کا استعال کرنا جس ہے عوام کے دلول میں ہیبت باقی رہےان کے نز دیکے ممنوع نہیں ہے اور ہر چیز سےان لوگوں کے قلوب متغیر ہوں اگر چہوہ سلف میں ہوتو اس کاعمل میں لا نا ضروری نہیں ہے۔اوزاعی میں نے کہا کہ ہم پہلے ہنتے اور مزاح کرتے تصاور جب ہماری پیاحالت پینجی کہ ہمارے قول وفعل کی پیروی کی جائے گی تو ہم نے دیکھا کہ بیہ باتیں ہم کوروانہیں ہیں۔مصنف عمیلیا نے کہا کہ ہم کوابراہیم بن ادہم میں ہے۔ دوایت پہنجی کہا یک روزان کےاصحاب باہم خوش طبعی کرتے تھے۔کہا تفاق ہے کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو ان کو خاموثی کا حکم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ریالیکھی تو فر مایا کہ میں بینا گوار مجھتا ہوں کہتمہاری پیروی سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔مصنف عملیہ نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم عملیہ نے جاہلوں کے قول سے خوف کیا۔ تم لوگ ان زاہدوں کی طرف نظر کرو کہ کیونکرعمل کرتے تھے۔وجہ پیھی کہ عوام لوگ عابدوں کے حق میں خوش طبعی وغیرہ کا گمان نہیں رکھتے۔

#### 🍇 نصل 🍇

زاہدوں میں بعضے ایسے ہیں کہ اگر اس سے درخواست کی جائے کہ زم کپڑے پہنے تو منظور نہ کرے گا۔ تا کہ اس کے مرتبہ زہد میں نقصان نہ آئے اور اگر باہر ہوتو لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور اپنے آپ کو مسکرانے سے روکتا ہے ہننے کا کیا ذکر ہے۔ ابلیس اس کو وہم ولا تا ہے کہ بی خلق کی اصلاح ہے حالانکہ بیریا کاری ہے جس سے وہ اپنی ناموں کا قاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچے تو اس کو دیکھے گا کہ لوگوں کے سامنے سرجھ کائے بیٹھار ہتا ہے اور اس کے چہرے پر حزن وغم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر بھی اس کو خلوت میں تنہا دیکھے تو شری (سلمی پہاڑ کی

#### ﷺ تبیں(بیس کے بیٹی ہوتے ہیں) کا ثیر نظر آئے گا۔ گھائی جہاں بکثرت ثیر ہوتے ہیں) کا ثیر نظر آئے گا۔ ان فصل کی

سلف صالحین کا قاعدہ تھا کہ ہرخصلت جس سے وہ انگشت نما ہوتے اس کو دورر کھتے اور جہاں وہ مشار "الیہ بنائے جاتے وہاں سے ہٹ جاتے عبداللہ بن خفیف نے کہا کہ یوسف بن اسباط نے بیان فر مایا کہ میں ج سے بیدل نکل کر مصیصہ کو روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو میری جراب میرے گلے میں تھی ۔ پس ادھر سے ایک دکا ندار نے اٹھ کر مجھے سلام کیا اور ادھر سے دوسر سے نے اٹھ کر سلام کیا۔ میں اپنی جرابیں ڈال کر مجد میں گھس گیا۔ وہاں دور کعتیں پڑھنے لگا تو مجھے سب طرف سے لوگوں نے گھیرلیا اور ایک شخص نے میرے چہرے کے سامنے دیکھنا شروع کیا تو میں اپنی جرابی کہ میر ابی کہ میر ابی کہ میر ابی کے سامنے دیکھنا شروع کیا تو میں اپنی جراب کے کہا کہ میر ابی کہ میر ابی کہ اس حالت پر سلامت رہے گا۔ پس میں اپنی جراب کے کہا ہونے اور تھکے ماندے ہونے کے الٹے پاؤں سے کی طرف واپس آیا۔ پھر دوسال تک میر اقلب بحال خود دنہ آیا۔

#### 🏇 فصل 🏇

بعضے زاہد کا بیرحال ہے کہ وہ پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے اوراس کونہیں سیتا اور اپ عمامہ وداڑھی کی درسی چھوڑ دیتا ہے۔تا کہ لوگ بیرجا نیس کہ اس کے پاس دنیا ہے سوائے اس لباس کے پہر اگر وہ اصلاح ودرسی کرنے میں کے پہر اگر وہ اصلاح ودرسی کرنے میں سے ہے۔ پھرا گر وہ اصلاح ودرسی کرنے میں سے بھی ہوجیسے داؤ دانطا کی بیرا گیا تھا کہ آپ اپنی داڑھی کیوں درست نہیں کرتے تو فر مایا تھا کہ میں اس کے فکر سے دوسری طرف مشغول ہوں۔تا ہم اسے بیرجان لینا چاہیے کہ زاہد موصوف ٹھیک راہ نہیں چلا۔اس لیے کہ بیرسول اللہ مَنَّا اللَّهِ اور آپ کے اصحاب کا طریقہ نہ تھا۔حضرت محمد مَنَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ

الحجة بخارى: كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية ، رقم ۵۹۲۸،۵۹۲۳ ابوداؤد: كتاب الترجل، باب ماجاء في استخباب الطيب، رقم ۵۲۲، ۵۲۲۱ سنن الدارى: ۲۲۰/۲، کتاب السيب ، رقم ۵۲۲۰، ۵۲۲۱ سنن الدارى: ۲۲۰/۲، کتاب الهناسک، باب الطيب عندالاحرام رقم ۸۸۷، ۱۸۹۹ سن

#### 🍪 فصل

بعضے زاہد ہمیشہ چپ رہنے کو لازم کر لیتے ہیں اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ ملنے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ گویا اس طرح اپنے فتیج اخلاق سے ان کو ایذا پہنچاتے ہیں اور حضرت محمد مثالیثی کا بیقول بھول جاتے ہیں کہ تجھ پر تیرے اہل کا حق ہے۔ رسول اللہ مثالیثی کو خوش طبعی فرماتے کے اور ان واج مطبرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عاکشہ خلی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ اور از واج مطبرات سے دل بہلانے کی باتیں کرتے اور عاکشہ خلی کے ساتھ دوڑتے تھے کہ اور ای طرح دیگر اخلاق لطیفہ مروی ہیں۔ پھر اس زاہد جاہل کو دیکھوجس نے اپنی زوجہ کو بیوہ کے مانند بنا دیا اور بچوں کو بیتیم سابنا دیا اور برے اخلاق کا برتا و کیا اور الگ ہو بیٹھا۔ کیوں کہ بیتا ویل نکالی کہ ایسے امور اس کو شخل آخرت سے اخلاق کا برتا و کیا اور الگ ہو بیٹھا۔ کیوں کہ بیتا ویل نکالی کہ ایسے امور اس کو شخل آخرت سے روکنے والے ہیں اور کم علمی سے بی جانا کہ اہل وعیال کے ساتھ کشادہ روئی سے بسر کرنا آخرت سے کے واسطے معین ہے۔ جس سے تو کھیا اور وہ تجھ سے کھیا ہی نے جابر دیا گئی نے امر دیا تا کہ اور تا اس جعلی زاہد پر خشکی سے کے واسطے معین ہے تو کھیا اور وہ تجھ سے کھیا ہی ۔ اگا اکثر اوقات اس جعلی زاہد پر خشکی

الله مسلم: كتاب الفصائل، باب شيبه، قم ع ۲۰۸۳ \_ نسائی: كتاب الزينة ، باب الدهن ، قم ۱۱۵ \_ متدرك الحاكم : ۲ / ۲۱۳ ، كتاب التاريخ ، في ذكر خضاب رسول الله "بالحنار ، وقم ۲۰۲۱ \_ احمد : ۲۵ / ۲۵ \_ مختصر الشمائل المحمد بيللز مذى : ص ۳۹ ، وقم ۳۳ \_ على مسلم : كتاب الفصائل ، باب شيبه ، وقم ۲۰۷۲ ، ۲۰۷۲ \_

البرائي بخارى: في كتاب اوب المفرد، ص 22، باب المزاح، رقم ٢٦٥ ـ احمد:٣٠٠/٣٠٠ ـ تزندى: كتاب البر والصلة ، باب ماجاء في المزاح، رقم ١٩٩٢،١٩٩٠ ـ المجال الناس، رقم ١٩٩٢، ١٩٩٠ ـ المجال الناس، رقم ١٩٠٣، ١٩٩٠ ـ مسلم: كتاب الادب، باب جواز تكنية من لم يولدلهٔ كنية الصغير، رقم ٦٢٢ وغيرها ـ

ابواب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم السبق على الرجل ، رقم ٢٥٧٨ \_ نسائى: فى الكبرى ) : ٣٠ ٣/٥ ، كتاب عشره النساء، ابواب الملاعبة ، مسابقة الرجل زوجه، رقم ٣٣٨٨٩٣٣ ، ١٩٣٨ م ١٠٠٠ ابن ماجة : كتاب الزكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٧٩ ـ احمد: ١٩٧٦ ـ الحجمة بخارى: كتاب الزكاح ، باب تزوج الثيبات ، رقم ١٩٧٩ ـ مسلم : كتاب الرضاع ، باب تزوج الثيبات ، رقم ١٩٥٩ - ٥٠٨٠ مسلم : كتاب الرضاع ، باب استخاب نكاح البكر ، رقم ٣٦٨٣ وغيرها من اصحاب أسنن -

ہے۔ ہیں (بلیس کے بیٹی ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں کاحق فرض تھا۔ گویانفل کے علیہ ہوجاتی ہے ہوگا ہے۔ کو یانفل کے پیچھے فرض کو گویانفل کے پیچھے فرض کو کھودیتا ہے بیڈواب کی بات نہیں ہے۔

الله فصل

بعضے زاہد کا بیحال ہے کہ وہ اپنے اعمال پرنظر کرتا ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ آپ

بڑے لوگوں میں سے ہیں تو اس کوحق سمجھتا ہے۔ بعض زاہد اپنے واسطے کر امت ظاہر ہونے کا
منتظرر ہتا ہے اور اس کے خیال میں جم جاتا ہے کہ اگر وہ دریا کے پاس جا پہنچ تو اسکی قدرت ہے
کہ پانی پر رواں ہوجائے۔ پھر جب اس نے کسی معاملہ میں دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی تو وہ دل
میں ناخوش ہوتا ہے۔ گویا وہ مزدور تھا کہ اپنی مزدور کی مانگتا ہے۔ اگر اس کو بچھ ہوتی تو جانتا کہ وہ
تو ایک بندہ مملوک ہے اپنی خدمت سے پچھا حسان نہیں رکھ سکتا ہے اور اگر بید دکھتا کہ اس کو
نیک ممل کی توفیق ملی ہے تو جانتا کہ اس پر شکر ادا کر نابھی واجب ہے، اور اپنے قصور سے خوف
نیک ممل کی توفیق ملی ہے تو جانتا کہ اس پر شکر ادا کر نابھی واجب ہے، اور اپنے قصور سے خوف
کھا تا۔ اس پر لازم بی تھا کہ اپنے عمل کو د کھنے سے اس کو بیا مر بازر کھتا کہ میرے اعمال میں مجھ
سے ختقصور سرز دہوا جیسے رابعہ عدویہ ہم کہا کرتی تھیں کہ میں استغفر اللہ کہنے میں اپنی کم سچائی سے
تو ہہ کرتی ہوں اور مغفر سے مائلی ہوں رابعہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے کس عمل کو مجھتی ہیں کہ وہ
مقبول ہوا ہوتو فر مایا کہ اگر کچھ ہے تو بیا کہ مجھے بیخوف ہے کہ وہ مجھے پر الٹانہ مار دیا جائے۔

🍇 فصل

<sup>🚯</sup> ۵/المائدة:۲۳ 🌣 ۲/القرة:۲۱\_

٥٠٠ المناس المنا عرض کیا کہآ ہےاس کوعبادت سمجھتے ہیں حالانکہ بیاگناہ ہے۔ بیکلمہان پردشوارگز را تو میں نے کہا کہ بیقر آن مجیدا حکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے اتر اہے تو اس کو دنیاوی اغراض میں استعال نہیں کر سکتے ہیں بیتواییا ہے جیسےاوراق مصحف میں گھاس پات رکھے یااس کو تکیہ بنا دے ۔ تو ینخ نے مجھے سخت ست کہااور دلیل کی جانب کوئی توجہ ہیں گی ۔مصنف عمید نے کہا کہ زاہد کم علم بھیعوام ہےکوئی بات س کراس کے موافق فتویٰ دیتا ہے۔ چنانچیہ مجھ سے ابو حکیم ابراہیم بن دینارالفقیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک مرد نے فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت کوتین طلاق دی گئیں۔ اس کے لڑکا ہوا تو کیا وہ عورت اپنے شو ہر کوحلال ہے۔ میں نے کہانہیں ۔میرے یاس شریف الدحالی بیٹھے تھے۔ بیمشہورزاہد تھےاورعوام میں ان کی بڑی قدرتھی۔ کہنے لگے کہ نہیں وہ حلال ہے۔ میں نے کہا کہ بیتھم کسی عالم نے نہیں دیا تو کہا کہ واللہ! میں نے یہاں سے بصرہ تک یہی فتویٰ دیا ہے۔مصنف میں نے کہا کہ بھائیودیکھوجاہلوں کے ساتھ جہالت کیا کرتی ہے۔ زاہد میں جہالت کے ساتھ اپنے مرتبہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔اس خوف سے کہ کہیں اس کو جہالت کی نظر سے نہ دیکھا جائے ۔سلف کا طریقہ بیتھا کہ زاہد کو باوجودمعرفت کے بہت سے علوم وفتویٰ دینے ہے روکتے اورا نکارکرتے تھے۔ کیوں کہاس میں فتویٰ دینے کے شروط نہیں ہیں۔ پھر بھلاا گر ہمارے زمانہ کے زاہدوں کی خبطگی دیکھتے کہ واقعات میں کیسے فتو کی دیتے ہیں تو کس طرح سخت تنبیبه کرتے ۔ اسلعیل بن شبہ نے کہا کہ میں احمد بن خنبل عینیہ کے یاس گیا۔ ان دنوں احمد بن حرب مکہ ہے آئے تھے تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ بیخراسانی کون شخص ہے جوآج کل وارد ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ زہد میں ایسا ایسا ہے اور تقویٰ میں ایسا ایسا ہے تو فر مایا کہاس کوفتوی دینے میں داخل نہ ہونا جا ہے باوجودان صفات کے جن کواپے نفس کے واسطے مدعی ہو۔

## 🏇 فصل 🏇

ابلیس کی تلبیس ان جاہل زاہدوں پر بیہ بھی ہے کہ عالموں کی حقارت و ندمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کا نور ہے۔اگر بیہ اور کہتے ہیں کہتم کا مقصود یہی تھا کہ مل کریں اور بیہیں سمجھتے کہ علم تو قلب کا نور ہے۔اگر بیہ جہال زاہد عالموں کارتبہ جانتے کہ کیونکر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے شریعت کی حفافت فرمائی

جن امورے بیلوگ علما کوعیب لگاتے ہیں ایک بیہ ہے کہ علما بعض مباحات کو استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعہ ہے قوت حاصل کریں تا کہ درس کا کام پورا کریں اورا سی طرح بعض علما پر مال جمع کرنے کا عیب لگاتے ہیں اگر بیلوگ مباح کے معنے سمجھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہا یے شخص کی مذمت نہیں ہو عتی ہے۔ انتہا درجہ یہ ہے کہ جمع نہ کرنے والا جامع مال سے بہتر ہو۔ پھر کیا جس نے نماز فرض ادا کی اورسور ہااتو اس کو وہ مخص عیب لگائے جونماز پڑ ھتار ہا ہے بیتو بہتر نہیں ہے۔ابوعبداللہ الخواص نے کہا کہ ہمارے بیہاں حاتم الاصم گزرے۔ہم ان کے ہمراہ ان کے تین سوہیں مریدوں کے ساتھ ری میں داخل ہوئے ۔سب حج کا قصد کرتے تھے۔وہ صوف کے کپڑے اور صوف کے جبے پہنے تھے۔ان میں سے کسی کے یاس تھیلا یا طعام کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ ایک سودا گر کے پاس اترے۔اس نے رات کو ہماری مہمانی کی۔ دوسرے روز اس نے کہا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن! آپ کو پچھ ضرورت تو نہیں ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہارا فقیہ بیار ہے اس کی عیادت کروں حاتم نے کہا کہ اگر تیرا فقیہ بیار ہے تو فقیہ کی عیا دت کی بڑی فضیلت ہےاوراس کا دیکھنا عبادت ہےاور میں تمہار ہے ساتھ چلتا ہوں وہ بیار محمر بن مقاتل ری کے قاضی تھے۔ بیسب لوگ قاضی کے دروازے پرآئے تو ویکھا دربان موجود ہے۔ جاتم اصم متفکر ہو گئے کہ عالم کے دروازے پریہ حال ہے۔ پھر قاضی نے ان کو اجازت دی تو داخل ہوکر کیا دیکھتے ہیں مکان چمکتا ہوا اور اسباب خوب موجود ہے اور کپڑے الب بخارى: كتاب فضائل الصحابة ، باب منا قب على بن ابي طالب ، رقم ا • سلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علَى بن ابي طالب " \_ رقم ٦٢٢٣ ،احمر: ٣٣٣/٥ \_ ابوداؤ د: كتاب العلم ، باب نشر العلم ، رقم ٣٦٦ سـ نساكي ( في الكبرىٰ):٥/٣٦، كتاب المناقب، باب فضائل على بن ابي طالبٌّ، رقم ١٨٥٩ ـ

عمدہ وفرش ویردے ہیں۔حاتم اصم متفکر ہوکر دیکھنے لگے۔ جب اسمحل میں داخل ہوئے جہاں محمد بن مقاتل تصقود يکھا كەعمدہ بچھونا ہے اس پر ليٹے ہیں اور سر ہانے مور چھل ہے۔لوگ کھڑے ہیں، پھرسودا گربیٹھ گئے اور حاتم کھڑے رہے تو محمد بن مقاتل نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حاتم نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گامجھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے۔ قاضی نے کہا کہ پوچھو۔حاتم نے کہا کہ اٹھ کرسید ھے بیٹھوتو پوچھوں ۔ابن مقاتل نے اپنے غلاموں کو حکم دیا انہوں نے تکیدلگا کران کو بٹھایا۔ حاتم اصم نے کہا کہ اپنا پیلم تم کس سے لائے ہو۔ کہا کہ ہم کوثقہ مشائخ نے ثقہ اماموں سے پہنچایا ہے۔کہا کہ انہوں نے کس، سے لیا ہے کہا کہ تابعین سے يوجها كمس سے لياہے كما صحاب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ إللهِ عَنْ لَهِ جِها كما صحاب نے كس سے لياہے كہا كه رسول الله منافية من سے يو جھا كه رسول الله منافية فيم اس كو كہا س سے لائے -كہا كه جرائيل عَالِيلاً سے ليا ہے جنہوں نے اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے۔ حاتم اصم نے کہا کہ پھرتم نے نے صحابہ دخی کنٹنئ کواور صحابہ نے تابعین کواور تابعین نے ائمہ کواورائمہ نے ثقات کواور ثقات نے تم کو پہنچایا ہے یہ پایا کہ دنیامیں جس کا گھر سب سے بہتر اور بچھونا نرم اور زینت زیادہ ہوتو اسکی منزلت الله تعالیٰ کے نزویک بڑی ہے۔قاضی نے کہا کہ ہیں۔ یو چھا کہ پھرتم نے کیونکر سنا ہے کہا کہ میں نے سنا کہ جود نیامیں زاہد ہواور آخرت میں راغب ہواور مساکین کو پسند کیااوراپنی آخرت کا سامان بھیجا تو اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کی منزلت زیادہ اور قرب زیادہ ہوگا۔ حاتم نے کہا کہ پھرتم نے کس کی اقتدا کی ۔ کیا نبی مَثَاثِیْتُ واصحاب و تابعین و مابعد صالحین کی اقتدا کی یا فرعون ونمرود کی اقتدا کی جس نے سب سے پہلے کچ اور اینٹ سے عمارت بنوائی ہے۔ایب رے عالمو! تمہارے سبب سے جاہل جو دنیا پر ہزار جان سے گرا پڑتا ہے یہ کیے گا کہ جب بیہ عالم اس طرح پر ہے تو میں کیوں نہ ہوجاؤں۔حاتم وہاں سے نکل آئے۔محمد بن مقاتل کا مرض بڑھتا گیا۔ری کےلوگوں نے بیہ ماجرا جوحاتم وابن مقاتل کے درمیان ہوا تھاسب سے سنا تو حاتم ہے کہا کہ قزوین میں محمد بن عبیدالطنافسی کامحل ودولت وسامان اس ہے بھی زیادہ ہے۔ حاتم روانہ ہو کرمحد بن عبید کے پاس پہنچ ان کے پاس ایک جماعت کثیر موجود تھی جن کو

حدیث سناتے تھےان سے کہا کہ خداتم پر رحم کرے میں ایک شخص عجمی ہوں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے میری نماز کی تنجی اور مبداء دین سکھلا دیجیے کہ وضو کیونکر کرتے ہیں۔مجمہ بن عبیدنے کہا کہ بہت تکریم وخوشی کے ساتھ سکھلاؤں گا۔اے غلام برتن میں پانی لاؤ۔ پس وہ لایا تو محمہ بن عبید نے تین بار وضو کر کے فر مایا کہ اسی طرح وضو کیا کرو۔ حاتم نے کہا کہ ذرائھہر جائے الله تعالیٰ آپ پر رحم کرے تا کہ میں آپ کے سامنے وضو کرلوں تا کہ خودمشخکم ہوجائے ۔ محمد بن عبید کھڑے ہوگئے اور حاتم نے وضوکر ناشروع کیا۔ تین بار منہ دھویا۔ جب ہاتھوں کی باری آئی تو چار مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ طناسفی نے کہا کہتم نے اسراف کیا۔ حاتم نے کہا کہس چیز میں اسراف کیا۔ کہا کہتم نے ہاتھ چار مرتبہ دھوئے تو حاتم نے کہا سبحان اللہ! میں فقط ایک ہاتھ میں اسراف کا ملزم ہوا اور آپ اس تمام سامان میں جو دیکھ رہا ہوں کچھ مسرف نہ ہوئے ۔طنافسی نے جانا کہ اس محض نے اس واسطے میرا قصد کیا تھا۔ پس وہ گھر چلے گئے اور حیالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہ آئے ۔ حاتم وہاں سے حجاز کو گئے ۔ جب مدینہ پہنچے تو حایا کہ وہاں علما کو بھی قائل كريں \_ پس جب مدينه ميں داخل ہوئے تو يو جھا كدحضرت محد مَثَا اللَّيْئِم كامحل كہاں ہے تا کہ میں وہاں جا کر دورکعت نماز پڑھوں ۔لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْ فِیْم کامحل نہ تھا۔ بلکہ آپ کے واسطے ایک پچی کوٹھری تھی۔ حاتم نے کہا کہ پھرآپ کے خاندان اور اصحاب واز واج کے کل کہاں ہیں ۔لوگوں نے کہا کدان کے کل نہ تھے بلکدان کے مکانات کیے تھے۔حاتم نے کہا کہ اے لوگو پھریہ شہرِ فرعون ہے۔ بیکلمہ ن کرلوگوں نے حاتم کو گالیاں دیں اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے اور بیان کیا کہ مجمی ہے کہتا ہے کہ بیشہرِ فرعون ہے۔حاکم نے کہا کہ تونے ایسا کلمہ کیوں کہا۔ حاتم نے کہا کہا ہے امیر! جلدی نہ فر مائتے میں ایک پر دلیی ہوں۔ جب اس شہر میں داخل ہوا تو میں نے بو چھا کہ بیکون ساشہر ہے جواب ملا کہرسول الله مَثَافِیْتِمُ کاشہر ہے میں نے کہا کمحل رسول اللہ منافینیم کہاں ہے اور آپ کے اصحاب کے محلات کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ان بزرگوں کے محلات نہ تھے بلکہ کچے گھر تھے اور میں نے قرآن مجید میں سنا کہ الله تعالى فرما تا ہے ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ ﴾ الله يعنى رسول الله مَنَا اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللل ہے۔ابتم لوگ مجھے بتلا دو کہ س کی پیروی کی ہے آیارسول اللہ مَثَاثِیْتِمُ اور آپ کےاصحاب کی

پیروی کی یا فرعون کی پیروی کی۔ پیروی کی یا فرعون کی پیروی کی۔

مصنف بین کہ کہا کہ جاہل زاہد سے علم کے حق میں افسوں ہے کہ جاہل مذکورا ہے علم پر جروسہ کرکے فضیلت کو بھی فرض سمجھتا ہے کیوں کہ جاتم نے جن امور کا اول سے آخرت تک انکار کیا وہ مباح ہیں اور مباح میں شرع نے اجازت دی ہے اور جس چیز کی اجازت دی اس میں عتاب و عذا بنییں فرمایا جائے گا۔ اب ذراغور کرو کہ جہالت کیسی فتیج چیز ہے۔ ہاں اگر جاتم ان علما سے عذا بنییں فرمایا جائے گا۔ اب ذراغور کرو کہ جہالت کیسی فتیج چیز ہے۔ ہاں اگر جاتم ان علما سے اس قدر کہتے کہ یارو جس حالت میں تم لوگ پڑے ہواگر اس میں کمی کرتے تا کہ عوام الناس تمہاری افتذا کرتے تو یہ کلام مناسب تھا اور دیکھوز اہد سنتا کہ عبدالرحمٰن بن عوف وز ہیروا بن مسعود فلاں فلاں صحابہ رفی گئی ہے اموال عظیمہ چھوڑ ہے تو بھلا تمہاری رائے میں بیز اہد کیا کہتا اور تمیم الداری نے ہزار درم کا ایک حلہ خریدا تھا۔ اس کو بہن کر رات میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے الداری نے ہزار درم کا ایک حلہ خریدا تھا۔ اس کو بہن کر رات میں نماز پڑھنے کھڑے۔ ہوتے سے۔ بالجملہ زاہد پر فرض یہ ہے کہ عالموں سے علم سیکھے اور اگر نہ سیکھے قو خاموش رہے۔

مالک بن دینار مینیہ فرمایا کرتے تھے کہ قاریوں کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے جیسے لڑکے اخروٹ سے کھیلا کرتے ہیں۔ حبیب فاری مینیہ کہا کرتے کہ شیطان قاریوں سے واللہ ایسے کھیلتا ہے جیسے لڑکے اخروٹ سے کھیلتے ہیں۔ مصنف مینیہ نے کہا کہ قاریوں سے زاہد مراد ہیں اور بی قدیم سے ان کا متواثر ومعروف نام ہے۔





#### باب 1بتم

## صوفيول يتلبيسِ ابليس كابيان

مصنف بینات نے کہا کہ صوفیہ بھی زاہدوں میں سے ایک قوم ہے۔ ہم نے زاہدوں پر تلمیس اہلیس کا بیان لکھ دیا، لیکن چند صفات واحوال میں صوفیہ ان سے جدا ہیں۔ انہوں نے ایپ واسطے کچھ نشانات وعلامات خاص کرلی ہیں۔ لہذا ہم ان کا ذکر علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ تصوف ابتدا میں زہد کلیہ کا نام تھا، پھر جولوگ تصوف کی طرف منسوب ہوئے انہوں نے ساع وقص کی اجازت دی، توعوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے وہ ان کی طرف جھک وقص کی اجازت دی، توعوام میں سے جولوگ آخرت کے طالب ہوئے وہ ان کی طرف جھک پڑے۔ اس وجہ سے کہ بیلوگ زہد خاہر کرتے تھے اور دنیا کے طالب بھی ان کی طرف جھک گئے کیوں کہ ان کے پاس راحت و کھیل کو دنظر آیا۔ تو ضروری ہوا کہ اس قوم کے طریقہ میں جو تلمیس اہلیس نے ان پرڈالی ہے اس کا حال کھول دینا چا ہے اور بیج بھی ممکن ہے کہ اس طریقہ کا اصل وفرع بیان ہواور اس کے امور کی شرح بیان کی جائے۔

#### ﴿ فصل ﴿

رسول الله سُلَّ اللهُ عَلَى زمانه مِين نبعت اسلام وايمان كى طرف ہوتى ۔ چنانچ مسلم يا كافر كہا جاتا۔ پھر پیچھے زمانه مِين زاہد وعابد وغيرہ نام پيدا ہوئے۔ پھر پچھلوگ پيدا ہوئے جنہوں نے زہد وعبادت ہے واسطے عليحدہ ہوگئے اور اس نرم وربادت کے واسطے عليحدہ ہوگئے اور اس مين ايک طريقة بنا كرم تفرد نام وطريقة ہمتاز ہوئے اور پچھا خلاق مخصوص كر ليے۔ جوان كے سوائے دوسروں ميں نہ ہوں ۔ انہوں نے ديكھا كہ بيت الله كے پاس خدمت كے واسطے جو شخص سب سے اول منفرد ہوا تھا اس كا لقب صوفه اور نام غوث بن مرتر تھا۔ پس اس كی طرف منسوب ہوئے بياوگ كيوں كہ الله تعالى كی طرف انقطاع ميں اس كے ساتھ متشابہ ہوئے تو نام صوفيہ رکھا۔ ابو گھر عبدالغن بن سعيد الحافظ عبيات ميں اس كے ساتھ متشابہ ہوئے تو نام صوفيہ رکھا۔ ابو گھر عبدالغن بن سعيد الحافظ عبيات ميں ايک قوم تھی جن کو صوفہ کہتے تھے۔ وہ کیا نبہوں نے فرمایا: کیا زمانہ جاہلیت میں ایک قوم تھی جن کو صوفہ کہتے تھے۔ وہ کوگ الله تعالى کے واسطے الگ ہوگئے تھے اور کعیہ میں وطن کر لیا تھا۔ تو جوکوئی ان سے مشابہ ہوا لوگ الله تعالى کے واسطے الگ ہوگئے تھے اور کعیہ میں وطن کر لیا تھا۔ تو جوکوئی ان سے مشابہ ہوا لوگ الله تعالى کے واسطے الگ ہوگئے تھے اور کعیہ میں وطن کر لیا تھا۔ تو جوکوئی ان سے مشابہ ہوا لوگ الله تعالى کے واسطے الگ ہوگئے تھے اور کعیہ میں وطن کر لیا تھا۔ تو جوکوئی ان سے مشابہ ہوا

م کی بین البیس کی بین کی بین کی بین کارے کے بین کا ایسال کے بین کا اولا دمیں سے دوصوفیہ ہیں خوث بن قر کی اولا دمیں سے میں جو کہ تمیم بن مر کا بھائی تھا۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ عرفہ سے لوگوں کو حج کی اجازت دینا غوث بن مر بین ادبن طابخہ کے حوالے تھی۔ پھراس کے فرزند میں رہی اس کولوگ صوفہ کہتے تھے اور جب اجازت کا وقت آتا تو عرب کہتے کہا ہے صوفہ آپ نے اجازت دی۔

ز بیرنے کہا کہ ابوعبیدہ میں ہے نے بیان کیا کہ صوفہ اور صوفان ہرا یہ شخص کو کہتے ہیں جو بیت اللّٰہ والوں کے سوائے دوسرے لوگوں سے امر البیت کا متولی ہو جب کہ مناسک حج میں سے کسی چیز کا سرانجام اس کے تعلق میں ہوتو ان کوصوفہ وصوفان کہتے ہیں۔

ابن السائب الکلمی نے کہا کہ غوث بن مر کا نام صوفہ اس لیے ہوا کہ اس کی ماں کا کوئی لائے کہیں جیتا تھا۔ اس نے نذر مانی کہا گر جیتار ہے تواس کے سرمیں صوف با ندھے گی اوراس کو کہیں جیسے کی خدمت سے مربوط کردے گی۔ یعنی ہمیشہ کعبہ کے پاس رہ کر خدمت کرتا رہے گا۔ پھر اس نے اپنی نذر پوری کی تو اس لڑکے کا نام صوفہ پڑ گیا اور جواس کی اولا دہوئی وہ بھی صوفہ کہلائی۔ عقال ابن شبہ نے کہا کہ تمیم بن مرز کی ماں کی لڑکیاں زیادہ ہوئیں تواس نے کہا کہ جمھ پر لیڈ نذر ہے کہا گر لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت اللہ کی خدمت کے واسطے دے دوں گی تو غوث پر لیڈ نذر ہے کہا گر لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت اللہ کی خدمت کے واسطے دے دوں گی تو غوث پر اللہ نذر ہے کہا گر لڑکا ہوا تو میں اس کو جیت اللہ کی خدمت کے واسطے دے دوں گی تو غوث پر اللہ نذر ہے کہا گر لڑکا ہوا تو میں اس کو خانہ کعبہ کے پاس با ندھ دیا۔ جب اس کو سخت کی گی کہ بیصوفہ ہوگیا۔ یعنی جیے صوف کا گڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام صوفہ ہوا۔ پھر صوفہ کی کہ بیصوفہ ہوگیا۔ یعنی جیے صوف کا گڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام صوفہ ہوا۔ پھر صوفہ کے متعلق بیا تھا کہ لوگوں کو تج کرا دے اور ان کوعرفہ سے منی اور منی سے مکہ کی اجازت و بناصوفہ کر برابر میدا جازت صوفہ کی اولا دمیں رہتی آئی۔ یہاں تک کہ عدوان نے لی۔ پھر برابر میدا جازت صوفہ کی اولا دمیں رہتی آئی۔ یہاں تک کہ عدوان نے لی۔ پھر برابر میدا جازت صوفہ کی اول سے قریش نے لی۔

#### 🕸 فصل 🅸

مصنف میند نے کہا کہ ایک قوم اس طرف گئ ہے کہ تصوف کی طرف منسوب ہے۔ بیاس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ اہل صفہ بھی ای صفت پر تھے جوہم نے صوفہ کے حال میں بیان کی کے اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع تھے اور ہمیشہ فقیر رہتے کیوں کہ اہل صفہ مختاج تھے جو رسول

الله منالیّن میں البیس البیس کی اس کے پاس مال تھا نداہل وعیال پس ان کے لئے معجد نبوی میں ایک صفہ بنادیا گیا تھا۔ حسن میں جاستے ہے روایت ہے کہ ضعفاء مسلمین کے لئے صفہ بنادیا گیا تھا۔ حسن میں ہوسکتا وہاں کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے اور صفہ بنادیا گیا تھا۔ تو مسلمانوں نے جہاں تک جس سے ہوسکتا وہاں کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے اور رسول الله منالیّن می ان کے پاس آیا کرتے اور فرماتے ((اکسَّلامُ عَلَیْکُمُ یَااَهُلَ الصَّفَّةِ)) وہ جواب دیے (وَعَلَیْکُ السَّلامُ یَا رَسُولَ الله ) پھر فرماتے کہ ((کَیُفَ اَصُبَحُتُمُ)) تو وہ جواب دیے کہم نے غیریت کے ساتھ میں کی یارسول الله منالیّن الله عَلیْکُ مُ اَلَّمَا الله منالیّن الله عَلیْکُ مُ یَا اَللهُ مَا کُورہ وَ اِللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَیْکُ مُ یَا اَللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ الل

ابو ذر رہ النظائی نے کہا کہ میں اہل الصفہ میں تھااور جب شام ہوتی تو ہم لوگ رسول اللہ متا تا تا ہے دروازے پر حاضر ہوتے ۔ پس آپ ہر شخص کو حکم دیتے کہ وہ ایک شخص کو اپنے ساتھ لے جاتا، پھر جولوگ اہل الصفہ میں سے دس یا کم وہیش رہ جاتے تو نبی کریم متا تا تا تا ہے جو تا تا ہی ہم لوگ آپ کے ساتھ کھاتے ۔ جب فارغ ہوتے تو ہم سے رسول اللہ متا تا تی کہ جا کہ مسجد میں سور ہو۔ جا مصنف میں کے کہا کہ ان اصحاب نے رسول اللہ متا تا تی کہ جا کہ مسجد میں سور ہو۔ کہ مصنف میں کے کہا کہ ان اصحاب نے بھر ورت مسجد میں قیام کیا اور صدقہ بضر ورت کھایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتح دے کران کو مستعنی کر دیا تو یہ لوگ کر چلے گئے ۔

صوفی کی نبیت اہل الصفہ کی طرف وجوہ بالا کے کحاظ سے غلط ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا توصفی کہا جاتا۔ اور ایک قوم اس طرف گئی کہ صوفی لیا گیا ہے صوفانہ سے جو ایک خوشما خود روساگ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرف منسوب کیے گئے ۔ کیوں کہ یہ لوگ بھی جنگل کے ساگ پات پر کفایت کرنے میں اختیار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ اگر اس طرف نبیت ہوتی تو صوفانی کہا جاتا۔ ایک اور جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوفۃ القضا کی طرف وہ چند بال گڈ کی کے آخر میں جمتے ہیں گویا صوفی اس سے حق کی طرف متوجہ اورخلق سے منہ پھیرے ہے۔ دیگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور یہ ہوسکتا ہے منہ پھیرے ہے۔ دیگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور یہ ہوسکتا ہے منہ پھیرے ہے۔ دیگر جماعت نے کہا کہ صوفی منسوب ہے صوف کی طرف اور یہ ہوسکتا ہے مول اول یعنی صوفہ کی طرف منسوب ہونا اصح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے قول اول یعنی صوفہ کی طرف منسوب ہونا اصح ہے۔ یہ نام اس قوم کے واسطے ۲۰۰۰ ہجری سے

<sup>🗱</sup> مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے حلیۃ الاولیاء:۱/ ۴۱۷، ذکراهل الصفۃ ،رقم ۱۲۰۳۔ بن عمرالواقد ی ضعیف اورمتر وک روای ہے۔حلیۃ الاولیاء:۱/ ۳۳۱، رقم ۳۳۸ فی ترجمۃ ثقیف بن عمر و۔

اور پہلے ظاہر ہوا۔ اور جب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں کلام کیا اور پہلے ظاہر ہوا۔ اور جب صوفیوں کے اول لوگوں نے تصوف ظاہر کیا تو اس کے معنی میں کلام کیا اور صفت عبارات کثیرہ سے بیان کی۔ اس کا حاصل بید کہ تصوف ان کے نز دیک اس کا نام ہے کہ نفس کو کوشش وریاضت سے اخلاق رذیلہ سے پھیرے اور اخلاق جمیلہ ما نندز ہدو حکم وصبر واخلاص وصدق وغیرہ خصائص حند پر آمادہ کرے جس سے دنیا میں مدح اور آخرت میں تو اب حاصل ہوتا ہے۔

جنید بن محمد سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہر برے اخلاق سے نکانا اورایک نیک خلق میں داخل ہونا۔رویم عربیت کہتے تھے کہ کل مخلوق تورسوم پر بیڑے رہی اور بیگروہ صوفیہ حقائق پر ببیٹھا سب خلق نے اپنے نفس سے ظوا ہر شرع کی درتی جاہی اور اس گروہ نے اپنے نفس سے حقیقت تقویٰ ومداومتِ صدق جاہا۔

مصنف میسینے نے کہا کہ واکل قوم کا یہی حال تھا۔ پھرابلیس نے ان پر چند چیزوں میں تلبیس کی پھران کے بعد والوں پرتلبیس کی ۔ای طرح جب کوئی زمانہ گزراتو زمانے والوں پر بلیس کی طمع بڑھی اور اس نے تلبیس نیادہ کی۔ یہاں تک کہ متاخرین میں اس نے پورا قابو حاصل کرلیا۔اوراصل تلبیس یہ کہ ان کوعلم سے روکا اور بید دکھلا یا کئمل اصلی مقصود ہے۔تو جب علم کا چراغ گل ہوا تو اندھیرے میں ٹا مک ٹوئیاں مار نے گئے بعض صوفیہ وہ ہیں جن کو شیطان نے بیات دکھلا دی کہ مقصود اصلی و نیا کوبھی ترک کردینا ہے۔لہذا انہوں نے بدن کی اصلاح والی چیزیں جیوڑ دیں اور مال کوسانپ بچھو سے تشبیہ دی ۔اور بیانہ یاد رکھا کہ مال مصلحتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔اورا پے نفسوں پر بارڈا لنے اور حملہ کرنے میں مبالغہ کیا حی کہ بھو ایسے ہیں جو لیٹھے نہیں۔

ان لوگوں کے مقاصد واقعی ایجھے تھے۔ گر افسوں کہ طریقِ شرع کے خلاف ہیں۔ بعض صوفیہ بوجہ کم علمی جوموضوع حدیثیں ان کو ملتی ہیں انہیں پڑمل کرتے ہیں اور پچھ جُرنہیں رکھتے۔ ایک قوم ان کے لیے ایسی نکل آئی جنہوں نے ان کے واسطے فقر و فاقہ وساوس وخطرات کے بارے میں کلام کیا ، اور کتا ہیں تصنیف کیس مثلاً حارث محاسبی۔ پھر پچھلوگ ایسے آئے کہ انہوں نے نہ بہت تصوف کو ترتیب دی۔ اور اس فد جب کو خاص صفات کے ساتھ ممتاز کیا۔ مثلاً مرقع

اور ساع، وجد، رقص اور تالیاں بجانا وغیرہ اور طہارت و نظافت کی زیادتی ہے تمیز بخشی، بعد ازاں اس امر میں ترقی ہوتی رہی۔اورشخ لوگ ان کے لیے نئے طریقے ایجاد کرتے رہادر ایپ واقعات سے گفتگو کرتے رہاں کے لیے نئے طریقے ایجاد کرتے رہادر ایپ واقعات سے گفتگو کرتے رہے کچھاس وجہ ہے نہیں کہ علما سے دوررہ ہم بلکہ اپنی حالت کو دکھے کر سمجھ بیٹھے کہ یہی پورا پورا علم ہے یہاں تک کہ اس کا نام علم باطن رکھا،اور علم شریعت کو علم فاہر گردانا۔

بعض صوفیدایے ہیں جو بہت بھوکارہے کی وجہ سے خیالات فاسدہ میں پڑگے اوراس حالت کو سمجھے کہ مشاہدہ میں محوومتغزق ہیں۔اپیامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک اچھی صورت کے خفس کا خیال باندھا۔ای میں محوہوگئے بیلوگ کفر و بدعت کے درمیان ہیں۔ پھران لوگوں میں سے چنداقوام نے کچھ طریقے نکالے۔ لہذاان کے عقائد میں فسادآ گیا۔ بعض حلول کے قائل ہوئے بعض الحاد میں پڑگئے۔ای طرح شیطان ان کوانواع انواع بدعتوں سے بہکا تا رہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے نئے سنیق قرار دیں۔ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے ان کے لیے کتاب اسنی تصنیف کی اور تفییر کے حقائق جمع کیے۔اور صوفیہ نے جوقر آن کی عجب تب ہون اسناد کے بیان کی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ وہ اپنے واقعہ میں دیکھے جس کو علم کے بدون اسناد کے بیان کی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جو پچھ وہ اپنے واقعہ میں دیکھے جس کو علم کے بین اس کے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن اسلمی ثقہ نہیں تب کہ گزرتے ہیں۔ جو بین یوسف قطان منیٹا پوری نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن اسلمی ثقہ نہیں اور اصم سے ان کا سائ بھی وی تھوڑ اسا ثابت ہے۔ جب حاکم ابوعبداللہ بن البیع انتقال کر گے تو ابوعبدالرحمٰن اسلمی ثقہ نہیں اور اسم سے ان کا سائ بھی وی تقور اسا ثابت ہے۔ جب حاکم ابوعبداللہ بن البیع انتقال کر گے تو ابوعبدالرحمٰن نے اسم سے تاریخ بھی بین مورع احتارہ بھی دوسری چیز میں روایت کیں۔ نیز وہ صوفیہ کے دیشیں بنایا کرتے تھے۔

مصنف عنیہ نے کہا کہ صوفیہ کے لیے ابونھر سراج نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام کمع الصوفیہ رکھا۔اس میں عجیب برے عقیدے بیان کیے اور مہمل گفتگو کی ۔جس کا کسی قدر بیان ہم آ گے چل کران شاءاللہ کریں گے۔ابوطالب کمی نے قوت القلوب تصنیف کی جس میں باطل حدیثیں بغیر کسی اصل کی طرف اسناد کیے کھی ہیں۔مثلاً رات اور دن میں نمازیں

ر البيل البيل (بيس البيل الب پڑھناوغیرہ جو بالکلموضوع ہیں اور فاسدعقا ئداس میں بیان کیے اوراس قول کو بار بارلکھا ہے كن "قال بعض المكاشفين" بعني بعض اہل كشف نے ايبا كہاہے -حالانكه بيه مقوله محض خيالي بات ہے۔اس کتاب میں بعض صوفیہ ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیا کو دنیا میں اپنا جلوہ دکھا تا ہے ۔محمد ابن علاف نے کہا کہ ابوطالب مکی بعد وفات ابوالحن بن سالم کے بصرہ میں گئے۔ میں نے بھی ان کے مقولے سنے \_بعد ازاں بغداد آئے۔ان کے وعظ میں لوگ جمع ہوئے۔انہوں نے اپنے کلام میں تخلیط کی ۔لوگوں نے ان کا پیقول یا درکھا کے مخلوق کے حق میں خالق سے زیادہ کوئی ضررساں نہیں۔ بیمقولہ سن کرسب آ دمیوں نے ان کو چھوڑ دیا اور بدعتی بنایا۔اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے وعظ کہنے سے باز رہے ۔خطیب نے کہا: کتاب قوت القلوب صوفيه كى زبان يركهي اوراس ميں صفات الهي كى نسبت نا گواراورمئكر باتيں كيں \_ مصنف عند نے کہا کہ ابونعیم اصفہانی نے صوفیہ کے لیے کتاب الحلیہ تصنیف کی اور حدودتصوف میں اشیائے قبیحہ کا ذکر کیا۔اور اس بات سے ذرا شرم نہ آئی کہ صوفیہ میں حضرت ابو بکر وعمروعثان رین کُنٹیئم اور بڑے بڑے اصحاب اور قاضی شریح وحسن بصری وسفیان تو ری اور احمد بن عنبل عميلية كاتذكره كيام -اى طرح سلمى في طبقات صوفيه مين فضيل وابراهيم بن ادہم ومعروف کرخی کا تذکرہ کیا اور ان کوصوفی قرار دیا۔اگران بزرگوں کوصوفی گردانے سے سلمی کی مرادیہ ہے کہ بیلوگ اہل زہد تھے تو تصوف ایک مشہور مذہب ہے جس میں زہد ہے زیادتی پائی جاتی ہے۔اورز ہروتصوف میں فرق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زید کی ندمت کسی نے نہیں کی اور تصوف کوسب نے برا کہاہے۔ چنانچہ آ گے ذکر آئے گا۔عبدالکریم بن ہوازن قشیری نے صوفیہ کے لیے کتاب الرسالہ کھی جس میں عجیب عجیب باتیں بیان کیں۔فناو بقاوتبض وبسط ووقت وحال ووجود وجمع وتفرقه وصحووسكروذ وق وشوق واثبات وبخلي ومحاضره مكاشفه ولوائح وطوالع ولوامع تكوين وتمكين وشريعت وحقيقت وغيره ميں كلام كيا۔جس كى پچھ حقيقت نہيں اورسراسرتخليط ہے۔ پھران کی تفسیر جواس شخص نے کی وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔محمد بن طاہر مقدی نے صفوۃ التصوف تصنیف کی۔اس میں ایسی چیزیں بیان کیں جن کے ذکر کرنے سے اہل عقل کو حیا آتی ہے۔ہم ان میں سے جو کچھذ کر کرنے کے قابل ہے موقع موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ « النين الن

ہمارے شخ ابوالفضل بن ناصر حافظ کہا کرتے تھے کہ ابن طاہر مذہب اباحت رکھتے تھے۔
انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں امرد کی طرف دیکھنا جائز ثابت کیا ہے۔ اور یجی بن معین سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے مصر میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی خدا اس پر رحمت کرے اور ہرایک خوب صورت پر درور بھیجے۔ شخ ابن ناصر نے کہا کہ ابن طاہران لوگوں میں سے نہیں جن کا قول جمت ہوا۔ ابو حالد غز الی نے آکر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احوالہ میں سے نہیں جن کا قول جمت ہوا۔ ابو حالہ غز الی نے آکر قوم صوفیہ کے طریقہ پر کتاب احدیاء العلوم تصنیف کی اور اس کو باطل حدی یثوں سے بھر دیا جن کا بطلان وہ خود نہیں جانے اور احدی العلام مکاشفہ میں گفتگو کی اور قانون فقہ سے باہر ہوگئے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ سورج اور جو این دجن کو حضر سے ابراہیم علیہ ایک کے دیاب ہیں یہ مشہور چاند ، ستار سے مراد نہیں غز الی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم سے ہے اور اپنی مشہور چاند ، ستارے مراد نہیں غز الی کا یہ کلام باطنیہ کے کلام کی قتم سے ہے اور اپنی کتاب ''داخت ہیں اور اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھران صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھران صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھران صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھران صور توں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سفتے ہیں اور فوائد اخذ کرتے ہیں پھران صور توں کے حالت ان درجات پر پہنچتی ہے جو تکنا کے کلام سے باہر ہیں۔

مصنف ہوائی ہے۔ کہا کہ ان لوگوں نے جو یہ چیزیں تصنیف کیں اس کا سبب یہ ہوا کہ سنن اور اسلام و آثار کاعلم رکھتے تھے اور صوفیہ کا طریقہ جواچھا معلوم ہوا اس پر جھک پڑے اور وہ طریقہ صرف اس لیے اچھا معلوم ہوا کہ دلوں میں زہدگی خوبی پیٹھی ہوئی ہے اور اس قوم کی ظاہری حالت اور ان کے کلام سے کلام رقیق ترنہیں دیکھا اور سلف کے حالات میں ایک قتم کی سختی پائی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی رغبت اس قوم کی طرف شدت سے ہے۔ کیوں کہ ہم بیان کر چکے یہ طریقہ ایسا ہے جس میں بظاہر نظافت اور تعبد ہے اور اس کے شمن میں راحت اور ساع ہے۔ لہذا طبیعتیں اس طریقہ کی جانب مائل ہیں۔ اوائل صوفیہ کا یہ حال تھا کہ بادشا ہوں اور امیروں سے نفرت کرتے تھے اب یہ لوگ دوست بن گئے۔



بیسب کی سب تصنیفات جوصو فیہ کے لیےتصنیف کی گئیں ان کا استناد کسی علمی اصول کی

ر الميس الميس (ميس علي 285 علي 285 علي 285 علي الميس طرف نہیں ،صرف وہ واقعات ہیں جوبعض صو فیہ نے بعض سے اخذ کیے ہیں اور ترتیب دی ہے اوران کا نام علم باطن رکھاہے۔احمد بن حنبل عثیات سے کسی نے وساوس اور خطرات کی نسبت سوال کیا۔ جواب دیا کہاس بارے میں صحابہ اور تابعین نے پچھ گفتگونہیں کی مصنف عیلیہ نے کہا، ہم نے اس کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ ذوالنون سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور احمد بن عنبل ہے ہم روایت کر چکے کہ انہول نے حارث محاسبی کا کلام سنااوراپنے ایک ہم نشین ہے کہا کہ میں تمہارے لیے اس قوم میں بیٹھنا جائز نہیں رکھتا۔سعید بن عمروالبروی کہتے ہیں کہ میں ابوزرعہ کے پاس تھا۔ان ہے کسی نے حارث محاسبی اور ان کی تصنیفات کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے اس سائل سے کہا کہ خبر داران کتابوں سے بچتے رہو۔ یہ کتابیں بدعت اور گمراہی ہیں۔بس حدیث کولازم پکڑلواس میںتم کووہ چیز ملے گی جس سےان کتابوں کی پروانہ رہے گی۔ بین کرایک شخص بولا کہان کتابوں میں عبرت ہے۔ابوزرعہ نے جواب دیا کہ جس تخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عبرت نہ ہو گی اس کے لیے ان کتابوں میں عبرت نہیں۔ بھلا کیاتم نے سنا ہے کہ مالک بن انس وسفیان ثوری واوز اعی ودیگر ائمہ متقد مین نے خطرات ووساوس وغیرہ میں ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں۔اس قوم نے اہل علم کی مخالفت کی بھی حارث محاسبی اور بھی عبدالرحیم دبیلی اور بھی حاتم اصم اور بھی شقیق سے سندلاتے ہیں۔ یہ بیان کر کے ابوز رعہ بولے کہ لوگ بدعت کی طرف کیا جلدی دوڑ کر جاتے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہا کہ پہلے جس شخص نے اپنے شہر میں ترتیب احوال اور مقام ولایت کی نسبت کلام کیا تو وہ ذوالنون مصری ہیں۔عبداللہ بن عبدالحکم جومصر کے رئیس اور مالکی فلا ہب تھے۔ ذوالنون پر انکار کیا اور جب یہ بات شائع ہوئی کہ ذوالنون نے ایباعلم ایجاد کیا ہے جس کے بارے میں سلف نے گفتگونہیں کی تو علاء مصر نے ان کو چھوڑ دیا جی کہ ان کو زیر یقیت کا الزام لگایا۔ سلمی نے کہا کہ ابوسلیمان دارانی دشتی سے نکا لے گئے ۔لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ احمد بن کہ الکواری کی نسبت لوگوں نے شہادت دی کہ وہ اولیا کو انبیا پر فضیلت دیتے تھے۔لہذا وہ دمشق الحواری کی نسبت لوگوں نے شہادت دی کہ وہ اولیا کو انبیا پر فضیلت دیتے تھے۔لہذا وہ دمشق سے مکہ کی طرف بھاگ گئے۔اور اہل بسطام نے ابویزید پر ان کی باتوں کا انکار کیا۔ حتی کہ وہ

کہتے تھے کہ حسین بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ جھے کو بھی رسول اللہ سَکَاتِیْکِم کی ما نند معراج ہوئی۔ اس بناء پران کو بسطام سے نکالا گیا۔ چند سال مکہ میں رہے۔ پھر جر جان میں آکر قیام کیا۔ یہاں تک کہ حسین ابن عیسیٰ رحلت کر گئے۔ تو پھر ابو یزید بسطام میں واپس آئے۔ سلمی نے کہا ایک شخص نے بیان تک نے بیان کیا کہ مہل بن عبداللہ کہتے تھے کہ فرشتے اور جن اور شیاطین میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو وعظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اس بات کوئن کر انکار کیا۔ حتی کہاں کوقبائے کی طرف میں ان کو وعظ سنا تا ہوں۔ عوام نے اس بات کوئن کر انکار کیا۔ حتی کہاں کوقبائے کی طرف منسوب کیا۔ لہذاوہ بھر ہ کو چھے گئے، اور وہیں انتقال کیا۔ سلمی نے کہا کہ حارث کا بی نے کلام اللی وصفات الٰہی کے بارے میں پچھکلام کیا۔ اس پراحمد بن ضبل پڑیا ہے نے ان کوچھوڑ دیا لہذا وہ مرتے دم تک غائب و پوشیدہ رہے۔ مصنف پڑیا ہے نے کہا ابو بکر خلال نے کتاب السند میں روایت کیا کہ احد بن ضبل پڑیا ہے نے کہا: حارث سے کنارہ شی اختیار کرو، حارث بلا وَل کی جڑ روایت کیا کہ اور شیس ہتلا ہے۔ فلال فلال شخص اس کی صحبت میں رہے۔ سب کو جہمیہ بنا دیا۔ اہل کلام کا قول ہمیشہ یہی رہا کہ حارث ایسا ہے جیسے شیر دوز انو بیشا ہو، د کھتے رہو کہ کس روز لوگوں یرکود بڑے۔

🏇 فصل 🏇

مصنف بیشانی نے کہا کہ اواکل صوفیہ اقر ارکرتے تھے کہ اعتاد کتاب وسنت پر کیا جاتا ہے (بعد میں) ان لوگوں کو صرف کم علمی کے سبب سے شیطان نے فریب دیا۔ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل میں صوفیہ کے نکات سے کوئی نکتہ گزرتا ہے، بہت دنوں تک پڑار ہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا گر جب کہ دوشاہد عدل یعنی کتاب وسنت شہادت تک پڑار ہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا گر جب کہ دوشاہد عدل یعنی کتاب وسنت شہادت دیں۔ ابویزید بسطا می نے کہا: اگرتم کی شخص کو دیکھو کہ اس کو کر امتیں ملی ہیں حتی کہ ہوا میں معلق دوزانو بیٹھ جاتا ہے تو دھوکا نہ کھا وَجب تک اس امرکونہ دیکھو کہ امرونی اور صدود شرعی کی گلہداشت میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ ابویزید کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت، شریعت کی حمایت، جماعت کا لزوم ، جنازہ کے ساتھ چلنا اور مریضوں کی عیادت کرنا چھوڑ دے اور شاء شان باطنی کا دعویٰ کرے وہ بوتی ہے۔ سری کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں احکام کی بیروی چھوڑ کرعلم باطن کا دعویٰ کرے وہ بلطی پر ہے۔ جنید نے کہا کہ ہمارا یہ تصوف کا غرجب کتاب وسنت واصول سے مقید

د الميل (بيس عدد الميل 287 عدد الميل 287 عدد الميل (بيس الميل الم ہے۔ بیبھی کہا کہ ہماراعلم کتاب وسنت سے بندھاہوا ہے۔جس شخص کو کتاب یا دنہیں اور حدیث نہیں لکھتااور فقہ نہیں سکھتااس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ نیز جنید میشانیا نے کہا کہ ہم نے قبل وقال سے تصوف نہیں لیا، بلکہ بھوک کی شختی حجسیل کراور دنیا کو چھوڑ کرمحبوب وعمدہ چیزوں کوترک کر کے حاصل کیا ہے۔ کیوں کہ تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف معاملہ رکھنا اورتصوف کی اصل بیہ ہے کہ دنیا ہے علیحدہ ہو جائے۔ چنانچیہ حارثہ کا قول ہے کہ میں نے اینے نفس کو دنیا ہے پہچانا ۔لہٰذا رات کو بیداراور دن کو پیاسا رہا۔ابو بکر سقاف کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں امرونہی کی حدود ضائع کر دے وہ باطن میں مشاہدۂ قلبی ہےمحروم رہے گا۔ابو الحسین نوری اینے اصحاب سے کہتے تھے کہ جس شخص کوتم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتاہے جواس کوعلم شرعی کی حدے خارج کر دیواس کے پاس نہ جاؤ۔اورجس شخص کوالیی حالت کا مدعی و تکھوجس براس کا حفظ ظاہری نہ دلالت کرتا ہے نہ شہادت ویتا ہے تو اس کواس کے دین کے بارے میں متہم کر دو۔ جربری کہتے ہیں کہ ہمارا بیا مرسب کا سب ایک قصل یرجع کیا گیاہے وہ بیہے کہاہیے دل کے لیے مراقبہ لازم کرلوا ورعلم ظاہری پر قائم رہو۔ابوحفص نے کہا: جس شخص نے اپنے افعال واحوال کو کتاب وسنت کے ساتھ نہ تو لا اور اپنے خطرات کو تہمت نہ لگائی اس کوآ دمیوں کے دفتر میں نہ شار کرو۔

🕸 فصل 🏇

مصنف میلید نے کہا جب شیورخ صوفیہ کے اقوال سے ایسا ٹابت ہو گیا توان کے بعض شیورخ سے بوجہ کم علمی کے غلطیاں سرز دہو ئیں۔ اگر بیغلطیاں جوان حضرات سے روایت کی گئی میں واقعی سی جھ روک ٹوک نہیں۔ اورا گر یہ روایتیں ان ہزرگوں سے سیحے نہیں تو ہم ایسے قول اور مذہب سے دور رہنے کی تا کید کرتے ہیں۔ خواہ کی شخص سے صادر ہوں۔ باقی رہے وہ لوگ جو صوفیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں تو ان کی غلطیاں بکثرت ہیں۔ ہم صوفیہ کی بعض غلطیاں جو ہم کو پینچی ہیں بیان کرنے سے میان کریں گے اور خدا تعالی اس بات کوخوب جانتا ہے کہ غلط گو کی غلطی بیان کرنے سے ہمارا مقصود ہے کہ شریعت پاک ہوجائے اور لوگوں کو شرع کی خاطر غیرت دلائی جائے ہم کو

٥٩٤ مناوليس من اس بیان کی کوئی حاجت نہیں ،صرف بات اتنی ہے کے علمی امانت ادا کی جاتی ہے۔اور تمام علما کا بہ قاعدہ رہاہے کہ ایک دوسرے کی غلطی محض حق کے اظہار کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ بیہ مطلب نہ ہوتا تھا کہ غلط گو کے عیب کا اظہار کیا جائے۔اگر کوئی جاہل کہے کہ بھلا فلاں زاہد متبرک پر کیونگراعتراض کر سکتے ہیں تو اس قول کا کچھاعتبار نہیں۔ کیوں کہاطاعت صرف احکام شریعت کی کی جاتی ہےلوگوں کی اطاعت نہیں ہوتی \_ بسااوقات نسیان اولیااوراہل جنت ہے ہوتا ہے اورغلطیاں کرتا ہے۔اس کی لغزشوں کا ظاہر کرنااس کے مرتبہ کا مانع نہیں۔اور جاننا جا ہے کہ جو شخص ایک آ دمی کی تعظیم کا خیال کرے گااس کے افعال پر دلیل کے ساتھ غور نہ کرے گاوہ ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ان کرامات وخوارق کو دیکھا جو حضرت عیسیٰ عَلیبَیْلاً سے صادر ہوئیں اور حضرت عيسىٰ عَلَيْنَا الرِيجِهِ غورنه كيالهذاان كي الوهيت كا دعويٰ كربيشا\_اورا گراس طرف خيال دوڑا تا کہ وہ بھی فقط کھانے پینے ہی ہے زندہ ہیں تو ہرگزان کووہ منصب نہ دیتا جس کے وہ مستحق نہیں۔ یجیٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے شعبہ اور سفیان بن سعید اور سفیان بن عیدیہ اور مالک بن انس ہے اس شخص کی نسبت سوال کیا جس کا حافظہ درست نہیں یا حدیث کے بارے میں متہم ہے۔سب نے جواب دیا کہ اس کی بیرحالت ظاہر کردینی جا ہے۔امام احمد بن حنبل میں یہ قاعدہ تھا کہایک شخص کی نہایت مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتے تھے۔ پھرا کثر اشیاء میں اس کی غلطیاں بیان فرماتے تھے۔ایک بارآپ نے کہا کہ فلاں شخص میں اگرایک عادت نہ ہوتی تو بڑا اچھا آ دمی تھا۔سری مقطی میٹ کا حمد بن حنبل میٹ ہے سامنے ذکر آیا اورنقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا فر مایا توت نے سجدہ کیا۔امام نے کہا کہ لوگوں کوان سے دورر کھو۔

جماعت صوفیہ سے جوسوءاعتقاد کی روایتیں پینجی ہیں ان کابیان

ابوعبداللدرملی کہتے ہیں کہ ابوحمزہ نے طرسوں کی جامع مسجد میں وعظ کہا، لوگوں نے دل سے سنا۔ایک روزہ وہ وعظ بیان کررہے تھے کہ یکا کیک مسجد کی حصت پر کو ابولا۔ابوحمزہ نے زور سے ایک نعرہ مارا اور کہا لبیک ایک ۔اس بات پرلوگوں نے ان کو زندیقیت کی طرف منسوب کیا۔مسجد کے دروازے پران کو گھوڑ ایوں یکار کر نیلام ہوا کہ بیزندیق کا گھوڑ اے۔ابو بکر فرغانی کیا۔مسجد کے دروازے پران کو گھوڑ ایوں یکار کر نیلام ہوا کہ بیزندیق کا گھوڑ اے۔ابو بکر فرغانی

کے کہا کہ ابوعزہ جب کوئی آ واز سنتے تھے تو لبیک کہتے تھے لوگوں نے ان کوحلو کی تھہرایا۔ ابو علی نے کہا کہ ابوعزہ اس آ واز کو خدا کی طرف سے پکار نے والا سمجھتے تھے جوان کو ذکر الہی کے بیدار کرتا تھا۔ ابوعلی روز باری نے کہا کہ ابوعزہ کوحلولی اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ جب کوئی آ واز مثلاً ہوا کا چلنا، پانی کا شور، پرندوں کا غل سنتے تھے تو زور سے لبیک پکارتے تھے۔ لہذا اواز مثلاً ہوا کا چلنا، پانی کا شور، پرندوں کا غل سنتے تھے تو زور سے لبیک پکارتے تھے۔ لہذا حلول کا الزام ان کولگایا گیا۔ سراج نے کہا: میں نے سنا ہے کہ ایک بار حارث میان کر غصہ علی کے اس کے ،احت میں ایک بحری ہوئے ،اور ایک چھری ہاتھ میں لے کر بولے کہ اگرتم اس حالت سے تو بہ نہ کروگ تو میں تم کو فراد اور کہا لایک یا سیدی۔ حارث میں کر خوصہ ورکے ، اور ایک چھری ہاتھ میں لے کر بولے کہ اگرتم اس حالت سے تو بہ نہ کروگ تو میں تم کو خاک کیوں نہیں کھاتے۔

سراج نے کہا کہ علما کی ایک جماعت نے ابوسعیداحمد بن عیسیٰ خزاز پرا نکار کیا ہے اور بوجہ چندالفاظ کے جواُن کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب موسوم بکتاب السرّ میں پائے گئے ہیں ان کو کفر کی جانب منسوب کیا ہے۔اس کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طاعت گزار بندہ جوفرض منصی کو بجالائے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعظیم لازم ہے اور خدا تعالیٰ اس کے نفس کو یاگ کر دیتا ہے۔سراج نے کہا:ابوالعباس احمد بن عطابھی کفروزندیقیت کی طرف منسوب کیے گئے ہیں علیٰ ہزاالقیاس اکثرصوفیہ کوابیا ہی کہا گیاہے۔اکثر مرتبہ جنید عینیہ پر باوجودعلم وفضل کے گرفت کی گئی اور کفر وزندیق کی شہادت دی گئی۔سراج نے کہا: بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن مویٰ فرغانی نے کہا کہ جس شخص نے ذکرالہی کیااس نے بہتان باندھااور جس نے صبر کیااس نے جرأت كى - بيبھى كہا ہے كەخبر دار! جس حالت ميں مشاہدة اللى كاطريقة ہاتھ آئے تو حبيب يا کلیم یاخلیل کالحاظ نه کرو ـ بیقول س کر کر کوئی بولا که کیاان پر درود نه پژهوں ، جواب دیا که ہاں درودتو پڑھومگر کچھوقارنہ مجھواوراس درود کی اپنے دل میں کوئی مقدار خیال نہ کرو۔سراج نے کہا: میں نے سا ہے کہ اہل حلول میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھ جسموں کواختیار فرمایا ہے جن میں ربوبیت کے معنے سے حلول کیااور بشریت کے معنی ان سے زائل کردیئے اور بعض اہل حلول اچھی صورتوں کی طرف دیکھنے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی صورتوں میں حلول کے ہوئے ہے۔ سراج نے کہا: میں نے ساہ کہ اہل کہ اللہ تعالیٰ اچھی صورتوں میں حلول کے ہوئے ہے۔ سراج نے کہا: میں نے ساہ کہ اہل شام کی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں قلوب سے رویت الہی اس طرح ہوتی ہے جیسے آخرت میں آنکھوں سے ہوگی۔ سراج نے کہا: میں نے ساہ کہ غلام الخلیل نے ابوالحسن نوری پر شہادت دی کہ ان کو یوں کہتے ہوئے ساہے کہ میں خدا کا عاشق ہوں اور خدا مجھ پر عاشق ہوں اور خدا مجھ پر عاشق ہے۔ نوری نے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے ساہ فر مایا: ﴿ يُحِدُّ الله عَلَىٰ الله ايمان سے محبت رکھتا ہے اور اہل ايمان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ عشق کچھ محبت سے زیادہ نہیں۔ قاضی ابو یعلیٰ نے کہا، حلولیہ کا غد ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق رکھتا ہے۔

مصنف علیہ نے کہا کہ اس عقیدہ میں تین وجوں سے جہالت ہے۔اول بحثیت اسم کے، کیوں کہ اہل لغت کے نزدگی عشق فقط اس کے لیے ہوتا ہے جس سے نکاح ہو سکے۔ دوسرے صفات الہٰی سب منقولہ ہیں۔لہذا اللہ تعالی محبت رکھتا ہے یوں نہیں کہہ سکتے عشق رکھتا ہے۔ چنانچہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم ہے یوں نہیں کہتے کہ عارف ہے۔تیسرے اس مدعی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ یہ دعویٰ محض بلا دلیل ہے۔ رسول اللہ مَن اللہ مَن اللہ علی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علی اللہ مَن اللہ علی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' علیہ اللہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔' اللہ میں جنتیں جنت

ابوعبدالرحمان سلمی نے کہا بقل کرتے ہیں کہ عمروکی نے بیان کیا کہ میں حسین بن منصور کے ہمراہ مکہ کی ایک گلی میں جارہا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا۔ میری قراَت من کرحسین ہولے کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے ان کوچھوڑ دیا۔ محمد بن یجی رازی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عثمان کوحلاً ج پر لعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے تھے کہا گرمیں نے حلاج پر قابو پایا تو اس کو اپنے ہاتھ سے تل کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ اے شخ اس وجہ سے حلاج پر اس قدر ناراض ہو۔ جواب دیا کہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی تو کہنے لگا کہ مکن ہے میں بھی ایسا کہدلوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میرا ہو۔ ابو بکر بن ممشا دنے کہا کہ ممکن ہے میں بھی ایسا کہدلوں یا تالیف کروں اور ایسا ہی کلام میرا ہو۔ ابو بکر بن ممشا دنے کہا کہ میں ہے جو کہ ضعیف راوی ہے۔ بچھ الزوائد : ۱۸۲/ ۱۸۲۱، تاب انعلی ، باب کراھیۃ الدعویٰ۔ الطمر انی فی الصغیر: ۱۸۲۱، قراد المقاصد الحدیٰ للسخاوی: ص۲۲۳، قر ۱۳۰۱۔

دینور میں ہمارے پاس ایک آ دی آ یا اس کے ساتھ ایک تھیلی تھی۔ جس کورات اور دن میں کی وقت اپنے ہے جدانہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اس تھیلی کوٹٹو لاتو اس میں حلاق کا ایک خط نگلا۔ جس کا عنوان یہ تھا کہ رحمان ورحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کو واضح ہو۔ وہ خط بغداد تھیج دیا گیا۔ حلاج کوکو بلوا کروہ خط بیش کیا گیا۔ کہا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا: ابھی تک تو تم کو نبوت کا دعویٰ تھا، اب ر بو بیت کا دعویٰ کرنے گے۔ جواب دیا کہ میں ربو بیت کا دعویٰ کرنے گے۔ جواب دیا کہ میں ربو بیت کا مدی نہیں لیکن ہم لوگوں کا یہ میں الجمع ند جب ہے۔ بھلا کیا اللہ تعالیٰ کے سوااور بھی کوئی کرنے والا ہے۔ ہاتھ تو فقط ایک اوز ار ( ذریعہ ) ہے۔ ان سے بو چھا گیا کہ تمہمارے ساتھ اور بھی کئی جہیلی چھپاتے ہیں۔ اگر چھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بو چھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر شبلی چھپاتے ہیں۔ اگر چھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بو چھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر شبلی چھپاتے ہیں۔ اگر چھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بو چھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر شبلی چھپاتے ہیں۔ اگر چھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بو چھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر شبلی چھپاتے ہیں۔ اگر چھ ہیں تو ابن عطاء ہیں جریری کو بلوا کر بو چھا گیا۔ جواب دیا کہ شخص کا فر بند کیا جا تھا کہ بواب کی ہیں بات کہ ہی ہیں اس کے وہ نظر بند کیا جا ہوا۔ ابن عطاء سے سوال کیا گیا تو انہوں نے طلاع کی ہی بات کہ ہی ہیں ان کے تل کا سب ہوا۔ ابوعبد اللہ بن حیف سے ان چندا شعار کا مطلب یو چھا گیا:

سُبُحَانَ مَنُ اَظُهَرَ نَا سُونَهُ سِرَّ سِنَا لاَ هُورِ بِ الشَّادِ بِ

المُهُ بَدَافِ عَلَيْ خَلْقِ فَاهِرًا فِي صُورَةِ الآكِلِ وَالشَّادِ بِ

عَنِّى لَقَدُ عَايَنَهُ خَلْقُهُ كَلُحَظَهُ الحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ بِالْحَاجِ بَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْحَاجِ اللَّهُ الْحَاجِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَاجِ اللَّهُ الْحَاجِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ

یو چھا: کہنے لگی کہ میرے باپ مجھ کوان کے پاس لے گئے۔ حلاج نے کہا کہ میں نے تیری

الدی این بین (بیس کی جو نیشا پور میں مقیم ہے۔ جب میری تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات صادر ہوتو تم دن کوروزہ کھولنا اور اپنا منہ میری طرف کرنا اور جو بات تم کونا گوار معلوم ہوئی تھی مجھے یاد دلا نامیں ہر بات سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بنت سمری نے کہا: میں نے ایک معلوم ہوئی تھی مجھے یاد دلا نامیں ہر بات سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بنت سمری نے کہا: میں نے ایک رات کو مجھے پرسور ہی تھی۔ میں ان کی اس حرکت سے خوف زدہ ہوکر جاگ اٹھی، مجھ سے کہا کہ میں تم کو صرف نماز کے واسطے بیدار کرنے آیا تھا۔ جب ہم کو مجھے سے نیچا تر ہے و حلاج کی بیٹی مجھ سے بولی کہان کو بجدہ کرو۔ میں نے کہا: کہیں کوئی غیر خدا کو بھی سجدہ کرتا ہے۔ حلاج نے میرا کلام من کرکہا کہ ہاں ایک خدا آسان کی جا درایک خداز مین پر ہے اورایک خداز مین پر۔

مصنف بین نے کہاعلائے عصر نے حلاج کاخون مباح ہونے پراتفاق کیا ہے۔ پہلے جس نے اس کاخون حلال بتایا وہ ابوعمر و قاضی ہیں۔ پھرتمام علما نے ان سے موافقت کی۔ فقط ابوالعباس سرتج نے سکوت کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا حلاج کیا کہتا۔ اور علما کا اجماع الیی دلیل ہے جو خطا سے محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رہ النین نے کہارسول مثل ایا تی و فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے تم کواس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ تم سب کے سب صلالت پر اجماع وا تفاق کرو۔' ﷺ ابو بکر محمد بن واؤ دفقیہ اصفہانی نے کہا کہ جو بچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے اگروہ حق ہے تو جو بچھ حلاج کہتا ہے وہ باطل ہے۔ ابو بکر شدت سے حلاج کی مخالفت کرتے تھے۔

مصنف علیہ نے کہا: صوفیہ میں سے ایک گروہ نے حلاج کی طرف داری کی ہے جس کا سبب جہالت اور اجتماع فقہا سے لا پروائی ہے۔ ابراہیم بن محمد نصر آبادی نے تو یہاں تک کہا کہ نبیوں اور صدیقوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ایک حلاج ہے۔ مصنف عمینات کہا کہ بہی مذہب ہمارے زمانہ کے واعظوں اور ہمارے وقت کے صوفیوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کے سب شریعت سے ناواقف اور علم نفتی کی شناخت سے بہرہ ہیں۔ میں نے ایک کتاب حلاج کی حکایات میں تالیف کی ہے جس میں اس کے حلے اور خورات بیان کئے ہیں اور جو کچھ علما نے اس کے حلے اور خورات بیان کئے ہیں اور جو کچھ علما نے اس کے حتی میں فرمایا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جا ہلوں کی بیخ کئی کرنے پراعانت فرمائے۔

اس میں نوح بن الی مریم مشہور وضاع موجود ہے: الفقیہ والمحفقہ للخطیب البغد ادی: ۱۹۲/ (الجزء الخامس)

عمرالبناء بغدادی نے مکہ میں بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ جب غلام الخلیل کا میاب ہوئے اور صوفیہ کوزندیقیت کی طرف نسبت کیا تو خلیفہ نے صوفیہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ نوری سب سے پہلے آگے بڑھ کرجلاد کے پاس گئے تا کہان کا سرتن سے جدا کرے ۔جلاد نے پوچھا کہتم نے سبقت کیوں کی۔ جواب دیا کہ اس وفت لحظہ بھر کے لیے میں نے اپنے اصحاب کی زندگی اپنی زندگی پراختیار کر لی ہے۔ بیس کرجلاد کھہر گیا اور اس کی اطلاع خلیفہ کو دی گئی۔خلیفہ نے ان کا معاملہ قاضی القصناۃ اسمعیل بن اسحاق کے سپر دکیا۔انہوں نے سب کور ہا کر دیا۔ابوالعباس احمد بن عطاء نے کہا کہ بغداد میں غلام الخلیل نے خلیفہ سے صوفیہ کی شکایت کی اور بیان کیا کہ یہاں پر قوم زنا دقہ ہے۔لہذا ابوالحس نوری وابوحمز ہ صوفی وابو بکر دقاق اوران کے ہم عصروں میں ہے ایک جماعت گرفتار ہوکرآئے۔جنید بن محد نے فقہ میں ابوثؤ رکا مذہب اختیار کر کے اپنے آپ کو بچالیا۔وہ لوگ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے۔خلیفہ نے سب کے قبل کا حکم دیا۔سب سے پہلے ابو الحسن نوری نے پیش قدمی کی ۔جلا دنے ان سے پوچھا کہتم نے اپنے ساتھیوں میں سب سے سبقت کیوں کی حالانکہتم بلائے نہیں گئے۔جواب دیا: میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی جان پہلے دے کر محض اتنی در کے لیے اپنے یاروں کو بچالوں۔اس بات پر خلیفہ نے ان سب کو قاضی کے حوالے کر دیا۔لہذا چھوڑ دیئے گئے۔

مصنف بین نے کہا کہ اس قصہ کے اسباب میں سے نوری کا یہ قول ہے کہ مجھ کو خدا

سے عشق ہے اور خدا میراعاشق ہے۔ اس قول کی شہادت لوگوں نے ان پردی ہے۔ پھراس کا

قل کے لیے آ گے بڑھنا اپنفس کی ہلاکت پراعانت کرنا ہے لہٰذا یہ بھی خطا ہے۔

رقی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کنگر خانہ تھا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جو دوخرقے پہنے

ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابوسلیمان تھی۔ آ کر کہنے لگا کہ میں مہما نداری چاہتا ہوں، میں نے اپنے

ہوئے تھا۔ اس کی کنیت ابوسلیمان خانہ میں لے جاؤ۔ وہ فقیر نوروز تک ہمارے پاس رہا اور ہرتیسرے

موز اپنا ایک دن کا کھانا کھاتا تھا۔ چلتے وقت بولا کہ مہمانی تین دن تک ہواکرتی ہے۔ میں نے

اس سے کہا کہ اپنے حالات سے ہم کوآگاہ کرتے رہنا۔ وہ ہمارے پاس سے چلاگیا۔ بارہ برس

کے بعد پھرآیا۔ میں نے یو چھا کہاں سے آئے ہو۔ جواب دیا کہ میں نے ایک بزرگ کود یکھا

جن كا نام ابوشعيب مقفع تھااوروہ ( تسى بلاميں ) مبتلا تھے۔ ميں ايک سال ان كى خدمت ميں مصروف رہا۔میرے جی میں آیا کہ ان سے پوچھوں کہ اس بلا میں پڑنے کا اصل سبب کیا ہے۔جب میں ان کے قریب گیا تو میرے یو چھنے سے پہلے ہی بول اٹھے کہ جو بات تمہارے ليے مفير نہيں اس كے سوال كرنے سے كيا حاصل ہے۔ ميں بيان كر بازر ما يہاں تك كه تين سال ہوگئے ۔ تیسرے سال مجھ سے بولے کیاتم ضرور ہی میرا حال سننا چاہتے ہو۔ میں نے کہا:اگرآپ کی رائے ہوتو کیامضا نقہ ہے۔جواب دیا کہ ایک باررات کونماز پڑھ رہا تھا۔ یکا یک محراب ہے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے کہا:اےملعون! دور ہو کہ میرے پرور دگار کی پیشان نہیں کے مخلوق پر ظاہر ہو۔ تین بار میں نے یوں ہی کہا۔ پھرمحراب سے مجھ کوایک آواز سنائی دی کہ اے ابوشعیب! میں نے کہالمبیک آواز آئی کہ تو پسند کرتا ہے کہ میں اسی وقت تیری جان قبض کرلوں یا تیرے گزشتہ اعمال کی تجھ کو جزا دوں یا تجھ کو بلا میں مبتلا کر کے اس کی بدولت علیین میں تیرار تبہ بلند کروں۔ میں نے بلا کو پسند کیا پس میری دونوں آئکھیں دونوں ہاتھ دونوں یاؤں گریڑے۔ پیقصہ س کرمیں نے ان بزرگ کی خدمت پورے بارہ برس تک کی ۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ میرے قریب آؤمیں ان کے قریب گیا،ان کے اعضاء کومیں نے سنا کہایک عضود وسرے عضو ہے مخاطب ہوکر کہتا تھااس شخص سے جدا ہو جا وَان کے تمام اعضاء علیحدہ ہوکرسا منے آ گئے اور وہ تبیج ونقذیس میںمصروف رہے پھرانقال کر گئے۔

مصنف علی الله تعالی کودیکھا اس حکایت سے شبہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے الله تعالی کودیکھا تھا مگر جب منکر ہوا تو عذاب کیا گیا۔اورہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ ایک قوم کا قول (عقیدہ) ہے کہ الله تعالی کا دیدار دنیا میں ہوتا ہے۔ابوالقاسم عبدالله بن احمد بلخی نے کتاب المقالات میں نقل کیا ہے کہ تشیبہ کے قائلین میں سے ایک قوم نے جائز رکھا ہے کہ دنیا میں الله تعالی کا دیدار آئھوں سے ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ گی کو چے کے ملنے والوں ہی میں کوئی خدا ہواور ایک قوم نے ای کے ساتھ خدا تعالی سے مصافحہ اور میل جول بھی جائز رکھا ہے اور وہ کی کرتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ خدا تعالی سے مصافحہ اور میل جول بھی جائز رکھا ہے اور وہ کی کرتے ہیں کہ خدا ان کے پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عراق میں اصحاب الناظر (الباطن) اور اصحاب الوساوس اور اصحاب الخطر ات

کہتے ہیں۔ مصنف جمیلیہ نے کہا: یہ عقیدہ نہایت ہی بدتر ہے۔ خدا ایسی رسوائی سے پناہ میں رکھے۔ میں رکھے۔

## طہارت کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف علیہ نے کہا کہ طہارت کی نسبت جو شیطان نے عابدوں کوفریب دیا ہے ہم بیان کر چکے۔ گرصوفیہ کے جن میں اس کافریب حدسے زیادہ ہے۔ البذا زیادہ پانی استعال کرنے میں ان کے وسو سے مضبوط ہیں۔ حتی کہ میں نے سا ہے ابن عقبل ایک بار رباط میں داخل ہوئے ،صوفیہ ان کو کم پانی استعال کرتے ہوئے دکھی کر بیننے گے اور بینہ جانا کہ جو محق مالی ہوئے ،صوفیہ ان کی سبت ہم نے سا ایک مطل پانی میں وضوکا مل طور پر کر لے گا تو اس کو کافی ہے۔ ابوا حمد شیرازی کی نسبت ہم نے سا ہے کہ انہوں نے کسی فقیہ سے پوچھا کہاں سے آرہے ہو۔ جواب دیا کہ نہر پر سے آتا ہوں۔ مجھوکو طہارت کے بارے میں وسوسہ ہے۔ ابوا حمد بولے کہ میں نے ایک زمانہ میں صوفیہ کی یہ حالت دیکھی تھی کہ شیطان ان سے مسخر این کرتا ہے۔ بعض صوفیہ لیسے ہیں کہ چٹائیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں مسخر این کرتا ہے۔ بعض صوفیہ لیسے ہیں کہ چٹائیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں خیال کر بیٹھتا ہے۔ بعض صوفیہ لیسے ہیں کہ چٹائیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں خیال کر بیٹھتا ہے۔ بعض صوفیہ لیسے ہیں کہ چٹائیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں خیال کر بیٹھتا ہے۔ بعض صوفیہ لیسے ہیں کہ چٹائیوں پر بھی جوتی پہن کر چلتے ہیں۔ گواس میں خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا پیطریقہ نہ تھا اور تبحب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا پیطریقہ نہ تھا اور تبحب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا پیطریقہ نہ تھا اور تبحب تو اس شخص پر ہے جوظا ہری پا کیزگی کے لیے خیال کر بیٹھتا ہے۔ سلف کا پیطریقہ نہ تھا اور تبحب تو اس شخص کی اور کدورت سے بھرا ہوا ہے۔

## نماز میںصوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف عمینیہ نے کہا: نماز کی نسبت اہل عبادت کو شیطان کا فریب دینا فہ کور ہو چکا اس ہارے میں وہ صوفیہ کو اور بھی زیادہ دھوکا دیتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدی نے بیان کیا ہے کہ ان سنتوں میں سے جوصرف صوفیہ ہی کے لیے خاص ہیں اور صوفیہ ہی ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ایک بید کہ مرقعہ (پیوند والا لباس) پہننے کے بعد دور کعتیں پڑھے اور تو بہ کرے۔ اس عقیدہ کے لیے نمامہ بن اثال کی حدیث سے جت پکڑی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ منا اللہ منا

### « بنیں (بلیس کے بھی ہے ۔ نے ان کونسل کرنے کا حکم دیا۔ **نا**

مصنف علیہ نے کہا کہ جاہل آدمی جب ایسے امریس دست اندازی کرتا ہے جواس کا کام نہیں تو کیسا برامعلوم ہوتا ہے۔ اور کا فرجب اسلام لاتا ہے تو اس پرغشل واجب ہے۔ یہ فقہا کی ایک جماعت کا ند جب ہے جن میں سے احمد بن ضبل علیہ بھی ہیں۔ باقی رہادور کعت نماز پڑھنا، اس کا حکم کسی عالم نے اسلام لانے والے کوئیس دیا۔ ثمامہ کی حدیث میں کہیں نماز کا ذکر نہیں کہ اس پر قیاس کرلیا جائے۔ اب ید دور کعتیں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ یہ بدعت ہے ذکر نہیں کہ اس پر قیاس کرلیا جائے ۔ اب ید دور کعتیں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ یہ بدعت ہے جس کا نام سنت رکھ دیا ہے۔ پھر سب سے فہتے تر ابن طاہر کا قول ہے کہ بہت میسنیں ایس ہیں جو صرف صوفیہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ کیوں کہ وہ سنتیں اگر شریعت سے مسنون ہیں تو تمام مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہا ان کو خوب جانتے ہیں ۔ صوفیہ کے لیے خاص ہونے کی کیا مسلمان اس میں مساوی ہیں اور فقہا ان کو خوب جانتے ہیں ۔ صوفیہ کے لیے خاص ہونے کی کیا حجہ اور اگر صوفیہ کی رائے سے ہیں تو صرف انہیں کے لیے اس وجہ سے مخصوص ہیں کہ انہوں نے ان کوا بچا دکیا ہے۔

# مساکن کے بارے میںصوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف عند کہا کہ رباطین بنانے کی نسبت اصل بات ہے کہ اگلے صوفیہ نے رباطوں کو اس لیے اختیار کیا تھا کہ تنہائی میں عبادت کریں اور آج کل کے صوفی اگر اپنے ارادے میں ٹھیک بھی ہیں تو چند وجوہ سے خطا پر ہیں ایک تو انہوں نے بیہ بدعت کی بنیاد نکالی ہے اسلام کی بنیاد فقط مسجدیں ہیں۔ دوسرے انہوں نے مسجدوں کی ایک نظیر بنائی جس کی وجہ سے مسجدوں میں جمعیت کم کرنی جا ہی ۔ تیسرے انہوں نے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانے کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ چو تھے انہوں نے نصاری سے مشابہت کی کہ وہ بھی دیروں میں تنہار ہے ہیں۔ یا نجویں باوجود جو ان ہونے کے بن بیا ہے دہے حالانکہ ان میں اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ چھٹے انہوں نے اپنے لیے مشہور نام مقرر کیا ہے کہ لوگ زاہد کہہ کریاد

ا ۱۲۵ اابواب عسل البخابة ، باب الامر بالاغتسال اذااسلم الكافر، رقم ۲۵۳ مصحح مواردالظمآن للالبائی ۲۲۸۱/۱۹۳۰ می خزیمه: ۱/ ۱۲۵ اابواب عسل البخابة ، باب الامر بالاغتسال اذااسلم الكافر، رقم ۲۵۳ مصنف عبدالرزاق: ۲/ ۱۰،۹/۱، رقم ۹۸۳۴ م سنن الكبرى للبيهقى: ا/ ۱۱ ا، كتاب الطبهارة ، باب الكافريسلم فيغتسل \_

٥٠٠ الماريس ١٤٠١ المحتود ١٩٥٦ المحتود ١٩٥٦ المحتود ١٩٥٦ المحتود ١٩٥٦ المحتود ١٩٥٦ المحتود ١٩٥١ المحتود ا کریں۔جس کی وجہ ہےلوگ ان کی زیارت کوآتے ہیں اوران کو بابر کت سمجھتے ہیں اورا گراس قوم کاارادہ ٹھیکنہیں توانہوں نے جھوٹ کی دو کا نیں بنائیں ہیں،بطالت کا گھر تیار کیا ہےاور زامد کے اظہار کوشہرت دی ہے۔ہم نے متاخرین میں سے اکثر کو دیکھا ہے کہ معاش کی محنت سے فارغ ہوکر آرام سے رباطوں میں راے ہیں۔کھانے بینے ناچ گانے میں مشغول ہیں۔ ہرایک ظالم سے دنیا کے طالب ہیں اور خراج لینے والوں کے بدیئے قبول کرنے میں تقوی نہیں بجالاتے۔ان کی اکثر رباطین وہ ہیں جن کواہل ظلم نے بنوایا ہے اور حرام کے مال ان پر وقف کیے ہیں۔ابلیس نے ان کوفریب دے رکھا ہے کہ جو پچھ تمہارے یاس آئے وہ تمہارا رزق ہے۔لہذا ورع وتقویٰ کی قیدایے سے ساقط کر دی۔اب ان کی ساری ہمت باور چی خانہ جمام اور ٹھنڈے یانی پر مبذول ہے۔کہاں ہے بشر (الحافی) کی بھوک اور کہاں کے سری (مقطمی ) کا ورع اور کہاں ہے جینید کا زید؟ اس قوم کی پیرحالت ہے کہ اکثر وقت ہنسی مذاق کی با توں میں کتا ہے۔ یا اہل دنیا کی زیارت میں بسر ہوتا ہے۔ جب کسی کو پچھ فراغت ملی تو ذراصوف کے جبمیں اپناسرڈال دیا کچھ سودا کاغلبہ ہوا تو بول اٹھا کہ حَدَّثَنِی قَلْبی عَنُ رَبِسى يعنى ميرادل ميرے پروردگارے بات كرتا ہے۔ ميں نے سنا ہے كدا كي شخص نے رباط میں قرآن شریف پڑھا۔صوفیہ نے اس کو روک دیا۔اور کچھ لوگ رباط میں حدیث پڑھنے لگے۔ان سے کہا گیا کہ بہ جگہ حدیث پڑھنے کی نہیں ہے۔

مال کو چھوڑ دینے اوراس سے علیحدہ رہنے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کابیان

اوائل صوفیہ کو زہد وتقویٰ میں صدافت حاصل کرنے کے لیے شیطان فریب دیتا تھا اور مال کے عیوب ان پر ظاہر کرتا تھا اور اس کے شرسے ان کو ڈراتا تھا۔لہذا وہ لوگ مال سے علیجدہ ہوجایا کرتے تھے اور بساط فقر پر بیٹھ جاتے تھے۔ان حضرات کے مقاصد تو نیک تھے مگرا فعال میں اس بارے میں بوجہ کم علمی کے خطا پر تھے اور اس زمانے میں تو شیطان کو اس صنعت سے فراغت ہے۔ کیوں کہ صوفیہ کے ہاتھ کسب اموال سے خالی ہیں۔

298 298 200

ابونصرطوی نے کہا کہ میں نے مشائخ رے کی ایک جماعت سے سنا، کہتے تھے کہ ابوعبداللّٰدمقری کواپنے باپ کے تر کہ ہے علاوہ اسباب وزمین کے بچاس ہزار دینارور ثہمیں ملے۔ وہ تمام جائیداد ہے الگ ہوگئے اور فقراء کو خیرات کر ڈالی۔ ایسی ہی روایتیں ایک جماعت کثیر ہے منقول ہیں۔ہم اس فعل کے مرتکب کوملامت نہیں کرتے جب کہ کفایت برعمل ہوا وراپنے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا ہو یااس کو کوئی ایسا پیشہ آتا ہوجس کی وجہ ہے لوگوں کامختاج نہ ہونا یڑے۔ یا مال میں شبہ تھالہٰذا خیرات کر دیا۔ لیکن جب کہ مال حلال سب کا سب نکال ڈالے پھر لوگوں کامختاج ہویااس کے اہل وعیال مفلس ہوجا ئیں تواہیا شخص یا تواہیے بھائیوں کے احسان اِور خیرات کا خواہاں ہو گا یا ظالموں اور مشتبہ مال والوں سے کچھ حاصل کرے گا۔ بیعل بے شک ندموم وممنوع ہے۔ مجھ کوان زاہدوں پر کوئی تعجب نہیں جنہوں نے بوجہ کم علمی کے ایسا کیا بلکہ تعجب تو صرف ان لوگوں پر ہے جوعلم وعقل رکھتے ہیں انہوں نے کیونکراس فعل کی ترغیب دی اورشرع کےخلاف ہونے کے باوجود کس طرح اس کا حکم لیا۔حارث محاسی نے اس بارے میں بہت کچھ ذکر کیا ہے اور ابو حامد غزالی نے اس کی تا پیرکی ہے۔میرے نز دیک ابو حامد کی نسبت اس امر میں حارث معذور ہے۔ کیوں کہ ابو حامدان سے زیادہ فقیہ تھے۔ مگر افسوس کہ تصوف میں پڑ جانے کی وجہ ہےان پرتصوف کی حمایت وامدا دلازم آگئی۔

عارت محاسی نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے مجملہ اس کے ایک مقام پریوں لکھتے ہیں اے مفتون! جب کہ تیرا یہ خیال ہے کہ مال حلال جمع کرنا اس کے چھوڑ دیتے ہے اعلیٰ وافضل ہے تو گویا تو نے محد مثالی فی وریگرا نمیا گیے گئے کہ والے حال جمع کرنا اس کے چھوڑ دیتے ہے اعلیٰ جو مال جمع کرنے ہے امت کومنع فر مایا تو ان کی خیر خوابی نہ کی۔ حالا نکہ آپ خوب جانے تھے کہ مال جمع کرنا مت کے حق میں بہتر ہے اور یہ مجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب بندوں کو مال جمع کرنا ہمتر ہے ان کا پھے لحاظ نہ کیا۔ حالا نکہ وہ خوب جانتا تھا کہ بندوں کو حق میں مال جمع کرنا بہتر ہے ۔ یا در کھ کہ صحابہ کے مال سے جمت پکڑنا تیرے لیے پچھ مفید نہیں۔ میں مال جمع کرنا بہتر ہے ۔ یا در کھ کہ صحابہ کے مال سے جمت پکڑنا تیرے لیے پچھ مفید نہیں۔ قیامت کے دن ابن عوف وہالٹو آرز وکریں گے کہ کاش دنیا میں بفترر کفایت ہی ملا ہوتا۔ مجھ کو حدیث بینچی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف وہالٹو نے نے وفات پائی تو اصحاب رسول اللہ متابی تی خواب رسول اللہ متابی تی خواب رسول اللہ متابی تھے کہ

٥٩٤ ينيارليس ينيال ينيارليس ينيارليس ينيالليس ينياللس ينيالليس ينيالليس ينيالليس ينيالليس ينيالليس يني میں سے پچھلوگ باہم کہنے لگے کہ ہم کواس قدر تر کہ چھوڑ جانے سے عبدالرحمٰن کے حق میں خوف ہے۔ کعب بولے کہ سبحان اللہ عبدالرحمٰن کے حق میں کس بات کا خوف ہے انہوں نے پاک طریقہ سے مال کمایا اور پاک جگہ خیرات کیا رکعب کا بی قول ابو ذر کومعلوم ہوا۔ غضبناک ہوکرکعب کی تلاش میں نکلے اور رائے میں اونٹ کے جبرے کی ہڈی پڑی پائی۔اس کواٹھالیا،اورکعب کوڈھونڈنے لگے۔کسی نے کعب سے جا کرکہا کہ ابوذ رتمہاری تلاش میں پھر رہے ہیں۔ کعب بھاگ کرعثمان طالعین کے پاس فریادی آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ ابو ذر بھی تلاش کرتے کرتے کعب کے نشان قدم پر حضرت عثمان ڈالٹیؤ کے مکان تک پہنچے جب اندر داخل ہوئے تو کعب ڈر کے مارے اٹھ کرحضرت عثمان کے پیچھے جا بیٹھے اور ابو ذران سے بولے،اے یہودیہ کے بیٹے! ذرا کھڑا تورہ۔ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے جو اس قدرتر كه چھوڑا ہے اس كا كچھ حرج نہيں؟ ايك روز رسول الله منَا لَيْنَامُ با ہرتشريف لائے اور فر مایا کہ قیامت کے دن جوزیادہ مالدار ہوں گے وہ زیادہ مختاج ہوں گے۔مگرایک وہ مخض جس نے دونوں ہاتھوں سے اپنامال لٹایا ہوگا۔ 🏶 پھر فر مایا: اے ابوذر! تو تو نگری جا ہتا ہے اور میں افلاس کا خواہاں ہوں۔غرض رسول الله مَنَا لَيْدُمَنَا فِي اللهِ مِنا جي جي اوراے يہوديہ كے بيٹے تو يوں کہتاہے کہ عبدالرحمٰن بنعوف نے جو کچھ چھوڑ ااس کا کوئی ڈرنہیں ۔تو جھوٹا ہےاور جوابیا کہے وہ جھوٹا ہے۔ کعب نے ان باتوں کا پچھ جواب نہ دیا جتی کہ ابوذ ریلے گئے ۔ حارث نے کہا کہ بیہ عبدالرحمٰن بنعوف باوجودفضل وکمال کےمیدان قیامت میں کٹہرے رہیں گے۔اس وجہ ہے كەعفت كے ليے حلال ہے مال حاصل كيا اور نيك راہ ميں لگايالېذا فقراءمها جرين كے ساتھ جنت کی طرف نہ جانے یا ئیں گے بلکہان کے پیچھے پیچھے گھٹنوں کے بل چلیں گے۔صحابہ ڈٹکاٹٹڈٹم کی پیمالت تھی کہ جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے اور تیرا حال ہے کہ ذخیرہ رکھتا ہےاورافلاس کے ڈرہے مال جمع کرتا ہے۔حالانکہ بیحرکت گویا خدا کے ساتھ سوء ظن اوراس کے رزق کا ضامن ہونے پریقین نہ لا نا ہے۔اس سے بڑھ کراور کیا گناہ ممکن ہے

السدقة ، رقم ۲۳۰۴ ـ ترندى: كتاب الاستقراض والديون : باب اداء الديون ، رقم ۲۳۸۸ ـ مسلم: كتاب الزكاة : باب الترغيب في الصدقة ، رقم ۲۳۰۸ ـ ترندى: كتاب الزكاة ، باب ماجاء عن رسول الله في منع الزكاة من التشديد ، رقم ۱۲۷ ـ احمد : الصدقة ، كتاب الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ، رقم ۲۳۳۲ ـ احمد : ۱۵۲/۵ ـ نسائى : كتاب الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ، رقم ۲۳۳۲ ـ

کو و دنیا کی زیب وزینت ولذت اور فراغت کے لیے مال جمع کرے ہم کو حدیث پنجی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی آئے نے فرمایا: جو محض دنیا کی فوت شدہ چیز پرافسوس کرے گا وہ ایک سال بحر کی راہ دوزخ سے قریب ہو جائے گا۔ \*\* تیری کیفیت یہ ہے کہ ذرائی چیز کے فوت ہوجانے پر افسوس کرتا ہے۔ اور عذاب الہی سے نزدیک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وائے ہو تچھ پر بھلا کیا افسوس کرتا ہے۔ اور عذاب الہی سے نزدیک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وائے ہو تچھ پر بھلا کیا تم اپنے زمانے میں جھے کہ تر کہم بہنچ جائے اسے نئی سرطال کہار ہا جس کو تو جمع کرے۔ دیکھ میں جھے کو تم جو اب کے اسے نہیں جو اب کے اپنے مال جمع نہ کر بعض اہل علم سے کسی نے اس محض کی نسبت سوال کیا جو اچھے کا موں کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ جو اب دیا کہ ترک کر دینا سب سے اچھا کام ہے اور ہم نے سنا ہے کہ لیے مال جمع کرتا ہے۔ جو اب دیا کہ ترک کر دینا سب سے اچھا کام ہے اور ہم نے سنا ہے کہ کسی بزرگ تابعی سے دو شخصوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک نے طال طریقہ سے دنیا

طلب کی اس کوحاصل ہوئی۔اس نے صلہ رحم کیا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کیا اور دوسرے

نے دنیا سے علیحد گی اختیار کی۔ نہ اس کو طلب کیا نہ صرف کیاان دونوں میں کون افضل ہے

جواب دیا کہ واللہ!ان دونوں میں فرق ہے جو شخص و نیا ہے علیحدہ رہاوہ دوسرے ہے اس قدر

افضل ہے جتنا مشرق ومغرب میں فاصلہ ہے۔

مصنف بیشانی نے کہا یہاں تک سب کا سب حارث کا کلام ہے۔ ابوحا مدنے اس کا ذکر کیا ہے اور تائیدگی کی ہے اور تغلبہ کی حدیث ہے اس کلام کوقوت دی ہے کہ تغلبہ کو مال ملاتو اس نے زکو ہے نہیں دی۔ ﷺ ابوحا مدنے کہا کہ جو کوئی انبیا واولیا کے افعال واقو ال پرغور کرے گااس کواس بارے میں کچھ شک ندرہے گا کہ مال کے ہونے سے اس کا نہ ہونا افضل ہے۔ اگر چہ ایس جھ کا موں میں کیوں نہ لگایا جائے۔ کیوں کہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ مال کی اصلاح کے تر دو میں پڑکر ذکر اللی سے اس کا دل برطرف ہوجائے گا۔ لہذا مرید کو چاہیے کہ مال سے علیحدہ ہو

الموضوعات للفتنى ص ٢٤، باب ذم الدنيا والفنى الااستعفافا للمصالح ......كنز العمال: ١٩٤/ ، رقم ١٩٤٠ ـ تذكره الموضوعات للفتنى ص ٢١، باب ذم الدنيا والفنى الااستعفافا للمصالح .....كنز العمال: ١٩٤/ ، وقم ١١٥٧ ـ الموضوعات للفتنى ص ١١/٤ ، باب ذم الدنيا والفنى الااستعفافا للمصالح .....كنز العمال: ٣٢،٣١ ، رقم ١١٥٠ ، وتم ١٩٤٠ ، كتاب النفير ، تفيير سورة البقرة \_شعب الايمان : ٢٩٠/٥ باب (٣٢) في الايفاء بالعقود، رقم ١٣٥٧ ـ دلائل النوة الليم تقيير الطمرى: ٢٩٠/٥ ، وقم ١٢٥٠٠ . دلائل النوة الليم تقيير الطمرى: ٢٩٠/٥ ، وقم ٢٠٠١ .

المحال کلام مذکورہ کے رومیں کا میں المیں کا میں اور میں اور میں اور میں اللہ کا اس کے پاس ایک درم بھی باقی رہا گا اس کے پاس ایک درم بھی باقی رہا گا جس کی طرف اس کا دھیان ہے گا وہ اللہ تعالی ہے مجبوب رہے گا۔ مصنف نے کہا کہ بیسب با تیں عقل وشرع کے خلاف ہیں اور سمجھ کا قصور ہے کہ مال سے کیا مراد ہے۔ فصل کلام مذکورہ کے رومیں

مال کاشرف تو یہیں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ ظیم فرمایا اور اس کی محافظت کا حکم دیا۔ کیوں کہ اس کو آدمی کے لیے باعث قیام بنایا اور آدمی شریف ہے۔ جو چیز شریف کے لیے باعث قیام دیا۔ کیوں کہ اس کو آدمی ضرور شریف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَلا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ اَمُوَ الْكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيَاماً ﴾ للهُ اللهُ لَكُمُ قِيَاماً ﴾ اللهُ اللهُ لَكُمُ قِيَاماً ﴾ اللهُ اللهُ لَكُمُ قِيَاماً ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُ قِياماً ﴾ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اور نیز الله عزوجل نے ناسمجھ آدمی کو مال سپر دکرنے سے منع قرمایا: چنا نچه ارشاد ہوا۔
﴿ فَإِنُ انسُتُهُ مِنهُ مُ رُشُدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ اَمُوَالَهُمْ ﴾ ﴿

" نعنی جب تم بیموں کودیکھوکہ اچھی طرح سمجھ آگئ تو ان کے مال ان کودے دو۔"
رسول الله مَنَّ فَیْمِ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ" آپ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا" ﷺ
اور سعد کوار شاد فرمایا کہ" تمہمارے لیے اپنے وارثوں کو خوش حال چھوڑ کر مرنا اس سے بہتر ہے کہ
ان کوالی حالت میں چھوڑ جاؤ کرمختاج ہوکرلوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھیریں" اور نیز

المال، النساء: ۵۔ اللہ ۱۲۰۰۸ مناعة المال، النساء: ۲۰ اللہ بخاری: کتاب الاستقراض، باب ماینجی عن اضاعة المال، ۴ مرا ۱۳۸۸ مناعة المال، ۴۴ مسلم: کتاب الاقضية ، باب النبی عن کثرة المسائل من غیر حاجة ، رقم ۲۲۰۸۸ مرد ۲۲۸۸ مرد ۱۳۸۸ منان ۲۳۱۸ مسلم: ۲۳۱۸ منان ۱۳۲۸ مسلم: ۲۳۱۸ منان الكبرى للبيهة مى ۲۳۱۱، کتاب الحجر، باب النبی عن اضاعة المال فی غیر حقّه والطمر انی فی الکبیر: ۳۱۸/۲۰، رقم ۳۰۰ م

الله بخارى: كتاب الفرائض، بأب ميراث البنات، رقم ١٧٣٣، مسلم: كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٧٣٥ مسلم: كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٧٠٥ م مؤطاامام ما لك: ٢٣/٢ م، كتاب الوصية ، باب الوصية في النه عدى ، رقم ١٤٠٣/٢ م والوصية بالثلث التحدى ، رقم ١٤٨٦ م والوداؤد: كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما لا يجوز للوصى في ماله ، رقم ١٨٦٣ م ونسائى: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٨٦٣ م ونسائى: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ، رقم ١٨٦٣ م ونسائى: كتاب الوصايا،

ليے ہوتا ہے۔ اس بن مالک طالعین کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول الله منالی الله منال

((اَللَّهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ) اللَّهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ) الله ''خداوند!انس كومال اوراولا دزياده عطافر مااوراس ميں بركت دے''

وبرکت کی دعا کی اور دعا کے آخری الفاظ پیہ تھے:

عبیداللہ بن کعب بن مالک نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا اپنا تو بہ کرنے کا قصہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ مَٹَاٹِیْئِم سے عرض کیا یا رسول اللہ مَٹَاٹِیْئِم میری تو بہ بیہ ہے کہ اپنا مال خدا اور رسول کے لیے خیرات کر دوں۔ارشا دفر مایا کہ پچھ مال اپنے پاس رہنے دو۔ بہتمہارے ق میں بہتر ہے۔ جے

الله ترندی: کتاب المناقب رقم ۳۹۷۱ احمد:۳۹۲،۲۵۳/۲ ابن ماجة :المقدمة باب فضائل اصحاب رسول الله، رقم ۹۸ - ۳۹۲ مورد الله، رقم ۹۳ - ۳۱۹۲/۲۱۷ ماریخ بغداد: ۹۳ - ۳۱۵/ ۲۱۹۷ ماریخ بغداد: ۳۱۲/۳۵ مراسمه ۱۳۵/۳ مراسمه ۱۳۵/۳ مراسمه ۱۳۵/۳ مراسمه ۱۳۵/۳ مندالحمیدی: ۱/۱۲۱، رقم ۳۵۰ م

المر المفرد المفرد المرام المواجد في فضائل الصحابة : ۹۱۲/۲ ، رقم ۱۲/۳۵ الا دب المفرد للبخارى م ۸۴ باب المال الصالح المر والصالح ، رقم ۲۹۹ مستدرك الحاكم : ۳/۲ البيوع ، رقم ۲۱۳ مسيح موارد الظمآن : ۳۹۷ مستدرك الحاكم : ۳/۳ البيوع ، رقم ۲۱۳ مسيح موارد الظمآن : ۳۹۷ مستدرك الحاكم : ۳۸ البيا قب البياق المناقب المناوة والمحديدة للقصاة ، رقم ۲۳۹۵ مستدرك المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناوة والمحديدة للقصاة ، رقم ۲۳۹۵ مستدرك المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناوة والمحديدة المناقب المناق

الله بخارى: كتاب الدعوات، باب دعوة النبي لخادمه ......قم ٢٣٣٣ مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل السرين ما لك ، رقم ٣٨٢٩ ـ ترندى: كتاب المناقب، باب مناقب انس بن ما لك ، رقم ٣٨٢٩ ـ ترندى: كتاب المناقب، باب مناقب انس بن ما لك ، رقم ٣٨٢٩ احمد: ١٩٣/٣، ١٢٨ ـ ١٣٠٠/٦ ـ مندعبد بن حميد ص ٣٧٥، ٣٤٥، وقم ١٢٦٤، ١٢٥٥ ـ الماسلة ، باب الرجل ومعدام أقاوام أتان -

مصنف عن ہے کہا: یہ مذکورشدہ حدیثیں صحاح میں موجود ہیں اور صوفیہ کے عقیدہ کے خلاف ہیں کہوہ کہتے ہیں مال کا زیادہ ہونا حجاب اور عذاب ہےاور مال کا رکھ چھوڑ نا تو کل کے منافی ہے۔اس امر کا توا نکارنہیں کیا جاسکتا کہ مال جمع کرنے میں فتنہ کا خوف ہے اور اس لیے جماعت کثیرنے مال سے پر ہیز کیا ہے اوراس سے بھی ا نکارنہیں ہوسکتا کہ حلال طریقہ سے مال کا جمع کرنا بہت کم ہوتا ہے اور اس کے فتنہ سے ول کا سلامت رہنا بعید ہے اور باوجود مال کے آخرت کی یاد میں دل کامشغول ہونا شاذ و نا در ہے اور اس وجہ سے مال کے فتنہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ باقی رہا مال کا حاصل کرنا تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو ذریعہ حلال سے بقدر کفاف حاصل کرنے کی احتیاج ہے تو بیابیاا مرہے جوضروری ہے اور جس شخص کامقصود طریق حلال سے مال جمع کرنا اور بڑھانا ہوتو ہم اس کے مقصود پرغور کریں گے اگرصرف فخر اور بڑائی جا ہتا ہے تو بہت برامقصود ہے اور اگر اپنی اور اہل وعیال کی عفت چاہتا ہے اور آئندہ زمانے کی ہ فتوں کے لیے ذخیرہ رکھتا ہے اور بیر جا ہتا ہے کہ بھائیوں کی امداد کرے ،فقیروں کوخوش کرے نیک کاموں کوسرانجام دے،تواس کے قصدیراس کوثواب ملے گااوراس نیت ہے اس کا جمع کرنا بہت ی عبادتوں سے افضل ہوگا۔ صحابہ رہناً نیٹن کی نیتیں مال جمع کرنے میں خلل سے یا کے تھیں کیوں کہان کے مقاصد نیک تھے۔لہٰذااس کی حرص کی اور زیادتی جاہی ابن عمر وٹائٹیڈ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَثَالِثَیْظِ نے حضرت زبیر کے لیے ان کے گھوڑے کا ایک حصہ ایک زمین مقرر فر مائی جس کوثر ثر کہتے ہیں۔حضرت زبیر ڈالٹیئ نے اپنا گھوڑا دوڑا یاحتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے کھڑا ہو گیا تو حضرت زبیرنے اپنا کوڑا آ گے تک بھینک دیا۔رسول اللّٰد مَثَلَّاتُیْتِمْ نے فر مایا:''جہاں تک زبیر کا کوڑا پہنچاہے وہیں تک ان کوز مین دے دو۔'' 🏕 سعد بن عبادہ طالٹیؤ وعاما نگا کرتے تھے اور کہا الله عَلَى النَّبِي وَالمُهَاجِدِينَ سَابِ النَّفيرِ، باب 'لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالمُهَاجِدِينَ ..... رقم ٣٧٧٦ مسلم: كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن ما لك وصاحبيه ، رقم ٢١٠٧ \_ ابوداؤد: كتاب الإيمان والنذ ور، باب فيمن نذران يتصدق بماله، رقم ٣٣١٧ ـ ترندي: كتاب تفيير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، رقم ٣١٠٢ ـ نسائي: كتاب الايمان والنذ ورباب اذا نذرثم اسلم قبل ان يفي ، رقم ٣٨٥٣ \_سنن الكبرى للبيبقى ٢٠/١٨١ كتاب الزكاة ، باب ما يستدل به مل السين عبدالله العرى راوى ضعيف ١- ابوداؤد: كتاب الخراج ، باب في اقطاع الارضيين ، رقم ٢٧٠٠ احمد: ٢/ ١٥٦ سنن الكبري للبيهقي: ١٣١٨، كتاب احياء الموات، باب اقطاع الموات \_الطيم اني في الكبير:

۲/۲۲۳/رقم ۱۳۳۵۲ \_اورد کیکئےضعیف سنن ابی داؤ دص ۲۴۸،رقم ۳۰۷۲ \_

ر تے تھے کہ خداوند مجھ کوفراخ دی عطافر ہا۔

مصنف عليه نظر مايا: اس سے برط هروه ہے كه حضرت يعقوب ماييلا سے جب ان كے بيٹوں نے آكر كہا ﴿ وَ نَـزُ دَادُا كَيُلَ بَعِيْرٍ ﴾ . اللہ يعنی ایک اونٹ اناج كا اورزياده ملے گا تو حضرت يعقوب مَايِيَلا نے اسے بنيا بين كوان كے ساتھ بھيج ديا۔ حضرت شعيب مَايِيَلا نے این نفع لينے میں زيادتی كی طمع كی۔ چنانچہ حضرت موسی مَالِيَلا سے كہا:

﴿ فَانَ اتَّمَمُتَ عَشُراً فَمِنُ عِنْدِكَ ﴾ الله

''لینی اگرتم دس برس بورے بگریاں چراؤ گےتو تمہاری عنایت ہے۔''

''حضرت ایوب الیّل جب شفا پا چیک تو سونے کی ٹڈیاں ان کے پاس سے گزریں۔ وہ اپنی چا در ان کے پکڑنے کو پھیلانے گئے تا کہ زیادہ مالدار ہوجا کیں ۔ارشاد ہوا کہ اے ایوب! کیا تیراپیٹ نہیں بھرا۔ عرض کیا اے پرورگار! تیرے فضل سے س کا پیٹ بھرتا ہے۔'' بھی خرض کہ مال جع کرنا ایک ایسا امر ہے جو طبیعتوں میں رکھا گیا ہے جب اس سے مقصود خیر ہوتو وہ بھی خیر محض ہوگا۔ محاسی کا جو پچھاس بارے میں کلام ہے وہ سرا سرخطا ہے جو شریعت سے واقف نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ محاسی کا یہ قول کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ منا پیٹے نے اپنی امت کو مال جع کرنے سے منع فرمایا ہے دروغ محض ہے بلکہ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مال جمع کرنے سے برامقصود ہویا نا جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور کعب وابوذر رہا چھی کہ مال جمع کرنے سے برامقصود ہویا نا جائز طریقے سے جمع کیا جائے اور کعب وابوذر رہا چھی کی جو حدیث نقل گی ہے بالکل جھوٹ اور جاہلوں کی بنائی ہوئی ہے۔ چونکہ محاسی سے اس حدیث کی صحت مخفی رہی لہذا اس کو مان بیٹھے۔ اس کے بعض الفاظ روایت بھی کے گئے سے اس حدیث کی صحت مخفی رہی لہذا اس کو مان بیٹھے۔ اس کے بعض الفاظ روایت بھی کے گئے ہیں گو کہ اس کا طریقہ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔

ما لک بن عبداللہ زیادی نے ابو ذرطاللہ است روایت کی کہ وہ حضرت عثمان طاللہ کے ۔ مرات عثمان طاللہ کے ۔ مرکان پرآئے اوراندرآنے کی اجازت لی ۔ حضرت عثمان طاللہ کے اجازت دی ۔ اس وقت ان مکان پرآئے اوراندرآنے کی اجازت لی ۔ حضرت عثمان طاللہ کا کیوسف: ۲۵ ۔ اس وقت ان ۔ ۲۵ ۔ اس وقت ان ۔ ۲۵ کیوسف: ۲۵ ۔ اس وقت ان ۔ ۲۵ کیوسف: ۲۵ ۔ اس وقت ان ۔ ۲۵ کیوسف: ۲۵ ۔ اس وقت اللہ تعالی ، دم الاحمان ، تم ۱۳۵۰ ۔ استار عندالغسل ، دم ۱۳۵۹ ۔ اس مع الاحمان : ۱۲ الاحمان و الدول وحدہ کتاب الاحماد اللہ مقل : ۱۸ ۱۹۵ ۔ سن الکبری للیہ تقی : ۱/ ۱۹۵ ، کتاب الطہارة ، باب الاحمان وحدہ کتاب الاحماد اللہ تعالی ، رقم ۱۳۵۹ ۔ سن الکبری للیہ تقی : ا/ ۱۹۵ ، کتاب الطہارة ، باب الحماد والصفات للیہ تقی : ا/ ۱۳۳۰ ، باب ماجاء فی اثبات العزة للہ تعالی ، رقم ۱۳۵۹ ۔ سن الکہری الاحماد والصفات للیہ تھی : ا/ ۱۳۳۰ ، باب ماجاء فی اثبات العزة للہ تعالی ، رقم ۱۳۵۹ ۔

کے ہاتھ میں لاکھی تھی۔اتنے میں حضرت عثمان نے کعب سے پوچھا کہ اے کعب! عبدالرحمٰن انتقال کر گئے اور مال چھوڑ گئے ۔تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔کعب بولے،اگراس مال میں ہے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرتے رہے تو کچھ ڈرنہیں ۔ بیس کر ابو ذر نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کعب کے ماری اور کہا کہ میں نے رسول الله مَثَالِثَانِیَّا سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ'' بیدا حد کا پہاڑ اگر میرے لیے سونابن جائے میں اس کوخدا کی راہ میں صرف کروں اور وہ میری خیرات مقبول ہو جائے تو جب بھی میں پسندنہیں کرتا کہاں میں سے چھاو قیہ کے برابر چھوڑ کروفات یا وَں۔ پیہ کہہکرابوذرنے تین بارکہااے عثان ڈاٹٹیؤ میں تم کوخدا کی قتم دیتا ہوں کہتم نے بیرحدیث نی ہے۔حضرت عثمان والنين نے جواب دیا کہ ہاں۔'' اللہ مصنف عثبان کے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ۔اس کے راویوں میں ابن لہیعہ مطعون ہے۔ یجیٰ کہتے ہیں کہ ابن لہیعہ کی حدیث قابل جحت نہیں اور تاریخ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ ابو ذر نے ۲۵ھ میں انتقال کیا اور عبدالرحمٰن نے ۳۲ھ میں رحلت کی لہذا عبدالرحمٰن بعد ابو ذر کے سات برس تک زندہ رہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ موضوع ہے۔ پھر کیونکر صحابہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوعبدالرحمٰن برخوف ہے کیا بالا جماع ثابت نہیں کہ حلال طریقہ سے مال جمع کرنا مباح ہے۔باوجودمباح ہونے کے خوف کی کیا وجہ ہے۔کیا شریعت ایسا بھی کرتی ہے کہ کسی چیز کی اجازت دے اور پھراس پرعذاب کرے۔ پیسب ناسمجھی اور کم علمی کی باتیں ہیں۔ پھریہ دیکھنا جاہیے کہ عبدالرحمٰن پر ابوذرا نکار کرتے ہیں حالانکہ ابوذر سے عبدالرحمٰن افضل ہیں اس لیے کہ وہ ایسے معروف نہیں۔ پھران کا ایک اسلے عبدالرحمٰن کے پیچھے پڑجانا دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے صحابه کاروبیاختیار نہیں کیا۔

طلحہ وٹائٹنڈ اپنے تین سو بہار چھوڑ گئے۔ ہر بہار میں تین تنطار تھے۔ بہار ہو جھ کو کہتے ہیں (جو تین سورطل کا ہوتا ہے اور قبطا را یک ہزار دوسوا وقیہ کا ہوتا ہے۔ ) زبیر وٹائٹنڈ کا مال پانچ کروڑ دو لا کھ کا تھا۔ ابن مسعود وٹائٹنڈ نے نوے ہزار چھوڑ کر انتقال کیا۔ محاسبی کا یہ قول کہ احمد: السلام کیا۔ محاسبی کا یہ قول کہ احمد: السلام کیا۔ محمل الزوائد: ۱۸۶۱ کیا۔ الزہد: باب فی الانفاق والا مساک، المطالب العالیہ: ۱۸۶۳، باب فی الانفاق والا مساک، المطالب العالیہ: ۱۸۶۳، باب

مرازمان قیامت کے دن گھٹوں کے بل چلیں گاس امرکی دلیل ہے کہ وہ حدیث نہیں عبدالرحمٰن قیامت کے دن گھٹوں کے بل چلیں گاس امرکی دلیل ہے کہ وہ حدیث نہیں جانتے۔کیوں کہ بیواقعہ خواب کا تھا بیداری میں ایسانہیں فر مایا۔اورخدا کی پناہ جب عبدالرحمٰن السے صحابی قیامت میں گھٹوں کے بل چلیں گے تو پھر دوڑ کرکون جائے گا۔حالانکہ عبدالرحمٰن ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے زندگی میں جنت کی شہادت دے دی گئی اور اہل شور کی میں سے ہیں۔پھر حدیث جومحا ہی نے روایت کی وہ بروایت ممارہ بن زاذان ہے۔اور بخاری کہتے ہیں کہ اکثر اوقات زاذان کی حدیث مضطرب ہوتی ہے۔احمد نے کہا: زاذان حضرت انس سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ابو حاتم رازی نے کہا کہ زاذان قابل جمت نہیں۔ واقطنی نے کہا کہ زاذان ضعیف ہیں۔

انس بڑائٹوئے ہے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ بڑائٹھا اپنے گھر میں بیٹھی تھی ایک بچھے
آوازی ۔ پوچھا یہ کیا ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑائٹھا کا قافلہ شام سے آیا جو ہر
فتم کا اسباب تجارت لایا ہے ۔ انس بڑائٹھ کہتے ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز سے
گونے اٹھا۔ حضرت عائشہ بڑائٹھا نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، فر ماتے تھے" میں
نے عبدالرحمٰن بن عوف کوخواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں گھٹنوں کے بل چل کر داخل ہوتے
ہیں۔ " یہ خبر عبدالرحمٰن کو ملی کہنے لگے کہ اگر مجھ سے ہو سکا تو بہشت میں کھڑا ہوکر داخل ہوں گا۔
ہیں۔ " یہ خبر عبدالرحمٰن کو ملی کہنے لگے کہ اگر مجھ سے ہو سکا تو بہشت میں کھڑا ہوکر داخل ہوں گا۔
ہیکہ کر دہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خدا کی راہ میں دے دیے۔ اللہ میں بلکہ جب قصد سے ہوتو علما کے بزد کی بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بہ حدیث جورسول
نہیں بلکہ جب قصد سے ہوتو علما کے بزد کی بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بہ حدیث جورسول
اللہ مٹائٹی نے ہے ہوتو علما کے بزد کے بلا خلاف جمع کرنا افضل ہے اور بہ حدیث جورسول
اللہ مٹائٹی نے ہے ۔ رسول اللہ مٹائٹی نے کہ میں ایسانہیں فر مایا اور محاسی کا یہ مقولہ کہ دنیا میں حلال کہاں رہا
دروغ ہے ۔ رسول اللہ مٹائٹی نے کبھی ایسانہیں فر مایا اور محاسی کا یہ مقولہ کہ دنیا میں حلال کہاں رہا

ہے۔ہم پوچھتے ہیں کہ آخر پھرٹھیک طور پرحلال کیا چیز ہے۔رسول اللہ منٹا ﷺ تو فرماتے ہیں کہ ''حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔' اللہ کیا حلال سے آپ کی مرادیہ ہے کہ معدن سے کوئی دفینہ لل جائے جس میں پچھشک وشبہ نہ ہو حالانکہ بیامر بہت دور کی بات ہے اور ہم سے اس کی باز پرس نہ ہوگی۔ بلکہ اگر مسلمان کوئی چیز یہودی کے ہاتھ ﷺ ڈالے تو قیمت بلاشبہ حلال ہوگی۔ یہی فتو کی فقہا کا ہے۔ مجھکو تعجب اس امر کا ہے کہ ابو حالہ نے سکوت کیا۔ بلکہ محاسبی کے قول کی تائید کی۔وہ کیونر کہتے ہیں کہ گومال نیک کا موں میں صرف کیا جائے پھر بھی اس کا نہ ہونا ہونے سے افضل ہے۔اگر ابو حالہ اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعویٰ کریں درست ہے مونا ہونے نے انگر ابو حالہ اس کے برخلاف اجماع ہونے کا دعویٰ کریں درست ہے کیلی صواب ان کے فتوے کے خلاف ہے۔

الحلال بخارى: كتاب البيوع ، باب الحلال بين والحرام بين ٢٠٥١..... ٢٠٥١ مسلم : كتاب المساقات: باب اخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم ٣٣٢٩ ـ ترندى: كتاب البيوع ، وترك الشبهات ، رقم ٣٣٢٩ ـ ترندى: كتاب البيوع ، باب ما جاء فى ترك الشبهات فى الكسب ، رقم ٣٣٥٨ ـ ابّن باب ما جاء فى ترك الشبهات فى الكسب ، رقم ٣٣٥٨ ـ ابّن ماجة : كتاب الفتن ، باب الوقوف عندالشبهات ، رقم ٣٩٨٨ ـ ابّن

جاننا جاہے کہ مختاجی ایک مرض ہے جواس میں مبتلا ہوا ورصبر کیا اس کواس صر کا ثواب ملے گا۔ای لیے مختاج لوگ امیروں سے پانچ سو برس پیشتر جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں کہ وہ بلا پرصا بررہے۔اور مال ایک نعمت ہی اور نعمت کے لیے شکر بیضروری ہی مالدار جب کہ محنت اٹھا تا ہے اور ایٹ آپ کو نیک کام میں ڈالتا ہے۔ بمز لہ مفتی اور مجاہد کے ہے۔اور مختاج ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک گوشے میں الگ بیٹھا ہے۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کتاب سنن الصوفیہ میں ایک باب باندھا ہے۔جس میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کے لیے بچھ چھوڑ نا مکروہ ہے۔ اوروہ حدیث کھی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صحافی نے دود بینار چھوڑ کرانقال کیا۔ رسول اللہ منا پینے آغے نے فرمایا ''جہنم کے دوداغ ہیں۔'' اللہ مصنف نے کہا کہ اس حدیث سے جحت لا نااس شخص کا کام ہے جو تھیقت حال نہیں سجھتا۔ کیوں کہ یہ صحافی جو انقال کر گئے تھے ان کا کام تھا کہ صدقہ لینے میں فقیروں سے مزاحمت کیا کرتے تھے۔ اور جوابے پاس تھا اسے رکھ کر چھوڑ ا۔ لہذا یہ فرمایا ''دوداغ ہیں۔ اور اگر نفس مال ہی چھوڑ نا مرنا مکروہ ہوتا تو آنحضرت منا پینے مسلم صحابی حالت میں چھوڑ ہاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ خوشحال چھوڑ نااس سے بہتر ہے کہ ان کو ایک حالت میں چھوڑ جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ خوشحال چھوڑ نا عربی اللہ منا پینے اور نیز صحابہ رہی آئی میں سے کوئی اپنے بعد بچھ نہ چھوڑ تا عمر ڈائیٹو کہتے ہیں کہ ایک باررسول اللہ منا پینے نے صدف کی ترغیب دی۔ میں اپنا آدھا مال لے آیا۔ آپ نے فرمایا اسے عمر بال بچوں کے لیے کس قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لایا ہوں اتنا چھوڑ فرمایا اسے عمر بال بچوں کے لیے کس قدر باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا جس قدر لایا ہوں اتنا چھوڑ فرمایا اسے جھوڑ کا مرفی قدر لایا ہوں اتنا چھوڑ

<sup>🐞</sup> احمه:۲۵۸،۲۵۳،۲۵۲/۵-الطمر انی فی الکبیر:۲۰۱،۱۲۸،۱۲۳/۸ مقم ۲۹،۷۵۲،۷۵۲،۷۵۲۵-تهذیب تاریخ دمشق لابن عسا کر:۲/۱۷سافی ترجمه ارطا ة بن المنذ ریمجمع الزوائد:۳/۱۳، کتاب البخائز۔

ایا ہوں۔ یہ من کررسول اللہ سکا ٹیٹی کے حضرت عمر دلائٹیڈ پرانکار نہیں فر مایا۔ اللہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہی ای قول کے باطل ہونے پر جوجابل صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان کو نہ چاہیے کل کے لیے آج کچھ شے ذخیرہ رکھے۔اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ سوء ظن رکھتا ہے اور اس پر کما حقہ ہو کل نہیں کرتا۔ ابن جریر نے کہا کہ ای لیے رسول اللہ سکا ٹیٹی کما کی فرمانا ''تم مجریاں پالوکیوں کہ ان میں برکت ہے' کے ولالت کرتا ہے۔ اس قول کے فاسد ہونے پر جوبعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جوبندہ اپنے رب پرتو کل رکھتا ہے۔ اس قول کے فاسد ہونے پر جوبعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جوبندہ اپنے رب پرتو کل رکھتا ہے۔ اس قول کے فاسد ہونے پر جوبعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جوبندہ اپنے رب پرتو کل رکھتا ہے۔ اس قول کے فاسد ہونے پر جوبعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جوبندہ اپنے رب پرتو کل رکھتا ہے۔ اس کے لیے بہی بات شایاں ہے کہ مضم وشام میں کی وقت کچھ مال اور روپیماس کے یاس نہ اس کے لیے بہی بات شایاں ہے کہ مضم وشام میں کی وقت پیچھ مال اور روپیماس کے یاس نہ

ہو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْزِ کم سطرح اپنی از واج مطہرات کے لیے سال بھر کا

﴿ فصل ﴿

رزق ذخیره رکھتے تھے۔ 🤁

کچھالوگ ایسے ہیں جواپنے پاک مالوں سے علیحدہ ہوگئے۔اور پھرصدقات جولوگوں کا میل کچیل ہے طلب کرنے گئے اور ان میں پڑ گئے۔ کیوں کہ انسان کی حاجت منقطع نہیں ہوتی۔اور عاقل آ دمی آئندہ کے لیے سامان کیا کرتا ہے۔اور ابتدا سے زہد میں اپنامال جوعلیحدہ کرڈالتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کے کے راستے میں پانی سے سیراب ہوگیا لہذا جو پانی اپنے ہمراہ لا یا تھا اس کو پھینگ دیا۔

فر ما پئے کام میں لائے۔راوی نے کہا کہ ابوحصین دا ہنی جانب سے آئے آپ نے منہ موڑ لیا پھر بائیں طرف ہے آئے آپ نے منہ پھیرلیا۔ پھرسامنے سے حاضر ہوئے۔رسول اللہ مَثَاثِیَّا مِمْ نے سرمبارک جھکالیا۔ جب انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو آپ نے وہ سوناان کے ہاتھ سے چھین كران كوهينج ماراا گرلگ جا تا توان كى آئكھ پھوٹ جاتى \_ پھررسول الله مَنَا ﷺ ان كى طرف متوجه ہوكر فرمانے لگے''تم میں سے بعض کی بیرحالت ہے کہ اپنا سارا مال خیرات کر ڈالتے ہیں پھر بیٹ*ھ کر* لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوصدقہ تو بعد فارغ البالی کے ہوا کرتا ہے۔اور پہلے اینے اہل وعیال کو دینا چاہیے۔' 🗱 ابو داؤر نے اس حدیث کو بروایت محمود بن لبیدا پے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جابر بن عبداللّٰہ نے کہا کہ ہم رسول اللّٰہ سَلَّیٰ ﷺ کی خدمت میں تھے۔ا تنے میں ایک آ دمی انڈے کے برابرسونا لے کر آیا اور عرض کی یارسول اللہ مجھ کویہ سونا اپنے قبیلے کی معدن ے ملاہے۔اس کوصد قہ کرتا ہوں اور میرے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں۔رسول اللّٰہ مَثَا ﷺ مِنْ نے بین کرمنہ پھیرلیا۔ پھروہ پخض داہنی جانب ہے آیا آپ نے عرض فر مایا۔ پھر بائیں طرف ہے آکرای طرح کہنے لگا۔ آپ نے روگر دانی فر مائی۔ پھر پشت مبارک کی طرف ہے سامنے آیا۔آپ نے اس سے وہ سونے کا ٹکڑا لے کراس کو پھینک مارا۔اگراس کے لگ جاتا تو آزار پہنچا تا۔ یا کوئی عضو بیکار ہوجا تا پھر فر مایا۔تم لوگوں میں ہے بعض کا قاعدہ ہے کہ جو پچھان کے پاس ہوتا ہے سب کا سب لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصدقہ ہے۔ پھرمحتاج ہوکر بیٹھ رہتے ہیں اورلوگوں کے سامنے بھیک ما نگنے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دیکھوبہتر صدقہ وہ ہے جواپنی فارغ البالی کے بعد ہو۔ 🧱 ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے اس شخص سے فرمایا''ا پنامال ہمارےسامنے سے لے جاؤہم کواس کی پچھ حاجت نہیں۔'' 🤁 ابو داؤد میشانیڈ نے حضرت ابو

الم المراق الم المراق الم المراق الم

#### 🏇 فصل 🏇

بعض صوفیہ کے پاس کچھ سرمایہ تھا انہوں نے سب خیرات کرڈالا اور کہنے گئے ہم اپنے آپ کو صرف خدا کے حوالے کرتے ہیں حالانکہ یہ مہنمی ہے۔ کیوں کہ بیلوگ گمان کرتے ہیں کہ اسباب سے قطع تعلق کرنا اور مال علیحدہ کرنا عین تو کل ہے۔ فزار نے ہم سے کہا کہ مجھ سے خطیب نے بیان کیا کہ مجھ کو ابونعیم حافظ نے خبر دی کہ مجھ سے جعفر خلدی نے اپنی کتاب سے خطیب نے بیان کیا کہ میں نے جنید سے سنا، کہتے تھے کہ میں ایک بار ابو یعقوب زیات کے دروازے پر ان کے اصحاب کی جماعت میں جاکر کھڑا ہوا، وہ بولے کہتم لوگوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا

الوداؤ: كتاب الزكاة ، باب الرجل يخرج من ماله، رقم ١٦٧٥ ـ نسائى: كتاب الزكاة ، باب اذا تصدق وهومتاج اليه على الوداؤ: كتاب الزكاة ، رقم ١٥٠٨ ـ متدرك الحائم : ٥٥ ١/ ٥٤ م كتاب الزكاة ، رقم ١٥٠٨ ـ مند احمد: ٣٠ ـ ٢٥ ـ متدرك الحائم : ٥٠ ١ مناب الزكاة ، رقم ١٥٠٨ ـ مند احمد: ٣٠ ـ ٢٥ ـ مند احمد الحريب المراكب في خطبة يوم الجمعة بالصدقة اذاراً كي حاجة اوفقراً ، رقم ١٥٩ ـ الدواب الاذان والخطبة في الجمعة باب امر الامام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة اذاراً كي حاجة اوفقراً ،

مرح المراق المرس المرس

انہوں نے کہا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر تھہرا۔ وہاں کے لوگ دودھ لے کرآئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیدودھ پی لو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ نہیں پیوں گاکیوں کہ دودھ مجھ کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس واقعہ کو چالیس برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک روز میں نے مقام ابرا جیم کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی اور عرض کیا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے کی لحمہ میں تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یکا یک میں نے سنا کہ ایک ہا تف مجھے آواز دیتا ہے کہ میال کی دودھ والے روز بھی شرک کیا۔ مصنف نے کہا خدا جانے یہ حکایت کہاں ہوتی کہ خود کہ خود کو خرر کی فاعل ہے بلکہ یوں کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ کو ضرر پہنچاتی ہے تو اس کی مراد بینیں ہوتی کہ خود چیز ضرر کی فاعل ہے بلکہ یوں کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ کو ضرر پہنچاتی ہے تو اس کی مراد بینیں موتی کہ خود چیز ضرر کی اعل ہے بلکہ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز ضرر کا سبب ہے جیسا کہ حضرت خلیل مَائِلاً نے کہا:

''لیعنی ان بتول نے بہت آ دمیوں کو گمراہ کر دیا۔''

اور سی طور پررسول الله منافی آن سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ''جھاکو کسی مال نے ابو بکر کے مال کی ماند نفع نہیں دیا۔'' آنحضرت منافی آن کے مرسول الله منافی نہیں پہنچایا اور سی طور پر وارد ہے کہ رسول الله منافی آن کے مجھ کو جیر کے جہر کے درسول الله منافی آن کے مجھ کو جیر کے در ہر آلود لقمہ کا اثر ہمیشہ مدت معینہ کے بعد اثر دکھا تا رہا حتی کہ اب میرے دل کی رکیس کا نے والیں'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کامل اور پورانہیں اور آلیں'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کامل اور پورانہیں اور آلیس'' کے بیام ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے رتبہ سے بڑھ کرکوئی رتبہ کامل اور پورانہیں اور آلیس' کے منافی کے طریق کو مال کی طرف اور ضرر کو کھانے کی جانب منسوب فرمایا۔اب رسول الله منافی کے طریق سے کنارہ کئی کرنا شریعت پر دست درازی ہے۔لہذا جو شخص اس قتم سے بہودہ بی جاس کے بندیان کی طرف توجہ نہ کی جائے گی۔

#### 🏇 فصل 🏇

مصنف و مسلم نے کہا کہ ہم ذکر کر چکے کہ اوائل صوفیہ اپنے مال سے بوجہ زہر وورع کے علیحدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کر چکے کہ ان بزرگوں کامقصود خیرتھا۔ لیکن اپنی اس حرکت میں غلطی پرضرور تھے۔ چنا نچہ ان کی مخالفت میں ہم شرع وعقل کا تذکرہ لا چکے باقی رہے متاخرین صوفیہ وہ وہ نیا اور مال جمع کرنے کی طرف مائل ہیں۔ خواہ کسی صورت سے ہو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راحت کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور شہوت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قادر ہیں اور عمل میں نہیں لاتے رباط یا مسجد میں بیٹھ کر لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کسب پر قادر ہیں اور ان کا دل ہر وقت اس بات میں لگار ہتا ہے کہ کوئی آ دمی کی خیرات پر بھر وسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت اس بات میں لگار ہتا ہے کہ کوئی آ دمی کی خیرات پر بھر وسہ کرتے ہیں اور ان کا دل ہر وقت اس بات میں لگار ہتا ہے کہ کوئی آ دمی کا خیرات کے لئے صدقہ لینا

الله ترندی: کتاب الهناقب، باب مناقب الی بکر"، برقم ۱۳۶۱ سابن ماجة : المقدمة ، باب فی فضائل اصحاب رسول الله تا م ۹۶ صحیح موار دالظمآن : ۳۳۵/۲ ساب الهناقب، باب فی فضل الی بکر الصدیق ، رقم ۱۸۱۷ ۱۸۱۲ ساجه : الله تا ۳۹۳/۲ سابری مندالحمیدی: ۱/۱۲۱، رقم ۲۵۸۰ سابری بغداد : ۳۹۴/۱۳ ، رقم ۵۵۲۵ سابر ۱۳۵۳ سابری مندالحمیدی: ۱/۱۲۱، رقم ۲۵۸۰ سابری بغداد : ۳۹۴/۳ ، رقم ۵۵۲۵ سابر ۱۳۵۳ سابری مندالحمیدی الروز تا ۲۵۸۷ سابری مندالحمیدی الروز تا ۲۵۸۷ سابری منداد تا ۲۵۸۷ سابری تا ۲۵۸ سابری منداد تا ۲۵۸ سابری تا ۲۵۸

بخاری: کتاب المغازی، باب، مرض النبی و و فاته، رقم ۴۳۲۸ سنن الکبری للبیه قی: ۱۰/۱۱، کتاب الضحایا، باب استعال اوانی المشر کین والاکل من طعامهم \_ الکامل فی ضعفا ، الرجال: ۳/ ۱۳۳۹ فی ترجمة سعید بن محمد الوراق \_ فیض القد ریشرح الجامع الصغیر: ۵۷۲/۵، رقم ۵۱۵۷\_

المناس المناس على المناس المن جائز نہیں'' 🏶 اور پہلوگ کچھ پروا نہیں کرتے اور اس بارے میں باہم کچھ کلمات مقرر کئے ہیں۔ایک بیک اس کا نام فتوح رکھاہے دوسرے بیکہ خدا کی طرف سے ہے۔لہذا خدا کا عطیہ رد نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کے سواکسی کاشکرنہ کرنا جا ہے حالانکہ بیسب باتیں خلاف شریعت اور جہالت کی ہیں اورسلف صالحین کے طریقے کے برخلاف ہیں۔رسول اللہ سَالَیْ اَیْتُمْ نے فر مایا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں۔جس نے ان کو چھوڑ ااس نے اپنا دین یاک کیا۔ابو بکر صدیق طالٹیئؤ نے مشتبہ چیز کھانے سے قے کی۔صالحین کا قاعدہ تھا کہ ظالم اورمشتبہ مال والے کا ہدیہ قبول نہ کرتے تھے۔ا کثر سلف کا بیہ حال تھا کہ عفت اور طہارت کے خیال ہے اپنے بھائیوں کا صلہ نہ قبول فرماتے تھے۔ابو بکر مروزی نے کہامیں نے ابوعبداللہ ہے ایک محدث کا تذکرہ کیا۔ سن کر بولے کہ خدا ان پررخم کرےاگرایک عادت ان میں نہ ہوتی تو کیا خوب آ دمی تھے۔ یہ کہہ کر خاموش ہورہے۔ پھر کہنے لگے کہ تمام خصلتوں کوانسان کامل طور پر حاصل نہیں کرسکتا ۔ میں نے ان سے کہا کیا وہ محدث صاحب سنت پڑہیں۔جواب دیا کہانی جان کی قتم میں نے خودان سے حدیث لکھی ہے۔ لیکن ایک عادت ان میں پھی کہ کچھ پروا نہ کرتے تھے۔جس سے جاہتے تھے لے لیتے تھے۔ مصنف میں نے کہا ہم نے ساہے کہ کوئی صوفی کسی امیر کے پاس گیا جو ظالم تھا۔اس کونصیحت کی اس نے کچھ دیا۔صوفی نے لے لیا۔امیر کہنے لگا کہ ہم سب لوگ شکاری ہیں مگر جال مختلف ہیں۔علاوہ اس بیان مٰدکورہ کے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے واسطے ذلت اٹھانے سے ان لوگوں کی غیرت کہاں جاتی رہی۔رسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِ بہتر ہے' 🗱 اوپر کے ہاتھ سے مراد دینے والا ہے۔علمانے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور

ا بوداؤد: كتاب الزكاة ، باب من يعظى من الصدقة وحدّ الغنى ، رقم ١٦٣٣ ـ ترندى: كتاب الزكاة ، باب ماجاء من التحل له الصدقة ، رقم ١٩٣٧ ـ ترندى: كتاب الزكاة ، باب ماجاء من التحل له الصدقة ، رقم ١٩٢٧ ـ مستدرك الحاكم: ٥٦٥ / ٥٦٥ ، كتاب الزكاة ، رقم ١٩٧٧ - ١٩٧٨ .

ان اليد العليا خير من اليد السفلى ، رقم ٢٣٨٨،٢٣٨٥ ابوداؤد: كتاب الزكاة ، باب بيان الاستعفاف ، رقم ١٦٣٨ مسلم: كتاب الزكاة ، باب بيان الد العليا خير من اليد السفلى ، رقم ٢٣٨٨،٢٣٨٥ ابوداؤد: كتاب الزكاة ، باب في الاستعفاف ، رقم ١٦٣٨ ترندى: كتاب الزكاة ، باب اليد العليا رقم ٢٥٣٢، من ٢٥٣٠، من ٢٥٠٠ من ٢٥٣٠،

مرک ایس کی المیسی کی ایس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن قنیہ یہی تفسیر حقیقی ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کی تاویل کی ہے کہ اوپر کا ہاتھ لینے والا ہے۔ ابن قنیہ نے کہا: یہ تاویل میرے نزدیک فقط ان لوگوں کی ہے جو بھیک مانگنے کوعمہ ہ جانتے ہیں لہذا وہ دون ہمتی کھتاج ہیں۔

### 🏇 فصل 🏇

مصنف میشد نے کہا:اوائل صوفیہ مال کے حاصل ہونے پرغور کیا کرتے تھے کہ کس صورت ہے آتا ہے اورا پنے کھانے کی تفتیش کیا کرتے تھے۔احمد بن عنبل میں اللہ سے کسی نے سری سقطی کی نسبت سوال کیا۔ جواب دیا کہ وہ بزرگ طیب انمطعم یعنی یاک حلال کھانے والےمشہور ہیں۔سری کہتے ہیں ایک مرتبہ جہاد میں میرااور ایک جماعت کا ساتھ ہوا،ہم نے کرایہ پرایک مکان لیا،اس میں میں نے ایک تنور لگایا وہ لوگ ورع کے خیال سے اس تنور کی روٹی نہ کھاتے تھے۔صوفیہ حال کے زمانے والے جونظرآتے ہیں انہوں نے نیاشیوہ اختیار کررکھاہے کچھ پروا نہیں کرتے کہ کہاں ہے مال حاصل کیا ہے۔ بیامرتعجب خیز ہے۔ میں خودایک بارایک رباط میں داخل ہوا۔وہاں کے شیخ کو دریافت کیا۔معلوم ہوا کہ فلاں امیر کوخلعت ملنے کی مبارک باد دینے کے لیےاس کے پاس گئے ہیں بیامیراہل کفروظلم سے تھا۔ میں نے من کرکہاوائے ہوتم پر یہ تمہارے لیے کافی نہ ہوا کہ دکان کھول رکھی ہے۔اب امیروں کے پاس بھی جانے لگے تا کہ وہاں مکر فروشی کریں ہتم لوگ باوجود قدرت کے صدقوں اور ہدیوں پر تکیہ کر کے بیٹھ رہتے ہو۔ پھراس پر بھی اکتفانہ کر کے جس سے ملے لیے ہو۔ پھراس پر بھی کفایت نہیں کرتے حتیٰ کہ ظالموں کے پاس مانگتے بھرتے ہو۔اوران کواس پوشاک پر جو جائز نہیں اوراس حکومت پرجس میں انصاف نہیں مبارک بادویتے ہو۔خداکی تم اسلام کے لیے سب ضرر رسانوں ہے بڑھ کر ضرر رسال ہو۔

### 🕸 فصل 🅸

مصنف نے کہا کہ شیوخ میں سے ایک جماعت کا بیرحال ہے کہ مال مشتبہ جمع کرتے ہیں۔ پھراس جماعت کی قشمیں ہیں۔بعض تو باوجود کثرت مال کے اور جمع کرنے کی حرص کے زمد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعویٰ ظاہر حالت کے خلاف ہوتا ہے اور بعض باوجود جمع کرنے کے فقر وافلاس کے اظہار کرتے ہیں اور اکثر یہ لوگ زکوۃ کا مال لے کرفقیروں کاحق مارتے ہیں حالانکہ ذکوۃ لیناان کو جائز نہیں ۔ ابوالحن بسطامی جو ابن ملحیان کی رباط کے شخ سے صوف پہنا کرتے تھے۔ لوگ دور ہے ان کے ملنے کو آتے اور ان سے برکت لیتے تھے۔ جب انقال کیا تو چار ہزار دینار چھوڑ مرے۔ مصنف ویشانیڈ نے کہا: یہ نہایت فتیج بات ہے۔ سجح طور پر مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک شخص نے انقال کیا اور دو دینار چھوڑ ہے۔ رسول اللہ منا انتظام کے دوداغ ہیں۔ "

لباس کے بارے میں صوفیہ پرتلبیسِ ابلیس کا بیان

مصنف بُرِیالیہ نے کہا: اواکل صوفیہ نے جب سنا کہ رسول اللہ منالیہ ہے کہا: اواکل صوفیہ نے جب سنا کہ رسول اللہ منالیہ ہے کہا: اور عائشہ ڈالئی اسے آپ نے فرما یا: ''جب تک بیوند نہ لگایا کرو کپڑا جدانہ کیا کرو۔' کا اور حفرت عمر ڈالٹی کے کہاس میں بیوند گئے تھے اور اولیں قرنی ملبہ کے ڈھیر پرسے بیوند چنا کرتے تھے۔ ان کورات میں دھوتے پھری کر پہنتے تھے۔ لہذا ان لوگوں نے بیوند گئے لباس اختیار کیے۔ حالا نکہ اپناس قیاس کرنے میں میلوگ بہت دور جا پڑے۔ کیوں کہ رسول اللہ منا پینڈ م اور احجاب ڈی ڈیٹر پھٹے پرانے حال میں رہنا پیند فرماتے تھے اور بوجہ زہد وتقوی کے دنیا کی زینت سے منہ موڑتے تھے اور اکثر بزرگوار تو مختاجی کے سبب سے ایسا کرتے تھے۔ چنا نچہ مسلمہ بن عبد الملک سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبد العزیز بڑے اللہ کے پاس گئے دیکھا تو ایک میلہ کرتا چنو ڈالو۔ وہ بولیں کہ میلہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی بی بی فاطمہ سے کہا کہ امیر المومنین کا کرتا دھوڈ الو۔ وہ بولیں کہ میلہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی بی بی فاطمہ سے کہا کہ امیر المومنین کا کرتا دھوڈ الو۔ وہ بولیں کہ میلہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی بی بی فاطمہ سے کہا کہ امیر المومنین کا کرتا دھوڈ الو۔ وہ بولیں کہ میلہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی بی بی فاطمہ سے کہا کہ امیر المومنین کا کرتا دھوڈ الو۔ وہ بولیں کہ میلہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ ان کی بی بی فاطمہ سے کہا کہ امیر المومنین کا کرتا دھوڈ الو۔ وہ بولیں کہ

احمه:۲۵۸٬۲۵۳٬۲۵۲/۵-الطمر انی فی الکبیر:۲۰۱٬۱۲۸/۱۲۳/۸۱۱۲۸/۵۰۱۰۱۱ مارقام،۲۰۷۵/۵۲۸۷۵۲۵-تهذیب تاریخ دمشق لا بن عسا کر:۳۷۱/۲۳ فی ترجمهٔ ارطا ة بن اعنذ ریمجمع الزوائد:۳۱/۳، کتاب البخائز۔

#### 🍻 فصل 🏇

مصنف بخاللہ نے کہا: ہمارے زمانے کے صوفیہ کی تو بیرحالت ہے کہ دویا تین کپڑے مختلف رنگ کے لیتے ہیں اوران کو پھاڑ کر جوڑتے ہیں لہٰذاان کے لباس میں دووصف جمع ہو جاتے ہیں ، شہوت بھی اور شہرت بھی ۔ کیوں کہ ایسے پیوند لگے کپڑے بہن کرسلف کے مانند ہوجاتے ہیں ۔ بیمض ان کا خیال ہے ۔ کیوں کہ شیطان نے ان کوفریب دیا ہے اوران کے کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لیے صوفیہ پیوند لگے لباس پہنا کرتے تھے اور تم کانوں میں پھونک دیا ہے کہ تم صوفیہ ہو۔ اس لیے صوفیہ پیوند لگے لباس پہنا کرتے تھے اور تم بھی وہی پہنتے ہو۔ یہ کم بخت اتنائمیں جانتے کہ تصوف صور تأئمیں ہوتا بلکہ معنا ہوتا ہے اوران کو خصور تأتھوف سے نبیت ہے نہ معنا۔ صورتا تو اس لیے نہیں کہ متقد مین ضرور تا پیوندلگاتے تھے اور پیوند لگے لباس سے زینت نہ چاہتے تھے اور معنا اس لیے نہیں کہ وہ ہزرگوار اہل ریاضت واہل زہد تھے۔

#### 🏇 فصل 🏇

مصنف بینے ہیں اور اس کی آسین ظاہر کردیتے ہیں۔ تاکہ اپنالباس لوگوں کودکھلائیں۔ ایسے لوگرات پہنتے ہیں اور اس کی آسین ظاہر کردیتے ہیں۔ تاکہ اپنالباس لوگوں کودکھلائیں۔ ایسے لوگرات کے چور ہیں۔ بعض وہ ہیں جو نرم کپڑے زیب تن کرتے ہیں پھران کے اوپر سے صوف ڈالتے ہیں۔ یولوگ کھلم کھلا دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہیں۔ دوسرے صوفیہ ایسے آئے کہ صوفیوں سے مثابہ تو بننا چاہا۔ مگر پھٹے پرانے حال سے رہناان پرگراں گزرااور خوش عیشی پندگی اور یہ بھی ٹھیک مثابہ تو بننا چاہا۔ مگر پھٹے پرانے حال سے رہناان پرگراں گزرااور خوش عیشی پندگی اور یہ بھی ٹھیک نہم کھا کہ تصوف کی صورت سے علیحدہ ہوجائیں۔ تاکہ معاش کا سلسلہ برکار نہ ہوجائے۔ لہذا انہوں نے اعلی درجہ کا فوط یعنی سندی کپڑے کا کرتہ پہنا اور نفیس روی عمامہ باندھا مگر وہ عمامہ بلا نقش ونگاریعنی سادہ رکھا۔ اب ایک شخص کا یہ کرتہ اور عمامہ پانچ ریشی کپڑوں کی قیمت کا ہے۔ ابلیس نے ان کو یہ بھی فریب دیا ہے۔ کہ تم بذات خودصوفی ہوا ور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ ابلیس نے ان کو یہ بھی فریب دیا ہے۔ کہ تم بذات خودصوفی ہوا ور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہ تم بذات خودصوفی ہوا ور مقصودان کا صرف یہ ہے۔ کہ تم بذات خودصوفی ہوا کیں۔ ان لوگوں کی علامت کے تصوف کی رئیس اور اہل دنیا کے ناز و نعمت دونوں حاصل ہوجا کیں۔ ان لوگوں کی علامت

ایک بیہ ہے کہ بوجہ کمرونخوت کے امیروں سے دوئی رکھتے ہیں اور فقیروں سے علیحدہ رہے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم عالیہ اُلی فرمایا کرتے تھے کہ اسے بنی اسرائیل! تم کوکیا ہوگیا۔ میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ لباس تو راہوں ایسا پہنے ہواور تمہارے دل پھاڑ کھانے والے بھٹریوں کے ایسے ہیں۔ دیکھولباس تو جا ہے بادشا ہوں جیسا پہنو مگرخوف الہی سے اپنے دلوں کوزم کرو۔

ما لک بن دینارنے کہا کہ بہت ہے ایسےلوگ بھی ہیں کہ ادھر قاریوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصہ لگاتے ہیں اور ادھر ظالموں اور اہل دنیا سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حصہ لیتے ہیں۔پس تم لوگ خدا کے قاریوں میں سے ہوجاؤ۔خدا تعالیٰ تم کو برکت دے۔ ما لک بن دینار نے بیجھی کہا کہتم ایسے زمانے میں ہوجو دو رنگا ہے۔ تمہارے زمانے کو اہل بصیرت ہی دیکھتا ہے تم اس زمانے میں ہوجن لوگوں کا کبروغرور بڑھ گیا ہے اوران کے منہ میں ان کی زبانیں سوج گئی ہیں ۔لہذاوہ لوگ آخرت کے اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں ہم ان سے بچتے رہو۔ابیا نہ ہو کہیں تم کواپنے جال میں پھنسالیں ،اور نیز مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک جوان آ دمی کود یکھا جو ہر وقت مجد میں رہتا تھا۔اس کے پاس جا بیٹھے اور کہنے لگے کیاتم جاہتے ہو کہ میں تہارے بارے میں کسی چونگی وصول کرنے والے حاکم سے گفتگو كرول وهتم كو پچھ دے دیا كرے اورتم ان كے ساتھ رہو۔ جواب دیا اے ابو يحيٰ! جوآپ كاجی جاہے کیجے۔ مالک نے ایک مٹھی خاک لی اور اس کے سر پر ڈالی دی اور نیز مالک سے منقول ہےوہ کہتے ہیں کہایک جوان آ دمی صوفی میرے پاس آ یا کرتا تھاوہ اس بلا میں گرفتار ہوا کہ پل کی حکومت اس کوملی ۔ایک باروہ نماز پڑھار ہاتھا۔وریا ہے ایک کشتی گزری جس میں ایک بطخ تھی۔اس کےاعوان واصحاب بیکارے کہشتی کوقریب کرتا کہ ہم عامل صاحب کے لیےان کی بعخ کو پکڑلیں ۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی دوطخیں لینا۔راوی کہتا ہے کہ مالک اس حکایت کونقل کر کے روپڑتے تھے اور ہم نشینوں کو ہنسایا کرتے تھے۔

محد بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے ردیم سے کہا، مجھ کو کچھ وصیت کیجھے۔جواب دیا کہ اصلی بات اپنی روح کا خدا کی راہ میں لگانا ہے۔ورنہ صوفیہ کی چکٹی چیڑی باتوں میں مشغول نہ

المورا الوعبدالرحمان الميم الميم الميم الميم المورد المور

اَمَّا الْحِيَامُ فَاِنَّهَا كَخِيَامِهِمُ وَارَىٰ نِسَاءَ الْحَيِّ غَيُرَ نِسَائِهَا الْحِيَامُ فَالنَّهَا كَخِيَامِهِمُ وَارَىٰ نِسَاءَ الْحَيِّ غَيُرَ نِسَائِهَا الْحَيْتُ وَصَرُورُ وَيِهِ مِينَ جِيهِ معثوقه كقبيله كَ خيم بين، مَّر مِين ويَهَا مول كه قبيله كي عورتين ان عورتون سے بالكل جدابين ـ'' قبيله كي عورتين ان عورتون سے بالكل جدابين ـ''

''میں نے ظبا کی نیل گایوں کوان سے تثبیہ دی۔ اگر تجھ میں رہی تو ساکن کے برابر نہیں ہے، کیا غیر ناطق کو ناطق سے تثبیہ دی یا وحثی کو مانوس سے یا محبت والے کو دشمنی والے سے تثبیہ ہے۔ اس کو میں خوب جانتا ہوں مگر فقط مغالطہ دینے کے طور پر میں نے اینے ساتھیوں سے یو چھا کہ بیگھر کس کا ہے۔''

#### 🍇 فصل 🅸

قوم ہے مشابہت رکھے گاوہ انہیں میں ہے ہے۔''

ابوزرعہ طاہر بن محد نے بیان کیا کہ مجھ کومیرے باپ نے خبر دی کہ میں اپنے دوسرے سفر میں بغدادکو گیا، وہاں شخ ابو محد عبداللہ بن احمد عسکری کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہوا وہ صوفیہ کے مشکر تھے۔ میں ان سے پڑھنے لگا۔ مجھ سے بولے اے شخ !اگرتم ان جاہل صوفیوں میں سے ہوتے تو میں تم کو معذور رکھتا تم عالم آ دمی ہو۔ رسول اللہ مثانی ہوئے کی حدیث میں مشغول ہوا ور اس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اے شخ! میری کس بات میں مشغول ہوا ور اس کی تلاش میں سعی کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، اے شخ! میری کس بات اور شریعت میں اصل نکل آئی تو اس کولازم پکڑلوں گا اور شریعت میں کچھاصل نہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کہنے گے سے پیوند جوتمہارے مرقعے میں گے ہیں۔ میں نے کہا: اے شخ! اساء بنت الی بکر ڈھائھ کا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ہے گئے کے پاس ایک جبہ تھا جس میں گریبان، آسین اور چوبغلے دیباج کے جوڑے تھے۔ ﷺ آپ کا انکاراس لیے واقع ہوا کہ یہ پیونداس کیڑے کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پیونداس کیڑے کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پیونداس کیڑے کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم واقع ہوا کہ یہ پیونداس کیڑے کی جنس سے نہ تھا۔ لہذا ہم واس سے اور ایسام رقع جائز ہے۔

مصنف جوالہ نے کہا کہ عسکری کا انکار درست تھا۔ ابن طاہر نے کم علمی ہے ان پررد کیا کہ جوڑگی ہوئی آستیوں اور گریبان والے جبہ کوعادت کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ ایسا خیال کیا کہ جوڑگی ہوئی آستیوں اور گریبان والے جبہ کوعادت کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ ایسا خیال کیا کہ اس جبہ کے پہننے میں شہرت نہیں ۔ لیکن یہ پیوند جولگائے جاتے ہیں میں ظاہری شہرت اور نہ کے دعوے کی صورت پائی جاتی ہیں ہوا ہو ہو گڑے کو مکڑے کیا گڑے گڑے کو مکڑے پیوند بنالیتے ہیں۔ جو محض بلا ضرورت ہوتا ہے اور بوجہ اس کے خوبصورت ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہد کی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے بیلباس مکروہ ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہد کی شہرت بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے بیلباس مکروہ ہونے کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور زہد کی شہرت بھی جاہتے ہیں۔ اس لیے بیلباس مکروہ ہے۔ جس کا تذکرہ خود مشاکخ صوفیہ کی آیک جماعت نے کیا ہے۔ چنا نچے ہم بیان کر چکے۔

ابوداؤد: كتاب اللباس ، باب فی لبس الشهر ق، رقم ۲۰۳۱ احمد: ۹۲،۵۰/۲ مندعبد بن حمید ص: ۲۲۵، رقم ۸۳۸ کتاب ذکر اخبار اصفهان لا بی تعیم اصفهانی: ۱/۱۶۹، فی ترجمه شیخه احمد بن محمود شعب الایمان ۲۰ ۵۵، باب التوکل واتسلیم ، رقم ۱۹۹ اورد کیمیئے ارواء انعلیل : ۱۹۹۵، قم ۱۲۹۹ هم ۱۲۹۹ مسلم ، کتاب اللباس ، باب تحریم لبس الحریر وغیر ذکک للر جال ، رقم ۲۰۵۹ هم ۱۴۹۱ می ۱۳۵۰ باب الرخصة فی انعلم و خیط الحریر، وقم ۲۰۵۳ هم ۱۳۰۰ ابن ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی انعلم فی الثوب ، رقم ۲۵۹۳ می ۱۳۵۰ می الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کن الثوب ، رقم ۲۵۹۳ می سافی (فی الکبری) : ۲۵۳۵ می کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماجة : کتاب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماده باب اللباس ، باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماده باب الرخصة فی التمام کتاب الزینة ، باب ماده باب الرخصة باب ماده باب الرخصة کتاب الرخصة کتاب

جعفر حذاء کہتے ہیں جب باطنی فوائداں قوم نے گم کردیے تو ظاہری آرائش ونمائش میں پڑگئے۔قوم سے مراد فوط اور رنگے کپڑے پہننے والے ہیں۔ توری نے کہا کہ پیوند گئے لباس ایک زمانے میں موتی کے پردے بھے اور اب تو مزبلوں کے مردار ہوگئے ہیں۔ ابن باکویہ نے کہا: مجھ کوابوالحن خطلی نے خبردی کہ تحد بن علی نے پیوند گئے لباس والے لوگوں کو دکھے کہا میرے بھائیو! اگر تمہارے لباس تمہارے باطن کے موافق ہیں تو تم نے لوگوں کواپنے باطن پرمطلع کرنا پیند کیا اور اگر اس کے مخالف ہیں تو خدا وند کعبہ کی قتم! تم ہلاک ہوگئے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبدالخالق دینوری نے اپنے بعض اصحاب سے کہا: تم جو آج کل کے صوفیہ کا ظاہری لباس دیکھتے ہواس کود کھے کرخوش نہ ہونا۔ بیلوگ جب اپنا باطن خراب کر چکے تو ظاہر کو ظاہر کو جبد کہا جس میں گیا۔ ایک کھوٹی پر ایک پیوندلگا جبد دیکھا جس میں فوط کے جوڑ لگے ہوئے تھے۔ میں نے جمامی سے پوچھا کہ یکھوٹی پر جبدئک رہا ہے۔ اندر کون ہے اس نے مجھ سے ایک ایسے خفس کا تذکرہ کیا جو ہر طرف سے مال جمع کرنے کے لیے شہر در شہر گھومتا پھرتا ہے۔

مصنف عمینیہ نے کہا:صوفیہ میں بعض ایسے ہیں جومرقع کو پیوند پر پیوندلگاتے رہتے ہیں ہیں جومرقع کو پیوند پر پیوندلگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حد درجہ کا کثیف ہو جا تاہے ۔ابن حباب ابوالحسین جوابن الکرینی کی صحبت میں رہے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ کوالکرینی نے وصیت کی کہ میرامرقعہ میرے بعدتم لینا۔ میں نے دیکھا تو وہ مرقع گیارہ رطل کا تھا۔جعفر نے کہا:اس وقت میں مرقعوں کا نام وزن سے لیا کرتے تھے۔

#### 🏇 فصل 🏇

صوفیہ نے قرار دیا ہے کہ بیمرقع صرف شیخ ہی کے ہاتھ سے پہنا جاتا ہے اوراس کے لیے ایک اسناد مصل مقرر کی ہے جو سراسر کذب و دروغ ہے۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں شیخ کے ہاتھ سے خرقہ پہننا سنت لکھا ہے اوراس کو سنت گردانا ہے اورام خالد ڈالٹھ کیا گائی گائی کے ہاتھ سے خرقہ پہننا سنت لکھا ہے اوراس کو سنت گردانا ہے اورام خالد ڈالٹھ کیا گائی گائی کے مدیث سے جحت پکڑی۔ کیوں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ متا گائی کی مدیث سے جمعت پکڑی۔ آپ نے فرمایا: بتاؤیہ کرتی میں کس کو پہنا وَں۔ سب لوگ خاموش ہور ہے۔ پھر رسول اللہ متا گائی کی خرمایا: ام خالد کو میرے پاس کی

ہے۔ آپ بنیں (بلیس کے بیٹی کی فیاد کے بیٹی کی بھی ہے۔ اس کے بیٹی کا بھی کا ہے۔ اس کے بھی کو است مبارک ہے جھے کو لاؤ، مجھ کوآنخضرت منگا فیڈم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اپ دست مبارک ہے مجھ کو وہ کرتی پہنائی اور فرمایا: پہنواور پھاڑو۔ ا

🍇 فصل 🍇

باتی رہاصو فیہ کارنگے کپڑے پہننا پس وہ اگر نیلے رنگ کے ہیں توان لوگوں سے سفید لباس کی فضیلت فوت ہوتی ہے اورا گرسندی کپڑ ایعنی فوطہ ہے تو وہ شہرت کا لباس ہے اوراس کی شہرت نیلے کپڑے سے زیادہ ہے اورا گر پیوند گلے یعنی مرقعے ہیں تو بیاور بھی شہرت میں بڑھ کر

البيوع، رقم ٢٠٠٣م احمد: ٣٩٥٠ ١٩٥٠ مندالحميدى: ١٩٢١١١١، رقم ٢٣٣٥ متدرك الحاكم: ٣١٥٠ كتاب البيوع، رقم ٢٣٠١ متدرك الحاكم: ٣١٥٠ كتاب البيوع، رقم ٢٣٠١ متدرك الحاكم: ٣٤٥٠ كتاب البيوع، رقم ٢٣٦٠ متدرك الحاكم: ٣٤٠٠ كتاب البيوع، رقم ٢٣٦٠ معلى أهموراً تُمنيكورُونَهَا) رقم ٢٣٠١ مسلم: كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم ٢١٨٠ موطالهام ما لك: ٣٣٥ مهم، كتاب الجهاد، باب البيعة على السمع والطاعة ، رقم ١٨٥٠ ما ما ك ٢٠٠٠ ما الجهاد، باب البيعة على السمع والطاعة ، رقم ١٨٥٠ ما المن ٢٠٠١ ما الجهاد، باب البيعة ، رقم ١٨٥٠ ما المن ٢٠١٠ ما المن ١٨٥٠ ما المن ٢٠٠١ الجهاد، باب البيعة ، رقم ١٨٥٠ ما المن ١٨٥٠ ما المن المناب البيعة ، رقم ١٨٥٠ ما المن ١٨٥٠ ما المن المناب البيعة ، رقم ١٨٥٠ ما المناب ال

ابوداؤد، كتاب اللباس ، باب في البياض، رقم ٢٩٦١ ـ ترندى: كتاب البخائز ، باب ماجاء ما يستجب من الأكفان، رقم ٩٩٦١ ـ اجمد: الرسجب من الاكفان، رقم ٩٩٧٩ ـ اجمد: الرسمة ٣٩٣٠ ـ متدرك الحاكم: الم ٩٩٣٠ ـ البياض من الثياب، رقم ٣٥٦١ ـ احمد: الرسمة ٣٠٠٠ ـ متدرك الحاكم: الم ٩٩٣٠ ـ كتاب البخ مين الثياب ـ ١٣٠٥ ـ كتاب البخ مين الثياب ـ

المين المين البيض من الثياب، قم ١٣٠٤-١١ ماجة : كتاب اللباس ، باب البياض، قم ٢٨١- نسائى: كتاب الزينة ، باب الامربلبس البيض من الثياب، قم ١٣٥٢- ١١ ماجة : كتاب اللباس ، باب البياض من الثياب، قم ١٣٥٦- متدرك الحاكم: ١/ ٥٠٦، كتاب البيان من الثياب، قم ١٣٠٩- على عندرك الحاكم: ١/ ٥٠١، كتاب البيان البيان الثوب الاحر، قم ١٨٠٨- البوداؤد: كتاب اللباس ، باب الثوب الاحر، قم ١٠٠٥- مسلم: كتاب الفصائل: باب في صفة النبي ، قم ١٠٠٣- البوداؤد: كتاب اللباس باب في الزهسة في الحرة ، قم ١٠٠٥- مسلم: كتاب اللباس ، باب المعالم، قم ١٥٠١- البيان أن الزهسة في الموب الاحرار جال ، قم ١٢٥٠- البيان أن كتاب الزينة ، باب بس الحلل ، قم ١٥٠١- البيان أن اللباس ، باب في العمامة السوداء، قم ١٣٥٥- البيائي ، كتاب الزينة ، باب بس العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- النبائي ، كتاب الزينة ، باب بس العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- المنائي ، كتاب الزينة ، باب بس العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- النبائي ، كتاب الزينة ، باب بس العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٠ المنائي ، كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٥- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٠- ١٠٠٠ المن ماجة : كتاب اللباس ، باب العمامة السوداء، قم ١٥٥٠- ١٠٠٠ المناؤلة المناؤل

بخارى: كتاب اللباس، باب البرودوالحمر والشملة ، رقم ٥٨١٣،٥٨١٢ مسلم: كتاب اللباس، باب فضل ثياب الحمر ق، رقم ٥٨١٣ م ١٣٠٠ مسلم.

لباس شہرت کے مکروہ وممنوع ہونے کے بارے میں۔ابوذر را النفائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا النفی نے فرمایا: جو شخص شہرت کا لباس بہنے گا جب تک اس کوندا تارے گا اللہ تعالیٰ اس سے روگردال رہے گا۔ ابو ہریرہ را النفی نا اور یہ بن ثابت را النفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا النفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا النفی سے بین کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ لباس دوشہر توں سے منع فرمایا صحابہ نے عرض کیا ، یارسول اللہ منا النفی سے ایس النا دونوں کے درمیان راسی کا بیٹلا اور گاڑھا ہونا ، نرم اور سخت ہونا ، بڑا اور چھوٹا ہونا ۔ لیکن ہاں ان دونوں کے درمیان راسی ومیا ندروی اختیار کرو۔ اور این عمر والنفی سے کہ رسول ومیاندروی اختیار کرو۔ اور بین سے کہ ابن جو شخص شہرت والا لباس پہنے گا قیامت کے دن خدا اس کو ذکیل کرے گا۔ مصنف میں تاہی کہا: بیز ابن عمر والنفی ہے کہ رسول اللہ منا اللہ تعالیٰ اس کو ذکت پہنا کے گا۔ انہ لیٹ سوار یا کہ شہور لباس پہنے گا خدا تعالیٰ اس کو ذکت پہنا کے گا۔ انہ کر سوار یا کہ شہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پر ہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ شخص مشہور لباس پہنے گا جب تک وہ اس پر ہے گا اللہ تعالیٰ اس سے اعراض رکھے گا۔ خواہ وہ شخص مشہور لباس پہنے گا کہ ابن عمر والنین کے کہ ابن عمر والنین کے کہ ابن عمر والنین کرد کے کہ ابن عمر والنین کرد کے کہ ابن عمر والنین کرد کے کہ ابن عمر والنین کو میت پہنو میں شہرت کا کہڑا اللہ تعالیٰ اس کو مت پہنو میں شہرت کا کہڑا اللہ تعالیٰ اس کو مت پہنو میں شہرت کا کہڑا اس نے بیٹے کوکوئی برا کم در ہے کا لباس پہنے دیکھا تو فر مایا اس کو مت پہنو میں شہرت کا کہڑا

( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ ) ابوداؤ د: کتاب اللباس باب فی لبس الحمر ۃ، رقم ۲۰ ۴۰ \_ ترندی: کتاب اللباس، باب ماجاء فی احتِ الثیاب الی رسول الله، رقم ۱۷۸۷ \_ نسائی: کتاب الزینة ، باب فی لبس الحمر ۃ، رقم ۵۳۱۷ \_

ابن ماجة: كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم ١٩٠٨ و رضعيف سنن ابن ماجة: ص ٢٩٥، رقم ١٢٥/ ١٢٥ ملية الدولياء: ٢١٢/٥، رقم ٥٣٨٥ و شعب الايمان: ١٢٩/٥، باب في الملابس والاواني ، رقم ١٢٣٠ وفيض القدريشرح الجامع الصغير: ١٨٣/١، رقم ١٩٠٠ و الله الله شعب الايمان: ١١٩٥٥، باب في الملابس والاواني ، رقم ١٢٣٠ وفيض القدريشرح الجامع الصغير: ١١٨١، رقم ١٩٠٠ واورد يكھئے ضعيف الجامع الصغير ١٣٠/١، رقم ١٩٠٥ و والاواني ، رقم ١٣٠١ و فيض القدريشرح الجامع الصغير: ١١١٨، رقم ١٩٠٥ و واود و كيكئے ضعيف الجامع الصغير ١٣٠١، رقم ١٩٠٥ و والاواني ، ١٩٥٠ و والاواني ، ١٩٥٠ و والاواني ، ١٩٥٠ و والاواني ، ١٩٥٠ و والاواني والواني والاواني والاواني والواني والاواني والاواني والاواني والاواني والاواني والاواني والالواني والاواني والواني والاواني والاواني والاواني والواني والاواني والاواني والواني والوا

المراق کی اللہ میں المیدی کے کہا میرے باپ بریدہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ میں تھا جوقلعہ پر چڑھ گئے تھے۔ میں وہاں چڑھ کراییا سامنے خیر میں موجود تھا اور ان لوگوں میں تھا جوقلعہ پر چڑھ گئے تھے۔ میں وہاں چڑھ کراییا سامنے کھڑا ہوا کہ رسول اللہ میں اللہ عن آیا تو میں سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ میں نہیں جانتا کہ شہرت کے واسطے اسلام میں اس سے بڑھ کرکوئی گناہ مجھ سے سرز دہوا ہو۔ سفیان ثوری نے کہا: صحابہ وی گئی وہ وشہرتوں کو مکروہ جانتے تھے۔ ایک تو ایسے نیس کپڑے جن کی وجہ سے مشہور ہوجائے اور لوگ اس کی طرف آئی تھیں اٹھا کیں۔ دوسرے ایسے ردی کپڑے جن کی وجہ سے مشہور ہوجائے اور ذیل سمجھا جائے۔ معمر نے کہا ایوب کا کرتا لمباد کھ میں ردی کپڑے جن سے حقیر ہوجائے اور ذیل سمجھا جائے۔ معمر نے کہا ایوب کا کرتا لمباد کھ میں نے ان پرناراضی ظاہر کی۔ کہنے گئے کہ سنوگزشتہ زمانے میں نیچا لباس رکھنا شہرت میں داخل تھا گرآئے کل او نیچار کھنے میں شہرت ہے۔

🍪 فصل 🍪

مصنف بین ایک مصنف بین نے کہا: صوفیہ میں صوف کے پہنے والے بھی ہیں اور جحت لاتے ہیں کہ ''رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

المسلم: كتاب اللباس، باب لبس بُنة الصوف في الغزو، رقم ٥٩٩هـ مسلم: كتاب الطبارة ، باب المسح على الخفين ، رقم ١٦١ ـ ابوداؤد: كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله ، رقم ١٦١ ـ ابوداؤد: كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله ، رقم ١٦٥ ـ ابن ماجة : كتاب اللباس ، باب لباس رسول الله ، رقم ٣٥٥ ـ سنن الدارى: ١٩٢/ ، كتاب الطبارة ، باب في المسح على الخفين ، رقم ١٤٥ ـ احمد : ١٩٢/ ١٥٠ ـ

« غير البيل (بيل عليه عليه المنظمة عليه المنظمة عليه المنظمة عليه المنظمة عليه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا ائس طالِنْنَهُ نِهِ كَهَا: رسول الله مَنَا ثَيْرَتِمْ نِهِ فر مايا: '' جوشخص لوگوں ميں مشہور ہونے کے ليے صوف کالباس پہنے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ضرور خارش کا کپڑ ایہنائے گا۔جس ہے اس کی رکیس گر پڑیں گی۔'' 🗱 ابن عباس طالعنی نے کہا: رسول الله منالینی نے فرمایا:''جولوگ ریا کی غرض سے صوف کا لباس سنتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین فریاد کرتی ہے۔ " خالد بن شوذب نے کہا: میں حسن (بھری) کے پاس موجود تھا۔اتنے میں فرقد آئے۔حسن نے ان کا کمبل پکڑ کران کی طرف بڑھایا اور بولے کہ اے ام فرقد کے بیٹے! اس کمبل میں کوئی یر ونیکی نہیں، بلکہ اصلی پر ونیکی اعتقاد دل اور صدق عمل ہے۔ ابوشداد مجاشعی نے کہا: حسن (بھری) کے سامنے صوف پہننے والوں کا تذکرہ آیا۔ میں نے سنا کہ تین بارحسن بولے خدا کھوئے ان کم بختوں کو کیا ہو گیا،اپنے دلوں میں تو کبر وغرور پوشیدہ رکھتے ہیں اور لباس میں عجز وتواضع ظاہر کرتے ہیں۔خدا کی تئم!ان لوگوں کواپنے لباس پراس ہے بھی زیادہ غرور ہے جس قدر دوشالے والے کوایے دوشالے پر ہو حسن کے پاس ایک آ دمی صوف پہنے والوں میں ہے آیا جوصوف کا جبہ پہنے تھاا ورصوف کا عمامہ باندھے تھاا ورصوف کی جا دراوڑ ھے تھا۔ آ کر بیشااور زمین کی طرف اپنی نگاه کرلی اور ذرااو پرسرندا ٹھایا۔ شایدحسن کواس کی بیر کت مغرورانه معلوم ہوئی ۔ کہنے لگے ایسے بھی لوگ ہیں جو کبر وغرورا پنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ خدا کی قشم اانہوں نے اپنے دین کو قابل تشنیع بنالیا۔ پھر بولے'' رسول اللہ مَا اللّٰهِ منافقوں کی ہئیت سے پناہ مانگا کرتے تھے' 🕏 لوگوں نے پوچھااے ابوسعید! منافقوں کی ہئیت کیا ہے۔ جواب دیا کہ لباس سے خشوع ظاہر کرنا اور دل میں خشوع نہ ہونا۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسے خص کا ہے جولوگوں کوخوب پہچانتا ہے اور لباس سے دھو کانہیں کھا تا۔خود میں نے انہیں لوگوں میں سے ایک کودیکھا ہے جوصوف کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اگر کوئی اس کو یوں کہدکر یکار تا تھا

الله صدیف ہے: دیکھئے کشف الحفاء لعجلونی: ۳۸۰/۳ تحت حدیث، رقم ۲۵۹۵ تنزیدالشریعة المرفوعة: ۲۷۷۷، کتاب اللباس والزینة ، الفصل الثالث، رقم ۳۸۰ اللباس والزینة ، الفصل الثالث، رقم ۲۸۱ اللباس والزینة ، الفصل الثالث، رقم ۲۱۱۰ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: ۱۸۲۲ ۴۰، رقم ۱۹۳۹ ورد یکھئے ضعیف الجامع الصغیر: ۱۸۵۲، رقم ۱۹۵۹ ورد یکھئے ضعیف الجامع الصغیر: ۳۵/۳، رقم ۱۹۵۹ ورسلسلهٔ احادیث ضعیف: ۵/۲۲۵، رقم ۲۲۵۹ و ۲۲۵۹

<sup>🗗 [</sup>موضوع]روایت ہے: دیکھئے تذکرہ الموضوعات لابن القیسرانی ص ١٩٥۔

327 327 کہ اے فلاں کے باپ تو وہ اور اس کے ساتھی برامانتے تھے ۔معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے نز دیک صوف وہ ممل کرتا ہے جواوباش کے نز دیک دیباج بھی نہیں کرتا ہے مر ہ نے کہا: مجھ سے ایک آوی نے بیان کیا کہ حماد بن ابی سلیمان بصرہ میں داخل ہوئے۔ان کے یاس فرقد شنجی صوف کا کپڑا پہنے ہوئے آئے ۔حماد ان سے بولے ،اپنے اوپر سے بیرا پی نصرانیت ا تارڈال ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ابراہیم تخعی کا انتظار کیا کرتے تھےوہ نکلتے تھے اورزعفرانی لباس سے ہوتے تھے۔خالدے مروی ہے کہ قلابہ نے کہاتم صوف کے لباس والوں سے بچتے رہو۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ عبدالکریم ابوامیہ صوف کا لباس پہنے ہوئے ابوالعالیہ کے پاس گئے۔ ابوالعالیہان سے بولے کہ بیراہوں کی پوشاک ہے۔مسلمانوں کا توبیہ قاعدہ تھاجب کہ کہیں جاتے آتے تھے تو آرائش کرتے تھے۔فضیل نے کہا:تم لوگوں کے لیےصوف پہن کرآرائش كروتوتمهارے سامنے سرندا ٹھائيں گے۔اور قرآن شريف ہے آراستہ ہوتو تمہارے آگے سراونچانه کریں گے۔ای طرح ایک چیز چھوڑ کر دوسری چیز سے زینت اختیار کرو۔ بیسب دنیا کی محبت کے لئے ہے۔ ابوسلیمان نے کہا : بعض لوگ ساڑھے تین درم کی عبا پہنچتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی شہرت پانچ درم کے برابر ہوتی ہے۔ان کواس بات سے شرم نہیں آتی کہان کی شہرت ان کے لباس سے زیادہ بڑھ گئی۔ اگر دوسفید کیڑے پہن کرلوگوں کی نگاہوں سے اپناز ہدوتقوی پوشیدہ رکھتے تو ان کے لئے زیادہ سلامتی کا سبب ہوتا۔ ابوسلیمان نے کہا: مجھ سے میرے باپ نے بوچھا کہ صوف کا لباس پہننے سے ان لوگوں کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا عجزوتو اضع \_ جواب دیا که ان لوگول کا تو قاعدہ ہے کہ جب صوف کا کپڑا پہنتے ہیں ای وقت مغرور بھی ہوتے ہیں عمرو بن پونس نے کہا: سفیان ثوری نے ایک صوفی کو دیکھا۔ بولے کہ تیرا بدلباس بدعت ہے۔ ابوداؤد نے بھی سفیان ثوری ہے ایسا ہی روایت کیا۔ عبداللہ بن المبارک نے ایک آ دمی کامشہورلباس دیکھ کر دوبار کہا میں اس کومکروہ جانتا ہوں ، میں اس کومکروہ جانتا ہوں ۔حسن بن عمرونے کہا: میں نے بشر بن حارث سے سنا، بیان کرتے تھے کہ علی موصلی ایک ہار معافیٰ کے پاس گئے اور صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔معافیٰ بولے اے ابوالحن! بیشہرت کیسی ہے۔علی نے جواب دیااے ابومسعود! آؤمیں اورتم دونوں باہرنگلیں دیکھیں ہم میں زیادہ

مشہور کون ہے۔معافیٰ نے کہا: بدن کی شہرت ویسی نہیں جیسی لباس کی شہرت ہے۔بشر بن حارث کہتے ہیں ایوب بحتانی کے پاس بدیل گئے ان کے بچھونے پر مقام سبینہ کا سرخ ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ جوگر دوغبار سے بچا تا تھا۔ بدیل بولے بیکیا ہے۔ابوب نے جواب دیا،اس صوف کےلباس سے جوتم پہنے ہویہ کپڑااحچھاہے۔بشر بن الحارث سے کسی نےصوف پہننے کی نسبت سوال کیا۔ان کو بہت نا گوار وگراں گز را اور ان کے چبرے سے کراہت ظاہر ہوئی۔ پھر بولے میرے نز دیک خزاور زعفرانی لباس پہننا شہروں میں صوف کا کپڑا پہننے ہے محبوب تر ہے۔ محد بن ادریس انباری کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کوٹاٹ کا جبہ پہنے دیکھا۔اس سے کہا کہ س عالم نے اس کو پہنا ہے۔ کس عالم نے ایسا کیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا مجھ کو بشر بن حارث نے دیکھاتو بچھ برانہ مجھا۔ یزید کہتے ہیں کہ میں بشر کے پاس گیااوران سے بیان کیا کہاے ابونصر میں نے فلاں شخص کوٹاٹ کا تبہ پہنے دیکھا۔اس پراعتراض کیا تو بولا کہ ابونصر نے مجھ کو بیہ جبہ پہنے ہوئے دیکھا تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بین کربشر مجھ سے کہنے لگا ہے ابوخالد! مجھے سے اس شخص نے مشورہ نہیں لیا اگر میں اس پر پچھاعتر اِض کرتا تو مجھ کو جواب دیتا کہ فلا ل نے پہنا ہے اور فلاں نے پہنا ہشام ابن خالد نے کہامیں نے ابوسلیمان دارانی کوایک صوف یہننے والے آ دمی ہے کہتے ہوئے سنا کہ تونے زاہدوں کا اوزار ظاہر کر دیا۔تو جانتا ہے کہ اس صوف نے تجھ کونفع دیا وہ آ دمی جپ ہور ہا۔ابوسلیمان بولے کہ تیرا ظاہر توروئی دار کپڑوں والااور باطن صوفى ہونا جا ہے ابن سیرویہ کہتے ہیں ابومحمہ بن ابی معروف کرخی ایک بارابوالحسن بن بشاركے پاس گئے اور صوف كا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ابوالحن بولے اے ابومحمہ! تم نے اپنے جسم کوصوفی بنایا ہے یا دل کو۔ دیکھوتصوف اختیار کر وا ورسفید پرسفید کپڑے پہنو۔نضر بن شمیل نے کسی صوفی سے کہا:تم اپنا صوف کا جبہ بیچتے ہوجواب دیا کہ جب شکاری اپنا جال ہی ج ڈالے تو شکارکس چیز ہے کرے گا۔ابوجعفرابن جربرطبری نے کہا: وہمخص خطا پر ہے جو باوجود روئی اور کتان کا کیڑا حلال طریقہ ہے ملنے کے بال اوراون کالباس اختیار کرلے اور گہوں کی روٹی حچوڑ کرساگ اورمسور کھانا پیند کرے اورعورتوں کی خواہش لاحق ہونے کے خوف سے گوشت کھا ناحچھوڑ دے۔

## ﴿ يَنِينَ (بِينَ آيَا ﴿ فَهُ الْمِنْ الْمِينَ آيَا ﴿ فَهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْم ﴿ فصل ﴾

مصنف بیساند نے کہا: ہم ابوالعالیہ سے روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا: مسلمانوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کہیں آتے جاتے تو زیب وزینت کرتے تھے۔ محمد بیسائی نے کہا کہ مہاجرین اور انصار او نچے درج کا لباس پہنا کرتے تھے۔ تمیم الداری نے ایک حلہ ہزار درم کوخریدا تھا۔ لیکن اس سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہیم داری نے ایک حلہ ہزار درم کومول کیا۔ اس کو پہن کر تہجدا دا کیا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ تمیم داری کے پاس ہزار درم کومول کیا۔ اس کو پہن کر تہجدا دا کیا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ تمیم داری کے پاس ایک حلّہ قاجوانہوں نے ہزار درم میں خریدا تھا۔ اس کو اس رات پہنا کرتے تھے جس میں شب فدر کی امید کی جاتی ہے۔ ابن سیرین نے کہا: تمیم داری نے ایک چا در ہزار درم کومولی کی اس کو اوڑھ کرا ہے ساتھیوں کو نماز پڑھا یا کرتے تھے۔ مصنف بیشائیڈ نے کہا کہ ابن مسعود ڈاٹٹیڈ بہت نقیس لباس پہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگا یا کرتے تھے۔ حسن بھری اعلیٰ درجے کی نقیس لباس پہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگا یا کرتے تھے۔ حسن بھری اعلیٰ درجے کی نوشاک پہنا کرتے تھے اور بہت عمدہ خوشبولگا یا کرتے تھے۔ حسن بھری ایک جہ پہنے ہوئے اور ایک گراں بہا چا در اوڑھ میں جوشن کہتے ہیں کہ ایک بارحسن بھری ایک قیمتی جہ پہنے ہوئے اور ایک گراں بہا چا در اوڑھ ھے ہوئے باہر نکلے۔ ان کوفرقد نے دیکھا اور بولے اے استاد! کیا

الله بخارى: كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، رقم ۵۸۳ مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للر جال ۱۰٬۰۵۱ واؤد: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، رقم ۴۰٬۰۰۰ منسائي: كتاب الزينة ، باب ذكر النبي عن لبس السير ۱۵٬۰۶۱ ما ۲۰۰۷ ما ابن ماجة: كتاب اللباس، باب كراهية لبس الحرير، رقم ۳۵۹۱ ما ۳۹٬۲۰/۲ ما ۳۹٬۲۰/۲

آپ کالباس ایسا ہونا جا ہے۔ حسن نے جواب دیا اے ابن ام فرقد! کیاتم نہیں جانے کہ اکثر اللہ دوزخ وہ ہیں جوصوف کالباس پہنتے ہیں۔ مالک بن انس عدن کے فیس کیڑے ہیںنا کرتے سے ۔ احمد بن صنبل کا کیڑا قریب قریب ایک دینار میں خریدا جاتا تھا۔ غرض کہ سلف پھٹے پرانے حال کو ایک حد تک اختیار کرتے سے اور پرانے کیڑے صرف اپنے گھروں میں پہنتے سے ۔ حل ہوا باہر نظتے تو زیب وزینت کرتے سے اور ایسالباس پہنتے سے جس کا دنی یا اعلیٰ ہونے کی جب باہر نظتے تو زیب وزینت کرتے سے اور ایسالباس پہنتے سے جس کا دنی یا اعلیٰ ہونے کی خواہش ان کو نہ ہوتی تھی ۔ عیہ بین حازم نے کہا: ابراہیم بن ادہم کا لباس کتان ، روئی پوستین خواہش ان کو نہ ہوتی تھی ۔ عیہ بین حازم نے کہا: ابراہیم بن ادہم کا لباس کتان ، روئی پوستین میں شہرت کا کیڑا پہنے ہوئے نبیل کہ عیل کہ میرے پاؤں میں ذوالنون نے سرخ موزہ دیکھا کہنے لئے بیٹا اس کوا تارڈ الو۔ اس میں شہرت میں ۔ '' والنون نے سرخ موزہ دیکھا کہنے لئے بیٹا اس کوا تارڈ الو۔ اس میں شہرت ہے بہنے ہیں کہ عین رسول اللہ منابی ہوئے نے اس کو نہیں پہنا ۔ آپ نے تو صرف دوموزے سادے ساہ رنگ کے بہنے ہیں ۔ '' اللہ رنگے بین یونس کہتے ہیں کہ ابوجعفر منصور نے کہا: طعن کے قابل ہیئت رسول کرنے کی ہیئت ہے بہتر ہے۔ کو بہنے ہیں۔ '' بہتر ہے۔ کو بہنے ہیں۔ '' بہتر ہے۔ کو بہنے ہیں۔ ' بہتر ہے۔ کو بہنے ہیں۔ ' بہتر ہے۔ کی بہنے سے بہتر ہے۔ کو بہنے سے بہتر ہے۔

🏇 فصل 🏇

تشریف لائے۔ایک آ دمی کے بال پریشان دیکھے۔فر مایا:'' کیااس شخص کوایسی چیزنہیں ملتی جس ے اپنے بال درست کر لے۔ پھرایک آ دمی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا فرمایا: کیااس شخص کو الیی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑے دھوڈالے۔'' 🏶 ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ کہتے ہیں کہ حضرت على والنفيُّ أيك مرتبدر بيع بن زياد كى عيادت كو كئه \_ربيع نے كہا! يا امير المونين! ميں آپ سے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کرتا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے۔ جواب دیا کہ ٹھ کا نہ چھوڑ د یااورعبا پہن لی جس کی وجہ ہے اس کی بی بی اور بال بیجے غمناک واندوہ کین ہیں ۔حضرت على ﴿النَّفَةُ نِهِ حَكُم دِيا كه عاصم كومير ب ياس لا ؤ - جب عاصم آئة وحضرت على ﴿النَّفَهُ خنده بيشاني سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا :تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کوحلال کر دیا اورتم سے دنیا کوچھین لینانہیں جا ہتا اور خدا کی قتم کہتم اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس ہے بھی ذکیل تر ہوواللہ!اگرتم اس کی نعمتوں کا اظہار فعل کی راہ ہے کروتو میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ قول کی راہ سے نعمت الٰہی کا اظہار کرو۔عاصم نے کہا! یا امیر المونین! میں دیکھتا ہوں کہآپ موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور اناج کھاتے ہیں۔حضرت علی شائٹیؤ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ پھر فرمایا: اے عاصم! وائے ہو تجھ پر!اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والے اماموں پر فرض کر دیا ہے کہاہے آپ کوعوام کے ساتھ انداز ہ کریں تا کہ افلاس والے کے افلاس تابع نہ ہو۔ ابو بکر الا نباری نے کہا: اس آخری فقرے کے معنی یہ ہیں کہ فقر وا فلاس بہت زیادہ بڑھ جائے ۔محاورہ ہے کہ ندمت فلال شخص کی تابع ہے یعنی اس کی ندمت حدے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔

نفس خواہش کرے وہ مذموم نہیں اور ہرآ رائش جولوگوں کے لیے ہووہ مکروہ نہیں ۔اس سے اس وقت منع کیا جائے گا جب شریعت میں اس کی ممانعت ہو یا دین کے بارے میں ریا کی صورت نکل آئے ہرانسان جا ہتا ہے کہ وہ خوب صورت معلوم ہوا کرے بیالی خواہش نفسانی ہے جس پر ملامت نہیں کر سکتے ۔اس لیے وہ بالوں میں کنگھا کرتا ہے اور آئینہ میں منہ دیکھتا ہے اور عمامہ برابر کر کے باندھتا ہےاورلباس کا استراندر ہونے کی وجہ سے موٹااورابرہ اوپر ہونے کے سبب ے عمدہ رکھتا ہے۔ان میں کوئی ایسی شے ہیں جومکروہ اور مذموم ہو۔ عائشہ ڈی کھٹانے کہا: صحابہ کی ا یک جماعت درواز ہ پررسول اللہ منا ﷺ کے انتظار میں تھی آپ ان کے پاس جانے کوا تھے۔گھر میں ایک نافذتھی جس میں یانی بھرا تھا۔اس میں آپ دیکھ دیکھ کرسر کے بال اور رکیش مبارک ورست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مثالی ایم آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔"فرمایا ہاں ، جب آ دمی اینے بھائیوں کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو درست کر لینا جا ہے کیوں کہ الله تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔' 🏶 عائشہ خالفہ اے دوسرے طور پر مروی ہے کہ رسول الله مَنَا تَلْيُهُمْ با ہرتشریف لے جانے کے لیے اٹھے۔ایک نافذ آپ نے دیکھی جس میں یانی تھا۔اس میں اپناعکس مبارک دیکھا۔ پھرریش اقدس اور سراطہر کو درست کیا اور باہرتشریف لے كئے۔جبواليس آئة مين في عرض كيايارسول الله منافيظ آب بھى ايساكرتے ہيں۔فرمايا: میں نے کیا کیا۔فقط اتنا ہی تو کیا ہے کہ پانی میں اپناعکس دیکھا ہے اور اپنی داڑھی اور سر کے بال درست کیےاس میں کوئی حرج نہیں ۔مسلمان آ دمی ایسا ہی کیا کرتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں ے ملنے کوجا تا ہے توایخ آپ کو درست کر لیتا ہے۔''

مصنف بین نے کہا: اگر کوئی کے اس کی کیا وجہ کہتم نے سری مقطی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں کسی آدمی کی اپنے پاس آتے ہوئے آہٹ پاؤں اور اپنی واڑھی پر ہاتھ کی انہوں نے کہا اگر میں کسی آدمی کی اپنے پاس آتے ہوئے آہٹ پاؤں اور اپنی واڑھی پر ہاتھ کھیرلوں یعنی اس آنے والے کے سبب سے داڑھی درست کرلوں تو ڈرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس حرکت پر دوزخ میں عذاب کرے۔ جواب میہ ہے کہ بی تول اس پرمحمول ہے کہ سری کی مراد

الله ميدروايت ضعيف ہے كيونكه اس ميں عيسى بن واقد اورعطاء بن السائب دونوں راوى ضعيف ہيں۔ كتاب عمل اليوم والليلية لا بن السنى ص 27 باب ما يفعل من لم يكن له مرأة ، رقم ١٨٢ \_ كنز العمال: ٦٨٣/ ٦٨٣/ ، رقم ١٩١٧ ا\_

وین کے بارے میں خشوع وغیرہ کا اظہار کر کے ریا کاری کا مرتکب ہونا ہے۔ہم کہتے ہیں کہ اپنی صورت اچھی بنانا مقصود ہوتا کہ کوئی ناز بباچیز نظر نہ آئے تو ایسا کر نا ندموم نہیں ۔ جو محض اس کو ندموم یقین کرے وہ ریا کوئیس جانتا اور ندموم کے معنی نہیں سجھتا۔ ابن مسعود واللیٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منالیٹی آئے فر مایا: ''جس محض کے دل میں ایک ذرہ برابر غرور ہوگاوہ بہشت میں نہ جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیارسول اللہ منالیٹی آئے ایک پند کرتا ہے کہ اس کالباس اچھا ہو، جو تا خوب صورت ہو۔ ارشاد فر مایا: اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو مجوب رکھتا ہے۔ غرور تو اس کو کہتے ہیں کہت بات سے سرشی کرے اور لوگوں کو تقیر سمجھے۔' 4 یہ یہ حدیث فقط صحیح مسلم میں ہے اور معنی یہ ہیں کہت سے منہ موڑ نا اور لوگوں کو تقیر سمجھے ناغرور کا باعث ہے۔ ضعیع مسلم میں ہے اور معنی یہ ہیں کہتی سے منہ موڑ نا اور لوگوں کو تقیر سمجھا غرور کا باعث ہے۔

مصنف تواللہ نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جواعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے تھے۔ چنانچہ ہم کوخبر ملی ہے کہ ابوالعباس بن عطاء بہت اعلیٰ درجہ کا کبڑ اپہنا کرتے تھے۔ مثلاً دیبقی اور لوکو کا بنا ہوا کپڑ ااور بہت نیچالباس پیند کرتے تھے۔مصنف تو اللہ نے کہا: اس میں بھی مرقعوں کی طرح شہرت ہے۔ نیک لوگوں کے لباس تو اوسط درجے کے ہونے چاہئیں۔ غور کرنا چاہے کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ دونوں مخالف طریقوں سے کس طرح کھیاتا ہے۔

🏇 فصل 🏇

مصنف عمینی نے کہا بعض صوفیہ ایسے ہیں کہ جب کوئی کیڑا پہنتے ہیں تواس کا پچھ حصہ پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اکثر اوقات اعلیٰ درجے کے لباس کوخراب کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ بن علی وزیر کہتے ہیں ایک روز ابن مجاہد میرے باپ کے ساتھ تھے۔ کسی نے شبلی کے اندر آنے کی خبر دی ابن مجاہد ہو لے، میں تمہارے سامنے اسی وقت شبلی کوساکت کر دوں گا۔ شبلی کی عادت یہ تھی کہ جب پچھ پہنتے تھے تو اس کوکسی مقام سے جاک کر ڈالتے تھے۔ جسے ہی شبلی آ کر بیٹھے ابن مجاہد

۱۹۰۸ مسلم: كتاب الايمان ، باب تحريم الكبروبيانه، رقم ۲۲۵ دا بوداؤد: كتاب اللباس ، باب ما جاء في الكبر، رقم ۱۹۰۹ مسلم: كتاب الايمان ، باب ما جاء في الكبر، رقم ۱۹۹۹ دا مرد: ۱/ ۳۵۹ د ۳۵۱ ، ۳۱۸ ومتدرك الحاكم : ۱/ ۷۵۸ كتاب الايمان ، رقم ۲۹۹ دا کاری کتاب الایمان ، رقم ۲۹۹ د.

نے ان سے کہااے ابو بکریہ کون سے علم کی بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھا ئیں اس کوخراب کریں شبلی نے جواب دیا کہ بیکون سے علم کی بات ہے۔

﴿ فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ﴾ 4

''لینی حضرت سلیمان گھوڑ وں کی پنڈ لیاں اور گردنیں کا شخے لگے''

یہ کن کرابن مجاہد خاموش ہورہے میرے باپ ان سے بولے تم شبلی کوسا کت کرنا چاہتے تھے انہوں نے الٹائم کوسا کت کر دیا۔ پھر شبلی نے ان سے کہاسب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ تم قاری وقت ہو۔ بھلا یہ تو بتاؤ قر آن شریف میں کس جگہ ہے کہ حبیب اپنے حبیب کوعذاب نہیں کرتا۔ ابن مجاہد چپ ہورہے۔ میرے باپ کہنے لگے اے ابو بکر آپ ہی بتائے۔ جواب دیا قولہ تعالیٰ:

﴿ قَالَتِ الْيَهُ وَدُوَ النَّصْرِي نَحُنُ اَبُنَاءُ اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ بِكُمُ اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ اللهِ وَاحِبَّاءُ هُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّ بُكُمُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَالْعَلَمُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَالْحَالَ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَالْعَلَامِ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاحْبَاءُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللهُ وَاحْبُواءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

''یعنی یہود ونصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اوراس کے حبیب ہیں۔اے محمد مَنَّا ﷺ آپ ان سے پوچھے تو سہی کہ پھرتم کو خدا تعالیٰ تمہارے گنا ہوں کے بدلہ میں عذاب کیوں کرتا ہے۔

یہ کرابن مجاہد ہوئے کہ میں نے بھی اس آیت کو سنائی نہ تھا۔ مصنف ہو اللہ نے کہا کہ مجھ کواس حکایت کے جج ہونے میں شک ہے۔ کیوں کہ اس کے راویوں میں حسن بن غالب ثقہ نہیں ہے۔ ابو بکر خطیب کہتے ہیں کہ حسن بن غالب نے ایسی چیز وں کا دعویٰ کہا ہے جن سے اس کی دروغ گوئی اور خلاف ورزی ظاہر ہے۔ اچھااگر بیدقصہ بچے بھی ہوتو اس سے شبلی کی کم فہمی ظاہر ہوتی ہے جواس تے جست بکڑی اور ابن مجاہد کی کم فہمی ہے جواس کے جواب سے خاموش ہور ہے۔ جواب بیتھا کہ آیت

﴿ فَطَفِقَ مَسُحًا بِالسُّوقِ وَالْاعُنَاقِ ﴾ 🗱

میں اچھی چیز کاخراب کر ڈالنانہیں ہے۔ کیوں کہ نبی معصوم کی طرف فاسد کر ڈالنے کو منسوب کرنا جائز نہیں اور آیت کے معنوں میں مفسروں کا اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ ۱۳۰/۳۸ اللہ ۲۳/۳۵۔ کے ۱۸الما کہ ۱۸:۸۱۔

گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پرمسے کیا۔ یعنی ہاتھ پھیرااور کہا کہتم خداکی راہ میں ہو۔ان معنوں کے لحاظ ہے تو بیاصلاح ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہان کی کونچیں کاٹ ڈالیس اور گھوڑوں کو ذرج کرنااوران کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لہذا حضرت سلیمان عالیہ اُلی نے کوئی فعل ایسا نہ کیا جس میں گناہ ہو لیکن اچھے خاصے کپڑے کو بلا کمی غرض سیجے کے خراب کرڈالناہم گز جائز نہیں اور ممکن ہے کہ جو پچھ حضرت سلیمان عالیہ اُلیا نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہماری شرع ممکن ہے کہ جو پچھ حضرت سلیمان عالیہ اُلیا نے کیاان کی شریعت میں اس کا جواز ہواور ہماری شرع علی نہ ہو۔ ابوعبداللہ بن عطاء کہتے ہیں ، ابوعلی روز باری کا مذہب تھا کہ اپنی آستین پھاڑ ڈالے تھے اور آ دھا اور سے کہا کہ جو گئے اور ایک لباس پہنے ہوئے سے اور آ دھا باندھ لیتے تھے۔ان کا قاعدہ تھا جس کو باندھیں ۔انہوں نے اپنے اصحاب لیتے مار تھی اور آ دھا اور پیشتر ان سے یہ کہد دیا کے شار پر اس لباس کے مکمڑے کیا ۔سب نے ایک ایک مکمڑا باندھا اور پیشتر ان سے یہ کہد دیا گیا تھا کہ جب باہر نکلیں تو وہ مکمڑے جمام والے کو دے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ جھ سے گیا تھا کہ جب باہر نکلیں تو وہ مکمڑے حمام والے کو دے دیں۔ ابن عطاء نے کہا کہ جھ سے ابوسعیدگا ذرو نی نے بیان کیا کہ میں اس روز ابوعلی کے ہمراہ تھا وہ چا در جس کے انہوں نے مکمڑے کے تھے میں دینار کی تھی۔

مصنف بینالیہ نے کہا: اس قسم کی تفریط ابوالحسن ہو تھی ہے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک چکورتھا جو میں نے سودرم میں لیا تھا۔ ایک رات میرے یہاں دو مسافر آئے۔ میں نے اپنی ماں سے بوچھا کہ تمہارے پاس مہمانوں کے لیے پچھ ہے وہ کہنے لگیس کچھ نہیں صرف روٹی ہے۔ میں نے اس چکورکوحلال کیا اوران کے پاس لے گیا۔ مصنف بینالیہ نے کہا: ابوالحسن کے لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکورکونی کرادا کردیتے ۔ غرض انہوں نے کہا: ابوالحسن کے لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ قرض لیتے پھر چکورکونی کرادا کردیتے ۔ غرض انہوں نے تھر بطادی ایک ابوالحسن نے اپنی باررے میں داخل ہوئے ۔ ان کوا پنا ہوں نے باپ سے سنا بیان کرتے تھے کہ ابوالحسن بغدادی ایک باررے میں داخل ہوئے ۔ ان کوا پنا والی کر وہال کے دوکلڑے کیے اور پی با ندھی۔ بغدادی ایک باررے میں داخل ہوئے ۔ ان کوا پنا وہ اللہ کے دوکلڑے کیے اور پی با ندھی۔ کسی نے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پئی خرید لیتے اور باقی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کسی نے کہا، اگر آپ رومال کو نیچ کر پئی خرید لیتے اور باقی قیمت کو خیرات کر دیتے تو بہتر کسی ہے۔ جواب دیا کہ میں مذہب میں خیانت نہیں کرتا۔

مصنف میسیات نے کہا: احمد غزالی میسیات بغداد میں تھے۔ایک بار چرخی دار کنوؤں پر گزرے اورایک چرخی پرچل رہی تھی اور جس میں سے آوازنگلی تھی کھڑے ہو گئے۔وجد میں آکرا بنی طیلسان کی چا دراس پر پھینک دی۔ چرخی نے چکر کھایا چا در ٹکڑ مے ہوگئی۔ آکرا بنی طیلسان کی چا دراس پر پھینک دی۔ چرخی نے چکر کھایا چا در ٹکڑ مے ہوگئی۔ مصنف میں اس جہالت ،تفریط اور بے علمی پرغور کرنا چا ہے۔ صحیح طور پر مصنف میں ان کا جا اس جہالت ،تفریط اور بے علمی پرغور کرنا چا ہے۔ صحیح طور پر مصال اللہ منابی تا ہوں کا دیا ہے ۔ سے میں منابی کا دیا ہے ۔ سے میں منابی کا دیا ہے ہے ۔ اس میں منابی کو کرنے میں ہوں کی ک

## 🏇 فصل 🏇

<sup>🐞</sup> بخارى: رقم ۲۴۰۸ وسلم: رقم ۳۴۸۳ 🔻

الله مؤطاامام ما لک:۴/۱۵،۹۱۵،۷۲ متاب اللباس، باب ماجاء فی اسبال الرجل ثوبه، رقم ۱۲ ـ ابوداؤد: کتاب اللباس باب فی قدرموضع الازار، رقم ۴۰۹۳ ـ نسائی (فی الکبری): کتاب الزینة ، باب اسبال الازار، رقم ۴۰۹۳ ـ نسائی (فی الکبری): کتاب الزینة ، باب اسبال الازار، رقم ۴۵۱۳ ـ

ہے۔ ہیں کہ بیان کیا مجھ کوعبدالرزاق نے لکھا کہ معمر نے بیان کیا ایوب کے کرتے میں دامن کچھ کم نیچارہ گیا۔ کہنے گئے اس زمانے میں او نچالباس رکھنا شہرت میں داخل ہے۔ آمخق بن ابراہیم ابن ہانی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابوعبداللہ احمد بن ضبل کے پاس گیا اور ایک کرتا او نچا گھٹنوں سے نیچا پنڈلی سے او پرتک کا پہنے ہوئے تھا۔ احمد نے مجھ پراعتراض کیا اور کہا یہ کیا بلا ہے۔ تم کو ایسالباس زیبانہیں۔

🏇 فصل 🏇

## 🕸 فصل 🏇

مصنف ہوئے نے کہا: بہت سے صوفیہ ایسے ہیں جو وسوسہ کی وجہ سے کئی کپڑے رکھتے ہیں۔ابو بزید ہیں۔ایک جوڑا تفائے حاجت کے لیے اورا یک جوڑا نماز کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ابو بزید نے اس بارے میں صوفیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے اس فعل میں پچھڈ رنہیں مگریہ نہ چاہیے کہ اس کوسنت قرار دیا جائے۔ جعفر نے اپ باپ سے روایت کیا کہ ان سے علی ابن حسین کہنے گے اے بیٹا قضائے حاجت کے لیے میں دوسرا کپڑا مقرر کر لیتا تو بہتر تھا۔ میں دیجا ہوں کہ کھیاں نجاست پر بیٹھتی ہیں چرآ کر جھے پہیٹھتی ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ جو میں علی کے پاس گیاتو کہنے گئے کہ درسول اللہ منا الل

### 🍇 فصل

مصنف و شالیہ نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس فقط ایک جوڑا کیڑا ہوتا \*\* (پچھلے صفحہ کا بقیہ حاشیہ) ابن ماجہ: کتاب اللہاس، باب موضع الازاراین هو؟ رقم ۳۵۷۳۔ منداحہ: ۳۱،۲،۵/۳۔ اللہ منافی ہے کہ جمار البیس کے جاتے ہے دوسرا کیڑا ابنالینا ممکن ہوتو عمدہ اور بہتر ہے۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک بار جمعہ کے دن ہم کورسول اللہ منافی نی نے نے خطبہ سنایا۔ اس میں فر مایا ''اگرتم کاروبار کے کیڑے کے سوائے دو کیڑے جمعہ کے لیے خریدلیا کروتو کیا حرج ہے۔ ' ابو ہریرہ واللہ منافی نی سے کہ محمد بن عمرہ کہتے ہیں کہ پچھ حصہ اس حدیث کا مجھ سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ منافی نی ہم کی بیان کیا کہ رسول اللہ منافی نی ہم کی بیان کیا کہ رسول اللہ منافی ہی ہوئی ازارتھی ۔ آپ میدو کیڑے جمعہ اور عید کے دن بہنا کہ تی ہم کہ کہ تھے۔ گا

# کھانے پینے میں صوفیہ پرتلبیسِ ابلیس کابیان

مصنف مین سیمی مین مین صوفیه کواس امر کی نسبت فریب دینے میں شیطان نے بہت مبالغه کیا کہ کھانا سخت اور کم کھا ئیں۔ پانی چینے سے ان کو بازر کھا۔ جب متاخرین کی باری آئی تو شیطان کوآرام مل گیااوران کی خوش عیشی اور بسیار خوری دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔

### متقذمين صوفيه كےافعال كامخضربيان

ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب اللبس للجمعة ، رقم 24 ا\_ابن ماجة : كتاب اقامة الصلوات: باب ماجاء في الزيئة يوم الجمعة ، رقم 1•90 سنن الكبرى للبيهقي : ۲۴۲/۳، كتاب الجمعة ، باب السنة في اعدا دالثياب الحسان للجمعة \_

على بير حديث ان الفاظ سے مجھے نہيں ملى مگر اس كے شواهد حضرت جابر وعائشة كى احادیث ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں : سجيح ابن خزیمہ: استار الجمعة ، باب استخباب لبس الجُبّة فی الجمعة ، برقم ٢٦١ ا\_مند الشافعی ص ٢٨ كتاب العيدين \_سنن الكبرى للبيمقى: ٣/ ٢٣٤، كتاب الجمعة ، باب ما يستخب من الارتداد بيرٌ و اور د يکھئے ضعیف الجامع الصغير: ٣/ ٢٣٣، رقم ٣٦٢٣، رقم ٣٦٢٣،

٥٠٠٠ الميس الميس (ميس 339) تھے۔ ہررات کوایک حصہ پرروز افطار کرتے تھے۔ابوحامد طوی نے مہل بن عبداللہ کی حکایت لکھی ہے کہ ایک مدت تک ایک بیری کے پتے کھاتے تھے۔ بعد ازاں ایک زمانے تک بھوسہ کھایا اور تین برس میں فقط تین درم کا کھانا کھایا۔ابوجعفر حداد کہتے ہیں ایک روز میرے یاس ابوتر اب آئے اور میں ایک پانی کے حوض پر بیٹیا تھا،اورسولہ روز سے نہ کچھ کھایا تھانہ پیا تھا۔ مجھ سے بولے کہتم یہاں کیے بیٹھے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ علم اور یقین کا امتحان کرتا ہوں۔ دیکھوں کہ کون غالب ہے۔جو غالب ہو گااسی طرف ہو جاؤں گا۔ ابوتر اب نے کہا: عنقریب تمہاری کوئی حالت ہو جائے گی۔ابراہیم بن بناء بغدادی کہتے ہیں کہ میں احمیم سے اسكندرية تك ذوالنون كے ہمراہ تھا۔ جب ان كے روز ہ افطار كرنے كا وقت آيا ميں نے روثی كا مکڑا اورنمک جومیرے ساتھ تھا نکالا اور ان ہے کہا آپ آئے کھائے ۔ جواب دیا کہ تمہارا نمک پیاہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولے کہتم کونجات ملے گی۔ پھر میں نے ان کے توشہ دان کودیکھا تو اس میں تھوڑا سا جو کا ستو تھا اس کو بچا نکنے لگے۔ابوسلیمان کا قول ہے کہ مکھن کو شہد کے ساتھ کھانا اسراف میں داخل ہے۔ ابوسعید جوسہل کے اصحاب میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ زبیری اورز کریا ساجی اور ابن ابی اوفیٰ نے سنا کہ ہل بن عبداللہ کہتے تھے میں مخلوق کے لیے ججت الہی ہول ۔وہ تینوں صاحب ان کے پاس آئے زبیری ان سے مخاطب ہوکر بولے، ہم منے ساہے کہ آپ کہتے ہیں میں مخلوق پر خدا کی ججت ہوں۔ آپ کس بارے میں جحت ہیں۔آپ کوئی نبی ہیں یا صدیق ہیں۔ سہل نے جواب دیا میرا یہ مطلب نہیں جوتہارا خیال ہے۔ بلکہ میں نے اس لیے کہا کہ میں حلال کھانا کھاتا ہوں آؤہم تم سبل کر صحیح طور پرحلال معلوم کریں۔انہوں نے پوچھا کیا آپ کو چھ طور پرحلال معلوم ہو گیا۔ جواب دیا ہاں۔وہ بولے کیونکر سہل نے کہامیں نے اپنی عقل اورمعرفت اورقوت کے سات ککڑے کئے ہیں۔ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں حتیٰ کہان میں سے چھٹکڑے زائل ہوجاتے ہیں اورایک باقی رہتا ہے۔ پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بیا یک ٹکڑا بھی جاتا ندر ہے اور اس کے ساتھ میری جان تلف ہو جائے ۔ مجھ کوخوف ہوتا ہے کہ میں نفس کو نتاہ کروں اور اس کا قاتل کھہروں لہذا اس کو بقدرسد رمق اس قدر کھانا پہنچا دیتا ہوں جس ہے وہ چھ کے چھٹکڑے پھرلوٹ آتے ہیں۔

٥٠٠ المارس الميس ا ابوعبدالله بن وتد کہتے ہیں جالیس برس ہوئے کہ میں اپنفس کو فقط ایسے وقت میں کھانا دیتا ہوں جس حالت میں اس کے لیے خدا تعالیٰ نے مردار کوحلال کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن آ دم نے کہا: ایک آ دمی ابویزید کے پاس آیا اور کہنے لگا جس مسجد میں آپ ہیں میں بھی اس جگہ بیٹھنا جا ہتا ہوں۔ابویزید نے اجازت دے دی۔وہ شخص ایک دن تک بغیر کچھ کھائے بیٹھا رہا اور صبر کیا۔ جب دوسرادن ہوا تو ابویزیدے بولا کہاےاستاد! مجھ کو کھانا جا ہے ابویزیدنے کہا: اے صاحبزادے! ہارے یہاں کا کھانا تو ذکرالہی ہے۔وہ کہنے لگا اےاستاد! مجھ کو کچھالی چیز چاہیے جس سے میراجیم خدا کی عبادت میں قائم رہے۔جواب دیا کہا سے صاحبز ادے!اجسام توالله تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک بھائی نے جوابوتراب کی صحبت میں رہتاتھا، بیان کیا کہ ابوتراب نے ایک صوفی کودیکھا کہ اپناہاتھ خربوزہ کے حکلکے کی طرف بڑھایا اور وہ صوفی تین دن کا بھوکا تھا۔ ابوتر اب نے اس ہے کہا تو اپناہاتھ خربوزہ کے حکلے کی طرف بڑھا تاہے تو تصوف کے لائق نہیں ،بس بازار میں رہا کر۔ابوالقاسم قیروانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے ہم صحبت سے سہا کہتا تھا کہ ابوالحس نصیبی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ہفتہ بغیر کچھ کھائے حرم میں رہے۔ان کے اصحاب میں سے ایک شخص طہارت کی غرض ہے باہر چلا۔راہتے میں خربوزہ کا چھلکادیکھااس کواٹھا کر کھالیا۔ کسی آ دمی نے اس کو چھلکا کھاتے دیکھ لیا۔ کچھ کھانے کی چیز لے کراس کے پیچھے چلا اوران سب کے سامنےلا کروہ کھانار کھ دیا۔ شیخ ابوالحن بولے اہم میں ہے کس نے بیگناہ کیا۔وہ مخض بولا کہ میں نے رائے میں ایک خربوزہ کا چھلکا پایا تھا اس کو کھالیا۔ بین کرشنے نے کہا کہ جا اینے گناہ کے ساتھ کے ساتھ رہ اور بیکھانا سنجال ۔ بیکہ کرحرم ہے مع اپنے اصحاب کے چل کھڑے ہوئے۔وہ شخص بھی پیچھے ہولیا۔شخ اس سے بولے کیامیں نے تجھ سے نہیں کہا کہا ہے گناہ کے ساتھ رہ۔اس نے کہا جو کچھ ہومیں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ شخ نے کہا: خیر توبہ کے بعد تو کچھ کلام ہی نہیں۔ بنان بن محمر کہتے ہیں کہ میں مکہ میں مجاور تھا۔ وہیں میں نے ابراہیم خواص کو دیکھا ایک بار مجھ کو کئی دن گزر گئے کہ کہیں ہے کچھ نہ آیا مکہ میں ایک حجام تھا۔ جو فقیروں ہے محبت رکھتا تھا۔ اوراس کی عادت تھی کہ جب کوئی فقیراس کے پاس پچھنالگوانے کے لیے جاتا تواس کے واسطے

٥٠ يين (بيس ٢٠٠١) هن المحمد ال گوشت مول لیااور پکا کر کھلاتا۔ میں بھی اس حجام کے پاس گیااور کہا کہ پجھینا لگوانا جا ہتا ہوں اس نے گوشت خرید نے کے لئے آ دمی بھیجااوراس کے پکانے کا حکم دیا۔ میں پجھینا لگوانے کو اس کے سامنے بیٹھا۔میرانفس مجھ سے کہنے لگا کہ بھلا کیا پچھنوں سے فراغت پانے کے ساتھ گوشت کی ہانڈی بھی پک چکے گی۔ای اثنا میں میں چونکااور کہا:ا نے نفس! کیا تو ای واسطے مجھ کو پچھنالگوانے کے لیے لایا ہے کہ کھانا کھلائے۔ میں خدا تعالیٰ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اس حجام کے کھانے میں سے پچھ نہ چکھوں گا۔غرض جب فراغت ہوئی میں اٹھ کر چلا۔ حجام کہنے لگاسب حان الله! تم میری رسم جانتے ہو۔ میں بولا کہ میں نے عہد کرلیا ہے اور قتم کھالی ہے۔ وہ جیپ ہور ہاہے۔ میں متجد حرام کی طرف گیا، وہاں بھی مجھ کو کچھ کھانے کی چیز نہ ملی۔ جب دوسرا دن ہوا تو دن بھرگزر گیا۔شام تک میں نے کچھنہ پایا۔جس وقت میں عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو گر پڑااور مجھ کوغش آ گیا۔لوگ میرے گر دجمع ہوئے اور شمجھے کہ میں دیوانہ ہوں۔ابراہیم خواص آئے اورلوگوں کو ہٹا کرمیرے پاس بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ پھر مجھ سے یو چھا کہتم کیا کھاؤگے۔ میں نے کہا:اب تورات بھی قریب ہے۔ بین کربولےا ہے مبتدیو!تم پر آفرین ہے ای حالت پر ثابت قدم رہونجات یا ؤ گے۔ پھرابوالحن اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ ایک مسور کی دال کا پیالہ اور دوروٹیاں اورایک پانی کا کٹورالائے اورمیرے آ گےرکھ کر بولے کہ کھاؤ۔ میں نے وہ دونوں روٹیاں اور مسور کی دال کھالی پھر یو چھا کہ ابھی کچھ بھو کے رہ گئے ہواور کھاؤگے؟ میں نے کہا: ہاں! وہ ایک دال کا پیالہاور دوروٹیاں پھرلائے۔ میں نے ان کوبھی کھالیااوران ہے کہا کہ بس اب پیٹ بھر گیا۔ کھانا کھا کرمیں لیٹ رہااس رات برابر صبح تک سوتار ہا۔ نہمیں نے نماز پڑھی اور نہ طواف کیا علی روز باری کا قول ہے کہ اگر صوفی پانچ دن کے بعد کہے میں بھوکا ہوں تو اس ہے کہو کہ بازار میں رہا کرے اورکوئی کسب کرے۔احمرصغیر کہتے ہیں،ابوعبداللہ بن خفیف نے مجھ کو تھم دیا کہ روز رات کو دس دانے انگور کے روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے پاس لے جایا کروں۔ایک روز مجھ کوان پرترس آیا اور پندرہ دانے لے گیا۔انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہاتم کو بیتکم کس نے دیا ہے۔ بیا کہ کروہی دس دانے کھائے اور باقی چھوڑ دیئے۔ ابوعبداللہ مراب المسلم الم

### 🍇 فصل

مصنف بیسانیہ نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی گزرے ہیں جو گوشت نہ کھاتے تھے حتی کہان میں ہے۔ بعض کامقولہ ہے: ایک درم کی برابر گوشت کھانے ہے چالیس روز تک دل سخت رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوئے ہیں جو ہر ایک عمدہ کھانے سے باز رہتے تھے اور اس حدیث سے جمعہ کو گھڑتے ہیں کہ حضرت عائشہ بی بی ایش کی وجہ ہے شیطان کو رگوں میں دوڑ نے کی قوت حاصل عمدہ کھانے ہے محروم رکھوکیوں کہ ای کی وجہ ہے شیطان کو رگوں میں دوڑ نے کی قوت حاصل ہوتی ہے ' اور بعض ایسے ہوئے ہیں کہ ہوتی ہے از رہتے تھے۔ بعض ایسے ہوئے ہیں کہ پانی کو ایک منتی میں بھر کرز مین میں گاڑ دیتے تھے جس ہے گرم ہوجا تا تھا اور بعض ایسے گزر رے ہیں کہ ایک کو ایک میں نے بی کو ڈر سے تھے۔ ابو یز ید کہتے ہیں کہ بی کہ بی کہ ایک کو ایک میں نے بی کہ بی کہ ایک بار میں نے ایک کام کرنے کو کہا اس نے انکار میں نے اپنی نہیں کیا۔ ہیں کہ ایک بار میں نے اس سے ایک کام کرنے کو کہا اس نے انکار کیا۔ میں نے مہدکیا کہ سال بھر تک پانی نہیوں گا۔ لہذا ایک برس تک پانی نہیں بیا۔ ابو حامہ کیزالی نے نقل کیا ہے کہ ابو یز ید نے کہا: میں نے اپنی نہیوں گا۔ نہذا ایک برس تک پانی نہیں بیا۔ ابو حامہ کی اس بے کہ ابو یز ید نے کہا: میں نے اپنی نہیوں گا نہوؤں گا۔ میں نے اس عہدکو پوراکیا۔ اس بات پر میں نے عہدکیا کہ سال تک نہ پانی ہیوں گا نہوؤں گا۔ میں نے اس عہدکو پوراکیا۔ اس بات پر میں نے عہدکیا کہ سال تک نہ پانی ہیوں گا نہوؤں گا۔ میں نے اس عہدکو پوراکیا۔

مصنف عبلیے نے کہا: ابوطالب مکی نے صوفیہ کے لیے کھانے میں کچھتر تیب مقرر کی

اس میں بزیع ابوالخلیل البصری راوی ضعیف ہے ۔ فردوس الاخبار: ا/ ۱۳۵، رقم ۳۲۱۔ تنزیه الشریعة المرفوعة: المرفوعة: ۲۲۰/۲ ، کتاب الاطعمة ، باب ترک ۲۲۰/۲ ، کتاب الاطعمة ، باب ترک الطیبات ، میں ابن جوزیؓ فرماتے ہیں کہ (ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ)

ابوطالب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو تد ہیر نکال کرا پئی خوراک کم کر دیتے ابوطالب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو تد ہیر نکال کرا پئی خوراک کم کر دیتے سے لیعض ایسے سے کہ کھرر کی جڑلے کراس سے اپنی خوراک تو لتے سے وہ جڑ ہرروز تھوڑی تھوڑی سو کھ کر بلکی ہوتی رہتی تھی ۔ اس قدرخوراک کم ہوجاتی تھی ۔ بعض بیر نکالتے سے کہ ہر روز کھاتے رہتے تھے پھر بندر ہی دوسرے دن اس طرح تیسرے دن کھانے گئے ۔ ابوطالب روز کھاتے رہتے تھے پھر بندر ہی دوسرے دن اس طرح تیسرے دن کھانے گئے ۔ ابوطالب کہتے ہیں کہ بھوک سے دل کا خون کم ہوکر سفید ہوجاتا ہے ۔ اس کے سفید ہوجاتے میں نورالہی ہواور بھوک سے دل کا خون کم ہوکر سفید ہوجاتا ہے ۔ اس کے سفید ہوجاتا ہے اور دل کا رقیق ہونا کشف کی کئی ہے ۔

مصنف و ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ' ریاضة النفوس' رکھا ہے۔اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مبتدی صوفی کو چا ہے کہ تو ہے طور پر دو مہینے پے در پے روزے رکھے۔ پھر افطار کر بے تو تھوڑا کھا نا کھائے اور ذرا ذرا سالقمہ لے اور ترکاری کو بالکل چھوڑ دے۔میوے اور لذت کی چیزیں اور کھائے اور ذرا ذرا سالقمہ لے اور ترکاری کو بالکل چھوڑ دے۔میوے اور لذت کی چیزیں اور بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا اور کتا ہوں کا مطالعہ ترک کردے۔ بیسب چیزین نفس کو خوش کرنے والی بیں۔اور نفس کا اس کی لذت سے بازر ہنا اس کو فم سے بھر دیتا ہے۔مصنف و میں ہیں کھا تا لیکن عمدہ متاخرین نے صوفیہ کے لیے چلہ نکالا ہے۔ چالیس روز تک ایک آ دمی روثی نہیں کھا تا لیکن عمدہ عرفیات بیتا ہے اور بہت سے لذیذ میوے کھا تا ہے۔الغرض یہ تھوڑا سابیان کھانے کے بارے میں صوفیہ کی زیادتی کرنے کا تھا اور اس قدر مذکور شدہ باقی غیر مذکور پر دلالت کرسکتا ہے۔

🅸 فصل 🅸

(اس بیان میں کہافعال مذکورہ کی بابت صوفیہ کوشیطان نے فریب دیا اوراس بارے میں صوفیہ کی خطا کااظہار)

مصنف عین نے کہا: سہل بن عبداللہ کی نسبت جو پچھٹل کیا گیاوہ ایک ناجا ئرفعل ہے کیوں کہ اس میں نفس کو تکلیف مالا بطاق دینا ہوا۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آ دمیوں کو گیہوں کرامت فرمایا اوراس کا چھلکا جاریا ؤں کے لیے مقرر کیا۔خود بھوسہ کھانا اور چویاؤں کو زحمت « غيرا رئيس عند منظم المنظم ا میں ڈالنازیانہیں اور بھوسہ کون می غذا کی چیز ہے۔ایسی چیزیں اس قدرمشہور ہیں جن کی تر دید کی ضرورت نہیں ۔ابوحامد نے نقل کیا کہ ہل روایت کرتے ہیں جو بھوکا آ دمی بھوک کے مارے ناطاقت ہوکر بیٹھ کرنماز پڑھے وہ افضل ہےاس ہے کہ کھانے سے قوت پاکر کھڑا ہوکر نماز ادا کرے۔مصنف میں نے کہا: یہ قول محض خطاہے بلکہ سچے تو یوں ہے کہ جب کھڑے ہونے کی قوت ملی تو وہ کھانا بھی عبادت میں داخل ہوا۔ کیوں کہ اس نے عبادت کے لیے اعانت کی اور جب اس قدر بھوکا رہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے لگاتو وہ خودا پنے لئے ترک فرائض کا سبب بنا۔لہٰذا بھوکا رہنا جائز نہیں ۔ ہاں اگر کھانا مردار ہوتا توبیحرکت جائز بھی کیکن جب کھانا حلال ملتا ہے تو کیونکر جائز ہوسکتی ہے۔علاوہ ازیں اس بھوک میں کون می قربت ہے جوعبادت کے اوزار بیکارکر دے۔حدا د کا جوبی قول مذکور ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کے علم غالب ہوتا ہے یقین محض ایک جہالت ہے۔ کیوں کہ یقین اورعلم میں باہم مخالفت نہیں علم کا اعلیٰ مرتبہ یقین ہے۔ بیکون سے یفین اورعلم میں داخل ہے کہ وہ کھا نا اور پینا جس کی نفس کوضرورت ہے ترک کر دے۔حدا د نے دراصل علم کا اشارہ تو امر شریعت کی جانب کیا ہے اور یقین کا اشارہ قوت صبر کی طرف ہے حالانکہ یہ نہایت فبیج تخلیط ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے برعتیں نکالیں اور تشد د کیا۔ یہ لوگ ا ہے تشدد میں قریش کے مانند ہیں حتیٰ کہ قریش کا نام تشد د کی وجہ ہے حمس پڑ گیا تھا (بعنی دین کے بارے میں بختی کرنے والے )ای واسطے قریش کا پیحال تھا کہ اصل کا تو ا نکار کر بیٹھے اور فرع میں تشد د کیا۔ ذوالنون کا یہ قول کہ تمہارانمک بیا ہوا ہے تم کو نجات نہ ملے گی نہایت ہی فتیج بات ہے۔ بھلا جوشخص مباح شے کواستعال میں لائے ۔اس کو کیونکر کہہ سکتے ہیں کہتم کونجات نہ ملے گی اور جو کا ستو کھانے ہے قولنج کا عارضہ ہوجا تا ہے۔ابوسلیمان کا بیقول کہ کھن اور شہد ملا کر کھانا اسراف میں داخل ہے، مردود ہے۔ کیوں کہ اسراف شرعی طور پرممنوع ہے۔اور کھانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ حدیث سیجے ہے کہ'' رسول اللہ مَثَلِّقَیْمِ ککڑی کوچھوارے سے ملاکر کھایا کرتے تھے' 🏶 ''اورشیرین اورشہد پیندفر ماتے تھے۔' 🤁 سہل کی نسبت جوہم نے

الله بخارى: كتاب الاطعمة ، باب القثاء بالرطب، رقم ۴۴۰ مسلم: كتاب الاشربة ، باب اكل القثاء بالرطب، رقم ۵۳۳۰ مسلم: كتاب الاشربة ، باب اكل القثاء بالرطب، رقم ۵۳۳۰ ما باء علم ۱۹۳۵ من الأعلمة : باب ما جاء في اكل القثاء بالرطب، رقم ۱۸۳۳ ما (الطعمة : كتاب الاطعمة ، باب القثاء والرطب بجمعان ، رقم ۳۳۲۵ ما (الطحمة بر)

٥٩٤ ينين (بيس عدر 345) بیان کیا کہوہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل اور قوت کے سات ٹکڑے کیے ہیں یفعل مذموم ہے قابل تعریف نہیں۔شریعت نے ایسی حرکت کی اجازت نہیں دی اور قریب قریب حرام ہونے کے ہے۔ کیوں کہاس میںنفس کی حق تلفی اوراس پرظلم کرنا ہے۔علیٰ ہذالقیاس اس شخص کا مقولہ جو یوں کہتا ہے کہ میں اس وقت کھا تا ہوں جب مردار میرے لیے مباح ہو جاتا ہے اس شخص نے اپنی پوچ رائے پڑعمل کیا اور باوجود حلال ملنے کےنفس کو تکلیف دی۔ ابویزید کا پیقول کہ ہاری روزی تو ذکرالہٰی ہے کلام رکیک ہے۔ کیوں کہ بدن کا دارومدار کھانے کی حاجت پر ہے حتیٰ کہ دوزخی بھی دوزخ میں کھانے کے حاجت مند ہوں گے۔ابوتراب کا اس صوفی کو خربوزے کا چھلکا کھالینے پرملامت کرنا بلا وجہ ہےاوروہ صوفی بھی جوتین دن تک بھوکا رہا شرع کی ملامت سے نہیں نیج سکتا ۔ بنان بن محمد نے جو حجامت کے وقت عہد کیا کہ پچھ نہ کھا وُل گا حتیٰ کہ ضعف طاری ہو گیا ایک نا جائز فعل کا ارتکاب کیا۔ پھران سے ابراہیم خواص کا یہ کہنا کہاہےمبتدیوتم پر آفرین ہے محض خطاہے۔ کیوں کہان کو جاہئے کہ ضرورروز ہ افطار کرتے ۔ خواہ رمضان ہی میں ایسا کیوں نہ ہوتا کہ کئی دن بغیر کھانے کے گزر جاتے ا ورجو شخص پجھِنا لگائے اوراس کوغش آ جائے اس کوروز ہ رکھنا جا تربھی نہیں۔ابن عمر شائفنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَاتِينَا مِنْ عَنْ مِايا:''جس شخص كورمضان شريف ميں تكليف بہنچےاوروہ پھر بھی افطار نہ كرے اور مرجائے تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ "مصنف میں اسے کہا: اس حدیث کے تمام راوی ثقه ہیں۔عبدالرحمٰن بن یونس سے مروی ہے کہ استحضرت مَثَالِثَیَّا نِے فر مایا: '' جس کورمضان شریف میں تکلیف ہنچے اور افطار نہ کرے وہ دوزخی ہے۔' 🏕

مصنف عبید نے کہا: ابن خفیف کا اس قدر خوراک کم کردینا فعل فتیج وغیر مستحسن ہے۔ ایس کا توں کو ان لوگوں کی خوبیاں ظاہر کرنے کی غرض سے وہی شخص بیان کرے گاجو

الجيلے صفحه كا حاشيه ) بخارى: كتاب الاطعمة : باب الحلو كل والعسل ، رقم ۵۴۳۱ مسلم: كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوالطلاق ، رقم ۳۶۷۹ مـ

الله ميه مين من يونس السراح: كنز العمال: ۵۲۲/۸، كتاب الصوم، الباب الاول في صوم الفرض فصل في احكام الصوم، عبد الرحمٰن بن يونس السراح: كنز العمال: ۵۲۲/۸، كتاب الصوم، الباب الاول في صوم الفرض فصل في احكام الصوم، رقم سم ۲۳۹۵ ميز ان الاعتدال: ۲۰۱/۲، في ترجمة (۵۰۱) عبدالرحمٰن بن يونس -

اصول شریعت سے ناواقف ہے اور جو تخص علمی لیافت رکھتا ہے وہ تو بڑے آدی کا قول من کر بھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بھلا ایک جابل کے رسمی فعل پر تو کیا التفات کرے گا۔ باقی رہا ان لوگوں کا گوشت نہ کھانا۔ یہ فدجب برجمنوں کا ہے جن کے یہاں جاندار کا ذرج کرنا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ بدن کی مصلحین خوب جانتا ہے ۔ لہذا اس کو قوی رکھنے کے لیے گوشت کو مباح کر ویا۔ پس گوشت کھانا طاقت بخشا ہے اور اس کو چھوڑ دینا کمزور بنا دیتا ہے اور بدخلقی پیدا کرتا ہے۔ ''رسول اللہ منا فیڈی گوشت کھایا کرتے تھے' کا اور بکری کے دست کا گوشت پند فرمایا کرتے تھے۔ کا مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ منا فیڈیل کھر تشریف لائے آپ کے سامنے جو گھر میں کھانا پکاتھا وہ رکھ دیا گیا۔ آپ فرمانے گئے'' کیا میں نے وہ تمہاری ہنڈیا نہیں دکھ کی جو جوش ماررہی ہے۔ ''کا حسن بھری بھانیۃ ہرروز گوشت خریدا کرتے تھے۔

سلف کاعموماً یہی قاعدہ تھا۔لیکن اگر کوئی ان میں نادار ومفلس ہوتا تو افلاس کے سبب سے گوشت نہیں کھا سکتا تھا اور جوشخص اپنے نفس کواس کی خواہشوں سے باز رکھے تو مطلقاً یہ بات ٹھیک نہیں ۔ کیول کہ اللہ تعالی نے جب انسان کوحرارت و برودت اور رطوبت و بیوست پر بنایا ہے اوراس کی صحت کوچاروں خلط یعنی خون وہلغم اور سوداو صفرا کے اعتدال پر موقوف رکھا ہے تو بھی کوئی خلط زیادہ ہو جاتا ہے۔لہذا طبیعت اس چیز کی رغبت کرتی ہے جو اس کو کم کردے مثلاً صفر ابرا ھ جاتا ہے تو طبیعت کو مثلاً صفر ابرا ھ جاتا ہے تو طبیعت کو مثلاً صفر ابرا ھ جاتا ہے تو طبیعت کی مثلاً صفر ابرا ھ جاتا ہے تو طبیعت کو مشلا صفر ابرا ھ جاتا ہے تو طبیعت میں اس چیز کی خواہش قدرتی طور پر رکھی گئی ہے جو تر چیزوں کی رغبت ہوتی ہے۔غرض طبیعت میں اس چیز کی خواہش قدرتی طور پر رکھی گئی ہے جو

الله منداحمد: ا/ ۳۰،۳۰۰ و۲/ ۳۴۳ ـ ترندى: كتاب الاطعمة : باب ماجاء في ائل اللحم كان احبّ الى رسول الله ًرقم الماسم المحتفر الشمائل المحمد بيه: باب ماجاء في ادام رسول الله ًرقم ۱۸۳۷ ـ بخضر الشمائل المحمد بيه: باب ماجاء في ادام رسول الله ًرقم ۱۸۳۷ ـ بناب الاطعمة ، باب اطايب اللحم ، رقم ۳۳۰۷ ـ شرح السند: ۱۱/ ۲۹۷ ، كتاب الاطعمة باب ما كان يحب من اللحم ، رقم ۱۸۵۱ ـ

الله بخارى: كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى (وَ لَقَدُ أَدُسَلُنَا نُوْحُا إِلَى قَوْمِهِ) رقم ٣٣٣-مسلم: كتاب الايمان ، باب اد في اهل البحقة منزلة فيها ، رقم ٣٨٠ ـ احمد ٢٠/ ٣٣١ ـ ترندى: كتاب الاطعمة باب ماجاء في الق اللحم كان احب الى رسول الله ، رقم ١٨٣٧ ـ ابن ماجة : كتاب الاطعمة ، باب اطايب اللحم ، رقم ١٣٣٠ ـ والمعمد اللحم كان احب الله من الله م

اختاری: کتاب الاطعمة: باب الادم، رقم ۵۳۳۰ مسلم: کتاب العتق، باب انما الولاء کمن اعتق، رقم ۳۷۸۱ مؤطا: امام ما لک: ۵۲۲/۲، کتاب الطلاق باب ماجاء فی الخیار، رقم ۲۵ نسائی: کتاب الطلاق، باب خیار الامة، رقم ۳۳۷۷ منداحمد: ۲/ ۵۷۱ مـ

٥٠٠٠ الميل (بيس 347) الميكن (بيس الميكن ( اس کےموافق ہو۔ جبنفس ایسی چیز کی خواہش کر ہے جس میں اس کی اصلاح ہواور باز رکھا جائے تو گویااللہ تعالیٰ کی حکمت کور د کرنا جا ہا۔علاوہ ازیں بدن پر بھی اس کا اثریزے گا اور پیغل شرع وعقل کے خلاف ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ بدن انسان کے لیے ایک سواری ہے جب سواری کے ساتھ نرم برتا وُنہ کیا جائے گا تو منزل پرنہیں پہنچ سکتے ۔افسوس ان لوگوں کاعلم کم رہا لہٰذاا پنی نا کارہ رایوں ہے گفتگو ئیں کیں۔اگر بھی سندلاتے ہیں تو کوئی ضعیف یا موضوع حدیث پیش کرتے ہیں یااس میں ان کی سمجھ ردی اور خراب ہوتی ہے۔ مجھ کوتو ابو حامد (غزالی) پر تعجب آتا ہے کہ صوفیوں کے ساتھ فقہ کے رتبہ ہے اتر کران کا مذہب اختیار کرلیا جتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جب مرید کانفس جماع کی خواہش کرے تو اس کو نہ جا ہے کہ کھانا کھا کراس کو طاقت پہنچائے اور جماع کرے جس سے بیلازم آئے کہ نفس کی دوخواہشیں پوری کیس اورنفس اس پر غالب آ جائے۔مصنف میں نے کہا: یہ قول نہایت فتیج ہے۔ کیوں کہ سالن بھی کھانے سے زیادہ ا يك خواهش ہے۔لہذا آ دمى كو جا ہے كەسالن بھى نەكھائے اور يانى بھى ايك دوسرى خواهش ہے۔ بھلا کیا سیح حدیث میں نہیں آیا کہ'' رسول اللہ مَثَالِثَیْئِم ایک عنسل سے تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔' 🏕 پھرآپ نے ایک ہی خواہش پراقتصار کیوں نفر مایا۔ بھلا کیاضجیجین میں بیحدیث نہیں کہ 'رسول اللہ سَالِیْنِمُ ککڑی کوچھوارے سے ملاکر کھایا کرتے تھے۔' بی بیھی دوخواہشیں ہیں۔ بھلا کیا رسول الله مَنَا ﷺ نے ابوالہ شیم بن تیہان کے یہاں روٹی اور بھنا ہوا گوشت اور گدرائے ہوئے جھوار ہے نہیں کھائے اور ٹھنڈا یانی نہیں پیا ۔ تو ری گوشت ، انگوراور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ پھراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ بھلا کیا گھوڑے کو جواور بھوسہ اور روٹی کے مکڑے نہیں کھلاتے اور گیہوں جنے اونٹ کونہیں دیتے۔بدن بھی بمزلہ، اونٹ کے ہے۔ متقدمین نے ایک ساتھ ہمیشہ دوسالن کھانے ہے اس لیے منع کیا ہے تا کہ عادت نہ پڑجائے اور آخر کو تکلیف ہو۔فقط فضول خواہشوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔صوفیہ نے اس حدیث سے جو بخارى: كتاب النكاح، باب من طاف على نسائد في عنسل واحد، رقم ٥٢١٥ مسلم: كتاب الحيض، باب جوازنوم الجنب، رقم 200\_ترندي: كتاب الطهارة ، باب ماجاء في الرجل ، يطوف على نسائه بغسل واحد ١٨٠٠ ابوداؤو: كتاب الطهارة ،باب في البحب يعود،رقم ٢١٨ \_نسائي: كتاب الطهارة ، باب النساء قبل احداث الغسل رقم ،٣٦٣ \_ 🥵 بخاری:رقم ۴۴۰۰۵ومسلم:رقم ۵۳۳۰\_

اس کا مزاج پھر جائے گا۔ کیوں کہ جو کی روٹی اسٹ کی اسٹ کے اور موٹا پیا ہونمک کھائے گاتو ہے۔ کروم رکھوتو یہ صدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ انسان جب صرف جو کی روٹی اور موٹا پیا ہونمک کھائے گاتو اس کا مزاج پھر جائے گا۔ کیوں کہ جو کی روٹی خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور خشکی پیدا کرنے والی ہے اور نمک خشک اور تاب کی مغذا معدہ کے سمٹ جانے اور تنگی کا سبب بنتی رقابض ہے۔ جو د ماغ اور بینائی کو ضرر پہنچا تا ہے۔ کم غذا معدہ کے سمٹ جانے اور تنگی کا سبب بنتی ہے۔ یوسف ہمدانی اپنے شیخ عبداللہ حونی سے قتل کرتے ہیں کہ وہ بغیر سالن کے بلوط کی روئی کھائیں وہ کھایا کرتے تھے کہ بچھروغنی اور چکنی روٹی کھائیں وہ قبول نہ کرتے تھے۔ کہانی کہ ان کے اصحاب درخواست کیا کرتے تھے کہ بچھروغنی اور چکنی روٹی کھائیں وہ قبول نہ کرتے تھے۔ مصنف بیسٹی نے کہانی کھانا سخت قولنج پیدا کرتا ہے۔

جاننا چاہے، ندموم کھانا صرف ہے کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے۔اور کھانے کی نسبت عمدہ ادب ہے جوشارع منا فیٹے نے نعلیم کیا۔ یکی بن جابر طائی ہے مروی ہے کہ میں نے مقدام بن معدیکرب سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ منا فیٹے نے فرمایا: ''سب سے برابر تن جس کوآ دمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔فرزندآ دم کے لیے چند لقے کافی ہیں جواس کی پشت کوسیدھا رکھیں اور اگر مجبوری ہی آپڑے تو ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔' کھ مصنف مین نے لیا: شارع غائیا کی اس تہائی تقسیم کواگر بقراط بھی من لیتا تو یہ حکمت میں کھے۔مصنف مین لیتا تو یہ حکمت میں جا کر بھولتے ہیں اور اس کے بھردین دیکھر کے ران رہ جاتا کیوں کہ کھانا اور پانی معدے میں جا کر بھولتے ہیں اور اس کے بھردین کے قریب ہوجاتے ہیں اور اتهائی کے قریب سانس کے لیے رہ جاتا ہے۔ یہ تعلیم نہایت اعتدال کی واقع ہوئی ہے۔اگر اس سے تھوڑ اسا کم ہوجائے تو کچھ معز نہیں اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو بی میں ضعف آبا جائے اور کھانے کے منفذ نگ ہوجائے تو کچھ معز نہیں اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تو بی میں ضعف آبا جائے اور کھانے کے منفذ نگ ہوجائے تو بی کھی معز نہیں اور اگر بہت ہی کی کر بے تو تی میں ضعف آبا جائے اور کھانے کے منفذ نگ ہوجائے تو بی میں شعف آبا جائے اور کھانے کے منفذ نگ ہوجائے تو بی میں میں گے۔

### 🍻 فصل

الم ترزى: كتاب الزمد، باب ماجاء في كراهية كثرة الاكل، قم ٢٣٨٠ ابن ماجة : كتاب الاطعمة ، باب الاقتصاد في الاكل وكراهية الشيخ ، رقم ٣٣٨٩ نسائى رئى الكبرى): ١/ ١٤٧٤ كتاب آداب الاكل : باب ذكر قدر الذى الكل وكراهية الشيخ ، رقم ٣٣٨٩ نسائى رئى الكبرى): ١/ ١٤٥٨ واب الاكل : باب ذكر قدر الذى المسلمة ، رقم ١٣٥٧ متدرك الحاكم : ١٣٥/٣٠ كتاب الاطعمة ، رقم ١٣٥٧ واحد : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٥/٣٠ كتاب الاطعمة ، رقم ١٣٥٧ واحد : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٥/٣٠ كتاب الاطعمة ، رقم ١٣٥٧ واحد : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٢/٣٠ متدرك الحاكم : ١٣٢/٣٠ متدرك الحرد ١٣٥٠ متدرك الحاكم : ١٣٤٠ متدرك الحاكم : ١٣٥٠ متدرك الحاكم : ١٣٥٠ متدرك الحرد ١٩٥٠ متدرك الحرد ١٩٠٠ متدرك الحرد ١٩٥٠ متدرك الحرد ١٩٠ متدرك الحرد ١٩٠٠ متدرك الحرد ١٩٥٠ متدرك الحرد ١٩٠٠ متدرك

کرتے ہیں۔ حالانکہ جوانوں کے حق میں سب سے زیادہ ضرررساں چیز بھوک ہے۔ کیوں کہ بوڑھے اورادھیڑا دمی تو بھوک پر صبر کر سکتے ہیں۔ مگر نوجوان ہر گر صابر نہیں ہو سکتے ۔اس کا سبب بیرے کہ جوانی کی حرارت تیز ہوتی ہے۔ لہذا ہضم عمدہ ہوتا ہے اوران کی کشادگی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح بڑے چراغ میں زیادہ تیل کی حاجت ہوتی ہے۔ اس حالت میں جب کہ جوان آ دمی بھوک پر صبر کریں گے اور آ غاز ترقی میں اس کو ثابت رکھیں گے تو اپنے تو بدن میں مثال ایسی ہے جیسے کوئی دیواروں کی جڑکھیں گے تو اپنے تو بدن میں جو ضولیات جمع ہیں ان کے لینے کھود نے لگے۔علاوہ ازیں معدہ جب غذانہ پائے تو بدن میں جو ضولیات جمع ہیں ان کے لینے کے باتھ بڑھائے گا اور خلطوں کو اپنی غذا بنائے گا جس سے جسم اور ذہن خراب ہو جائے گا۔ یہ بیان بہت بڑی اصل ہے۔ جس میں غور و فکر کی ضرور ت ہے۔

🕸 فصل

مصنف بین اللہ نے کہا: علا نے اس کم خوراک کا ذکر کیا ہے جو بدن کوضعیف کردے۔ احمد بین ضبل بین اللہ علیہ سے مروی ہے کہان سے عقبہ بن مکرم نے کہا: بیاوگ جو کم کھاتے ہیں اورا پنی خوراک تھوڑی کرتے ہیں مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا عبدالرحمٰن بن مہدی سے سنا ہے کہتے تھے۔ پچھلوگوں نے ایسا کیا تھا آخرادائے فرض سے عاجزرہ گئے ۔ اسحاق بن داؤد بن صبیح نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے ذکر کیا کہا سے ابوسعید! ہمار سے شہر میں ان صوفیہ کی ایک جماعت ہے۔ وہ بولے کہان سے چھالیے جماعت ہے۔ وہ بولے کہان کے قریب نہ جانا کیوں کہ میں نے ان لوگوں میں سے پچھالیہ دکھیے ہیں جوصوفی بن کردیوانے ہوگئے اور بعض ایسے دیکھے کہ زندیق بن گئے۔ پھر بولے کہ ایک بارسفیان توری سفرکو چلے میں ان کو پہنچانے کے لیے پچھ دور گیا۔ ان کے ساتھ دسترخوان تھا جس میں فالودہ اور بکری کا گوشت تھا۔ احمد بن ضبل بیشائیہ سے کسی آ دی نے کہا کہ مجھ کو پندرہ برس سے شیطان دھوکا دے رہا ہے اور بعض اوقات مجھ کو وسوسہ ہوتا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی برس سے شیطان دھوکا دے رہا ہے اور بعض اوقات مجھ کو وسوسہ ہوتا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی ذات میں فکر دوڑانے لگتا ہوں۔ امام بولے کہ شایدتو ہمیشہ دوزہ رکھتا ہے اس کو افطار کر اور چکنی ذات میں فکر دوڑانے لگتا ہوں۔ امام بولے کہ شایدتو ہمیشہ دوزہ رکھتا ہے اس کو افطار کر اور چکنی خوالے کہ شایدتو ہمیشہ دوزہ دکھتا ہے اس کو افطار کر اور چکنی

مصنف عبیبے نے کہا: صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جوخراب اور ردی کھانا کھاتے ہیں اور

چنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے معدے میں اظلاط فاسد ہوتے ہیں۔ معدہ ایک مدت تک ان خلطوں کوغذ ابنا تار ہتا ہے۔ کیوں کہ معدہ کے لیے ایسی چیز ضرور ہونی چا ہے جس کو وہ ہضم کرے۔ جو کھا نااس میں موجود تھا جب اس کوہضم کر چکا اور پھر پچھے نہ پایا تو خلطوں کو لے کر ہضم کرتا ہے اوران کوغذ ابنا تا ہے اور بی خراب غذاوسواس وجنون و بدا خلاقی کا باعث ہوتی ہے ہضم کرتا ہے اوران کوغذ ابنا تا ہے اور بی خوراک کے ساتھ اور خراب کھانے بھی کھاتے ہیں جس سے ان کے اخلاط فاسدہ زیادہ ہوتے ہیں اور معدہ ان اخلاط کے ہضم کرنے میں مشغول رہتا ہے اور بیلوگ بتدریج کم کھانے کی عادت ڈالتے ہیں اور معدہ کونگ کرتے ہیں اور پھر کھانے ہے اور بیلوگ بتدریج کم کھانے کی عادت ڈالتے ہیں اور معدہ کونگ کرتے ہیں اور پھر کھانے ہے باز رہے کوکرامت خیال کر ہیلے ہیں۔ حالانکہ اصلی سب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ عبد آمنع میں عبدالکریم نے کہا: میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک عورت بہت بردھیا عبدالمنع میں عبدالکریم نے کہا: میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک عورت بہت بردھیا سے کئی نے اس کی گزشتہ حالت دریافت کی ، کہنے گلی کہ جوانی کے عالم میں اپنے آپ سے کئی حالت کی طافت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت ایک حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طافت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت ایک حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طافت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت ایک حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طافت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت ایک حالتیں پاتی تھی جو حالت کی طافت سے زیادہ تھیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو وہ سب حالت

مجھ سے زائل ہوگئی ۔لہذا مجھ کومعلوم ہوا کہ وہ جوانی کی قوت تھی جس پر مجھ کو احوال کا تو ہم

ہوا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوعلی دقاق سے سناتھا، کہتے تھے اس عورت کا قصہ جو شیخ سنے گا

وہ اس بڑھیا پر رحم کرے گااور کہتے تھے کہ یہ بڑھیا منصف تھی۔

مصنف بیناللہ نے کہا: اگر کوئی کہے کہ تم خوراک کم کرنے سے کیوں منع کرتے ہو۔
حالانکہ تم نے روایت کیا ہے عمر طالغی ہرروز گیارہ لقمے کھایا کرتے تھے اورابن زبیر رالٹی ایک ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے ہوئے رہتے ہے اورابراہیم تمیمی دومہینے تک بھو کے رہے (جواب) یہ ہفتہ تک بغیل وقتوں میں انسان کواس قسم کا اتفاق ہوجا تا ہے۔ مگر وہ اس پر مداومت نہیں کر تا اور اس میں ترقی نہیں چاہتا۔ سلف میں بعض ایسے تھے جو پر ہیز وغیرہ کی وجہ سے بھو کے رہتے تھے ان کو صبر کی عادت ہوگئی تھی اور ان کے بدن کو پچھ ضرر نہ پہنچا تھا۔ عرب میں ایسے لوگ ہیں جو گئی گئی دن تک صرف دودھ کی کر رہتے ہیں اور یہ تھم نہیں دیتے کہ خوب پیٹ بھر کر کھائے۔ بلکہ اس بھوک سے منع کرتے ہیں جو توت کوضعیف کر دے اور بدن کو تکلیف پہنچائے اور جب بدن ضعیف ہوجائے گا تو عبادت میں کی واقع ہوگی اورا گر جوانی کی قوت پر حملہ کیا جائے گا تو ہو حمایا

ا جائے گا۔ جس کی وجہ سے وہ بدن جوسواری ہے خراب ہوجائے گا۔ انس طالفنڈ نے کہا کہ عمر بن خطاب طالفنڈ کے لیے صداع مجر کر چھوارے ڈال دیئے جاتے تھے۔ حضرت عمر طالفنڈ کھاتے تھے۔ حضرت عمر طالفنڈ کھاتے تھے۔ حضرت مرطالفنڈ کھاتے تھے۔ حتی کہ بہت خراب چھوارے بھی کھا جاتے تھے۔ ابراہیم بن اوہم کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ انہوں نے مکھن، شہداور سفید خمیری روئی خریدی۔ کسی نے کہا کہ آپ ایسا کھانا کھاتے میں۔ جواب دیا کہ جب ہم کومیسر آتا ہے تو مُردوں کا کھانا کھاتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو مُردوں کی طرح صبر کرتے ہیں۔

🍇 فصل

مصف بین ایک مرابا الله منافی این بینا اس کورسول الله منافی نیم نے اختیار فر مایا ہے۔ جابر بن عبدالله نے کہا: رسول الله منافی نیم انسار کی ایک جماعت میں ایک مریض کی عیادت کوتشریف لائے اور پانی ما نگا۔ وہاں ایک حوض قریب تھا۔ فر مایا: ''اگر تمہارے یہاں مشکیزہ میں رات کا رکھا ہوا پانی ہوتو لاؤ۔ ورنہ پھر یہی حوض کا پانی پی لیں گے۔' کا بیحدیث بخاری میں ہے۔ عاکشہ فاتھ ہوتی ہے کہ رسول الله منافی نیم کے کے حوض میں سے شیریں بخاری میں ہے۔ عاکشہ فاتھ ہوتی ہے کہا: یہ بات بھی معلوم ہونی چاہے کہ گدلا پانی گردہ میں سگریزہ اور جگر میں سدہ و بیدا کرتا ہے اور شعنڈ اپانی اگر اس کی برودت معتدل ہوتو معدہ کو مضبوط منافی ہوتا ہے تو معلہ کوخوب صورت کرتا ہے اور خون میں عفونت نہیں آنے دیتا۔ بخارات کو دماغ کی جانب چڑھ جانے سے بازر کھتا ہے اور تندرستی کی محافظت کرتا ہے اور جب پانی گرم ہوتا ہے تو ہمنم کوخراب کرد بتا ہے غفلت و سستی لا تا ہے، بدن کولاغر کرتا ہے۔ جلندھراور دق کی یوتا ہے تو ہمنام کوخراب کرد بتا ہے اور آگر آفتاب کے ذریعہ سے پانی گرم کیا جائے تو جذام کے عارضہ کا خوف ہے۔

بعض زاہدوں کا قول ہے کہتم عمدہ کھانا کھاؤ گے پانی پیو گے تو موت کوکب پیند کرو

الله بخارى: كتاب الاشربة: باب الكرع في الحوض، قم ۵۶۲۱ دابودا وُد: كتاب الاشربة ، باب في الكرع ، قم ۳۵۲۳ سنن الدارى: كتاب الاشربة ، باب في الكرع ، قم ۴۵۲۳ سنن الدارى: ۱/۵۵۵ كتاب الاشربة ، باب في الذي يكرع في النهر، وقم ۲۰۴۸ دابن ماجة: كتاب الاشربة ، باب في ايكاء الآنية ، الشرب بالاكف والكرع ، وقم ۳۳۳۳ دمنداحمد: ۳۲۸ /۳۰۱ منداحمد: ۳۲۸ /۱۵۴ متدرك الحاكم : ۱۵۴/۴ متاب الاشربة ، وقم ۲۵۳۳ د

کے۔ابوظیل طوی کہتے ہیں جب انسان مزے دار چیزی کھائے گا تواس کا دل بخت ہوجائے گا اور موت سے نفرت کرے گا اور بہت وقت اپنے نفس کواس کی خواہشوں سے روکے گا اور لذتوں سے محروم رکھے گا تواس کا نفس بیآ فتیں اٹھا کرموت کا خواہش مندہوگا۔مصنف میشانیہ نے کہا:
سے محروم رکھے گا تواس کا نفس بیآ فتیں اٹھا کرموت کا خواہش مندہوگا۔مصنف میشانیہ نے کہا:
سخت تعجب ہے کہ فقیہ آ دمی کیونکر ایسی با تیں کرتا ہے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر نفس کو کسی متم کے عذاب میں ڈال دیا جائے تو وہ موت کو پہند کرے گا۔علاوہ ازیں ہمارے لیے کیونکر جائز ہے کہ نفس کوعذاب میں گرفار کریں۔اللہ تعالی کا تو تھم ہے ﴿وَلاَ تَقُدُلُواْ اَنْفُسَکُم ﴾ \* "یعنی تم اللہ تعالی کا تو تھم ہے ﴿وَلاَ تَقُدُلُواْ اَنْفُسَکُم ﴾ \* "یعنی تم اللہ تعالی کے ہمارے ساتھ بیزی کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لیے نفوں کو مارنہ ڈالؤ' اور اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بیزی کی ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لیے نفوں کو مارنہ ڈالؤ تھا ہو ہمائی ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تی تم مزل پر چہنچ ہیں۔ کی کا المعسر کی اللہ تعالی تھیں۔ اس کے ذریعہ سے ہم مزل پر چہنچ ہیں۔ کی کا جملا کیانفس ہمارے لیے ایس سواری نہیں ہے جس کے ذریعہ سے ہم مزل پر چہنچ ہیں۔ کی کا شعر ہے:

وَ كَيُفَ لَاَنَأُوَىٰ لَهَا وَهِىَ الَّتِي بِهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُوْنَا الْمَّالُ وَالْحُزُوْنَا " بَهَا قَطَعُنَا السَّهُلَ وَالْحُزُوْنَا " بَهُمَ اپنی اوْنُی کواچیی طرح کیوں نہ رکھیں، ای سے تو ہم نرم وسخت زمین طے کرتے ہیں۔''

ابو بزید کا سال مجرتک پانی جھوڑ کر اپنے نفس کوعذاب میں ڈالنا ایک مذموم حالت ہے۔ ان باتوں کوصرف جاہل لوگ اچھا جانے ہیں۔ مذموم اس وجہ سے ہے کنفس کا ہم پرایک حق ہوا درخق دار کا حق ادانہ کر ناظلم ہے۔ انسان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دے اور گرمی میں دھوپ میں اس قدر بیٹھے کہ تکلیف ہوا ور جاڑے میں برف میں بیٹھے۔ پانی کا خاصہ ہے کہ بدن میں اصلی رطوبتوں کی محافظت کرتا ہے اور غذا کو اس کے مقام پر پہنچا تا ہے اور نفد اکو اس کے مقام پر پہنچا تا ہے اور نفد اکو اس کے مقام پر پہنچا تا ہے اور نفد اکر ارغذا پر ہے۔ جب اس کو آ دمیوں کی غذا ملی اور پانی نہ دیا گیا تو گویا اس پر جملہ کیا اور بوری محاری خطا ہے۔ علی ہذا القیاس ابو ہزید کا اپنے نفس کوخواب سے بازر کھنا۔

ابن عقیل کہتے ہیں لوگوں کے لیے بیام جائز نہیں کہا ہے جی سے سزا کیں قائم کریں اوران سزاؤں کو پورا کریں۔دلیل اس کی بیہ ہے کہانسان کا اپنے لیے خود حدّ شرع قائم کر لینا

۴ م/النساء: ۲۹ مرالبقره: ۱۸۵ م

مصنف بھاتا ہے کہ ارسول اللہ منا اللہ علی اور حضرت الو بھرت کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ 'رسول اللہ منا لیا فی لے اللہ منا لیا اور حضرت الو بھر والفی نے نے زاد سفر کھانا پانی لیا اور حضرت الو بھر والفی نے نے خور اس بیالہ پر پانی چھوڑا ۔ حتی کہ بین بچونا بچھایا اورا کی بیالہ میں آپ کے واسطہ دودھ دوہا۔ پھراس بیالہ پر پانی چھوڑا ۔ حتی کہ بینے تک شخنڈا ہو گیا۔' کے یہ سب با تیں نفس کے ساتھ زمی کرنے کی ہیں۔ ابو طالب نے جو تربیب مقرر کی ہے وہ نفس پر جملہ کرنا ہے تا کہ وہ ضعیف ہوجائے ۔ بھوک فقط ای وقت تک اچھی تربیب مقرر کی ہے وہ نفس پر جملہ کرنا ہے تا کہ وہ ضعیف ہوجائے ۔ بھوک فقط ای وقت تک اچھی ہے جب ایک مقدار پر ہو۔ باقی رہا مکاشفہ کا ذکر تو بیدا یک خیالی بات ہے۔ ترفید کے وقت بے در پے تصنیف کیا ہے تو گویاا پنی رائے فاسد ہے ایک نئی شریعت نکا لی ہے۔ تو بہ کے وقت بے در پے دو مہینے کے روز ہے کیا فائدہ ہے دو مہینے کے روز ہے کیا فائدہ ہے اور میو ہے جو مباح ہیں ان کے چھوڑ دینے کیا فائدہ ہے محض خیالی مضمون ہے ۔ جس کا مدار ایک بے اصل صدیت پر ہے کہ رسول اللہ سنا بین کہ محض خیالی مضمون ہے ۔ جس کا مدار ایک بے اصل صدیت پر ہے کہ رسول اللہ سنا بین کے محض خیالی مضمون ہے ۔ جس کا مدار ایک کے ساتھ اظامی رکھے گا تو یوں ہوگا۔' کی ہم پوچھتے ہیں کہ مخت خیالی میں روز کی فید لگانے کی کیا وجہ ہے۔ پھر اگر ہم اس کو مان بھی لیس اخلامی ایک ولی اور کہ اس کو مان بھی لیس افعامی واضا میں دل کاعمل ہے ۔ کھانے میں کیا قباحت ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ میووں کا کھالینا اختاج کی بیا ہو ساتھ اور کیا اور دل گیا اور کیا ہیں۔ اس کو مان بھی لیس اور کھا ہو گیا اور دل گیا اور روٹی ہیں کیا قباحت ہے۔ پھر یہ کیا بیں۔

عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيرى نے كہا كەمىرے باپ نے بيان كيا كەصوفيە كى ججتىں ہرايك

الله بخارى: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، رقم ٣٦١٥ مسلم: كتاب الزبد، باب في حديث البجرة، وقم ٢٥١١ مسلم: كتاب الزبد، باب في حديث البجرة، رقم ٢٥٢١ مـ دلائل النبوة للبيهقي: ٣٧٦ /٢ مروج النبي مع صاحبه الي بكرًّ -

موضوعات ابن الجوزى: ۱۳۵،۱۳۴/، باب من اخلص للدار بعين صباحاً - تنزيه الشريعة المرفوعة : ۱۳۵،۱۳۴/ كتاب الادب والزبد والزبد والرتائق ، رقم ۸۲ ـ اللآلى المصنوعة : ۳۲۸ ـ ۳۲۸ ـ کتاب الادب والزبد تغییر الدرّ المنثور: / ۲۱۹ تغییر مورة البقرة ، آیت (۲۲۹) ـ حلیة الاولیاء: ۱۵/۵۱، رقم ۲۸۷ فی ترجمة (۳۱۷) محول الثامی ،سلسله احادیث ضعیفه: ا/۵۲،۵۵، رقم ۲۸۵ ـ

سے ظاہر تر ہیں اور ان کے مذہب کے قواعد ہرا یک مذہب کے قواعد سے زیادہ قوی ہیں۔ کیول

کہلوگ یا تو اہل نقل وحدیث ہیں اور یا اہل عقل وفکر اور اس گروہ کے مشاکخ ان سب سے ترقی کر

گئے ہیں جو چیز لوگوں کے لیے غیب ہے وہ صوفیہ کے لیے ظہور ہے۔ لہذا صوفیہ اہل وصال ہیں اور
لوگ اہل استدلال۔ پس ان کے ارادت مند کو چاہیے کہ تعلقات کو قطع کر دے اول مال سے
علیحدہ ہو جائے ، پھر جاہ و مرتبہ چھوڑ دے ، اور جب تک خواب کا غلبہ نہ ہوآ رام نہ کرے اور
اپنی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے۔ مصنف مونید نے کہا: جس کسی کو ذرائی سمجھ بھی ہوگی وہ جان
لی غذا کو آہتہ آہتہ کم کرے۔ مصنف مونید نے کہا: جس کسی کو ذرائی سمجھ بھی ہوگی وہ جان
لے گا کہ بید کلام محض تخلیط ہے۔ کیوں کہ جو شخص عقل ونقل دونوں ہی سے الگ ہوگیا ہو آ دمیوں
کے شار سے خارج ہے اور خلقت میں جو کوئی ہے وہ صاحب استدلال ہی ہے اور وصال کا ذکر
کرنا خیالی پلاؤ ہے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان مریدوں اور پیروں کی تخلیط سے
محفوظ رکھے۔

فصل، ان حدیثوں کا بیان جن سے صوفیہ کے افعال خطا ثابت ہوتے ہیں

سعید بن میتب نے کہا: عثان بن مظعون نے رسول اللہ منا ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا: یارسول اللہ منا ﷺ ایمبرے جی میں کچھ باتیں آئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جب تک آپ سے تذکرہ نہ کرلوں کوئی نیا کام کروں۔ رسول اللہ منا ﷺ نے فر مایا: تمہارے جی میں کیا آتا ہے۔ عرض کیا، میرے جی میں ہوجاؤں فر مایا: اے عثان! ذرائھہرو، اورسنو، میری امت کاخصی ہونا روزہ ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ منا ﷺ ایمبرے جی میں آتا ہے کہ میری امت کی رہانیت یہ ہے کہ مسجدوں میں جیٹے اورا یک نماز کا تحال کو را گا: اے عثان! ذرائھہرو، سنو، میری امت کی رہانیت یہ ہے کہ مسجدوں میں جیٹے اورا یک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کریں۔ عرض کیا، یارسول اللہ منا ﷺ ایمبرے جی میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کریں۔ عرض کیا، یارسول اللہ منا ﷺ ایمبری امت کی میں جہاد کرنا اور جے اور عمرہ ہے۔ عرض کیا، یارسول اللہ منا ﷺ ایمبری امت کی ساحی خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور جے اور عمرہ ہے۔ عرض کیا، یارسول اللہ منا ﷺ ایمبر وسنو، تبہارا ہر روز آتا ہے کہ اینے تمام مال سے علیحدہ ہو جاؤں۔ فرمایا: اے عثان! ذرائھہروسنو، تبہارا ہر روز آتا ہے کہ اینے تمام مال سے علیحدہ ہو جاؤں۔ فرمایا: اے عثان! ذرائھہروسنو، تبہارا ہر روز آتا ہے کہ اینے تمام مال سے علیحدہ ہو جاؤں۔ فرمایا: اے عثان! ذرائھہروسنو، تبہارا ہر روز

٠٠٠ الماريس عدد المحمد صدقه دینا،ایخنفس اور بال بچوں کی پرورش کرنا اورمسکین ویتیم پررحم کرنا،ان کوکھانا کھلا نااس فعل ہے افضل ہے۔عرض کیا، یا رسول الله مَثَالِثَیْمَ المیرے جی میں آتا ہے کہ اپنی بی بی خولہ کو طلاق دے دوں اور چھوڑ دوں \_فرمایا: اے عثمان! ذرائھہر وسنو،میری امت کی ہجرت پہ ہے کہ جو کچھاللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے چھوڑ دے ، یامیری زندگی میں ہجرت کر کے میرے یاس آئے، یامیری وفات کے بعدمیری قبر کی زیارت کرے، یاا پنے مرنے کے بعد ایک یادویا تین یا جار بیبیاں چھوڑ جائے۔عرض کیا، یارسول الله مَثَالِثَیْمُ اِمیرے جی میں آتا ہے کہ اپنی بیوی سے قربت نه کرول فرمایا: اے عثمان! ذرائھہرو، سنو، مسلمان آ دمی جب اپنی منکوحہ ہے قربت کرتا ہے تواگر برتقذیراس صحبت ہے لڑکا نہ ہوا تو اس کو بہشت میں ایک کنیز ملے گی اگر لڑ کا ہوا مگر اس ہے پہلے مرگیا تو قیامت کے دن اس کا پیشر واور شفیع ہوگا اور اگر اس کے بعد وہ لڑ کا زندہ رہا تو قیامت میں اس کے لیے نور ہو گا۔عرض کیا : یا رسول الله مَثَالِثَیْنِ ایرے جی میں آتا ہے کہ گوشت نه کھاؤں ۔ فرمایا: اے عثمان! ذرائھہر وسنو، مجھ کو گوشت مرغوب ہے اور جب ملتا ہے کھا تا ہوں اور اگر میں اپنے پروردگار ہے سوال کروں کہ ہرروز مجھ کو گوشت کھلائے تو ضرور كلايا كرے \_عرض كيا: يا رسول الله مَثَالِيَّةُ فِم الميرے جي ميں آتا ہے كه خوشبونه لگاؤں \_فرمايا: اے عثمان! کھہرو، سنو، جبریل مجھے گاہے گاہے خوشبولگانے کا حکم دیاہے اور جمعہ کے روز تو اس کو ترک ہی نہیں کرتا۔اے عثان! میرے طریقہ سے منہ نہ موڑ و۔ جوشخص میری سنت سے پھر گیا اورای حالت میں بغیرتو بہ کیے مرگیا فرشتے اس کا منہ میرے حوض سے پھیر دیں گے۔'' مصنف میں نے کہا: پیرحدیث عمیر بن مرداس کی روایت ہے۔

ابوبردہ دانتی ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون دانتی کی بی بی ایک باررسول اللہ منگا تی ہے کہ عثمان بن مظعون دانتی کی بی بی ایک باررسول اللہ منگا تی ہے کہ عثمان ان کی از واج مطہرات نے ان کو کثیف حالت میں دیکھا،ان سے کہنے لگیس تم کو کیا ہو گیا تمہار ہے شوہر سے مال دارتو قریش میں کوئی نہیں ہے۔وہ بولیس کہ ہم کواس شخص سے کوئی نفع نہیں۔رات بھرنماز پڑھتا ہے اوردن بھرروزہ رکھتا ہے۔از واج نے

اس مين على بن زيد بن جدعان اورالقاسم بن عبدالله بن عمرالعمرى دونوں ضعیف ہیں ۔ كتاب نوادرالاصول ككيم التر مذى: ا/ ۳۴۲ ،الاصل الثانى والخمسون والمنتان فى اخلاق المعرفة عن سعيد بن المسيب ً ۔

رسول الله منال الله منال الله منال عند من من من من من من كره كيا۔ آب منال الله عنان والله منال الله الله منال الله من الله منال الله مناله الله مناله الله مناله الله الله مناله الله مناله الله الله الله الله الله ال

ابوقلابہ وٹالٹیئڈ سے مروی ہے کہ عثمان وٹالٹیئڈ بن مظعون ایک ججرہ میں بیٹھ کرعبادت کرنے گئے۔ رسول اللہ مٹالٹیڈ کواس کی خبر بینچی ، آپ تشریف لائے اور جس حجرہ میں عثمان وٹالٹیئڈ بیٹھے تھے اس کے دروازہ کے دونوں بازوتھام کر کھڑے رہے اور فرمایا: ''اے عثمان وٹالٹیئڈ! مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے لیے ہیں جھجا دویا تین بارآپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر دین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسان ہے۔'' ﷺ

کہ مس ہلالی کہتے ہیں میں مسلمان ہوا اور رسول اللہ منا اللہ منا اللہ علی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ پھر سال بھر تک آپ سے جدا رہا۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہوا اور اس وقت میں لاغر ہوگیا تھا اور میراجسم بالکل نزار ( کمزور ) تھا۔ آنحضرت سنا لیڈیؤ نے سرسے پاؤں تک مجھ کو دیکھا میں نے عرض کیا گیا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے ۔ فر مایا تم کون ہو۔ میں نے عرض کیا گیا آپ مجھ کو نہیں ہوگیا۔ میں نے عرض کیا، ہوں ۔ فر مایا تمہارا یہ حال کیوں ہوگیا۔ میں نے عرض کیا، جب سے آپ سنا لیڈیؤ سے جدا ہوا دن کو بھی بے روز ہ نہیں رہا اور رات کو خواب نہیں کیا۔ فر مایا: تم کوکس نے حکم دیا تھا کہ اپنے نفس کوعذاب میں ڈالو۔ پس پورے رمضان بھراور ہر مہینے ایک روز ہو کہوں نے عرض کیا، میرے لیے بچھ اور زیادہ کر دیجے ۔ فر مایا: پورے رمضان بھراور ہر مہینے تین روزے رکھا کرو۔ ایکھ

البي عن البيل الصلاة ، باب ما يؤمر بيمن القصد في الصلاة ، رقم ١٦٩٩ ـ دارى : ٢٠٥٠ ، كتاب الزكاح ، باب النهى عن البيل من التبيل ، رقم ٢٠٩٢ ـ منداحمد : ٢ / ٢٠١ - صبح موار دالظمآن : ١/ ٥١٦ ، كتاب الزكاح ، باب في حقّ المرأة على الزوح ، البيل عن البيل عن البرأة على الزوج ، وقم ٢٠١٠ ـ منداحمد : ٣٠٠ / ٢٠١٥ في ترجمة ( ٦٩ ) عثمان بن مظعون \_ ارواء الغليل : ١/ ٢٠٨ ، رقم ٢٠١٥ ـ وقم ٢٠١٥ وقم ٢٠٠١ وقم ٢٠٠١ وقم ٢٠٨١ . في ذكر خبر محمد بن احمد بن تميم \_ سلسلة احاديث صبححة : ٣/ ٣٨٦ ، تحت تخ تن حديث ، رقم ٢٨١ ا ـ

ایوب بین کی کہ آپ سے ابوقلا بہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سنگائی کو یہ خبر کینی کہ آپ سنگائی کے سے ابدیل کے سے ابدیل سے پھھلوگوں نے عورتوں کی سحبت اور گوشت کھانے سے پر ہیز اختیار کر لیا ہے۔
آپ سنگائی نے بین کر اس بارے میں سخت وعید فر مائی اور ارشاد فر مایا: اگر میں اس بارے میں پہلے تم کو ہدایت کر چکا ہوتا تو آج تم پر تحق کر تا ۔ پھر فر مایا: میں رہبانیت دے کرخدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہوں اچھادین ملت ابراہیم ہے جو خالص اور آسان ہے ۔ اللہ معنف میں اللہ سنگائی کے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ سنگائی کے فر مایا: اللہ تعالی چاہتا ہے کہا: دوسری حدیث میں ہم روایت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ سنگائی کے فر مایا: اللہ تعالی چاہتا کہ جس شخص کو مال خیر ملا اور اس نے اور پینے میں اپنی نعمت کا اثر دیکھے ۔ بی بحر بن عبد اللہ کہ جس شخص کو مال خیر عطا ہوا اور اس نے اپ او پر اس کا اظہار کیا تو اس شخص کا نام حبیب اللہ اور اس کی نعمت کا ذکر کرئے والا رکھا جائے گا اور جس کو مال خیر ملا اور اس نے اپ او پر اس کا اظہار نہ کیا اس کا نام بغیض اللہ اور اس کی نعمت سے مشخی رکھنے والا پڑے گا۔

#### 🍻 فصل

البيام، باب صيام اشهر الحرام، رقم ۱۳۷۱ منداحمه: ۵/ ۲۸ نسائی (فی الکبری) ۱۳۹/۲، کتاب الصیام، باب صوم یوم الشهر الحرام، رقم ۱۳۲۸ السیام، باب صوم یوم السیام، باب صیام، باب صیام، باب صوم یوم من الشهر ، رقم ۱۳۹/۲ اورد کیمنے ضعیف سنن ابن ماجة : ص۱۳۳۸، رقم ۲۸،۳۳۸ اورد کیمنے ضعیف سنن ابن ماجة : ص۱۳۳۸، رقم ۲۸،۳۳۸ اورد کیمنے ضعیف سنن ابن ماجة : ص۱۳۳۸، رقم ۲۸،۳۳۸ اورد کیمنے ضعیف سنن ابن ماجة : ص۱۳۳۸، رقم ۲۸،۳۳۸ اورد کیمنے ضعیف سنن ابن ماجة : ص۱۳۳۸، رقم ۲۸،۳۳۸ ا

اخبار اصفهان: ۳/۵/۲، فی ترجمة محمد بن احمد \_طبقات ابن سعد: ۳۹۲/۳، فی ترجمة (۲۹) عثان بن مظعون کنز العمال: ۳/ ۷٪ فی الاقتصاد والرقق فی الاعمال، قم ۵۴۲۲\_

الجامع الصغیر: ۳/ ۳۷۸، رقم ۱۸۹۹ فیصنان نے اس کومرسل بیان کیا ہے۔جمع الجوامع ، رقم ۱۸۹۸، ۱۸۹۹ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: ۳/ ۱۸۱۸، قم ۱۸۹۹، ۱۸۹۹ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: ۳/ ۱۱۱۲، قم ۱۵۱۵۔

کے ساتھ کوئی شخص احسان کر ہے تو کہتے ہیں شکر بیادا کر ،اورا گر پچھ برائی کر دے تو کہتے ہیں کے ساتھ کوئی شخص احسان کر ہے تو کہتے ہیں شکر بیادا کر ،اورا گر پچھ برائی کر دے تو کہتے ہیں تو بہ کراوراس قصور کے وض میں جو پچھاس پر لازم کرتے ہیں اس کو واجب کہتے ہیں۔حالا نکہ جس چیز کوشریعت نے واجب قرار نہیں دیااس کو واجب کہنا گناہ ہے۔

محمد بن عبدوس سراج بغدادی کہتے ہیں ایک باربھرہ میں ابومرحوم واعظ کھڑے ہو کر وعظ کہنے لگے حتیٰ کہا ہے بیان ہے لوگوں کورلایا۔ جب وعظ سے فراغت پائی تو کہنے لگے ہم کو خدا کی راہ میں کون شخص حیاول کھلائے گامجلس میں ہے ایک جوان آ دمی اٹھ کر بولا کہ میں ہیہ خدمت بجالا وَل گا۔ ابومرحوم نے کہا: بیٹھو،خداتم پررحم کرے ہم کوتمہارا رتبہ معلوم ہو گیا۔وہ نو جوان دوبارہ اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے کہا: بیٹھو، خداتم پررحم کرے ہم کوتمہارا منصب معلوم ہو گیا۔ پھرتیسری باروہ جوان اٹھ کر بولا۔ ابومرحوم نے اپنے اصحاب سے کہا، اٹھو، ہمارے ساتھ اس شخص کے یہاں چلوساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔اس جوان کے مکان پرآئے۔وہ جوان بیان كرتا ہے كہ ہم ايك ہنڈيا ساگ كى لائے اور بغيرنمك كے اس كو كھايا، پھر ابومرحوم بولے، میرے پاس ایک پانچ بالشت کالمباچوڑا دسترخوان اور پانچ پیانے حیاول یعنی بھات اور پانچ سیر کھی اور دس سیرشکراور پانچ سیر بادام اور پانچ سیر پستہ لے آؤ۔ بیسب چیزیں حاضر کی تحکیں۔ابومرحوم اپنے ساتھیوں سے بولے بھائیو! دنیاکیسی ہور ہی ہے۔انہوں نے جواب دیا كاسكارنگ چكرما إوراس كا آفتاب روش ب-ابومرحوم نے كها: اب دنياميس بھى اس کی نہریں جاری کر دو۔ یہ کہہ کر وہ تھی منگایا گیا اور چاولوں میں بہایا گیا۔ پھر ابومرحوم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوکر بولے، بھائیو! دنیا کیسی ہور ہی ہے: انہوں نے کہا: اس کا رنگ چمک ر ہا ہے اور اس کا آفتاب روشن ہے اور اس کی نہریں اس میں جاری ہیں۔ بولے، بھائیو! دنیا میں اس کے درخت بھی لگا دو۔ بیہ کہہ کروہ با دام اور پستہ منگا یا اور حیا ولوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر ابومرحوم اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بھائیو! دنیا میں اس کے پتھر پھینک دو۔ پیہ کہہ کروہ شکر لاکراس میں ڈالی گئی۔ پھرابومرحوم اپنے ساتھ والوں سے مخاطب ہوکر بولے کہ بھائیو! دنیاکیسی ہور ہی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہاس کارنگ چیک رہاہے اوراس کا آفتاب روشن ہےاوراس کی نہریں اس میں جاری کر دی گئیں اوراس کے درخت بھی اس میں لگا دیے کے اوراس کے پھل لنگ پڑے ہیں اوراس کے پھراس میں پھینک دیئے گئے ہیں۔ ابومرحوم نے کہا: بھائیو! ہم کودنیا ہے کیا غرض ہاں پر ہاتھ مارو۔ یہ ن کراس کھانے میں ہاتھ مارنے اور پانچوں انگلیوں سے کھانے گئے۔ ابوالفضل احمد بن سلمہ کہتے ہیں یہ قصہ میں نے ابوطاتم رازی سے بیان کیا۔ کہنے گئے کہ مجھوککھوادو۔ میں نے ان کوکھوادیا وہ بولے صوفیہ کی حالت ہے۔ بیان کیا۔ کہنے گئے کہ مجھوککھوادو۔ میں نے ان کوکھوادیا وہ بولے صوفیہ کی حالت ہے۔ مصنف بھائیہ نے کہا: بعض صوفیہ کا میں نے بیرحال دیکھا ہے کہ جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں۔ پھر کچھ کھانا ساتھ لے جانے کولے لیتے ہیں اورا کثر اوقات بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جیب میں کھانا بھر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ بلا اجازت صاحب خانہ کے اپنی جیب میں کھانا بھر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالا جماع حرام ہے۔ ایک بڈھے صوفی کو میں نے دیکھا کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پچھکھانا لیا۔ صاحب خانہ نے اٹھ کراس سے چھین لیا۔



### ﷺ بیں رہیں کے بارے میں صوفیہ پر تکبیس ابلیس کا بیان ساع ورتص کے بارے میں صوفیہ پر تکبیس ابلیس کا بیان

مصنف میں ایک تو دل کوخدا تعالیٰ کی عظمت میں اوبا تیں جمع ہوتی ہیں۔ایک تو دل کوخدا تعالیٰ کی عظمت میں غور کرنے اور اس کی خدمت میں قائم رہنے سے عافل کر دیتا ہے۔ دوسر سے دل کوجلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہوتم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت بڑی شہوت نکاح ہے اور نکاح کی کامل دیتا ہے۔ ہرفتم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن میں بہت بڑی شہوت نکاح ہے اور نکاح کی کامل لذت نئی عور توں میں ہے اور نئی لذتیں حلال ذریعہ سے حاصل ہونا دشوار ہے۔ لہذا انسان کو زنا پر برا میجنت کے کہ برا میجنت کے کہ خاروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس جے حدیث میں آیا ہے خاروح کی لذت ہے اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اس کے حدیث میں آیا ہے (را اُلغِنَاءُ رُقِیَةُ الزّنا)) کے بینی راگ زنا کا افسوں ہے۔

ابوجعفرطبری نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے کبو کی چیزیں نکالی ہیں وہ قابیل کی اولاد
میں سے ایک آ دمی ہے جس کو تو بال کہتے ہیں اس کے زمانے میں مہلا ئیل بن قینان نے آلات
لہوشل بانسری اورطبل اور تو د کے ایجاد کیے ۔ قابیل کی اولا دلہو ولعب میں پڑگئی۔ان لوگوں کی خبر
ان کو بھی پینچی جوشیت عالیہ آلی کی نسل سے پہاڑوں میں رہتے تھے۔ان میں سے ایک گروہ نیچ
اتر ااور فواحش اور شراب کا بینا تھلم کھلا ہونے لگا۔مصنف ہوئے کہا: ان لذات کے آلات
میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز سے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی ہے،
میں ایسی بات رکھی گئی ہے جو ایک دوسری چیز سے لذت حاصل ہونے کا باعث ہوتی ہوئی کہ عبادت
خصوصاً وہ لذت جو اس لذت کے مناسب ہو۔ ابلیس کو جب اس امر میں مایوی ہوئی کہ عبادت
کرنے والوں کوکوئی آ وازمشل عود وغیرہ کے سنائے تو اس چیز پرغور کیا جوعود سے حاصل ہوتی
ہے۔ لہذا بتدریخ کا م نکالنا چاہا۔ پہلے ان کو بغیرعود کے راگ سنایا اور اس کی خوبی ان پر ظاہر کر
دی۔ حالا نکہ اس کم بخت کا مقصد صرف یہ ہے کہ آ ہتہ آ ہتہ ایک چیز سے دوسری چیز پر ترقی
کرے ۔ فقیہ وہ ہے جو اسباب اور نتیجوں پرغور کرے اور مقاصد میں تامل کرے ۔ مثلاً امر د پر
نگاہ ڈ النا مباح ہے بشرطیکہ بیجان شہوت سے بےخوف ہواور اگر شہوت کا خوف ہوتو جائز نہیں۔
نگاہ ڈ النا مباح ہے بشرطیکہ بیجان شہوت سے بےخوف ہواور اگر شہوت کا خوف ہوتو جائز نہیں۔

النها [موضوع] حدیث نبیں ہے بلکہ فضیل بن عیاض کا قول ہے۔ کتاب المنہیات ککیم التر مذی: ۱/۵۴، فی النہی عن الغنا۔ الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة: ۳۱۲، رقم ۳۱۳۔

ای طرح جیموٹی لڑکی کا منہ جومنا جو تین برس کی ہوجائز ہے۔ کیوں کہ ایسی طبعت واقع مہیں ہوت واقع مہیں ہوتی اور اگر شہوت پائی جائے تو حرام ہے۔ علی ہذا القیاس! محرم عورتوں کے ساتھ تنہا ہونے میں اگر شہوت کا خوف ہوتو حرام ہے۔ اس قاعدہ پرغور کرنا چاہیے۔

### 🏇 فصل 🏇

مصنف ہوئیہ نے کہا: راگ کے بارے میں اوگوں نے بہت طول طویل کلام کیا۔ بعض نے حرام بتایا ہے اور بعض نے بغیر کراہت کے مباح رکھا ہے اور بعض نے اباحت کے ساتھ کروہ کہا ہے اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ سے ہے کہ یوں کہو پہلے ایک چیز کی ماہیت وحقیقت و کھنا چاہیے پھراس پرحرام وغیرہ ہونے کا اطلاق کیا جائے ۔غنا ایک رسم ہے جو بہت می چیز وں پر بولا جا تا ہے۔ ایک جج کو جانے والوں کا راگ ہے جوراستوں میں گاتے چلتے ہیں۔ اہل مجم میں سے بہت سے حاجیوں کے گروہ راستوں میں اشعار پڑھتے ہوئے جن میں کعبہ وزمزم ومقام (ابراہیم) کی تعریف کرتے ہیں اور بعض اوقات اشعار پڑھنے کے ساتھ کچھ بجانے لگتے ہیں جواعتدال سے خارج ہوجا تا ہے۔ ای قسم سے عنازی لوگ ہیں وہ بھی اشعار پڑھتے ہیں جن کی جباد وغز اپر ابھارتے ہیں۔ ای قسم سے جنگ کرنے والوں کے اشعار ہیں جوفخر کے طور پر میں جہادوغز اپر ابھارتے ہیں۔ ای قسم سے حکہ کے راستے میں حدا کے اشعار ہیں۔ چنا نچہ کی کا شعر ہے۔

بُشَّرٌ هَا دَلِیُلُهَا وَقَالاً غَدًا تَرِیْنُ الطَّلُحَ وَالْجِبَالَا
"اوْنَمُیْ کواس کے رہبر نے بشارت دی اور کہا کہ توریگتان اور پہاڑوں کی زینت ہے۔"
ایسے اشعار سے اونٹ اور آ دمی طرب میں آتے ہیں۔ گریہ طرب ایسی نہیں ہوتی کہ حد اعتدال سے خارج کردے۔

اس مُداکی اصل میہ ہے جس طور پر ابوالبختری نے وہب سے بروایت طلحہ کی بیان کیا ہے کہ بعض علمانے کہا کہ ایک رات رسول الله مَنَّالْتُنْمُ مکہ کے راستے میں ایک قوم کی طرف جا گزرے جن میں ایک مُد اخوان تھا۔ آپ نے ان کوسلام علیک کر کے فر مایا کہ ہما رامُدی خوال سور ہا ہے۔ ہم تمہارے حدی خواں کی آ وازین کرتمہاری طرف آ نکلے۔ بھلا کیا تم جانتے ہوکہ

کدا کہاں سے نکلا ہے۔انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مَالِیَّةُ اِنْہُم کومعلوم نہیں ہے۔ارشاد فرمایا: ایک بارعرب کا جداعلی مُضر اپنے کسی چروا ہے کے پاس گیا اور اپنے اونٹوں کو دیکھا کہ مقفر ق ہوگئے تھے۔اس بات سے غصہ ہوکر ایک کٹری کی اور اس کو اس چروا ہے کے ہاتھ پر مارا۔وہ غلام جنگل میں دوڑ تا پھرنے لگا اور چلا چلا کر کہتا تھایہ ایڈ او ایس نے اور اس کو اس چروا ہے کے ہاتھ ہم مراہاتھ، ہائے میراہاتھ اونٹوں نے اس کی آ واز سی اور اس طرف جھک پڑے۔مفتر نے اپنے بی میں کہا: اگر اس فتم کا راگ نکالا جائے تو اونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا میں کہا: اگر اس فتم کا راگ نکالا جائے تو اونٹ اس کی وجہ سے مانوس ہوں اور ایک جگہ رہا جوان تھا جس کانام انجشہ تھا۔ عُدا فوائی کیا کرتا تھا جس سے اونٹ تیز چلا کرتے تھے رسول اللہ مَنالِیُّوْغِم کو ایک ایک رہا ہے۔ ایک سلمہ بن اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ مَنالِیُوْغِم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ مَنالِیُوْغِم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا اکوع کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ مَنالِیُوْغِم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے۔ رات کو چلے جا ساتھ نے بر می طرف چلے۔ رات کو جلے جا ساتھ نے بر می طرف چلے۔ رات کو بیلے جا ساتھ نے بر می طرف جلے۔ رات کو بیلے جا ساتھ نے بر می طرف جلے۔ رات کو بیلے جا ساتھ نے بر می طرف جلے۔ رات کو بیلے جا مرشاع رہتے۔ قوم کو بی عُدا منانے لگے:

اَللّٰهُمَّ لَوُ لاَ اَنْتَ مَااَهُ تَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاللَّهُمَّ لَوُ لاَ صَلَّيْنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"خداوند! اگرتو ہم کوتوفیق نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ زکوۃ ونماز ادا کرتے ۔خداوند! ہمارے دلوں میں اطمینان غیبی القافر ما اور جب ہم وشمن سے مقابلہ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔"

یہ اشعار سن کر رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فرمایا: '' یہ اونٹ ہنکانے والا کون ہے۔لوگوں نے عرض کیا، عامر بن اکوع ہیں۔فرمایا: خدااس پررحم کرے۔''

الله مرفوعاً موضوع ہے لیکن موقو فابیان کرنامیج ہے اس میں ابوالبختر کی وهب بن وهب بن کثیر راوی ضعیف ہے۔ و کیھئے سلسلۂ ضعیفہ: ۳/ ۳۱، رقم ۵۵۴۔ کی بخاری: کتاب الادب، باب ما بجوزمن الشعر والر جز والحداء .....رقم ۱۱۴۹ مسلم: کتاب الفصائل، باب رحمۃ النبی للنساء، رقم ۲۰۳۱ منداحمہ: ۳/ ۱۰۵ مندالحمیدی: ۲/ ۵۰۸، رقم ۱۲۰۹ دارمی: ۲/ ۲۵۹ کی کتاب الاستخذان: باب فی المزاح، رقم ۲۲۰۱۔

الله بخاری: کتاب الادب، باب ما یجوزمن الشعر والرجز والحداء و ما یکره منه، رقم ۱۱۴۸ مسلم: کتاب الجهاد والسیر، بابغزوة خیبر، رقم ۲۶۲۸ منداحمه: ۴/۵۰ الطبرانی فی الکبیر: ۷/۵۷، رقم ۲۲۲۵، ۲۲۲۵ م

٠<del>٠</del> 363 عنوارليس ما المعلق ا مصنف عب ہے کہا: ہم شافعی میں سے روایت کر چکے کہانہوں نے کہا: بدولوگ جوحُد ا گاتے ہیں اس کے سننے میں کچھ حرج نہیں مصنف عمیلیا نے کہا:عرب کے اشعار پڑھنے کا واقعہ ایک وہ ہے کہ مدینہ والے رسول الله مَثَلَاثِيْمَ کے مکہ ہے تشریف لانے کے وقت یہ پڑھتے تھے۔ ((طَلَعَ الْبَكْرُ عَلَيْنَا، مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع، وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا، مَادَعَا لِلَّهِ دَاع.)) '' کوہ وداع کی گھاٹیوں ہے ہم پرایک چودھویں رات کا جاند چمک اٹھا، جب تک دعا کرنے والےخداہے دعا کریں ہم پراس نعمت کاشکروا جب ہے۔'' ای قتم کےاشعار میں وہ اشعار داخل ہیں کہ مدینہ والے گایا کرتے تھےاور بعض اوقات گانے کے وقت دف بجانے لگتے تھے۔چنانچہ زہری نے عروہ سے روایت کیا کہ ایک بار حضرت عائشہ رہی چھنا کے پاس ابو بکر رہائی تشریف لے گئے ، حج کے ایام تھے۔اس وقت حضرت عائشہ کے طِلْقُونا پاس دولڑ کیاں بیٹھی ہوئی گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں اور رسول اللهُ مَثَلَاثِينَا إِنْ فِي إِن مِن وَهِ هَا نَكَى مُوئَ لِيثِ تَصِيهِ حضرت ابوبكر وَلاَثَنْ فَيْ ان لا كيول كو حجفر کا۔رسول الله مَنَا لَيْنَا لِمُ نَے چبرہ مبارک کھول کر فر مایا: اے ابو بکر کچھمت کہو۔ آج کل عید کے ایام ہیں۔ 🗱 یہ حدیث صحیحین میں ہے ۔مصنف عمیلیا نے کہا: بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لرُ كيال كم سنتهيس كيول كه حضرت عا نشه وللفيَّهُ خودكم سنتهيس \_اوررسول الله مَثَلَ فيَيْمَ كا قاعده تها کہ ان کے پاس لڑکیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ 🤁 جعفر بن

جواب دیاایسانها جیسے سوارآ دمی کاراگ ہوتا ہے۔ ((اَتَیْنَاکُمُ اَتَیْنَاکُمُ) بیعن تمہارے پاس دلائل النو قالمبیقی: ۲/۵۰۷، باب من استقبل رسول الله واصحابه من اصحابه فتح الباری: ۲/۳۲۷ رقم ۳۹۲۵۔ اور دیکھیے سلسلۂ ضعیفہ: ۲۳/۲، رقم ۵۹۸۔

محمد نے کہا: میں نے ابوعبداللہ احمد بن حنبل میں سے دریافت کیا کہ عروہ کی حدیث جو حضرت

عائشہ ڈلٹی شائے گانے والی لڑکیوں کی نسبت روایت کرتے ہیں، پیغنا کیا چیز اورکس قسم کا تھا۔

بخارى: كتاب العيدين، باب اذافاته العيديصلى ركعتين، رقم ٩٨٧، (٣٥٢٩) مسلم: كتاب العيدين، باب الرخصة واللعب الذى لامعصيه فيه في ايام العيد، رقم ٣٠٠٠ منه أن كتاب صلاة العيدين، باب ضرب الدف يوم العيد، رقم ١٨٩٨، ١٨٩٨ منداحمه: ٢٠٤٨ ١٨٥٨ منداحمه: ٢٤٢٨ منداحمه: ٢٥٠٨ ١٨٥٨ منداحمه: ٢٤٢٠ منداحمه: ٢٤٢٠ منداحمه: ٢٠٠٠ منداحمه: ٢٠٠ منداحمه: ٢٠٠٠ منداح

الله بخارى: كتاب الادب، باب الانبساط الى الناس، رقم ١١٣٠ مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة ، رقم ١٩٨٧ - ١٠٠١ ما ناجة : كتاب الذكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٨٢ - ١٠٠١ ما بعد : كتاب الذكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٨٢ -

ابوعقیل نے نہبہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ ولائٹھٹانے بیان کیا، ہمارے یہاں انصار میں سے ایک بیتیم لڑکتھی۔ہم نے ایک انصاری سے اس کی شادی کردی۔اس کے شوہر کے ساتھ اس کورخصت کرنے والوں میں ایک میں بھی تھی۔رسول اللہ سَائٹیڈیم مجھ سے فرمانے گئے:اے عائشہ ولٹھٹٹا! بیدانصارلوگ غزل کو پہند کرتے ہیں تم نے رخصتی کے وقت کیا کہا تھا، میں نے کہا برکت کی دعا کی تھی۔فرمایا: یہ کیوں نہ کہا۔

((اَتَيُنَاكُمُ اَتَيُنَاكُمُ اَتَيُنَاكُمُ فَحَيُّونَا نُحَيِّدُكُمُ لَوْلَا اللَّهَبُ الْآحُمَ مَا حَلَّتُ بَوَادِيُكُمُ لَوْلَا اللَّهُ اللَّحُمَ اللَّهُ مَا حَلَّتُ بَوَادِيُكُمُ وَلَوْلَا اللَّحَبَّةُ السَّمُ رَاءُ لَمْ تَسْمَنُ عَذَارِ نُكُمُ )) \* وَلَوْ لَا الْحَبَّةُ السَّمُ رَاءُ لَمْ تَسْمَنُ عَذَارِ نُكُمُ )) \* الله مَرَاءُ لَمْ تَسْمَنُ عَذَارِ نُكُمُ )) \* الله مَرَاءُ لَمْ تَسْمَنُ عَذَارِ نُكُمُ )

ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ رسول اللہ مَنَّالِیَّمْ نے حضرت عائشہ وَلَا لَهُمُّا سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اس لڑکی کواس کے گھر کی طرف رخصت کیا۔ عرض کیا۔ جی ہاں فرمایا: اس کے ہمراہ ایسی لڑکیاں کیوں نہ جیج دیں جوگاتی چلتیں (اَتَیْنَا کُمُ اَتَیْنَا کُمُ اِسْ کے ہمراہ ایسی لڑکیاں کیوں نہ جیج دیں جوگاتی چلتیں (اَتَیْنَا کُمُ اَتَیْنَا کُمُ اَتَیْنَا کُمُ اِسْ کے ہمراہ ایسی کو کی کیوں کہ انسار میں غزل کارواج ہے۔ ﷺ

مصنف بَيْنَالَةُ نَ كَهَا: يَهَالَ تَكَ جَوَيَهِ بَمْ نَهِ بِيانَ كَيَاالَ عَمْعُلُوم بُوكَياوه لُوكَ جَو گايا كرتے الل قتم سے نه تقا كه طرب پيدا كر باوراييا نه تقاجيما آج كل معروف ہے۔ الى نوع كے وہ اشعار بيں جوزابدلوگ طرب والحان سے پڑھتے ہيں۔ جن سے دلوں كا رجوع آخرت كى طرف ہوتا ہے ان اشعار كانام زہديات ركھا ہے۔ چنانچ كى نے كہا ہے: يَسا غَسادِيساً فِسى غَسْفُ اللّهِ وَرَائِسحاً إلى مَتى تَسُتَ حُسِسنُ السَّقَبَ الْبِسَحَالِ

الاحسان: ۱۸۵/۱۳ متاب الحظر والا باحة ، رقم ۵۸۷۵ مند احمد: ۲۲۹ مجمع الزوائد: ۲۸۹/۳۰ متاب النكاح الاحسان: ۲۲۹ متاب النكاح والا باحة ، رقم ۵۸۷۵ مند احمد: ۲۲۹ مجمع الزوائد: ۲۸۹/۳۰ متاب النكاح ، باب اعلان النكاح واللهو و الله باحة ، رقم ۱۳۵ مند احمد: ۲۲۹ مجمع الزوائد والدف رقم ۱۹۰۰ سنن الكبرى للبيمقى باب اعلان النكاح واللهو والنام واباحة الفرب بالدف عليه مند احمد ۱۹۹۱ مجمع الزوائد: ۱۲۸۹/۲۰ متاب النكاح ، باب اعلان النكاح واللهو والنام وارواء الغليل ۱۹۵ مقم ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹

یَسْتَنْ طِفُ اللهِ بِ الْسَجَوارِحَ ا یَساعَ جَبُ المِسْنُکَ وَانْسَتَ مُبُصِرٌ کُیْفَ تَحَبْنُبْتَ الطَّرِیُتَ الْوَاضِحَ ''اے مج وشام غفلت میں رہنے والے تو کب تک بری باتوں کواچھا سمجھتا رہے گا، کب تک تجھ کواس مقام کا خوف نہ ہوگا جس جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعضاء گفتگو کریں گے، مجھ کو تیری حالت پر تعجب آتا ہے کہ تو آئکھوں والا ہو کر روشن راستے سے کیونکر دور ہوا جاتا ہے۔''

ایسے اشعار بھی مباح ہیں۔ احمد بن طنبل میں نے اس طرح کے اشعار کی جانب مباح ہونے کا اشارہ کیا ہے۔ ابو حامد خلفانی کہتے ہیں میں نے احمد بن طنبل سے کہا: اے ابوعبداللہ! بیروقت آمیز قصیدے جو بہشت ودوزخ کے بیان میں ہیں آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ بولے کے کس میں کے قصیدے پوچھتے ہو۔ میں نے کہا مثلاً وہ کہتے ہیں:

اِذَا مَا قَالَ لِی رَبّیُ، اَمَا اسْتَحْیَیْتَ تَعُصِیْنِی،

وَتُخْفِى الذَّنُبَ مِنُ خَلُقِى، وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي،

"جب مجھ سے میراخدا فرمائے گا کہ بچھ کومیری نافر مانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی، تو میری مخلوق سے گنا ہوں کو چھیا تا تھا، اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا۔"

احمد بن حنبل نے بیشعر من کر کہا ذرا پھر پڑھو۔ میں نے دوبارہ پڑھے۔احمد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو حجرے کے اندران کے رونے کی آواز آتی تھی اوروہ بار بار کہتے تھے:

إِذَا مَا قَالَ لِى رَبِّى، أَمَا اسْتَحْيَيُتَ تَعُصِينِى، وَتُلْعِصْيَان تَأْتِيَنِى، وَتُلْعِصْيَان تَأْتِيَنِى.

وہ اشعار جونوحہ خواں لوگ پڑھتے ہیں جن ہے جن و بکاء کا جوش ہوتا ہے ممنوع ہیں کیوں کہان کے شمن میں معصیت اور گناہ ہے۔ باقی رہے وہ اشعار جو گانے والے لوگ گانے کا قصد کر کے گاتے ہیں۔ جن میں خوب صورت عور توں اور شراب وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے جس کوئ کر

طبیعت میں جبنش آتی ہے اور حداعتدال سے خارج ہوجاتی ہے اور لہو ولعب کی محبت برا بھیختہ ہوتی ہے۔ یہی راگ اس زمانے میں مشہور ہے۔ چنانچ کسی شاعر کا قول ہے:

ذَهَبِيُّ اللَّوُنِ تُحُسَبُ مِنُ وَجُنَتِهِ النَّارَ تُقُتَدَحُ خَوَّفَنِي مِنُ فَضِيرَ حَتِهِ لَيُتَهُ وَافِي وَأُفْتَضَحُ

''لین ایک طلائی رنگ معثوق گویااس کے رخساروں سے شعلہ برستاہے، مجھ کورسوائی کا خوف دلاتا ہے۔کاش وہ میرے پاس آ جائے اور میں رسوائی اٹھاؤں۔''

ایسے راگوں کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے الحان نکالے ہیں۔ وہ سب الحان سنے والے کوحۃ اعتدال سے خارج کردیتے ہیں اور لہوگی محبت براہ میختہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا نام بسیط رکھا ہے اس سے بتدری دلوں میں بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس راگ کے ساتھ باجا وغیرہ ملا دیا ہے۔ راگ کے موافق دف اور گھنگر واور بانسری وغیرہ بجاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کا غنا (راگ) جومعروف ہے یہی ہے۔

🍻 فصل

مصنف مینیہ نے کہا قبل اس کے کہ ہم راگ کی اباحت یا حرمت یا کراہت کے بارے میں گفتگوکریں بیہ کہتے ہیں کہ عاقل کو چاہیے اپنے نفس اور بھائیوں کونصیحت کرے اور غنا کی مذکور شدہ قسموں میں جن جن پر غنا کا لفظ صادق آتا ہے بیان کر کے شیطان کے فریب سے ڈرائے اور ہرایک غنا کو ایک ہی صورت پرمحمول نہ کرے۔ اس کے بعد بیان کرے کہ فلال نے اس کومباح سمجھا ہے اور فلال نے مگروہ کہا ہے۔

آلہذا ہم پہنے اپنے نفس اور بھائیوں کو نفیحت کرنے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یہ یہ ہوتیں۔اگر جوان آدمی ہیں یہ یہ محلوم ہے کہ آدمیوں کی طبیعتیں متفق ہیں بھی مختلف نہیں ہوتیں۔اگر جوان آدمی سلیم البدن ہمجے المزاج دعویٰ کرے کہ اچھی صورتیں دیکھنے سے وہ بے قرار نہیں ہوتا اور اس کے دین میں پچھ ضرر نہیں آتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کوں کہ ہم جانے ہیں سب طبیعتیں مساوی ہیں اوراگراس دعویٰ میں اس کی سچائی ثابت ہوجائے تو ہم جان لیس گے کہ اس کو کوئی مرض ہے جو حداعتدال سے خارج ہوگیا۔ پھراگرود ہوجائے تو ہم جان لیس گے کہ اس کو کوئی مرض ہے جو حداعتدال سے خارج ہوگیا۔ پھراگرود

بہانے ڈھونڈے اور کہے کہ میں اچھی صورتیں فقط عبرت حاصل کرنے کی غرض ہے دیکھتا ہوں اورآ تکھوں کی کشادگی اور ناک کی بار کی اور گورے رنگ کی صفائی میں صنعت الٰہی دیکھے کر تعجب کرتا ہوں۔ہم اس شخص ہے کہیں گے کہ طرح طرح کی مباح چیزوں کے دیکھنے میں بہت کا فی عبرت ہےاوراچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کا میلان صنعت میں غور کرنے سے باز رکھتا ہے۔ بھی یقین نہ کروکہ باوجود شہوت کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیوں کے معلان اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے۔علیٰ ہٰداالقیاس جو شخص یوں کہے کہ پیطرب انگیز غناجو طبیعت کو بے قرار کرتا ہے اوراس کے لیے عشق کامحرک ہوتا ہے اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے مجھ پراٹر نہیں کر تااور جس دنیا کا ذکراس غنامیں ہے دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے ۔ کیوں کہ سب طبیعتیں مشترک ہیں ۔ پھراگراس کا دل خوف الٰہی کے سبب سے خواہش نفسانی ہے دور بھی ہوتو یہ غناطبیعت کواس خواہش نفسانی ہے نزدیک کردے گا۔ گو کہ کتنا ہی اس کا خوف الٰہی بڑھا ہوا ہو۔علاوہ ازیں سب سے فتیج تر جگت اور کنایہ کی باتیں ہیں ۔ پھریہ جگت اور کنابیاس ذات پر کیونکر چل سکتا ہے جو ہرا یک راز جلی وخفی کا دانا ہے ، پھرا گر دراصل یہی بات ہوجو کچھاس صوفی کا خیال ہے جب بھی اتنا ضرورہے کہ ای شخص کے لیے مباح ہوسکتا ہے جس کی پیصفت ہو لیکن صوفیہ نے تومطلق طور پرمبتدی ، جوان اور نا دان لڑ کے کے لیے مباح کر دیاحتیٰ کهابوحامدغزالی نے کہاہےوہ تشبیب جس میں رخساروں اور زلفوں کی تعریف اور قد وقامت کا وصف ،اچھی عورتوں کے دیگراوصاف کا ذکر ہوتیجے بات بیہے کہ حرام نہیں۔

مصنف علیہ نے کہاوہ مخص جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے راگ نہیں سنتا بلکہ اس سے فقط اشارات اخذ کرتا ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنا ہوں خطا پر ہے۔اس کی دو وجو ہات ہیں۔ایک تو یہ کہ اشارات اخذ کرنے سے پہلے طبیعت مطلب کی طرف دوڑتی ہے۔لہذا اس شخص کا یہ حال ویسا ہی ہے جیسا دوسرے شخص نے کہا تھا کہ میں صنعت الہی میں غور کرنے کے لیے خوب صورت عورت کو دیکھتا ہوں ۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ شخص کہتا ہے راگ میں ایس با تیں موجود ہیں جن کا اشارہ خالق کی طرف ہوسکتا ہے۔حالانکہ خالق کی شان اس سے برتر ہے کہ اس کے حق میں یوں کہا جائے کہ وہ معشوق ہے۔یااس کی طرف ہے وئی ایساارادہ ہوتا ہے۔ہارا حصد تو اس کی معرفت سے فقط وہ معشوق ہے۔یااس کی طرف ہے وئی ایساارادہ ہوتا ہے۔ہارا حصد تو اس کی معرفت سے فقط

مرکز تے ہیں۔ بیت اور تعظیم ہے۔ اب یہاں تک ہم نصیحت کا ذکر کر کے غنا کے بارے میں جو پچھ کہا گیا ہے بیان کرتے ہیں۔

### 🍇 فصل 🍇

غِنا کے بارے میں امام احمہ جھٹالیہ کا مذہب سے کہ ان کے زمانے کاغِنا زھد سے قصیدے تھے مگر ہاں لوگ ان قصیدوں کوالحان سے گاتے تھے۔ان سے جوروایتیں پینچی ہیں وہ مختلف ہیں۔ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں کہانہوں نے کہا کہ غناول میں نفاق اگا دیتا ہے، مجھ کوا چھانہیں معلوم ہوتا۔ اسلعیل بن آنحق ثقفی ٹیٹا پیٹاروایت کرتے ہیں کہ امام احمہ سے کسی نے قصیدے سننے کی نسبت سوال کیا۔جواب دیا کہ میں اس کومکروہ سمجھتا ہوں، یہ بدعت ہے ایسی مجلس میں بیٹھنا نہ چاہیے۔ابوالحارث نے روایت کیا کہ امام احمد جو اللہ نے کہا تغییر: 🏕 بدعت ہے کسی نے ان ہے کہا کہ تغیر ہے دل پر رفت طاری ہوتی ہے جواب دیا کہ وہ بدعت ہے۔ یعقوب ہاشمی نے روایت کیا کہ احمہ نے کہا تغییر بدعت ہے اور دین میں نکالی ہوئی نئی بات ہے۔ یعقوب بنغیاث نے روایت کیا کہ احمہ نے کہا کہ میرے نز دیک تغییر مکروہ ہے اور اس کے سننے سے منع کیا ۔مصنف نے کہا کہ بیسب روایتیں غناکے مکروہ ہونے کی دلیل ہیں۔ابوبکرخلال نے کہا:امام احمہ نے قصا ئدکومکر وہ کہا ہے۔ کیوں کہان سے بیان کیا گیا کہ لوگ ان کوئن کربیبا کی اختیار کرتے ہیں۔ پھرامام احمد عیب ہے ایسی روایتیں پینچی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ غنامیں کچھ ڈرنہیں ۔مروزی نے کہا: میں نے ابوعبداللّٰدامام احمدے قصا ئد کی نسبت سوال کیا جواب دیا کہ بدعت ہے۔ میں نے کہا: کیاوہ لوگ متر وک کیے جائیں۔فر مایا:اس درجہ تک ان کونہ پہنچایا جائے ۔مصنف میں سے کہا ہم روایت کر چکے ہیں کہ امام احمد نے اپنے بیٹے صالح کے پاس ایک قوال کو گاتے ہوئے سنا،اوراس پراعتر اضنہیں کیا۔صالح نے ان سے کہا:ابا جان! کیا آپ اس پرانکارنہیں فرمایا کرتے تھے؟ جواب دیا کہ میں نے بیسناتھا کہلوگ منکرات عمل میں لاتے ہیں۔اس لیے مکروہ جانتا تھالیکن ایسے راگ کوتو مکروہ نہیں سمجھتا۔

مصنف مسلة نے کہا: اصحاب نے ابو بکر خلال اور ان کے ہم صحبت عبدالعزیز سے غنا کا

<sup>🗱</sup> ذکرالہی کودعا اورتضرع ہے بدل دینے کوتغییر کہتے ہیں۔مولف نے آ گےخود ہی اس کی تشریح کر دی ہے۔

٥٩٤ كالم المال الم مباح ہونا روایت کیا ہے ۔اس کا اشارہ صرف انہیں قصائد زہدیہ کی طرف ہے جوان دونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج تھااوراسی پروہ غنامحمول ہوگا جس کوامام نے مکروہ نہیں جانا بدلیل اس کے کہاحمد بن عنبل میں ہے سے سے نے بیمسئلہ یو چھا کہایک آ دمی مرگیااورایک بیٹااورایک گانے والی لونڈی جھوڑ کر مرالڑ کے کواس لونڈی کے فروخت کرنے کی ضرورت پڑی۔احمد نے جواب دیا کہ گانے والی کہہ کرنہ بیچی جائے گی۔وہ مخض بولا کہ گانے والی کہنے کی حالت میں اس کی قیمت تمیں ہزار درم ہوں گےاورا گروہ سا دہ کہہ کرفر وخت کی جائے تو فقط ہیں ہی دینارکو فروخت ہوگی۔احمد نوٹائنڈ نے کہا:وہ یہی کہہ کربیجی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف میں ہے۔ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کہا:وہ میں کہہ کربیجی جائے گی کہ سادہ ہے۔مصنف میں اللہ نے کہا: احمد میں نے بیفتویٰ اس لیے دیا کہ گانے والی لونڈی زہدیہ قصیدے نہیں گاتی بلکہ وہ اشعار جوطرب انگیز اورطبیعت کوعشق پر برا میخته کرنے والے ہوتے ہیں گاتی ہے۔ بیاس امر کی دلیل ہے کہ غناممنوع ہے۔ کیوں کہا گرممنوع نہ ہوتا تو احمد عمیلیہ بیتیم کا مال فوت کرنا جائز نہ رکھتے اور ية ول ايها ہوا جيسا ابوطلحه رالنيز نے رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّٰهِ اللَّهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل جو تیبموں کا مال ہے فرمایا اس کو بہادو۔ 🗱 پس اگر اس کی اصلاح کرنا جائز ہوتا تو رسول الله مَثَالِثَيْظِ مِیْمِوں کامال ضائع کرنے کاحکم نہ دیتے۔مروزی نے احمد بن صبل ہے روایت کیا کہ انہوں نے کہام خسننٹ کی کمائی جس کووہ غناہے حاصل کرے ناپاک ہے۔ بیچکم اس لیے لگایا كه مسخسنت قصائد نبيس كاتا بلك غزل نوح كاياكرتا ب-اس تمام بيان سے ظاہر مواكدا حمد سے دوروایتیں کراہت کے بارے میں اور زہدیات کوالحان سے گانے کے غیر مکروہ ہونے میں

کو پیمعلوم ہوتا کہلوگوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی ہیں تو خدا جانے کیا تھم دیتے ہیں۔ ن**صل** بین

غناکے بارے میں امام مالک بھیالتہ کے مذہب کی نسبت عبداللہ احمہ نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ اسلحق بن عیسیٰ نے کہا: میں نے مالک بن انس سے اس غنا کی نسبت سوال کیا

آئی ہیں۔ باتی رہاوہ غناجوآج کل معروف ومشہور ہے۔امام احمہ کے نز دیک ممنوع ہےاورا گران

<sup>🐞</sup> ابوداؤد: کتابالاشربة ،باب ماجاء فی الخمر تخلل ،رقم ۳۶۷۵ تر ندی: کتاب البیوع ،باب بیج الخمر والنهی عن ذلک ، رقم ۱۲۹۳ منداحمه:۳/۲۱۰۰ -

جس کی اہل مدیندا جازت دیتے ہیں۔ جواب دیا کہ بیغل فاسقوں کا ہے۔ ابوالطیب طبری نے کہا: امام مالک جمینیہ نے راگ اور اس کے سننے سے منع کیا اور کہا کہ اگر کسی لونڈی کوخریدا اور اس کوگانے والی پایا تو اس عیب کی وجہ ہے اس کولوٹا دینامشتری کو جائز ہے۔ تمام علمائے مدینہ کا یہی مذہب ہے سوائے ایک ابراہیم بن سعد کے ، انکی نسبت زکریا ساجی نے تقل کیا ہے کہ اس عیب میں پچھ ہرج ندر کھتے تھے۔

### 🍇 فصل 🍇

غنا کے بارے میں امام ابو حنیفہ میں ہے مذہب کی بابت ابو الطیب طبری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ باوجود نبیذ پینے کومباح بتانے کے غنا کو مکروہ کہتے ہیں، اور راگ سننا گناہ قرار دیتے ہیں اور راگ سننا گناہ قرار دیتے ہیں اور یہی مذہب تمام اہل کوفہ یعنی ابر اہیم شعبی ، حماد اور سفیان توری وغیرہ کا ہے۔ اس بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور اہل بھرہ میں بھی اس کے مکروہ وممنوع ہونے میں اختلاف نہیں پایا جاتا صرف عبید اللہ بن حسن عبری سے اتنا مروی ہے کہ وہ اس میں کچھ حرج نہیں جانتے تھے۔

### 🏇 فصل 🏇

من تبین (بیس کی شہادت رد کی جائے گی۔ ابوالطیب نے کہا: شافعی تغییر کو مکروہ عناسے گا وہ بیوقوف ہے، اس کی شہادت رد کی جائے گی۔ ابوالطیب نے کہا: شافعی تغییر کو مکروہ بتاتے تھے۔ طبری نے بید بھی کہا ہر شہر کے علما نے غنا کے مکروہ وممنوع ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ صرف ابراہیم بن سعداور عبیداللہ عنہ کی جماعت سے جدا ہوگئے ہیں۔ رسول اللہ منافیۃ اللہ منا

مصنف بین نیا کا انکار کرتے تھے۔

ان میں سے متقد مین میں تو باہم انکار کرنے میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جا تا اور متاخرین میں جو اکا بر ہیں وہ انکار پر ہیں۔ ان میں سے ابوالطیب طبری ہیں جنہوں نے غنا کے مذموم اور ممنوع ہونے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ابوالقاسم حریری نے ابوالطیب سے وہ کتاب ممنوع ہونے میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ابوالقاسم حریری نے ابوالطیب سے وہ کتاب روایت کی ہے اور ایک ان میں سے قاضی ابو بکر محمد بن مظفر شامی ہیں جن سے عبدالو باب بن مبارک انماطی نے روایت کی کہ کہتے تھے راگ اور اس کا سننا اور عود وغیرہ بجانا جا کر نہیں اور کہتے تھے کہ جو تحق امام شافعی کی طرف غنا کو منسوب کرے اس نے ان پر بہتان با ندھا۔ امام شافعی بی شاملی تیاب ادب القصناء میں قطعی طور سے کہا کہ جو آ دمی راگ سننے پر مداومت کرے اس کی شہادت مردود اور عدالت باطل ہے۔ مصنف بین اللہ نے کہا علمائے شافعیہ اور کا لیک قول ہے۔ اس کی نسبت فقط متا خرین شافعیہ میں ہے۔ ان لوگوں نے رفصت دی ہے۔ جن کاعلم کم تھا اور ہوائے نفسانی ان پر غالب تھی۔

### غناکے مکروہ وممنوع ہونے کے دلائل کا بیان

مصنف عبلید نے کہا: ہمارےاصحاب یعنی حنابلہ نے قرآن ،سنت اورآ ثارےاستدلال

الله كتاب السنة لا بن ابي عاصم: ا/ ٨٦، باب ما ذكر عن النبي من امره بلز وم الجماعة ، رقم ٨٠ \_متدرك الحاكم: ا/ ٢٠٠، كتاب العلم، رقم ١٣٩٥ - ٣٩٥ - متدرك الحاكم: ا/ ٢٠٠، كتاب العلم، رقم ١٣٩٥ -

المسلم: كتاب الامارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عندظهورالفتن .....رقم ٢٨٦٧ \_نسائى: كتاب المحاربة : باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية ، رقم ١١٩٩ \_منداحمه: ٣٣٥ /٣،٣٠ /٣،٣٥ \_سنن الكبرئ للبيبقى : ٨/١٥١، كتاب قال اهل البغى : باب الترغيب في لزوم الجماعة ،مصنف عبدالرزاق : ١١/ ٣٣٩ ، باب لزوم الجماعة ،رقم ٢٠٤٠ \_----

کیاہے۔قرآن ہے تین آیتیں لاتے ہیں۔

" بہلی آیت " ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ الله " بهای آیت " ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ الله " بين بعض او گھیل کی بات خریدتے ہیں۔

سعید بن جیر بیات سے مروی ہے کہ ابوالصہاء نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود والفیئو سے اس آیت کے معنی او جھے ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ لی جواب دیا کہ خدا کی قتم وہ غنا ہے ۔عطاء بن سائب نے سعید بن جیر سے روایت کیا کہ ابن عباس النی فتم وہ غنا ہے ۔عطاء بن سائب نے سعید بن جیر سے روایت کیا کہ ابن عباس والی نے کہا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ لی سے مراد غنا اوراس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں ۔مجاہد نے کہا: طوالحدیث کے معنی غنا ہیں ۔سعید بن بیاز کہتے ہیں میں نے عکر مہ سے لہوالحدیث کے بارے میں سوال کیا ،جواب دیا کہ وہ غنا ہے ۔حسن ،سعید بن جیر، قنا دہ اورابرا ہیم نحی کا قول بھی یہی ہے۔

''دوسری آیت' ﴿ وَ اَنْتُمُ سَاهِدُونَ ﴾ گلت ہے۔''یعنی تم عافل ہو'۔ کی بن سعید نے بیان کیا کہ سفیان نے اپنی باپ سے روایت کیا کہ عکر مدنے ابن عباس سے قتل کیا کہ انہوں نے کہا وَ اَنْتُمُ سَاهِدُونَ سے مرادغنا ہے۔ قبیلہ میں محاورہ ہے سَمَدَ لَنَاجس کے معنی بیں غَنی لَنَا یعنی ہم کوگا ناسایا۔ مجاہد نے کہا، سامدون کے معنی غنا ہیں۔ جب کوئی گا تا ہے تو اہل یمن ہولئے ہیں سَمَدَ فُلانٌ یعنی فلال شخص نے راگ گایا۔

"تیسری آیت" ﴿ وَاسْتَفُزِزُ مَنِ اسْتَطَعُتَ مِنُهُمْ بِصَوْتِکَ ﴾ تعناے ابلیس جس کو تجھ سے ہو سکے اپنی آواز سنا کراپی طرف ابھار لے۔ سفیان توری نے لیث سے روایت کیا کہ مجاہد نے کہا: اس آیت سے مراد غناومزامیر ہیں۔

سنت سے یوں استدلال کرتے ہیں۔ نافع نے کہا: ایک بارا بن عمر رہ النی نے کسی چروا ہے کی بانسری کی آ واز سنی تو جلدی سے اپنے کا نوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنی سواری کوراستے سے موڑ دیا اور بار بار پوچھتے تھے کہا ہے نافع! کیا وہ آ واز آتی ہے۔ میں کہہ دیتا تھا۔ ہاں بین کر چلے چلتے تھے کہ اب وہ آ واز نہیں آتی ۔ تب اپنے ہاتھ کا نوں سے جدا کیے اور کر چلے چلتے تھے کہ میں نے کہا اب وہ آ واز نہیں آتی ۔ تب اپنے ہاتھ کا نوں سے جدا کیے اور

اس/القمان:١- الله اس/لقمان:١- الله اس/لقمان:١-

۵۳ ۵/النجم: ۲۱ 🐧 ۱/الاسراء: ۱۳۰

من آئیں ہیں (بیس کے کہ میرے سامنے رسول اللہ سکا ٹیٹی نے کسی چروا ہے کی سواری کوراستے کی طرف لوٹا یا اور بولے کہ میرے سامنے رسول اللہ سکا ٹیٹی نے کسی چروا ہے کی بانسری سی تھی تو آپ نے یہی ممل فر مایا تھا جیسا میں نے کیا۔ اللہ مصنف میں ہے گہا: جب صحابہ کا یہ فعل اس آ واز پر تھا جواعتدال سے خارج نہیں کر دیتی تو بھلا اس زمانے والوں کے راگ اور باجوں کا کیا کہا جائے۔

ابوداؤد: كتاب الادب، باب كراهية الغناء والزمر، رقم ۴۹۲۲، ۴۹۲۷ منداحد: ۱/۸-سنن الكبرى للبيبقى: ۱/۲۲۲، كتاب الشهادات، باب ماجاء في ذمّ الملاهى من المعازف والمز امير ونحوها ترفدى: كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بح المغنيات، رقم ۱۲۸۲ ابن ماجة: كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، رقم ۲۱۲۸ مند الحمد ۲۱۲۸ مند الحمد ۲۱۲۸ مندالحمد مندالحميدى: ۱/۵۰، رقم ۹۱۰ مجمع الزوائد: ۱۸/۵، كتاب البيوع، باب في ثمن القيئة -

اس میں علی بن زیدالالھانی وعبیداللہ بن زحرضعف راوی ہیں۔مجمع الزوائد: ۸/۱۱۹،۱۱۹ کتاب الا دب ، باب ما جاء فی الشعروالشعراءالطبر انی فی الکبیر:۲۳۱،۲۱۲/۸ بارقام ۷۳۵،۷۷۵ داورد کیھئےسلسلۂ ضعیفہ:۳۳۵/۳۳۵،قم ۹۳۱ ۔ ماجاء فی الشعروالشعراءالطبر انی فی الکبیر:۲۳۱،۲۱۲/۸ بارقام ۷۳۵،۷۷۵ داورد کیھئےسلسلۂ ضعیفہ:۳۴۵/۳۳۵،قم ۹۳۱ ۔
\*\* مجمع الزوائد:۳/ کتاب الدوع، باب فی شمن القینة الدرّاله شور:۵/ ۳۰۷ تفسیر سورة لقمان آیت نمبر ۲ ۔

البرائي ترندى: كتاب البخائز، باب ما جاء في الرنصة في البكاء على المئيت ، رقم ١٠٠٥ في شعب الايمان: ٢٣٢/٠ ، باب في الصير على المصائب، بقم ١١٠٥- اورسنن الكبرى للبيه في ١٩٦٠: كتاب البخائز: باب الرنصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة - و يحص صحيح سنن الترندى: ا/١١٥، رقم ١٠٠٥، مند الطيالسي: ٢٦٢/٣، رقم ١٤٨٨-

ہے۔ ہیں (بلیس کے بیاں اللہ مناباتیا کے ہمراہ گیا۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم اس وقت مابر واللہ اللہ مناباتیا کے ہمراہ گیا۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم اس وقت

ابوالفرح بن فضالہ نے کی بن سعید ہے روایت کیا کہ محد بن عمر نے حضرت علی و الفوظ ہے بیان کیا کہ رسول اللہ منا فیل نے فرمایا: ' جب میری امت بندرہ خصالتیں اختیار کرے گی تو اس کے اوپر بلا نازل ہوگی۔ ان بندرہ میں ہے ایک آپ نے بیفر مایا کہ گانے والی لونڈیاں اور گانے بجانے کی چیزیں اختیار کریں گے۔' کا محمد بن بزید نے مسلم بن سعید ہے روایت کیا گانے بجانے کی چیزیں اختیار کریں گے۔' کا محمد بن بزید نے مسلم بن سعید سے روایت کیا کہ رہ کے جذامی نے ابو ہر برہ و الفیظ ہے ہیان کیا کہ رسول اللہ منا فیل نے فرمایا: ''جب لوگ محصول مملکت کو اپنی دولت بنالیں گے اور امانت کو فیمت اور زکو ق کو تا وان سمجھیں گے اور غیر دین کے لیے علم پڑھیں گے اور آ دمی اپنی بی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافر مانی کرے گا۔ اپنی دوست کو آ رام پہنچا کے گا اور باپ کوستائے گا اور مسجدوں میں شور مجانی سے اور خاندان کا مردار فاسی شخص ہوگا اور قوم کا رئیس ایک رذیل آ دمی ہوگا اور انسان کے شروفساد سے ڈرکرلوگ

الله ترندی: کتاب البخائز ، باب ماجاء فی الرخصة فی البکاعلی المتیت ، رقم ۱۰۰۵\_مندالطیالسی:۲۶۲/۳، رقم ۲۸۸۸\_ شعب الایمان:۲۴۲/۷، رقم ۱۰۱۲ \_متدرک الحاکم:۴۳/۴ ، کتاب معرفة الصحابة ، رقم ۲۸۲۵\_

اس میں عبد الرحلٰ بن ثابت راوی ضعیف ہے۔ فردوس الا خبار للدیلی: ۱۹۸۳، رقم ۱۹۱۴۔ کنز العمال: ۱۹۱۸، باب اللهو المحظور، رقم ۱۹۴۰، ۲۰۹۸، ۴۰۹۰ الله المحظور، رقم ۱۹۴۰، ۲۰۹۸، ۴۰۹۰ الله المحلور، وقم ۱۹۴۰، ۲۰۹۸، ۴۰۹۰ الله المحلور، وقم ۱۹۳۹، ۲۰۱۹، آم ۱۹۳۹، وقم ۱۳۰۵ وقم ۱۳۴۹، وقم ۱۳۴۹، وقم ۱۳۴۹، وقم ۱۳۹۹، وقم ۱۳۹۰، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، واحدیف الجامع الصغیرا/ ۱۲۰، وقم ۱۹۷۸، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، واحدیف الجامع الصغیرا/ ۱۳۰۰، وقم ۱۹۰۸، وقم ۱۳۹۰، وقم ۱۳۹۰، وقم ۱۳۹۰، وقم ۱۹۹۰، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۱، وقم ۱۹۹۰، وقم ۱۳۹۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰۰، وقم ۱۳۰، وق

عبين رئيس عبين (بيس عبين عبين البيس عبين عبين البيس عبين البيس عبين البيس عبين البيس عبين البيس عبين البيس عبي اس کی تعظیم کریں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں گی اور شرامیں پی جائیں گی ،اور اس امت کے پیچھے لوگ اپنے پہلے والوں کولعنت کریں گے اس حالت میں لوگ منتظرر ہیں کہ ایک سرخ آندھی اٹھے گی اور زلزلہ آئے گا اور حسف واقع ہوگا اور صورتیں مسنح ہوجا ئیں گی اور آ سان ہے پتھر برسیں گے اور ان کے علاوہ اور آبیتیں بے دریے ظہور کریں گے۔جس طرح کسی موتی کی لڑی کا ڈورا تو ڑ دیا جائے اورموتی لگا تارگرتے جلتے جائیں۔ 🦚 سہل بن سعد نے کہا رسول الله مَثَالِقَيْظِ نے فرمایا: ''میری امت میں حسف یعنی ز مین میں دھنس جانا اور قذف یعنی آسان سے پتھر برسنا اور سنچ یعنی صورتوں کا بدل جانا واقع ہوگا۔ صحابہ رض النظم نے عرض کیا، یا رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ چیزیں اور گانے والیاں عام ہوں گی اورشراب حلال ہوگی۔ 🧱 صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک باررسول اللہ مَثَاثِیَّا کے پاس تھے۔اتنے میں عمر وبن قرہ نے آ کرعرض کیا ، یا رسول الله مَثَلَاثِیَّا میرے لیے الله تعالیٰ نے شقاوت اور بدیختی مقدر فرمائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بغیر دف بجانے کے رزق نہیں مل سکتا۔ آپ مجھ کوغنا کی اجازت دے دیجیے۔ میں فخش گا نانہیں گا وَں گا۔رسول اللّٰہ سَزَاتِیْمُ نے فر مایا: میں جھے کو اجازت نہ دوں گا اور نہ تیری عزت کروں گا اور نہ بچھ کوچشم عطا ہے دیکھوں گا۔اے خدا کے رحمن! تو حجموث بولتا ہے ۔اللّٰہ تعالیٰ نے بچھ کو حلال اور یاک رزق عطا فر مایا ہے اور تو خدا کے رزق میں سے حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں جھے کو پیشتر ممانعت کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بری طرح پیش آتا۔ چل میرے یاس ہے اٹھ کھڑا ہوا ورخدا کے سامنے تو بہ کر ، یا در کھا گراب سمجھانے کے بعد تونے ایسا کیا تو میں تجھ کو درناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تجھ کو تیرے گھربار سے نکال کرشہر بدر کروں گااور تیرا رخت واسباب مدینه کے نوجوانوں میں لٹواؤں گا۔ یہ با تنین سن کرعمر وبن قرہ نہایت غمناک اور اندوبكين وہاں سے اٹھ كر چلے گئے۔جب وہ جا چكے تورسول الله مَنَا عَلَيْهِمْ نے فرمایا: يہي لوگ عاصى ونافر مان ہیں جو کوئی ان میں ہے بغیر تو بہ مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو نزگا اٹھائے گا۔ایک

اس میں رمیح جذامی مجہول ہے۔ ترندی: کتاب الفتن ، باب ماجاء فی علامة حلول المسخ والخنف رقم ۲۲۱۱، ضعیف سنن التر مذی ص ۲۴۰ رقم ۲۲۱۱ راور دیکھیئے سلسلۂ ضعیفہ رقم ۷۲۵ا۔ ﷺ ابن ملجہ: کتاب الفتن: باب الخنف رقم سنن التر مذی ص ۲۵۱ ۔ سلسلۂ صحیحہ ۲۵۲ رقم ۲۵۰ ۔ مندعبد بن حمید ص ۱۲۵ ۔ سلسلۂ صحیحہ ۲۵۲ رقم ۲۵۷۔

# ٢٠٠٥ عند الماريس الم

چیخٹرابھی بدن پر نہ ہوگا۔ جب کھڑا ہونے لگے گالڑ کھڑا کر کر پڑے گا۔''

آ ثار ہے یوں استدلال لاتے ہیں کہ ابن مسعود طالبین نے کہا: غنادل میں نفاق ا گا دیتا ہے۔جس طرح سبزی کوا گا تا ہےاور کہا:جب آ دمی چو پائے پرسوار ہوتا ہےاوربسم اللّٰہ نبیں کہتا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اوراس ہے کہتا ہے گانا گا۔اگراس کو گانا اچھی طرح نہیں آتا تو شیطان کہتا ہے آواز ہی بنا۔ابن عمر ڈالٹنڈ ایک بار پچھلوگوں پرگزرے جواحرام باندھے ہوئے تھے۔ان میں ایک آ دمی غنا کرتا تھا۔ کہنے لگے خدا تعالیٰ تمہاری نہ سنے یعنی تم پر توجہ نہ کرے۔قاسم بن محر ہے کسی نے غنا کے بارے میں پوچھا،جواب دیا کہ میں تم کوغنا ہے منع کرتا ہوں اور تمہارے لیے برا جانتا ہوں۔وہ بولا کہ بھلا کیا غنا حرام ہے؟ قاسم نے کہا:اے برا درزا دے! جب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کر دی تو غنا کوکس میں داخل رکھو گے ۔ شعبی نے کہا:گانے والے اور فرمائش کرنے والے پرلعنت ہے۔ابوحفص عمر بن عبیداللہ ارموی نے کہا: عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کے اتالیق کوتحریر کیا کہ تمہاری تعلیم میں سے پہلا عقیدہ ان لوگوں کا بیہونا جا ہے کہ لہو کی چیز وں سے سخت نفرت رکھیں لہو کی چیز وں کا آغاز شیطان کی طرف ہے ہے اور انجام اس کا خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ میں نے علائے ثقات ہے سا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا اور راگ سننا اور ان کا دلداہ رہنا ول میں نفاق اگا تا ہے۔جس طرح گھاس کو پانی اگا تا ہےاوراپنی جان کی قشم کہا لیے مقامات میں جانا حچھوڑ کراس بلاہے محفوظ رہناصا حب عقل کے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہا پنے دل کے نفاق پر ثابت قدم رہے۔فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ غناز نا کامنتر ہے۔ضحاک نے کہا:غنادل کوخراب اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ یزید بن ولید نے کہا: اے بنی امیہ!تم غناسے دورر ہو کیوں کہ غناشہوت کو بڑھا تاہے،اورآ دمیت کی بنیاد ڈھا تا ہے،شراب کا قائم مقام ہے،اورنشہ کاعمل کرتا ہےاوراجھا ا گرتم ضرور ہی ایسا کروتو عورتوں کواس ہے دوررکھو، کیوں کہ غناحرام کاری کی طرف بلا تا ہے۔ مصنف میں ہے کہا: راگ کی آ وازیں من من کر بہت سے عابداور زاہد فتنہ میں پڑگئے ہیں

ار میں بشیر بن نمیرالبصر ی ضعیف راوی ہے۔ابن ماجة: کتاب الحدود ، باب انخنٹین ،رقم ۲۶۱۳ فیصنف ابن ماجة ص ۲۰۸،رقم ۲۶۱۲،۵۱۸ مصباح الزجاجة: ۲/ ۳۲۸،رقم ۹۲۷ والطبر انی فی الکبیر: ۱۲۰/۸۰،رقم ۲۳۴۲ و ۲۳۳۷۔

٥٩٤ عبر البيل الب جن کی کچھ حکا بیتی ہم نے اپنی کتاب'' ذم الہویٰ''میں نقل کی ہیں۔عبدالرحمٰن بن ابی الزنا داینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارسلیمان بن عبدالملک اپنے ڈیرے میں تھے۔ ایک رات کو تھے پر دہر سے جاگتے تھے۔جبان کے اہل جلسہ چلے گئے تو وضو کے لیے پانی ما نگا،ایک لونڈی لے کرآئی ،وہ وضوکرانے کے لیے پانی ڈال رہی تھی کہاس اثنا میں سلیمان نے اپنے ہاتھ کے لیےاس لونڈی ہے کچھ مدد جا ہی اوراس کی طرف اشارہ کیا۔کیاد کیھتے ہیں کہ وہ بالکل غافل ہورہی ہےاور کان لگائے ہوئے اور اپناتمام بدن جھکائے ہوئے ایک راگ کی آواز سن رہی ہے جولشکر کی جانب ہے آتی تھی ۔سلیمان نے بھی آ وازسنی۔اس لونڈی کو حکم دیا،وہ الگ ہوگئی اورخود کان لگا کروہ آواز سننے لگے۔معلوم ہوا کہ کوئی آ دمی گار ہا ہے تو خاموش ہوکر سننے کگے حتیٰ کہ جوشعروہ گار ہاتھاسمجھ گئے ۔ بعدازاں اس لونڈی کے سواد وسری کو بلایا اوروضو کیا جب صبح ہوئی لوگوں کو اِذن عام دیا کہ سب حاضر ہوں۔جس وقت سب لوگ آئر کراپنی اپنی جگہ پر بیٹھے۔سلیمان نے راگ کا اوران بزرگوں کا جوراگ سنتے تھے، ذکر چھیڑا اورسب اس بارے میں ایسی زم بیانی کی کہ لوگ سمجھے سلیمان غنا کی خواہش رکھتے ہیں لہٰذا سب کے سب غنا کے اصول تلیین و خلیل دسہیل وغیرہ کا ذکر کرنے لگے۔سلیمان نے کہا: بھلا کیا کوئی اور آ دمی بھی تم میں ایساباقی رہ گیا ہے جس سے پچھ سنا جائے۔ایک شخص بولا یا امیر المومنین!میرے یہاں ایلیہ کے رہنے والے دوآ می ہیں ،جواس فن میں حاذق (ماہر ) ہیں ۔سلیمان نے پوچھالشکر میں تمہارا قیام کدھرہے؟اس نے اس جانب اشارہ کیا جدھرے راگ کی آ واز آئی تھی۔ حکم دیا کہ ان دونوں کو بلوا یا جائے ۔قاصد گیا تو ان میں ہے ایک کو پایا اور اس کوسلیمان کے حضور میں پہنچایا۔سلیمان نے اس کا نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام سمیر ہے۔ پھرسوال کیا کہ تو گا نا کیسا جانتا ہے؟ جواب دیا کہ اس فن میں بہت بڑا کامل ہوں۔ یو چھا کہ تونے کب ہے ہیں گایا ہے؟ اس نے کہا:حضور! میں نے آج ہی رات گایا تھا۔سلیمان نے پوچھا کے لشکر کی کس جانب میں تھا؟ اس نے وہی جانب بتائی جس طرف ہے آ واز آئی تھی۔ دریافت کیا کہ رات کوکون ساشعر گا تا تھا؟ اس نے وہی شعر بتایا جوسلیمان نے سنا تھا۔ای وقت سلیمان لوگول کی <sup>ط</sup>ر نے مخاطب ہوکر بولے کہ اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے۔ بکر اجوش شہوت میں آگر آ واز نکالتا ہے تو

جو المرى مت ہوجاتی ہے، كبوتر غرغوں كرتا ہے تو كبوترى مزے ميں آتی ہے اور مردراگ گا تا ہے تو عورت طرب ميں آتی ہے اور مردراگ گا تا ہے تو عورت طرب ميں آتی ہے۔ به كرتكم دياوہ آ دی خصى كرديا گيا اور دريافت كيا كہ غنا كى اصل كہاں ہے ہے؟ لوگوں نے كہا: مدينہ ميں مخنث لوگ اس فن كے كامل اور پينيوا ہيں۔سليمان نے اس ابو بكر بن محمد بن عمر و بن حزم جو مدينہ پر حاكم تصح تحرير كيا كہ جس قدر تمہارے يہاں

مخنث گانے والے ہیںسب کوچھی کرڈ الو۔

مصنف عب ہے کہا:غنا کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ اعتدال سے خارج کر دیتا ہے اور عقل میں تغیر لاتا ہے۔ توضیح اس کی بیہ ہے کہ انسان جب طرب ونشاط میں آتا ہے تو باوجود صحب ہوش وحواس کے ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جو بری معلوم ہوتی ہیں ۔مثلاً سر ہلانا، تالی بجانا زمین پر پاؤں پٹکنا وغیرہ جورکیک عقل والے کرتے ہیں اور راگ ایسی حرکتوں کا باعث ہوتا ہے اس میں قریب قریب شراب کا خاصہ ہے کے عقل کوڈھا نک لیتا ہے لہٰ زاضروری ہے کہ اس ہے نع کیا جائے۔ محربن منصور کے سامنے قصیدے سننے والوں کا تذکرہ آیا۔ کہنے لگے کہ بیلوگ خداکی طرف ہے دھوکا کھائے ہوئے ہیں ۔اگراللہ تعالیٰ ہے حسن معاملت اور صدق نیت رکھتے تو وہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں القاءفر ماتا کہ بیلوگ بیہودہ باتوں میں پڑنے سے بازر ہتے۔ ابوعبدالله بن بط عكبرى نے كہا: مجھ سے ايك شخص نے گانا سننے كى نسبت سوال كيا، ميں نے اس کومنع کیااور بتایا که غنا کوعلما براسجھتے ہیںاور بیوقوف لوگ احیصا جانتے ہیں ۔ایک گروہ اس حرکت كے مرتكب بيں جن كوصوفيد كہتے ہيں اور اہل شحقيق نے ان كا نام احمق، برے لوگ، كم ہمت والے، بدعت کے طریقوں والے رکھا ہے۔ بیلوگ زہر کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی سب باتیں تیرہ دلی سی ہیں۔امیدوبیم ہے آزاد ہوکرشوق ومحبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔نامر دوں اورعورتوں سے گانا س كرطرب ميں آتے ہيں كەاللەتغالى كى شدت محبت اور كثرت شوق ميں ان كابيرهال ہو گيا ہے، نعوذ بالله ـ بيجابل جو كچھ بكتے بين اليي باتوں سے الله تعالی نہايت ياك اور برز ہے۔ ان شبہات کا بیان جن سے گانا سننے کو جائز بتانے والے دلیل لاتے ہیں

ان میں ہے ایک تو حضرت عائشہ رہا تھا کی حدیث ہے کہ ''ان کے پاس دولڑ کیاں

« البيراربيس (بيراربيس ( 379 ) ( 379 ) ( 379 ) ( البيراربيس ( البيراربي دف بجار ہی تھیں'' 🗱 اوربعض الفاظ حضرت عائشہ ﴿النَّحْمُواْ کے بیہ ہیں کہ میرے پاس حضرت ابو بکر ڈالٹینئہ آئے ۔اس وقت انصار میں ہے دولڑ کیاں میرے پاس وہ اشعار گارہی تھیں جو جنگ بعاث کے روز انصار نے فخرید پڑھے تھے۔حضرت ابو بکر طالٹیڈ بولے کہ رسول اللہ مَا لَاثَیْمُ کے گھر میں شیطان کی آ واز کا کیا کام \_رسول اللّٰہ سَلَّاتُیَّنِمْ نے فر مایا:''اے ابوبکر!ان کو پچھے نہ کہو\_ ہرقوم میں عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے۔' 🗱 اس حدیث کا ذکر پیشتر گزر چکا۔ عاکشہ طالعینا کی ایک پیرحدیث ہے کہ ایک عورت ایک انصاری کے ساتھ بیا ہی گئی ۔رسول اللہ سَالَیْمَیْمِ مِن فر مایا:''اے عا مُشہ ﴿اللّٰہُ ان کے ساتھ لہو کی چیز وں میں سے کیا کیا تھا۔ کیوں کہ انصار لہو کو پسند کرتے ہیں۔' 🗱 میر حدیث بھی مذکور ہو چکی۔ایک فضالہ بن عبید کی حدیث ہے کہ رسول الله مَثَالِثَيْنَا مِنْ مِنْ مايا: "الله تعالى خوش الحانى سے قرآن شريف پڑھنے والے كى طرف اس سے بھی زیادہ کان لگا تاہے کہ کوئی اپنی گانے والی لونڈی کا گانا سنتا ہو۔'' 🧱 ابوطا ہرنے کہا کہ اس حدیث سے دلیل لانے کی وجہ رہے کہ گانا سننے کا جواز ثابت ہو گیا کیوں کہ جائز چیز کوحرام چیز پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ایک حدیث ابو ہر رہ وطالٹین کی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْتِم نے فرمایا ''الله تعالیٰ نے کسی چیز کی طرف ایسی توجه نہیں فر مائی جیسے توجہ ایسے نبی کی طرف فر مائی جوقر آن کے ساتھ تعنی (بعنی خوش آوازی) کرتا ہے' 🤁 اورا یک حدیث حاطب کی ہے کہ رسول اللہ سَالَیٰ ﷺ

ابن ماجة: ﴿ ١٠٤٨ مِسلَم: رقم: ١٠٤٣ - ﴿ الصِنَا لِهِ الصِنَا ِ الصَنَا ِ الصَنَا ِ الصَنَا ِ الصَّادِةِ : كتاب اقامة الصلوات، باب في حسن الصوت بالقرآن، رقم ١٣٣٠ ـ منداحمه: ٢٠،١٩/١ ـ منتدرك الحاكم: ١/٢١) ، كتاب فضائل القرآن، رقم ٢٠٩٧ \_ ضعيف سنن ابن ماجة :ص ١٠١، رقم ١٣٥٧، ١٣٥٧ ـ سلسلة ضعيفه: رقم ٢٩٥١ ـ

نے فرمایا:''حلال اور حرام میں فرق دف بجانے ہے ہوتا ہے۔''

الجاب مخارى: كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن، رقم ۵۰۲۴ مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استجاب مخسين الصوت بالقرآن، رقم ۱۸۴۵ السافرين، باب السخسين الصوت بالقرآن، رقم ۱۸۴۵ السخسين الصوت بالقرآن، رقم ۱۸۳۵ السخسين الفرآن، وقم ۱۳۵۳ السخسين القرآن بالصوت، رقم ۱۹۱۰ ۱۰۱۵ مند احمد: ۲۸۵،۲۷۱/۲ مند احمد: ۲۸۵،۲۷۱/۲ مند احمد: ۲۸۵،۲۷۱ مند داري: ۲۷۵/۳۱ السلاة، باب النغني بالقرآن، رقم ۱۳۲۲ ا

الساحة النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، رقم ١٠٨٨ دنسائي: كتاب النكاح، باب في اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، رقم ١٣٣٧ دابن ماجة: كتاب النكاح، باب اعلان النكاح، رقم ١٨٩٧ دمند احمد: ٣/ ١٨٨ منتدرك الحاكم: ١٩٥٧ كتاب النكاح، رقم ١٩٩٧ دمند احمد: ٣/ ٢٠١٨ منتدرك الحاكم: ١٩٩٨ كتاب النكاح، رقم ١٩٥٠ دارواء الغليل: ١٩٥٨ مرقم ١٩٩٩ د.

ر البيل (بيس البيل ) ( البيل البيل ) ( البيل البيل البيل ) ( البيل البيل البيل البيل البيل البيل البيل البيل ا **جے اب** :ان شبہات کا بیہے کہ عائشہ طلع فیا کی حدیث پر گفتگو پیشتر ہو چکی ہے اور ہم بیان کر چکے کہ وہ لڑ کیاں شعر پڑھتی تھیں اور اس کوغنااس لیے فر مایا کہاس میں ایک قتم کا کھہرا وَاور ترجیع بھرنا پایا جاتا تھا۔اس قتم کے گانے سے طبیعتیں اعتدال سے باہرنہیں ہوتیں اور بھلا اس گانے ہے جوشعرخوانی تھا جوایسے زمانہ میں واقع ہوا جو فتنے ہے محفوظ تھااور صاف قلوب کے سامنے گایا گیا کیونکر جحت ہوگی ایسے راگ گانے پر جو آج کل کے کدورت آمیز زمانے کی طرب انگیز آ وازوں پر گاتے ہیں جن کوایسے لوگ سنتے ہیں جو ہوائے نفسانی کے بندے ہیں بیصرف سمجھ کا مغالطہ ہے۔ بھلا کیا حدیث سیجے میں نہیں آیا کہ حضرت عائشہ ولی فہنانے کہا: اگر رسول الله مَا لَا لَيْهِ مَا ملاحظہ فرماتے کہ عورتوں نے کیسی کیسی باتیں نکالی ہیں توان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ فتویٰ دینے والے کو جاہیے کہ لوگوں کے احوال کا انداز ہ کرے۔جس طرح طبیب کو لازم ہے کہ وفت اورعمراورشہر کا انداز ہ کر کے اسی مقدار پر علاج کرے اور بھلا کجاان اشعار کا گانا جو انصار نے جنگ بعاث کے روز ہاہم پڑھے تھے اور کہاں خوب صورت امر دکاراگ جس کو وہ خوش آئندہ آلات پر گاتا ہےاورا پناہنر دکھا تا ہے جس کی طرف نفس کھنچتا ہےاور وہ غزلیس گاتا ہے جن میں ہرن اور ہرنی کا ذکر ہوتا ہے۔ایسے مقام پر طبیعت کیونکر قائم رہ علی ہے ہر گزنہیں بلکہ شوق سے لذیذ چیز کی جانب ہے تا بانہ دوڑے گی اور اس امر کا دعویٰ کہ مجھ پرالیسی حالت نہیں گزرتی وہی شخص کرے گا جوجھوٹا یا حد آ دمیت ہے گز را ہوا ہو گا اور جو کوئی بید دعویٰ کرے کہ ان غزلیات سے خالق کی طرف اشارہ لیتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی چیزعمل میں لا تا ہے جواس کی ذات کے شایاں نہیں ۔علاوہ ازیں طبیعت اسی طرف مشتاق ہوگی جوخواہش اس میں پائی جاتی ہے۔ابوالطیب طبری نے اس حدیث سے بیہ جواب بھی دیا ہے کہ بیہ حدیث ہارے لیے ججت ہے کیوں کہ حضرت ابو بکر طالٹنڈ نے اس گانے کا نام شیطان رکھا ہے اور رسول الله مَنَا يَنْظِمْ نِے حضرت ابوبکر وٹالٹیئڈ پرا نکارنہیں فر مایا فقط بوجہ خوش اخلاقی کے خاص کرعید کا لحا ظ کر کے انکار میں تشدد کرنے ہے منع فر مایا اور حضرت عائشہ ٹنگھنٹا اس وقت کم سنتھیں اور بالغ ہونے کے بعدان سے بجز راگ کی مذمت کے اور کچھ منقول نہیں ۔ان کے بھینیج قاسم بن محمد غنا 🗱 بخاری: کتاب الا ذان ، باب انتظار الناس قیام الا مام العالم ، رقم ۸۶۹ مسلم: کتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجداذ الم يترتب عليه فِيزَةٌ ،رقم ٩٩٩ \_ابوداؤ دكتاب الصلاة ، باب التشديد في ذلك ،رقم ٣٦٩ \_

مصنف بڑھا نے کہا: دوسری حدیث میں جواہوکا ذکر ہے بیغنا کے بارے میں صراحت نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ شعر وغیرہ کا پڑھنا مراد ہو۔ باتی رہی وہ حدیث جس میں گانے والی لونڈی کی طرف کان لگانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں پچھ قباحت نہیں کہ مشبہ حرام ہو۔ کیوں کہ انسان اگریوں کہے کہ میں نے شہد میں شراب کا مزاپایا تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان گانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ پھرایک چیز کا حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان گانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ پھرایک چیز کا حدیث میں صرف دونوں حالت میں کان گانے کے ساتھ تشبیہ واقع ہوئی ہے۔ پھرایک چیز کا کہ اس اور دوسری کا حلال ہونا تشبیہ کے لیے مانع نہیں۔ رسول اللہ سُؤائیڈ آخ ایک جگہ فرمایا ہے کہ ''تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جسے جا ندکو چودھویں تاریخ میں دیکھتے ہو۔'' کا کہاں بھی صاف طور پرد کھنے میں تشبیہ دی گئی ہے۔ گو کہ باہم فرق واقع ہے۔ کیوں کہ جا ندالی یہاں بھی صاف طور پرد کھنے میں تشبیہ دی گئی ہے۔ گو کہ باہم فرق واقع ہے۔ کیوں کہ جا ندالی چیز ہے جس کود کھنے والے کی نگاہ احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے منزہ و پاک ہے۔

فقہا وضو کے پانی کی نسبت کہتے ہیں کہ اعضاء پر سے خٹک نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ عبادت کا اثر ہے۔اس کا پونچھنا مسنون نہیں۔ جس طرح شہید کا خون نہیں پونچھا جاتا ہے یہاں خون اور پانی کواس لیے جمع کر دیا کہ عبادت ہونے کی رو سے دونوں متفق ہیں۔ گوکہ طہارت اور نجاست کے تکم میں جدا جدا ہیں۔اس بیان سے معلوم ہوا کہ ابن طاہر کا بیاستدلال کہ قیاس ہمیشہ مباح چیز پر ہوا کرتا ہے صوفیہ کی فقہ دانی ہے۔

رسول الله منالليون كايدفر مانا كه قرآن شريف پڑھنے ميں غنا كرے۔اس كے معنی سفيان بن عيد نہ يہ ليے ہيں كہ خوش آ وازى سے پڑھے۔شافعی ميليد نے بيفسير كی ہے كہ غمناك آ واز ميں ترخم كے ساتھ پڑھے۔ان دونوں كے سوا دوسرے علما اس غنا كوا يے گردانتے ہيں جيسے اونوں پر چلنے والے رات كوگاتے چلتے ہيں۔

الله بخارى: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ رقم ٢٨٣٣ \_ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق، باب فضل صلاتي الصح والعصر ١٨٣٨ \_ ابوداؤد: كتاب النة باب في الرؤية، رقم ٢٤٣٩ \_ ترندى: كتاب صفة الجنّة ، باب ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى ، رقم ٢٥٥١ \_ ابن ماجة : المقدمة ، باب فيما انكرت الحجمية ، رقم ٢٤١ \_ منداحمد ٢٠١٠ /٣،٣٦٠ / ٣٠٣٠ \_ ٥٣٨ و ٢٩٣٨ \_ .

باقی رہادف کا بجانا، تابعین کی ایک جماعت دفوں کوتو ڑ ڈالا کرتے تھے۔حالانکہ اس وقت ایسے دف نہ تھے جیسے آج کل ہیں۔اگران دفول کود کیھتے تو خدا جانے کیا کرتے۔حسن بھری میں ہے کہتے ہیں کہ پنیمبروں کی سنت میں سے دف کسی چیز میں داخل نہیں ۔ ابوعبید قاسم بن سلام نے کہا:صوفیہ میں سے جودف کو جائز رکھتے ہیں اور رسول اللّٰہ مَثَالِّیْتِیْم سے حجت لاتے ہیں وہ خطایر ہیں۔ کیوں کہ ہمارے نز دیک اس کے معنی یہ ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو،سب میں اس کا شور مج جائے اورلوگوں میں چرچا ہونے لگے مصنف جمیلیا نے کہا:اگر دف کوحقیقی معنوں پر بھی محمول کیا جائے تو مچھ حرج نہیں ۔ بنابرآ ل کہ احمد بن حنبل عث ہے: امید ہے کہ دف میں بیاہ شادی کے دن کوئی ڈرنہ ہواور طبل میرے نز دیک مکروہ ہے۔ عامر بن سعد بجلی نے کہا: میں نے ثابت بن سعد کوایک بار تلاش کیاوہ اہل بدر میں سے تھے۔ مجھ کوایک شادی کی محفل میں ملے۔ وہاں کچھاڑ کیاں گاتی تھیں اور دف بجاتی تھیں۔ میں نے کہا: آپ اس سے منع نہیں کرتے۔وہ بولے کہبیں منع کرتا۔ کیوں کہ ہم کورسول اللہ مَثَاثِیَّا نے ایسے موقع براس کی اجازت فرمائی ہے۔ 🏶 قاسم نے حضرت عائشہ ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَثَالِثَيْرَ اللَّهِ مَثَالِثَيْرَ اللَّهِ مَثَالِثَيْرَ اللَّهِ مَثَالِثَالِيَّ اللَّهِ مَثَالِثَالِيَّ اللَّهِ مَثَالِثَالِيَّ اللَّهِ مَثَالِثَالِيَّ اللَّهِ مَثَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ کا اظہار کرواوراس کے لیےغر بال یعنی دف بجاؤ۔ 🗱 مصنف میشائیڈ نے کہا: جن حدیثوں سے ان لوگوں نے جحت پکڑی ہے ان ہے اس مشہور غنا کے جواز پر جوطبیعتوں پر اثر کرتا ہے استدلال نہیں لا سکتے۔

صوفیہ کے لیے پچھ لوگوں نے جوتصوف کی محبت میں مفتون ہو گئے ایسے اقوال سے جست پکڑی ہے جن سے جست نہیں نگلتی ۔ ابوقعیم اصفہ افی نے کہا: براء بن ما لک سماع کی طرف مائل اور ترنم کولذیذ سبجھتے تھے ۔ مصنف میں ہے کہا: ابوقعیم نے براء سے صرف یہی روایت کی ہے کہ وہ ایک روز لیٹے اور ترنم کیا۔ اس کے جتی پرغور کرنا چا ہے ۔ کوئی ایسانہیں جو ترنم نہ کر بے کہ وہ ایک روز لیٹے اور ترنم کیا۔ اس کٹ ججتی پرغور کرنا چا ہے ۔ کوئی ایسانہیں جو ترنم نہ کر بے کہ ان ان کا کہ ان ان کا کہ ، اب اللہ و والغناء عند العرس، قم ۳۳۸۵ سنن الکبری للبیبقی: کا ۱۸۹۹ کیا الصداق باب مایست من اظہار الزکاح واباحة الضرب بالدف علیہ ۔ متدرک الحاکم: ۲۰۱/۲۰ کیاب الزکاح، وقم ۱۳۵۵ سنن الکبری للبیبقی: کا ب النکاح، قم ۱۳۵۵ سنن الکبری للبیبقی: کیاب الزکاح، تیاب الزکاح، قم ۱۳۵۵ سنن الکبری للبیبقی: کیاب الصداق، باب یستجب من اظہار الزکاح ۔ سسنن عبدین منصور: ۱۳/۲/۲ کیاب الزکاح: باب ما جاء فی نکاح البرت، قم ۱۳۵۵ ۔

مرا تبيين البيس من المسلم من المسلم المسلم

محد بن طاہر نے صوفیہ کے لیے ایسی چیزوں سے دلیل پکڑی ہے کہ اگران اشیاء پر جاہلوں کے پیسل پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو ذکر کرنے کے قابل نہتھیں ۔ کیوں کہ محض مہملات ہیں۔ایک ان میں سے یہ ہے کہ ابوطا ہرنے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے۔جس میں قوال سے فرمائش کرنا سنت قرار دیا ہے اوراس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عمر و بن شرید نے اپنے باب سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ مَثَاثِیْئِلم نے امیہ کے اشعار پڑھنے کوفر مایا۔ آپ ہرشعر یر هبی هبی یعنی اور پڑھوفر مانے لگے جتی کہ میں نے سود واشعر پڑھے۔ابوطا ہرنے ایک باب اور باندھا ہے۔جس میں غزل سننے کی دلیل میکھی ہے کہ عجاج نے کہا: میں نے ابو ہر ریرہ ڈلاٹنڈ ے اس قتم كا شعار كى نسبت دريافت كيام صرع (طَافَ الْحِيَالَاتُ فَهَا جَاسُقُماً) يعنى دو صورتیں خواب میں نظر آئیں اور مرض کو برا بھنجتہ کیا۔ ابو ہر ریہ د ٹاٹنڈ نے جواب دیا۔ ایسے اشعار رسول الله مَثَلِ عَيْنَا لِم كَحضور ميں ير هے جايا كرتے تھے۔مصنف عميليا نے كہا: ابوطا ہر كے حجت لانے پرغورکرنا جاہے کہ کس قدر تعجب خیز ہے میخص شعر پڑھنے کے جواز ہے اس کے گانے پر کیونگراستدلال لا تاہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کیے چونکہ عود کی پشت پر ہاتھ مار نا جائز ہےلہٰذااس کے تاروں پر بھی ہاتھ مارنا ( بجانا ) جائز ہوا۔ یا یوں کھےانگورکو نچوڑ کراسی روز پی لینا جائز ہے لہٰذاکئی دن کے بعد پینا بھی جائز ہوا۔ ابوطا ہر کو پہنیں یا در ہا کہ شعر پڑھنا ایسا طرب انگیزنہیں جبیباغنانشاط لا تاہے۔

ابومحر تمیں نے کہا: میں نے ابوعلی بن موی ہاشی ہے۔ ابوعلی بارے میں پوچھا۔ جواب دیا کہ میں نہیں جانتااس بارے میں کیا تھا دول بجزاس کے کہا لیک روز • سے میں شیخ ابوالحن عبدالعزیز بن حارث کے یہاں میں ایک دعوت میں گیا۔ جس میں انہوں نے اپنے اصحاب کو مدعوکیا تھا۔ اس دعوت میں ابو بکر ابہری شیخ مالکیہ ، ابوالقاسم دار کی شیخ شافعیہ ، ابوالحن طاہر ابن حسین شیخ اہل حدیث ، ابوالحن بن سمعون شیخ واعظین وز ہاداور ابوعبداللہ بن مجاہد شیخ مشکلمین ، ابو بکر با قلانی اور یہ ہمارے شیخ ابوالحن میں شیخ حنابلہ موجود تھے۔ ابوعلی نے کہا اگر ان سب بزرگواروں پر جھت ٹوٹ پڑے تو عراق میں کوئی ایساعالم نہ رہے جو حادثہ میں سنت کے مطابق فتو کی دے۔ اس دعوت میں ان کے ساتھ ابوعبداللہ بھی تھا۔ وہ بڑی خوش الحانی سے قرآن شریف فتو کی دے۔ اس دعوت میں ان کے ساتھ ابوعبداللہ بھی تھا۔ وہ بڑی خوش الحانی سے قرآن شریف

384 384 384

پڑھا کرتا تھا۔اس محفل میں کسی نے اس سے کہا:کوئی چیز اس وقت گاؤ۔اس نے چنداشعار گائے۔ بیہ جتنے بزرگ جمع تتھ سب سن رہے تتھے۔ان اشعار کا ترجمہ بیہ ہے:

''معثوقہ کی انگلیوں نے کاغذ پر مجھ کوایک خط لکھا اور بیدرسالہ معتبر بانفاس تھا (یاوہ خط بے خودی میں نہیں بلکہ ہوش کی حالت میں تحریر کیا تھا ) اس میں لکھا کہ میں تجھ پر قربان جاؤں میر بے پاس آ اور غرور کا برتاؤ میر بے ساتھ نہ کر کیوں کہ میرا تجھ سے عشق رکھنا تمام لوگوں پر ظاہر ہوگیا۔ جس نامہ ہر نے معثوقہ کا خط مجھ کولا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا ذرا کھہر و میں سرآ تکھوں سے وہاں چلنے کو تیار ہوں۔''

ابوعلی نے کہا: جب سے میں نے بیرواقعہ دیکھا ہے غنا کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت پچھنہیں کہ سکتا۔

مصنف برائیہ نے کہا:اس حکایت کے روایت کرنے میں اگر محد بن طاہر سے بھی ہوں کیوں کہ حافظ بن ناصر کہتے ہیں کہ محد بن طاہر ثقہ نہیں تو بیا شعاراس امر پرمحمول ہوں گے کہ اس لڑکے نے پڑھے تھے نہ یہ کہ عود و چنگ بجا کرگائے تھے۔ کیوں کہ اگرابیا ہوتا تو ابوعلی ضرور ذکر کرتے ۔علاوہ بریں یہ جملہ عجیب خلل آمیز ہے کہ 'میں غنا کے ممنوع یا مباح ہونے کی نسبت کچھ نہیں کہ سکتا' اگر ابوعلی ان بزرگوں کے مقلد تھے تو مباح ہونے کا فتو کی دینا چاہیے اورا گردلیل پرغور کرتے تھے تو اس محفل میں ان علما کی موجود گی سے اس پر کیالازم آیا۔ کیا برغاس اجتہاد و فدا ہب کے جے ہوگیا، بلکہ اہل فد ہب کے لیے اپنے فدہب کا اتباع کرنا بہتر ہے۔ہم ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور احمہ بڑھ اپنے ہیں اس امر میں کر چکے اور اس کی تائید میں بھی بہت پچھ کھے ہے۔

ابن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں قوال کی عزت کرنااوراس کے لیے محفلیں خاص جگہ مقرر کرنا بیان کیا اور اس حدیث سے حجت پکڑی ہے کہ رسول اللہ مَثَلِیٰ بِنَے اپنی چا در جس کو آپ اوڑھے ہوئے تھے کعب بن مالک کی طرف پھینک وی، جب انہوں نے آپ کے سامنے قصیدہ بَانَتُ مُسْعَاد مُرِدُ ھاتھا۔ 4 مصنف مُرِدُ اللہ نے کہا: ابن

الله متدرك الحاكم: ۳/ ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۳۷۸، ۱۳۷۸، ۱۳۷۸، ۱۳۷۸ و ۵۳۰،۵۲۸ فی ترجمه (۵۳۰،۵۲۸ فی ترجمه (۲۳۲۸) کعب بن زمیر -تر جمه (۲۳۷۵) کعب بن زمیر - الاصابة نی تمییز الصحابة :۳۲۲/۵ فی ترجمه (۲۳۲۷) کعب بن زمیر -

## 385 385 385

طاہر کے بیاقوال ہم نے اس لیے ذکر کر دیئے ہیں تا کہاں شخص کی فقہ دانی کا انداز ہ معلوم ہو جائے ۔ورنہ وقت اس سے زیادہ فیمتی ہے کہالی تخلیط کی طرف توجہ کی جائے۔

ابراہیم بن عبداللہ جن کولوگ متبرک جانتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھ سے مزنی نے بیان کیا کہ ہم ایک بارشافعی اور ابراہیم بن اساعیل کے ہمراہ ایک جماعت کے مکان کی طرف گزرے۔ ان لوگوں کوایک لونڈی شعر سنار ہی تھی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:

''میرے دوستو!معثوقہ ہے بچھڑتے وقت سواریوں کو کیا ہو گیا میں دیکھتا ہوں کہوہ پیچھے کی طرف مڑے جاتی ہیں۔''

شافعی کہنے گئے آ وَاس طرف چل کرسنیں۔ جب وہ لونڈی گا چکی۔شافعی نے ابراہیم سے کہا:تم کواس سے طرب آتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ بولے تم کوس نہیں ہے۔مصنف موسلیہ نے کہا: شافعی سے ایسی روایت محال ہے کیوں کہ اس کے راوی سب مجہول ہیں اور ابوطا ہر ثقہ نہیں اور شافعی کا رتبہ اس سے بہتر تھا۔ ہمارے دعویٰ کی دلیل بید کہ ابوالقاسم حریری نے کہا کہ ابوطیب طبری کہتے ہیں غیر محرم عورت سے گانا سننے کی نسبت اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔خواہ وہ عورت آزاد ہویا مملوکہ لے طبری نے کہا: شافعی میسید کہتے ہیں جس لونڈی کا مالک لوگوں کو جمع کر کے ان کو لونڈی کا گانا سنائے تو ہیوتو ف ہے۔ اس کی شہادت ردگی جائے گی۔ پھر شافعی نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا: شافعی میسید نے اس بارے میں تشدد سے گفتگو کی اور دیا نت کاحق ادا کیا۔مصنف میسید نے کہا:

محد بن قاسم بغدادی نے ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت کیا کہ سعد بن عبداللہ دمشقی نے فقراکے لیے ایک گانے والی لونڈی خریدی وہ ان کوقصید سے سنایا کرتی تھی۔ ابوطالب مکی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان قاضی کو دیکھا ہے ان کے یہاں الحان سے گانا سنانے والی لونڈیاں تھیں۔ عطاء کے اصحاب ان کا گانا سنا کرتے تھے۔مصنف جوائیہ نے کہا: سعد دمشقی تو ایک جابل آ دمی ہے لیکن عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت اگر تے ہے ہے اس قوم کا یہ مروان کی حکایت اگر تے جابل آ دمی ہے لیکن عطاء کی نسبت ایسی حکایت کرنا محال اور دروغ ہے اور مروان کی حکایت اگر تے ہے ہو کے ہم نے شافعی سے نقل کیا ہے اس قوم کا یہ حال ہے کہا ہے۔ اورخوا ہش نفسانی میں پڑگئے۔

زاہر بن طاہر نے ابوعثان صابونی اور ابو بحربیہ قی ہے روایت کیا کہ حاکم ابوعبداللہ نیٹا پوری نے کہا: میں اورصوفی فارس بن عیسیٰ اکثر ابو بحرابر یسمی کے مکان میں یک جا ہوکر مساۃ ہزارہ کا گانا سنا کرتے تھے، خدااس پررخم کرے وہ پردہ نشین گانے والیوں میں سے تھی۔ مصنف ہوری ہے کہا: حاکم ایسے شخ ہے ایسی حرکت صادر ہونا نہایت فتیج ہے۔ حاکم ہے یہ بات کیونکر مخفی رہی کہ غیرمحرم عورت کی آ واز سننا جائز نہیں ۔ پھر حاکم سے اور زیادہ تعجب یہ کہ بیاک ہوکر اس واقعہ کا بیان کتاب تاریخ نیٹا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں بیباک ہوکر اس واقعہ کا بیان کتاب تاریخ نیٹا پور میں لکھا۔ وہ ایک علمی کتاب ہے جس میں ایسے واقعہ کے ذکر کرنے سے کنارہ کئی لازم تھی ۔ حاکم کی عدالت (قابل اعتبار ہونے) میں فرق آنے کے لیے یہ قصہ کافی ہے۔

اساعیل سمر قندی نے مرفو عابیان کیا کہ عون بن عبداللہ وعظ کہا کرتے تھے۔ جب فارغ ہوتے تو اپنی لونڈی کو تھم دیتے ، وہ قصے ساتی اور طرب میں لاتی ۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عون کے پاس کسی کو بھیجا یا بھیجنا چا ہا اور کہا کہتم خاندان صدق وصفا ہے ہو۔ اللہ تعالی نے اپنی کو جمافت سکھلا نے کے واسطے مبعوث نہیں فر مایا اور تمہاری بیہ حرکت احمقوں کی حرکت ہے۔ مصنف میں نے کہا: ہم عون کی نسبت گمان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آدمیوں کے سامنے وعظ کہنے کہا: ہم عون کی نسبت گمان نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آدمیوں کے سامنے وعظ کہنے کا جا بھی دیا بلکہ بیہ چاہا ہوگا کہ تنہائی میں خوداس کا وعظ سنیں اور وہ لونڈی ان کی مملوکتھی۔ مغیرہ نے ان سے کہا: اس بات سے درگز رکر وگو یا اس کو بھی روانہ رکھا کہ خود عون اس لونڈی کے گانے سے طرب حاصل کریں۔ چہ جائے کہ غیرلوگ عورتوں کی آ واز سنیں۔ اس لونڈی کے گانے سے طرب حاصل کریں۔ چہ جائے کہ غیرلوگ عورتوں کی آ واز سنیں۔

ابوطالب کی نے کہا عبداللہ بن جعفر غنا سنا کرتے تھے۔مصنف بیشائیہ نے کہا: صرف اپنیائیہ نے کہا: صرف اپنیائیہ کے لونڈیوں سے اشعار پڑھوا کر سنتے تھے۔ابن طاہر نے اس حکایت کے بعد جوشافعی بیشائیہ سے نقل کی ہے، ایک حکایت احمد بن ضبل میں سے سے موایت کی ہے جس کوہم نے بھی ذکر کیا ہے۔ابوطاہر نے وہ حکایت اس طریق سے روایت کی ہے کہ عبدالرحمٰن سلمی نے ابوالعباس فرغانی سے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے صالح ابن احمد بن صنبل سے سنابیان کرتے تھے کہ مجھے کوساع کا شوق تھا اور میرے باپ احمد بن صنبل اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن انجمد بن خبار اس سے نفرت رکھتے تھے۔ میں نے ابن خبارہ خبارہ سے نابیان کرتے ہو کہ بازہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے پاس کھمرار ہا۔حتی کہ جب میں نے جانا میرے باپ خبارہ سے ایک رات وعدہ لیاوہ میرے پاس کھمرار ہا۔حتی کہ جب میں نے جانا میرے باپ

ک آنکھ لگ گئے۔ ابن خبازہ گانے لگا۔ میں نے کوشھے کی حصت پراپنے باپ کی آ ہے۔ محسوس کی۔ میں اوپر چڑھا اور اپنے باپ کو دیکھا کہ گاناس رہے ہیں اور اپنا دامن بغل میں دبائے ہوئے مہل رہے ہیں۔ گویاان پر رقص کی حالت طاری ہے۔

مصنف مینید نے کہا: ہم کو یہ قصہ کئی طریقوں سے پہنچاہے۔ایک طریق پیر کہ ابو بکرین ما لک قطیعی نے کہا کہ عبداللہ بن احمہ نے بیان کیا کہ میں ابن خبازہ کو بلایا کرتا تھا اور میرے باپ ہم لوگوں کو تغییر ہے منع کیا کرتے تھے۔میرا بیہ قاعدہ تھا کہ جب ابن خبازہ میرے پاس ہوتا تو اس کواپنے باپ سے چھپادیتا تا کہ کہیں وہ اس کا گانہ نہ ن لیں۔ایک رات وہ میرے پاس تھااور کچھ گار ہاتھا۔میرے باپ کو ہارے پاس آنے کی کچھ ضرورت پیش آئی۔ہم اس وقت بالاخانے میں تھے۔میں ویکھنے کے لیے باہر نکلا دیکھتا کیا ہوں کہ میرے باپ إدھرے اُدھر جاتے ہیں ،اُدھرے اِدھرآتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کرلیا اوراندر ہوگیا۔ جب مبح ہوئی مجھے بولے کہ بیٹااگرتم ایسا گانا سنتے ہوتو پہ کلام خوب ہے یا کوئی ایسا ہی تعریفی جملہ زبان پر لائے۔مصنف میں نے کہا: یہ ابن خبازہ زمدیہ قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ اسی لیے احمد نے اس طرف کان لگائے اوریہ جوروایت کیا گیا کہادھراُ دھر ٹہلتے تھے تو انسان کوطرب بے قرار کر ہی ویتا ہے۔لہذا دائیں جانب اور بائیں جانب جھکنےلگتا ہے اور ہم نے سلمی اور ابن طاہر کا حال توبیان کردیا ہے یعنی قابل اعتبار نہیں ہے۔جنہوں نے ان دونوں روایتوں سے عل مجایا۔ ابوطالب مکی نے صوفیہ کے لیے جواز ساع پر منامات یعنی خواب کے وقوعات سے ججت پکڑی ہےاورساع کی کئی قشمیں نکالی ہیں۔ تقسیم ایک صوفی کی ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور ہم بیان کر چکے کہ جوشخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ راگ سنتا ہے لیکن اس پراس کا پچھا اثر نہیں پڑتا اور اس کےنفس کو ہوا (خواہشات ) کی طرف حرکت نہیں ہوتی بیہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ابوعلی طبری نے کہا: بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم راگ کواس طبیعت ہے نہیں سنتے جس میں خاص وعام مشترک ہیں ۔ابوعلی طبری کہتے ہیں کہ اس دعوے میں دو وجہ ہے ان لوگوں کو بہت بڑا تجابل ہے۔ایک تواس بناپران کو بیلازم ہے کہ عوداور طنبوراور تمام ملاہی کومباح کرلیں کیوں کہ بہلوگ ایسی طبیعت سے سنتے ہیں جس میں دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں ۔اب اگریہلوگ تمام ر البيل (بيل 388 ع المحافظ ملاہی کومباح نہ کریں تو ان کا دعویٰ ٹوٹ گیا اورا گرمباح بتا ئیں تو فاسق ہیں۔ دوسرے یہ دعویٰ کرنے والے دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اس امر کا دعویٰ کریں کہ وہ بشری طبیعت سے علیحدہ ہو کر بمنزله ٔ فرشتوں کے ہو گئے ۔اگر بیدعویٰ ہےتوان لوگوں نے اپنی طبیعتوں کومعرض اعتراض بنایا اور ہراہل عقل کوان کےنفسوں پر خیال کرنے ہےان کا کذب ودروغ معلوم ہو گیا اور پیہ بات بھی لازم آئی کہان لوگوں کولذات وشہوات کے ترک کرنے پر پچھ ثواب نہ ہو عقلمند آ دمی مجھی ایسا دعویٰ نہیں کرسکتا ۔ یا بیلوگ کہنے لگیں کہ ہم میں وہی بشری طبیعت موجود ہے جس کی سرشت وخمیر میں ہواوشہوت داخل ہے۔ہم کہیں گے کہ پھرتم بغیرطبیعت کے کیونکرراگ سنتے ہو یا بغیرکسی قشم کی نفسانی خواہش کے گا ناسن کرطرب میں آتے ہو۔ابوعلی رود ہاری ہے کسی نے ملائی سننے والوں کی نسبت سوال کیا کہ بیلوگ کہتے ہیں ہم ایسے درجے پر پہنچ گئے کہ حالتوں کے مختلف ہونے ہے ہم میں کچھا ٹرنہیں ہوتا۔ ابوعلی نے جواب دیا ، ہاں قتم ہے کہ بیلوگ ضرور پہنچ گئے ہیں مگرجہنم میں پنچے ہیں۔مصنف میں نے کہا:اگر کوئی کہے کہ ہم نے ساہے کچھ لوگوں نے کوئی شعر سنااوراس کواپنے قصے کے موافق اخذ کر کے اس سے نفع حاصل کیا۔ تو جواب بیہ ہے کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ انسان کوئی شعر یا کلمہ بن کراس سے اشارہ اخذ کرے اور اس کے معنی پرغورکر کے بےقرار ہو جائے۔ کیوں کہ آواز میں طرب انگیزی یائی جاتی ہے۔ چنانچہ كى مريدنے ايك گانے والى عورت كوية شعر گاتے ہوئے سناكه:

كُـلَّ يَــوُمٍ تَتَـلَوَّنُ غَيُــرُ هَـذَا بِكَ اَجُـمَـلُ

یہ شعر سنتے ہی نعرہ مارااور مرگیا۔اس مرید نے عورت کا گانا سننے کو قصد نہ کیا تھا اور نہ
الحان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بلکہ صرف معنی نے اس کو مارڈ الا علاوہ ازیں ایک شعر یا کلمہ کا سننا
ایسانہیں جیسا بہت سے طرب انگیز اشعار سننے کے لیے تیاری کرنا اور اس گانے کے ساتھ
باج اور تالیاں بجانا۔ پھر اس مرنے والے مرید نے قصد اُ وہ شعر نہ سنا تھا۔اگر ہم سے کوئی
پوچھے کہ میرے لیے قصد کر کے شعر کا سننا جا کڑنے۔ ہم اس کو منع کریں گے۔

ابوحامد طوی نے صوفیہ کے لیے بہت سی جحت پکڑی ہے جن میں وہ عقل وفہم کے رتبہ سے اتر آئے ہیں ۔ ماحصل ان کے تمام کلام کا بیہ ہے کہ ساع کے حرام ہونے پر کوئی نص اور

قیاس دلالت نہیں کرتا۔مصنف عمیلیے نے کہا: جواب اس کا وہی ہے جوہم پیشتر بیان کر چکے۔ ابوحامد کہتے ہیں،عمدہ آواز کی کوئی وجہنہیں ۔ کیوں کہ مباحات کے افراد جب مجتمع ہوں تو وہ مجموعہ مباح ہی ہوگا۔ مگر ہاں اس کے مفہوم پرغور کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی امرممنوع ہے تواس کا نثر اورنظم سب حرام ہوگااور آواز ہے اس کا گانا بھی حرام ہوگا۔مصنف میلیے نے کہا: مجھ کواس کلام پرتعجب آتا ہے کہ تارمنفر دطور پر یا صرف عود بغیر تار کے اگر بجایا جائے تو نہ حرام ہوگااور نہطرب پیدا کرے گا جب دونوں یک جا ہوئے اور خاص طور پر بجائے گئے ۔حرمت آگئی اورطرب پیدا ہوا علی ہزاالقیاس!انگور کےعرق کا بینا جائز ہے مگر جب اس میں سرور پیدا ہوا تو حرام ہو گیا۔لہذاای طرح ساع مجموعی طور پرطرب خارج از اعتدال کا باعث ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے ممنوع ہے۔ ابن عقیل نے کہا: آوازیں تین قشم کی ہیں۔ حرام ،مکروہ اور مباح۔ حرام تو بانسری اورئے ،شہنائی ،طنبور، چنگ ورباب اوراس قتم کے سب باہے ہیں۔احمہ نے قطعی طور پران سب باجوں کوصریح حرام کہا ہے اور چنگ وجرا فیہ ( ایک آلہ ) کوبھی انہیں میں شامل کیاہے کیوں کہ یہ باج طرب لاتے ہیں اوراعتدال سے خارج کردیتے ہیں اورا کثر لوگوں کی طبیعت میں نشہ کاعمل کرتے ہیں ان باجوں کا استعال غم ومصیبت میں ہویا عیش وخوشی میں یکساں ہے۔ کیوں کہرسول اللہ مَنَا عَلَيْهِمُ نے دوحما فت آمیز آوازوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک نغمہ کی آ واز ، دوسرے ثم کا نو حہاور مکر وہ لکڑیوں کا بجانا ہے۔ کیوں کہ بیر فی نفسہ طرب انگیز نہیں بلکہ طرب لانے والی چیز ہے جواس کے تابع ہے۔ یعنی جب گانے کے ساتھ بجائیں اور گانے کی آواز مکروہ ہے اور ہمارے بعض اصحاب اس کو بھی دیگر آلات لہو کی طرح حرام کہتے ہیں تو اس میں قوالی کی طرح دو وجہیں ہیں۔مباح دف ہے۔احد سے ہم روایت کر چکے کہ انہوں نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ بیاہ شادی میں دف بجانے میں کوئی ڈرنہ ہو، اور طبل میرے نزدیک مکروہ ہے۔

ابوحامد نے کہا: جوخدا سے محبت رکھے۔اوراس کا عاشق اوراس کی ملا قات کا مشاق ہوتو اس کے حق میں ساع اس کے عشق کا تا کید کرنے والا ہوگا۔مصنف عمین نے کہا: یوں کہنا بہت ہی فتیج ہے کہاللہ تعالیٰ معثوق ہے۔علاوہ ازیں اس شعر میں کون می اس کے عشق کی تا کید پائی مرکزیر بیرارلیس کے بھی ہوگئی ہے ہوں ہے ہ جاتی ہے۔

ذَهَبِي اللَّوُنِ تُحُسَبُ مِنُ وَجُنَتِهِ النَّارُ تُقُتَدَحُ " وَمُنَتِهِ النَّارُ تُقُتَدَحُ " طلائى رنگ معثوق گوياس كرخساروں سے شعله برستا ہے۔ "

ابن عقیل نے کسی صوفی کوسنا، کہتا تھا کہ گروہ صوفیہ کے مشائخ کی طبیعتیں جب تھہر جاتی ہیں ای وقت غزل خواں اشعار سنا کران کواللہ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ابن عقیل بولے کہاس صوفی کا قول قابل وقعت نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کے وعد و وعیدا ورسول اللہ مَثَاثَةُ يَمِّم کی حدیث سے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اور خوش آ وازی سے طبیعتوں کا حرکت میں آنااللہ تعالیٰ ہے دور کرتا ہے اور شعرتو مخلوق اور معثوق کی تعریف کوشامل ہوتا ہے جس سے نیا فتنہ اٹھتا ہے۔ جس شخص کواس کےنفس نے بیہ بات اچھی کر دکھائی کہ بشری خوبیوں اور اچھی صورتوں سے عبرت حاصل کرنا جاہیے وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے بلکہ ہم کو وہ چیزیں عبرت کی نگاہ ہے دیکھنی عاہیے جن کی طرف ہم کو توجہ دلائی گئی ہے وہ اونٹ، گھوڑے، ہوائیں اور اس فتم کی چیزیں ہیں۔ کیوں کہ بیالیی چیزیں ہیں جن سے طبیعت میں ہیجان نہیں پیدا ہوتا بلکہ فاعل کی عظمت یادولانے کا باعث ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کو فقط شیطان نے بہکا دیاہے۔ لہذاتم اپنی نفسانی خواہشوں کے بندے ہو گئے۔تم لوگ عبادت کرنے والوں کے لباس میں زندیق ہواوراس سے بدتر زاہدوں کی صورت میں شریر ہو بلکہ فرقہ مشبہہ ومجسمہ سے ہوتہ ہارا اعتقاد ہے کہ الله تعالیٰ معشوق ہےاوراس کے والہ وشیدا ہو سکتے ہیں اوراس سے الفت اورانس ہوتا ہے۔ یہ برابراتو ہم ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوات واجناس کو باہم ہم شکل بیدا فرمایا ہے۔اس لیےان میں باہم انس ہوا کرتا ہے۔وہ آپس میں بلحاظ اپنے عضری اصول اوراشکال حادثہ کی مثلی ترکیب کے متحد ہیں۔لہٰذا ایک دوسرے سے موافقت،رغبت اورعشق ہے ۔اورجس قدرصورت میں تقارب ہوگا۔ای قدرانس زیادہ ہوگا۔انسان کو یانی سے اس کیے عشق ہے کہ اس میں یانی کا جزوموجود ہاورسبرہ سے اس لیے رغبت ہے کہ اس میں حیوانی قوتوں میں سے نشو ونما کی قوت یائی جاتی ہےاورحیوان ہے اس لیےانس ہے کہوہ اخص اور اقرب نوع میں انسان کا شریک ہے۔ مگر خالق اور مخلوق میں کہاں ہے مشارکت آگئی کہ خالق کی طرف رغبت ، شوق اور عشق پیدا

ہو۔ بھلا آب وخاک اور خالق افلاک میں باہم کون می مناسبت ہے۔ یہ لوگ صرف ایک صورت اللہ تعالیٰ کی قرار دے لیتے ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں قرار کیڑ لیتی ہے۔ وہ ہر گز خدا نہیں بلکہ ایک بت ہے جس کو طبیعت اور شیطان نے تراشا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا وصف نہیں جس کی طرف یہ طبائع مائل اور یہ نفوس مشاق ہوں۔ بلکہ شان الوہیت چونکہ بالکل مخلوق کے خلاف ہے اس لیے نفوس میں اس کی ہیبت اور عظمت کا باعث ہوئی۔ صوفیہ میں سے عاشقانِ خدا بن کر جو چیز کا دعویٰ مجت الہی میں کرتے ہیں وہ ایک وہم ہے جس اس کو پیش آیا، اور ایک صورت ہے جو ذہمن میں جم گئی۔ اس کے لیے یہ لوگ مشاق و بے قرار ہیں اور ویسے ہی شوق وجوش طبیعت کے سرگشتگی ان میں آگئی جس طرح عاشق سرگشتہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قتم کے وجوش طبیعت کے سرگشتگی ان میں آگئی جس طرح عاشق سرگشتہ کا حال ہوتا ہے ہم اس قتم کے خوار ویسے ہی شوق خراب وسوسوں اور طبیعت کے عوارض سے خدا کی پناہ ما نگتے ہیں۔ جن کا بھکم شریعت دلوں سے خوار وینا ایسا واجب ہے جینے بتوں کا تو ڑنا۔

### 🏇 فصل 🏇

مصنف نے کہا متقد مین صوفیہ میں ہے ایک جماعت مبتدی کے لیے ساع کا انکارکرتی سے کوں کہ ان کومعلوم تھا کہ مبتدی کے دل میں کس چیز کا جوش پیدا ہوگا۔عبداللہ ابن صالح کہتے ہیں۔ مجھ سے جنید نے کہا: جب تم مرید کود کھو کہ ساع سنتا ہے تو جان لو کہ ابھی اس میں کہتے ہیں۔ مجھ سے جنید نے کہا: جب تم مرید کود کھو کہ ساع سنتا ہے تو جان لو کہ ابھی اس میں کہتے ہو ولعب کا مادہ باتی ہے۔ مرتعش نے کہا: میں نے ابوالحن ثوری سے سنا، وہ اپنے ایک ہم سنین سے کہتے تھے جب تم مرید کود کھو کہ قصا کہ سنتا ہے، خوش حالی وراحت کا راغب ہے تو اس سے خیر وفلاح کی امید نہ کرو۔ مصنف میں اللہ نے کہا: صوفیہ کے مشاکنے کا تو یہ قول ہے لیکن متاخرین نے لہوولعب کی محبت کے سبب سے اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں دو قباحتیں پیدا موئیں۔ ایک تو یہ کوم متقد مین صوفیہ کے ساتھ سوظن رکھیں گے ۔ کیوں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ سب ایسے ہی تھے۔ دوسر عوام کولہو ولعب پر دلیر کر دیا۔ کیوں کہ عامی کے لیے لہو ولعب میں بہی جمت ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے اور فلاں ایسا کرتا ہے۔



مصنف عینیا نے کہا:صوفیہ کی جماعت کثیر کے دلوں میں ساع محبت کی قرار پکڑ گئی

کے جی کہ قرآن چھوڑکراس کواختیار کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں ای وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ ہوائے نفسانی اورغلبہ طبیعت سے مجبور ہیں اوراپنے خیال میں پچھاور سمجھے ہوئے ہیں۔ ابوحاتم ہوئے کہا کہ میں نے ابولا کہ میں بنواد سے بوسف بن حسین رازی کی ملاقات کو چلا۔ جب رے میں پہنچاان کا مکان دریافت کیا۔ جس شخص سے ان کا پیتہ پوچھتا تھا وہ بہی جواب ویتا تھا کہ اس میں پہنچاان کا مکان دریافت کر میں بہت تگ دل ہوا۔ چی کہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ۔ اس رات ایک مجد میں شب باشی کا اتفاق ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس شہر میں آیا ہوں کہ میں میں بہنچا دیکھا کہ حراب میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ایک کہ جس مجد میں رہا کرتے تھا اس میں پہنچا دیکھا کہ حراب میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ایک راس ہا مالے کیا۔ رسل ہا ور ہاتھ میں قرآن شریف لیے ہوئے پڑھر ہے ہیں۔ میں نے جا کرسلام علیک کیا۔ رسل ہا ور باتھ میں قرآن شریف لیے ہوئے پڑھر ہے ہیں۔ میں نے جا کرسلام علیک کیا۔ سلام کا جواب ویا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا: بغداد سے آپ کی زیارت کا ارادہ کر کے چلاآتا ہوں۔ کہنے لگے کہم کوئی چیز خوش الحانی سے پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا اس نے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآتا ہوں۔ کہنے لگے کہم کوئی چیز خوش الحانی سے پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآتا ہوں۔ کہنے لگے کہم کوئی چیز خوش الحانی سے پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآتا ہوں۔ کہنے لگے کہم کوئی چیز خوش الحانی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا ارادہ کر کے چلاآتا ہوں۔ کہنے لگے کہم کوئی چیز خوش الحانی سے پڑھنا جانے ہو؟ میں نے کہا

بال اور بيشعريرُ ها:

یشعرین کرانہوں نے قرآن شریف بند کردیا،اوراس قدرروتے رہے کہان کی داڑھی تر ہوگئی اور کپڑے بھیگ گئے۔ مجھ کوان کے اس قدررو نے پر رحم آیا۔ پھر مجھ سے بولے کہ بیٹا رے کے رہنے والے مجھ کو یوں کہ ہر کر ملامت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین زندیق ہے اور نماز کے وقت سے بیجالت ہے کہ میں یہاں بیٹا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور ایک قطرہ آنسو کا میری آئکھ سے نہیں ٹیکا اور تمہارا بیشعرین کر مجھ پر قیامت نازل ہوگئی۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں میں استاد ابوسہل صعلو کی کی حیات میں مرو کی طرف چلا گیا تھا۔میرے وہاں جانے سے پہلے استاد نے یہاں کچھ دن مقرر کیے تھے۔جن میں ہر صبح المراق ا

### 🏇 فصل 🏇

مصنف مین کے کہا: غنا جس کے بارے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کچھ علما کے نزدیک حرام ہے اور کچھ مکروہ بتاتے ہیں۔صوفیہ میں سے ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ بہی غنا ایک قوم کے حق میں مستحب ہے۔ ابوعلی دقاق کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ساع حرام ہے۔ کیوں کہان کے نفوس زندہ ہیں اور زاہدوں کے لیے مباح ہے کیوں کہ وہ مجاہدے اورنفس کشی کرتے ہیں اور ہمارے اورندہ ہیں۔

مصنف بُرالیہ نے کہا: یہ قول پانچ وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ ابو حامد غزالی سے ہم روایت کر چکے کہ ساع ہر ایک کے لیے مباح ہے اور ان ابوعلی سے ابو حامد زیادہ عارف سے دوسر نفوس کی طبائع میں اختلاف نہیں ہے۔ مجاہدہ کا صرف یہ فائدہ ہے کہ طبائع کے عمل کوروکتا ہے۔ جو خص طبائع کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ ایک امر محال کا مدی ہے اور مبل کوروکتا ہے۔ جو خص طبائع کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ ایک امر محال کا مدی ہے اور جب طبیعت کو حرکت میں لانے والی ایک چیز موجود ہوئی اور اس کے روکنے والی چیز جاتی رہی تو عادت پھرعود کر آئے گی۔ تیسر سے ساع کی حرمت اور اباحت میں علما کا اختلاف ہے کسی عالم نے سننے والے کی حاجت پر نظر نہیں کی کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ سب طبیعتیں میساں ہیں۔ اب جوکوئی یہ دعویٰ کرتے کہ اس کی طبیعت آ دمیوں کی طبیعت سے خارج ہے تو امر محال کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوشے اس بات پر علما کا اجماع منعقد ہے کہ ساع مستحب ہے۔ غایت ما فی الباب یہ ہے۔ چوشے اس بات پر علما کا اجماع منعقد ہے کہ ساع مستحب ہے۔ غایت ما فی الباب یہ ہے۔

کے مباح ہو۔اب استجاب کا دعویٰ کرنا اجماع سے خارج ہوتا ہے۔ پانچویں لازم آتا ہے جس شخص کی طبیعت میں تغیر آگیا ہواس کے لیے عود کا سننا مباح یا مستحب ہو۔ کیوں کہ عوداس لیے حرام ہے کہ طبیعتوں میں اثر کرتا ہے اوران کو ہوائے نفسانی کی طرف بلاتا ہے جب بی خوف نہ رہاتو مباح ہونا چاہے۔حالانکہ اس کی نسبت ہم ابوالطیب طبری سے نقل کر چکے ہیں۔

مصنف عین نے کہا:ان میں ہے ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ ساع سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ابوطالب مکی نے کہا کہ ہم ہے ہمارے بعض شیوخ نے بیان کیا کہ جنید کہتے ہیں کہ اس گروہ پرتین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ایک کھانا کھانے کے وقت، کیوں کہ بیلوگ بغیر فاقہ کے نہیں کھاتے ، دوسرے جب باہم مل کر ذکر الٰہی کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس حالت میں وہ صدیقوں کے مقامات اور انبیا کے احوال طے کرتے ہیں۔ تیسرے ساع کے وقت کیوں کہ وہ وجد کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کوشہود حق حاصل ہوتا ہے۔مصنف عیسائیڈ نے کہا: میں کہتا ہوں کہ بیقل اگر جنید ہے سیجے ہے اور اس کوہم اچھا جانیں تو قصائد زہدیہ کے ساع پرمحمول ہے کیوں کہ وہی باعث رفت وزاری ہیں الیکن پیہ بات کہ سعدیٰ اور لیکیٰ کی تعریف کے وفت نزول رحمت ہواوراس کوصفات الہی برمحمول کریں تو بیاعتقاد جائز نہیں اوراگراس سے اشارہ لے لینا سیح خیال کریں تو بیا شارہ غلبہ طبیعت کے پہلومیں مستغرق ہوگا۔ہم نے اس امر کوجس بات رمحمول کیا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ جنید کے زمانے میں ایسے اشعار نہ پڑھے جاتے تھے جیے آج کل گائے جاتے ہیں۔ مگر بعض متاخرین نے جنید کے قول کو ہر قوالی پرمحمول کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے عقیدہ میں اس کو قربت سمجھتے ہیں جس سے تقرب الہی ہوتا ہے۔ مصنف عبلیا نے کہا: یہ کفر ہے کیوں کہ جو مخص حرام یا مکروہ کو قربت الہی خیال کرے اس اعتقاد ے کا فرہوجائے گااور کہا کہ علما ساع کوحرام بتاتے ہیں یا مکروہ کہتے ہیں۔

صالح المری نے کہا کہ گر پڑنے والوں میں زیادہ در کرکے وہ مخص اٹھے گا جس کو ہوائے نفسانی نے بچھاڑا ہے اور وہ اس کو قربت اللی سمجھتا ہے اور زیادہ ثابت قدم قیامت کے دن وہ شخص ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مَنَا ﷺ کو لیے ہوئے ہے اور میں نے علی سائح سے

کی کی ایک ہے تھے کہ میں نے ابوالحارث اولای سے سنابیان کرتے تھے کہ میں نے شیطان کوخواب میں اولاس کی کئی ایک جیت پر دیکھا۔ میں بھی ایک جیت پر تھا۔ ایک جماعت اس کے دائن میں اولاس کی کئی ایک جیت پر دیکھا۔ میں بھی ایک جیت پر تھا۔ ایک جماعت اس کے دائن طرف تھی اورایک بائیں جانب اورعدہ عمدہ لباس پہنے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کچھ بولواور گاؤ۔ میں اس راگ کی خوش آئندگی اور ذوق سے ایسا بے خود ہوگیا کہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کوجیت سے نیچ گرادوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ ناچو، وہ نہایت ہی عمدہ ناچ ناچے۔ پھر شیطان مجھ سے بولا کہ اے ابوالحارث! میں نے اس قص وغنا کے سواتم لوگوں سے کوئی ایس چرنہیں یائی جس کی وجہ سے تم پر دخل یا سکوں۔

وجدميںصو فيه يرتلبيس ابليس كابيان

مصنف عمین تالیاں بجاتے ہیں،شورمچاتے ہیں اور کپڑے بھاڑتے ہیں۔حالانکہ بیسب ان کوابلیس نے فریب دیا ہے اور اپنا حیلہ کمال کو پہنچا دیا ہے اور ججت اس قوم کی وہ حدیث ہے جو ہم کو ابونصر عبداللہ بن ابونصر عبداللہ بن علی سراج طوی ہے پہنچی ہے۔انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں جب بی آیت نازل ہوئی۔

توسلمان فاری و النفظ نے زور سے ایک نعرہ مارااور سرکے بل گر پڑے پھر بھاگ کھڑے ہوئے اور تین دن تک غائب رہاور نیز وہ قول جمت ہے جو انہیں ہے ہم کو پہنچا ہے کہ ابو وائل نے کہا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ جارہ ہے تھے اور ہمارے ساتھ رہیج بن فیٹم تھے۔ ہمارا گزرایک لوہار کے پاس ہوا۔ عبداللہ کھڑے ہو کراس کے لوہ کو دیکھنے لگے جو آگ میں تھا۔ رہیج نے بھی لوہاد کے باس ہوا۔ عبداللہ کھڑے ہو کہ عرعبداللہ آگے بڑھے یہاں تک کہ فرات کے کنارے ایک لوہار کی بھٹی پر آئے۔ اس میں آگ کوشعلہ مارتے ہوئے و کھے کرعبداللہ نے بی آیت پڑھی:

﴿ اِذَا رَاتُهُم مِنْ مَّکَان بَعِیْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا وَرَفِیْرًا اِلٰی قَوْلِه ثُبُورًا

🗱 ۱۵/الجر:۳۳ 🗗 ۲۵/الفرقان:۱۲\_

كَثِيُرًا ﴾ 🌣

یہ آیت س کر رہی عش کھا کر گرے ہم لوگ ان کے گھر تک اٹھالائے۔عبداللہ بھی ان کے پاس رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ان کوہوش نہ آیا۔ پھرعصر کی نماز ادا کی جب بھی افاقہ نہ ہوا۔ بعد مغرب وہ سنجھلے تو عبداللہ اپنے گھر واپس آئے۔صوفیہ کہتے ہیں کہ کثرت سے بندگان خدا کی نبیت مشہور ہے کہ جب انہوں نے قرآن شریف سنا تو کوئی مرگیا۔کوئی بچھاڑ کھا کرگرا کوئی ہے ہوش ہو گیااور کوئی نعرہ زن ہوا۔اس قتم کی باتیں کتب زہدمیں بہت ی ہیں۔ البواب : سلمان والنفؤ كي نسبت جو يجهذ كركيا معلط ما ورمحض دروغ م - پهراس حدیث کی کوئی اسناد بھی نہیں۔ آیت مذکورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے،اورسلمان مدینہ میں اسلام لائے اور کسی صحابی نے ایبا قصہ ہر گزنقل نہیں کیا۔ باقی رہی رہیج بن خیثم کی حکایت تو اس کاراوی عیسیٰ بن سلیم ہے جس میں ضعف ہے اور احمد بن حنبل عمینیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن سلیم کا ابووائل سےروایت کرنا مجھےمعلوم نہیں اور ہم سے ابن آ دم نے بیان کیا کہ میں نے حمزہ زیات ہے سنا کہ انہوں نے سفیان ہے کہا کہ لوگ رہیج بن خیثم کی نسبت روایت کرتے ہیں کہ وہ بخود ہوکر گریڑے۔ سفیان نے جواب دیا کہ جو مخص یہ بیان کرتا ہے تواس قصہ گویعنی عیسیٰ بن سلیم ہی نے اپنی آنکھوں دیکھا ہوگا۔حمزہ کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ بن سلیم سے ملااوران سے کہا کہتم یہ بات کس ہےروایت کرتے ہوتوانہوں نے نہ پیجانا۔

مصنف بیشانی کے کہا: میں کہتا ہوں کہ سفیان توری ایساامام انکار کرتا ہے کہ رہے ہی تیشم پر بیرحالت گزری ہوکیوں کہ وہ مخص سلف کے طریقہ پرتھااور صحابہ میں کوئی ایسانہیں ہواجس پر ایساواقعہ گزرا ہواور نہ کوئی تابعین میں تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برتقد برصحت کے بھی بیہ بات ہے کہ انسان کو بھی خوف سے خش آجا تا ہے تو خوف اس کوساکن اور ساکت کردیتا ہے ہیں وہ مردہ جیسارہ جاتا ہے اور صادق کی علامت سے ہے کہ اگر دیوار پر ہوتو نیچے گر پڑے کیوں کہ وہ اپ آپ میں نہیں۔ مگر جوخص کہ وجد کا مدعی ہے اور اپنے قدم کو لغزش ہے محفوظ رکھتا ہے اس پر بھی حوصلہ کے ساتھ کپڑے پھاڑتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے شریعت میں انکار ہے تو ہم یعینا جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ احمد بن عطاء کہتے ہیں کہ بلی عبدیہ جعہ کے یعینا جانتے ہیں کہ الاکرتے تھے اور اس کے بعد ایک چیخی مارتے تھے تو ایک روز نعرہ مارا اور اپنے گرد کی مخلوق کو تیز نظروں سے دیکھنے گئے۔ ان کے حلقہ کے پہلو میں ابو عمران الاشیب کا حلقہ کے پہلو میں ابو عمران الاشیب کا حلقہ تھا۔ انہوں نے اپنے حلقہ والوں کو وہاں سے علیحدہ کرلیا۔

مصنف بینایت بی مصفا تصاور بید حضرات وجد میں زاری اور تضرع سے زیادہ اور پچھ نہ کرتے تھے۔ ان میں سے بعض اعراب صحرانشینوں پرابیا بھی گزراجس کا ہم نے انکار کیا ہے تو رسول اللہ مَنَّا فَیْخُرِ نے اس حالت کے انکار میں تاکید فرمائی۔ ثابت نے ہم کوانس ڈالٹینو سے حدیث اللہ مَنَّا فِیْخُرِ نے اس حالت کے انکار میں تاکید فرمائی۔ ثابت نے ہم کوانس ڈالٹینو سے حدیث سائی کہرسول اللہ مَنَّا فِیْخُر نے فرمایا: '' یکون ہے جو ہمارے دین کو مشتبہ کرتا ہے۔ اگرصاد ق ہو ایک کہرسول اللہ مَنَّا فِیْخُر نے فرمایا: '' یکون ہے جو ہمارے دین کو مشتبہ کرتا ہے۔ اگر صاد ق ہو ایک کہ ہم نے دیکھا اور رسول اللہ مَنَّا فِیْخُر نے ایک روز ہمیں وعظ سایا۔ یہاں تک کہ میں نے لوگوں کہ ہم نے دیکھا اور رسول اللہ مَنَّا فِیْخُر نے ایک روز ہمیں وعظ سایا۔ یہاں تک کہ میں نے لوگوں کے دونے کی آ واز کی جس وقت کہ وعظ نے ان پراثر کیا اور ان میں سے کوئی گراپڑ انہیں۔ جب کہ وعظ سے اللہ مَنَّا فِیْخُر نے کہا؛ کہ یہ حدیث عرباض بن ساریہ کی ہے کہ ایک باررسول اللہ مَنَّا فِیْخِر نے کہا کہ یہ میں آ نسو بھر آ ئے۔ جب کہ ایک باررسول اللہ مَنَّا فِیْخِر کے کہا کہ میں تو ہو بیاں کیا کہ ہم نے شور مجایا اور اپنی چھا تیاں کو ٹیس جس طرح کہتے ہیں کہ راوی نے یوں تو نہیں بیان کیا کہ ہم نے شور مجایا اور اپنی چھا تیاں کو ٹیس جس طرح کہتے ہیں کہ راوی نے بین جن کے ساتھ شیطان کھیا ہے۔ حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میں نے اساء بنت ابی بکر ڈالٹونا سے یو چھا کہ اصحاب رسول اللہ مَنَّا فِیْخِرُ کی حالت قر آن

اس میں احمد بن محمد الجعفی اور پوسف بن عطیہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ کنز العمال: ۸۱۴/۳، کتاب الاخلاق باب فی الاخلاق المذمومة ، رقم ۸۸۴۳۔ تنزیدالشریعة : ۳۳۳/۲، کتاب المواعظ والوصایا، الفصل الثالث، رقم ۱۱۔ میزان الاعتدال: ۱۳۳/۱، فی ترجمة (۵۲۰) احمد بن محمد الجعفی الکوفی۔ اس کی سند میں روح بن عطاء ضعیف راوی ہے۔ اس کی سند میں روح بن عطاء ضعیف راوی ہے۔ اس کی سند میں روح بن عطاء ضعیف راوی ہے۔ اللہ ۱۹۷۵۔ ترفی کے ۲۲۷۰۔ ترفی کا ۲۲۷۔ ابن ماجة : رقم ۲۴۰۔

کے ایک کی ہے۔ ان کے جواب دیا گذان کا حال وہی ہوتا تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا خال وہی ہوتا تھا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ یا یوں کہا کہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے (یعنی پیرکہ) ان کی آئکھیں اشک آلودہ ہوجا تیں۔ان کے جسم پر روئیں کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہاں پراکٹر ایسے آدی ہیں کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کوغش آجا تا

#### ﴿ أَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ "اللَّذِي يِناهُ"

ہے۔اساء طالقہ اُنے کہا:

ابوحازم سے روایت ہے کہ ابن عمر ر النی کا گزرا کے عراقی آدمی پر ہوا جوگرا ہوا پڑا تھا۔
دریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پڑھا
جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے ۔ ابن عمر ر النی کو لئے کہ ہم لوگ ضرور اللہ تعالیٰ سے
ورتے ہیں مگر گرتے پڑتے ہیں ۔ سفیان بن عیدنہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ عبیداللہ بن ابی
بردہ نے ابن عباس ر النی کیا کھر کہا کہ وہ لوگ نماز ادا کرتے وقت محنت کئی میں یہودو
کے وقت جوان پر گزرتا تھا بیان کیا کھر کہا کہ وہ لوگ نماز ادا کرتے وقت محنت کئی میں یہودو
نصاریٰ سے بڑھ کر نہیں ۔ انس بن مالک ر النی ہوگئی ہے کی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب
ان کے سامنے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں ۔ جواب دیا کہ یہ خوارج
کافعل ہے۔

عبداللہ بن زبیر کوخر ملی کہ ان کے بیٹے عامرایک قوم میں جاکر بیٹے ہیں جوقر آن پڑھتے وقت گر پڑتے ہیں۔اس سے کہا:اے عامر خردار! آئندہ میں ندسنوں کہتم ایسے لوگوں میں گئے جوقر آن پڑھتے وقت بے ہوش ہوجاتے ہیں ورنہ میں کوڑے سے تمہاری خرلوں گا۔دوسری روایت میں یوں ہے کہ عامر بن زبیر نے کہا کہ میں اپناپ کے پاس آیا،انہوں نے یو چھاتم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان سے بہتر کسی کونہیں پایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ ہرایک ان میں سے کا نیتا تھا یہاں تک کہ اس کو خدا کے خوف سے فش آجا تا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ مت میٹھ گیا۔ میرے باپ نے کہا کہ اب بھی ان کے ساتھ مت میٹھو۔ اتنا کہہ کرانہوں نے معلوم کیا کہ جھ پراس قول کا از نہیں ہواتو کہا: میں نے رسول اللہ سکا ہوئی ہوئی گیا ہم

کوتلاوت قرآن کرتے دیکھا۔ابوبکروعمر ڈاٹھٹنا کوقرآن پڑھتے دیکھاان پرید کیفیت طاری نہیں ہوتی تھی۔ کیا بدلوگ ابوبکر سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ پس میں نے جان لیا کہٹھیک بات یہی ہےاوران لوگوں کے پاس جاناترک کردیا۔

بلكه خداتعالى نے تو يوں فرمايا:

﴿ تُرَى أَعُينَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمُعِ ﴾

''لعنی ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔''

اور فرمایا: ﴿ تَقُشَعِرُ مِنْهُ جَلُو دُ الَّذِیْنَ یَخْشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُو دُهُمُ ﴾ الله اور فرمایا: ﴿ تَقُشُعِرُ مِنْهُ جَلُو دُهُمُ ﴾ الله اور فرمایا: ﴿ تَقُلُ مُلْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُورُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُمُ مُنْ أَنْ مُنْ مُن

جریر بن حازم نے ہم کوخبر دی کہ وہ محمد بن سیرین کے پاس تھے۔ان سے پوچھا گیا کہ
میہاں پر کچھا لیےلوگ ہیں کہ جب ان میں ہے کسی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تواس کوغش
آ جاتا ہے محمد بن سیرین نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی دیوار پر بیٹھ جائے پھرتم اس کے
سامنے قرآن اول سے آخر تک پڑھو اگر زمین پرگر پڑے تو صادق ہے۔ابو عمر و نے کہا کہ محمد
بن سیرین کا یہ مذہب تھا کہ یہ سب بناوٹ ہے اور حق نہیں کہ ان کے دلوں میں اثر ہو۔

حسن و ایت ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز وعظ بیان کیا۔ایک شخص نے مجلس وعظ میں سانس مجرا۔ حسن بھری نے کہا کہ اگر خدا کے لیے ہے تو تو نے اپنے آپ کو مشہور کیا اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو تو نے اپنے ہے کہا: جوای اور اگر غیر خدا کے لیے ہے تو تو ہلاک ہوگیا۔ فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے ہے کہا: جوای طرح گر پڑے تھے کہا ہے بیٹا اگر تم سچے ہوتو تم نے اپنے آپ کورسوا کیا اور جھوٹے ہوتو اپنی جان کو ہلاک کیا۔ دوسری روایت میں یول ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر صادق ہوتو تم نے خدا کے صادق ہوتو تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔



مصنف عین نے کہا:اگر کوئی کہے کہ کلام صادقین میں کیا جاتا ہے ریا کاروں کا ذکر مصنف عین اللہ ہے۔ کہا:اگر کوئی کہے کہ کلام صادقین میں کیا جاتا ہے ریا کاروں کا ذکر ۱۳۰۰ کے ۱۳۰۰ ازم: ۲۳۔

نہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پروجد طاری ہوااوروہ اس کے دفعیہ پر قادر نہیں۔ تو جواب بیہے کہ شروع وجد میں ایک اندرونی حرکت اور جوش ہوتا ہے۔اگرانسان اپنے آپ کو بازر کھےاوررو کے رہے تا کہ کسی کواس کے حال کی خبر نہ ہوتو شیطان اس سے ناامید ہوکر دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایوب پختیانی جب حدیث بیان کرتے تھے اور ان کے دل کو ر قت ہوتی تھی تواپنی ناک پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ زکام کس قدر سخت ہے اورا گرانسان اپنے آپ کو بے قابوچھوڑ دیتو شیطان اس میں اپناسانس بھر دیتا ہے۔ بقدراس کے پھو نکنے کے انسان بے قرار ہوتا ہے۔ چنانچہ زینب ڈالٹوٹا کے بھتیج سے روایت ہے کہ زینب حضرت عبداللہ کی بی بی کہتی ہیں کہایک روزعبداللہ باہر ہے آئے ،میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی جومیرا سرخ بادہ جھاڑتی تھی۔ میں نے اس کو حیار یائی کے نیچے چھیالیا۔عبداللہ آ کرمیرے پاس بیٹھ گئے تو میری گردن میں ایک ڈورا( دھا گہ) دیکھا۔ پوچھا کہ بیڈورا کیسا ہے؟ میں نے کہا بیمیرے واسطے پڑھ کر پھونکا گیاہے۔عبداللہ نے وہ ڈورالیااورتوڑ ڈالااور بولے کہ آل عبداللہ شرک سے مستعنیٰ ہیں ۔ میں نے رسول اللہ مَنَّالِیْنِمْ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ منتر ،تعویذ اور تولیہ (جادو) شرک ہے۔زینب طالفہ کہتی ہیں میں نے کہا:تم کیوں کہدرہے ہو؟ حالانکہ ایک وفعہ میری آ نکھ میں در دہوتا تھااور میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی ، وہ جھاڑ دیا کرتا تھا تو در درک جاتا تھا۔عبداللہ نے کہا کہ بیصرف شیطان کی کارروائی تھی وہ آنکھ میں کچھا ہے ہاتھ سے چونک دیتا تھا( مارتا تھا) پھر جب یہودی حجاڑتا تھا تورک جاتا تھا۔تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ جس طرح رسول الله مَنْ النَّهُ مِنْ النَّا اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّا اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِيْلُولُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّا اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

((اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لاَ شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُ كَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا))

مصنف نے کہا کہ تولہ جادو کی ایک قتم جس سے شوہر کو بی بی کی محبت ہوجاتی ہے۔

ا بوداؤد: كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، رقم ٣٨٨٣- ابن ماجة: كتاب الطب، باب تعليق التمائم، رقم ٣٥٣- منداحمد: الراسمة مندرك الحائم: ٣٣/٢، كتاب الطب باب منداحمد: الراسمة من ٣٠٥٠ وصحيح موار دالظمآن: ٣٣/٢، كتاب الطب باب فيمن تعلق هيئا، رقم ٣٠٤/١، المارة ا

# ﴿ اللهِ المَالمُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اگر کوئی کے کہ ہم اس شخص کے بارے میں کلام کرتے ہیں جو وجد کے دفعیہ کی کوشش بہت کرتا ہے مگر قدرت نہیں رکھتااور مغلوب ہوجاتا ہے۔ پھر کہاں سے شیطان آ گھساتو جواب سے کہ ہم اس امر کاا نکار نہیں کرتے کہ بعض طبیعتیں دفعیہ میں کمزور ہیں لیکن صادق کی پہچان سے ہے کہ دفع کرنے پرقادر نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری۔ پس وہ اس قبیل سے ہے جساللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَ خَرَّ مُوسیٰ صَعِقًا ﴾ \*\*

#### 🍇 فصل

عبداللہ بن وہب کے روبرواحوال قیامت کی کتاب پڑھی گئی وہ غش کھا کر گر پڑے اور
کوئی بات نہ کی ، یہاں تک کہاس کے بعد چندروز میں انقال کر گئے ۔مصنف عمینیا نے کہا کہ
میں کہتا ہوں کہا کٹر لوگ وعظان کر مر گئے اور بے ہوش ہو گئے ہیں ۔ہم کہتے ہیں کہ وجد کرنا جو
مکاروں کی حرکتوں کوشامل ہے اور زور سے چیخنا اور کج مج چلنا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بناوٹ
ہے اور شیطان ان لوگوں کا یارویا ور ہے۔

مصنف میشد نے کہا کہ اگر کہا جائے کہ کیا صاحب اخلاص کاحق اس پر بیرحالت طاری ہونے سے کم ہوجائے گاتو جواب دیا جائے گا کہ ہاں دووجہ سے۔ایک بیرکہ اگراس کے علم قوی ہوتا تو ضبط کرتا دوسرے بیرکہ صحابہ وتا بعین کے طریقہ کے خلاف کیا گیااور یہی نقص اور کمی کافی ہے۔

سفیان بن عیدنہ ہے ہم کو حدیث پہنچی۔ انہوں نے کہا: میں نے خلف بن حوشب سے سنا ہے کہ خوات وعظ کے وقت کا نیخ تھے۔ ان سے ابراہیم نے کہا کہ اگرتم اس حالت پر قابور کھتے ہوتو میں اس میں پچھ حرج نہیں سجھتا کہ تم کو حقیر سمجھوں اورا گرا ختیار نہیں رکھتے تو اپنے ہے پہلے والوں کے خلاف کرتے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا: تم ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہو جو تم سے بہتر تھے۔ مصنف ورائی ہے انہا کہ بیابراہیم وہی نخعی فقیہ ہیں۔ برا سنت کرتے ہو جو تم سے بہتر تھے۔ مصنف ورائی ہے کہا: کہ بیابراہیم وہی نخعی فقیہ ہیں۔ برا سنت کے پابند اور نہایت اثر کے متبع تھے اور خوات ورائی نیک لوگوں میں سے اور بناوٹ سے دور تھے۔ ابراہیم کا یہ خطاب ایسے محفل سے ہے پھر وہ انسان کی شار میں ہے جس کی تصنع اور بناوٹ کا حال پوشیدہ نہیں۔

4 / الاعراف: ۱۳۳۰

# ﴿ الْمِينِ ا ﴿ فصل ﴾

پھر جب اہل تصوف راگ من کر سرور میں آتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابن بنان وجد کرتے تھے اور حضرت ابوسعید خز از تالیاں بجاتے تھے۔

مصنف مین نیمانی سے کہا کہ تالیاں بجانا بُرااور منکر ہے۔ جوطرب میں لاتا ہے اور اعتدال سے باہر کر دیتا ہے اہل عقل ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں اور ایسا کرنے والامشرکین کے مشابہ ہے جیسا کہ ان کافعل بیت اللہ کے پاس آ کرتالیاں بجانا تھا۔ اس کی فدمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی:

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنُدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ﴾ 4 ( وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمُ عِنُدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ﴾ 4 ( ورتاليال مَعَنَ مَشركين كى نماز بيت الله ك پاس آكريمي ہے كه فرياد كرتے ہيں اور تاليال بحاتے ہيں۔''

مصنف میند نے کہا کہ نیز اس میں عورت سے مشابہت ہے اور عاقل آ دمی اس بات سے پر ہیز کرتا ہے کہ و قار کو چھوڑ کرمشر کین اور عور تو ں کی حرکتیں اختیار کرے۔

پھر جب ان کو کامل سرور ہوتا ہے تو رقص کرتے ہیں۔ان میں سے بعض نے یوں جحت پیش کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿اُدُ کُے صُن بِسِرِ جُلِکَ ﴾ کا بعنی اے ایوب! اپنا پاؤں زمین پر مارو۔

الانفال: ۳۵ ـ ۳۸/ص: ۳۳ ـ ۴۴ البقرة: ۲۰ ـ ۴۴ البقرة: ۲۰ ـ

بعض کم عقلوں نے اس حدیث سے جمت نکالی ہے کہ رسول اللہ منافی اینے نے حضرت علی والنی اللہ منافی اینے نوز ارجل چلے۔
علی والنی سے فرمایا: ''تم میر ہے ہواور میں تمہارا ہوں ۔ بین کر حضرت علی والنی وفارجل چلے۔'' کے حضرت جعفر والنی شخص سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہواور آزاد کردہ ہو۔ زیدی کر حجل چال چلے۔'' کے بعض سو فیہ نے یوں جمت بکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منگا این کی طرف بعض سو فیہ نے یوں جمت بکڑی ہے کہ حبشیوں نے رقص کیا تھا اور رسول اللہ منگا این کی طرف دیکھتے تھے۔ کے جواب یہ کہ حجل ایک سم کی رفتار ہے کہ آدمی خوشی کی حالت میں جمومتا ہوا ایک مانگ اٹھا کر چاتا ہے، تو کہاں وہ چال اور کجا یہ رقص ۔ اور علی ہذا القیاس ۔ حبشیوں کا رقص کرنا ایک قسم کی جال تھی جس کی جنگ میں مقابلہ کے لیے مثل کرتے ہیں۔

صوفیہ کے لیے جواز رقص پرابوعبدالرحمٰن اسلمی بیدلیل لائے ہیں کہ ابراہیم بن محمد شافعی سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب مکہ کی کسی گلی میں گز رے تو اخصر گویے کو سنا کہ عاص بن وائل کے گھر میں بیشعرگار ہاتھا جن کا ترجمہ بیہے:

'' بطن نعمان مشک سے مہک اٹھے اگر وہاں زینب عطر میں بسی ہوئی عورتوں کے ہمراہ گزرے۔پھر جب نمیری کی سواریاں دیکھے تو منہ پھیر لے اور وہ عورتیں نمیری کی ملاقات سے پر ہیز کرنے والی ہوں۔''

راوی کہتا ہے کہ بیس کرسعید بن مستب نے تھوڑی دیرا پنا پاؤں زمین پر مارااور کہا: بیدوہ چیز ہے جس کوسننالذت بخش ہے۔لوگ بیشعرسعید بن مستب کے بیان کرتے ہیں۔مصنف عمیلیہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں بیا سناد مقطوع اور مظلم ہے۔ابن مستب سے سیح نہیں اور نہ بیان کے شعر ہیں۔ابی باتوں سے ابن مستب زیادہ عالی وقار تھے۔ بیا شعار محمد بن عبداللہ بن نمیر نمیری شاعر کے مشہور ہیں، وہ نمیری نہیں تھا۔ا ہے دادا کی طرف منسوب ہے اور ثقفی ہے اور زینب جس کا ذکر ان اشعار میں تشییما کیا گیا ہے۔وہ یوسف کی بیش حجاج کی بہن ہے۔

اس سے عبدالملک بن مروان نے پوچھاتھا کہ تیرے شعر میں یہ سواریاں کیا چیز ہیں؟

الله سنن الكبرى للبيه قى: ٢٢٦/ ٢٢٦، كتاب الشهادات، باب من رخص فى الرقص اذالم يكن فية تسرو تخف وطبقات ابن سعد: ٨/ ٢١١ فى ترجمة (٩١٩٠) امامة بنت تمزق العب سلم: كتاب صلاة العيدين: باب الرخصة فى اللعب الذى لامعصية فيه ايام العيد، رقم ٢٠٦٧ - منداحم : ١٦/ ١١٨ - ١١٨ منداحم الكبي ١١٢/ ١١٨ - ١١٨ منداحم الكبي ١١٨ - ١١٨ منداحم الكبي ١٨٠ - ١١٨ العب واللهو، رقم ٥٨٨ - والطم انى فى الكبير ١٨٣ / ١٥١، رقم ٣٨٠ -

المجاب دیا کہ میرے پاس کچھ لاغر گدھے تھے۔ جن پر طائف سے رال لاد کر لایا کرتا تھا۔
عبدالملک بنس پڑااور جاج کو تھم دیا کہ اسے ایذا نہ دے۔ مصنف بوالہ نے کہا: پھراگرہم مان
مجھی لیس کہ ابن المسیب نے اپنے پاؤں زمین پر مارے تو یہ جواز رقص پر جحت نہیں کیوں کہ اکثر
اوقات آدمی اپنا پاؤں زمین پر مارتا ہے، یا کوئی چیزین کر زمین کو ٹھو کتا ہے اور اس کو رقص نہیں
کہتے۔ پس یہ تعلق کس قدر افتح ہے۔ کہا پاؤں کا ایک یا دوبار زمین پر مارنا اور کہاان لوگوں کا وہ رقص کہ اہل عقل کے طریقہ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم احتجاج سے درگز رکر کے بلاتے میں کہ آؤہم تم عقل کے باس چل کر فیصلہ کریں۔ رقص میں کون کی بات ہے بجز اس کے کہ کھیل ہے جولڑکیوں کے لائق ہے اور یہ جود وول ہے کہ اس میں قلوب کو آخرت کی طرف تح کیک ہوتی ہے۔ تو یہ بات بخداز بردیتی ہے۔

بعض مشائ نے جھے کوغزالی بیات سے خبر پہنچائی کہ انہوں نے کہا: رقص ایک جمافت ہے دونوں شانوں میں بغیر تھان کے زائل نہیں ہوتی۔ ابن عیل نے کہا کہ قرآن میں قطعی طور پر رقص ہے ممانعت ہا لئہ تعالی نے فر مایا: ﴿ وَ لاَ تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ﴾ \*\* "لعنی زمین برخوش ہوتا ہوا (اکر کر ) نہ چل' ۔ اللہ تعالی نے مختال فی نحور ہی اور آص نہایت ہی خوشی اور اترانا جیے فرمایا ﴿ إِنَّ اللهُ لایہ حِبُ کُلَّ مُنْحُتالِ فَنْحُور ﴾ فی اور آص نہایت ہی خوشی اور اترانا جیسے فرمایا ﴿ إِنَّ اللهُ لایہ حِبُ کُلَّ مُنْحُتالِ فَنْحُور ﴾ فی اور آص نہایت ہی خوشی اور اترانا اور شھر بیدا کرنے میں دونوں منفق ہیں۔ پھر ہمیں کیا ہوگیا کہ لکڑی بجانا اور اس کے کہرور لانے کا ناطنبور اور مز مار اور طبل پر قیاس نہ کریں۔ کیوں کہ دونوں طرب وسرور لانے میں متحد ہیں اور کیا داؤھی والے آدی سے کوئی شے جو عقل ووقار کوعیب لگائے اور حکم وادب کے طریقہ سے کیا داؤھی والے آدی ہوگیا کہ با جائے جب کہ بدھے الحان اور ککڑیوں کے بینے پر رقص کریں وار تالیاں بجا نمیں، خاص کرا گرعور توں اور مردوں کی آوازیں ہوں اور کیا تم پند کرتے ہو کہ بی خوص کے سامنے موت اور سوال (قبر) اور حشر اور صراط ہوں۔ پھراس کا ٹھکانا بہشت وروز خ میں سے کوئی ایک جگہ ہو وہ رقص سے یوں اچھلے کود ہے، جیسے چو پائے اچھلتے ہیں اور وروز خ میں سے کوئی ایک جگہ ہو وہ رقص سے یوں اچھلے کود ہے، جیسے چو پائے اچھلتے ہیں اور وروز خ میں سے کوئی ایک جس طرح عور تیں بجاتی ہیں۔ خدا کی قسم امین نے اپنے زمانے میں وروز خ میں سے کوئی ایک جس طرح عور تیں بجاتی ہیں۔ خدا کی قسم امین نے اپنے زمانے میں اس منے دمانے میں اس طرح تالیاں بجائے جس طرح عور تیں بجاتی ہیں۔ خدا کی قسم امین نے اپنے زمانے میں

<sup>🕻</sup> ۱۸: الاسراء: ۳۷ وا۳/لقمان: ۱۸ 🕻 ۳۱/لقمان: ۱۸

وہ مشائخ دیکھے ہیں جن کامسکرانے میں بھی کوئی دانت ظاہر نہیں ہوا چہ جائیکہ ان کوہنسی آئے ہوں جود یکہ ہمیشہ ان کی صحبت میں رہا جیسے شنخ ابوالقاسم بن زیدان اور عبد الملک بن بشران اور ابوطا ہم بن غلاف اور جنیداور دینوری۔

#### 🍇 فصل

جب کہ صوفیہ میں بحالت رقص خوب طرب قرار پکڑتا ہے ان میں سے ایک کی بیٹے ہوئے کو تھینچ لیتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو،اوران کے مذہب میں بیہ بات جائز نہیں کہ جس کو تھینچا جائے وہ بیٹھار ہے۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پیروی کی وجہ سے باتی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھراگر کوئی ان میں سے اپنا سر کھول لیتا ہے تو باقی بھی اس کی موافقت میں اپنے سروں کو نگا کر لیتے ہیں اور عاقل آدمی پر پوشیدہ نہیں کہ سر کھولنا فتیج ہے کہ اس میں آدمیت سے دوری اور ترک ادب ہے۔ بیصرف مناسک نج میں اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار عبودیت اور عاجزی کے لیے واقع ہوتا ہے۔

## 🍇 فصل 🍇

جبان کا سرورزیادہ ہوتا ہے تو کیڑے اتارکرگانے والے پر پھینک دیتے ہیں بعض تو اسی طرح سالم ودرست پھینک دیتے ہیں اور بعض ان کو پھاڑ ڈالتے ہیں پھر پھینکے ہیں اور ان کے لیے بعض جہال نے یہ جت پکڑی ہے کہ وہ اپنے آپ سے گزرجاتے ہیں ۔ (بےخود ہو جاتے ہیں) لہٰذا ملامت نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب موی عالیہ اور پی تو م کی گوسالہ پرستی کاغم ہواتو توریت کے تختے پھینک دیئے اور ان کوتو ڑ ڈالا اور انکو پچھ جرنہ تھی کہ کیا کیا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ موی عالیہ اور ڈالنا اور انکو پھھ جرنہ تھی کہ کیا کیا۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ موی عالیہ اور ڈالنا چاہتا ہے اور قرآن شریف میں جو نہ کور ہے تو ان کا ڈال دینا ہے۔ اس طرح ہیں کافی ہے۔ یہ بات کہاں سے نکلی کہ وہ ٹوٹ گئے۔ ہم یہ کیونکر کہد دیں کہ انہوں نے تو ڑ نے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھرا گرموی عالیہ ایک بارے میں اس کو تھے بھی مان لیس تو ہم کہیں گے کہ وہ اس کا فیصلہ کیا تھا۔ پھرا گرموی عالیہ اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تو اس میں واضل وقت بے خود سے کہ اگر اس گھڑی ان کے سامنے آگ کا دریا بھی ہوتا تو اس میں واضل ہوجا تے۔ اس گروہ کی نسبت بے خود کی کون شیحے بنا تا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ گانے والے کوغیروں

مرک بنیں (بلیس کے باس کنواں ہوتو اس سے بچتے ہیں پھرانبیا علیم کے احوال ان سے تمیز کر لیتے ہیں اور ان کے پاس کنواں ہوتو اس سے بچتے ہیں پھرانبیا علیم کے احوال ان احقوں پر کیونکر قیاس کے جاسکتے ہیں۔

صوفیہ میں سے میں نے ایک جوان کو بازار میں دیکھا کہ شور مچاتا تھا اور عوام لوگ اس

کے پیچھے جاتے تھے۔ وہ عصہ میں بڑا بڑا تا تھا۔ اور نماز جمعہ کے لیے کئی نعرے مارتا تھا اور پھر
جمعہ کی نماز پڑھتا تھا تو نماز سے خاموش ہوجاتا تھا۔ اب اگریشخص نماز پڑھنے کی حالت میں
عائب و بے خود تھا تو اس کا وضو باطل ہو گیا اور اگر ہوش تھا تو وہ محض بنا ہوا ہے۔ بیخص تن وتوش
والا تھا۔ کوئی کام نہ کرتا تھا۔ ہر روز اس کے واسطے ایک زنبیل گھر گھر پھیری جاتی تھی تو اس قدر
کھانا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے پس بیحالت کھانے والوں کی ہے تو کل
کھانا جمع ہوجاتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی کھاتے تھے پس بیحالت کھانے والوں کی ہے تو کل
کرنے والوں کی نہیں۔ پھر اگر ہم مان لیس کہ بیلوگ بے خودی کی وجہ سے شور کرتے ہیں تو ان
کا ایس طرب انگیز چیز سننے کو جانا جو عشل پر پر دہ ڈالتی ہے ممنوع اور منہی ہے جسیا کہ ہر اس چیز

ابن عقبل سے ان لوگوں کے وجد کرنے اور کپڑے پھاڑنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ جواب دیا کہ خطا ہے حرام ہے ۔ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے مال ضائع کرنے اور گریبان پھاڑنے سے منع فرمایا۔ 4 پوچھے والے نے ابن عقبل سے پوچھا کہ وہ لوگ بالکل نہیں جانے کہ کیا کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ اگر باوجوداس علم کے طرب ان پر غالب ہوگا اوران کی عقل زائل کر دے گا۔ وہ ان مقاموں میں حاضر ہوں گے تو گنہگار ہوں گے بوجہ اس حالت کے جوان پرگزرتی ہے۔ کپڑے پھاڑ ناوغیرہ جس میں شے کا فاسد کرنا ہے اوران سے خطاب شری ساقط نہ ہوگا۔ کیوں کہ وہ مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے مخاطب ہیں کہ ان مقامات سے باز رہیں جہاں ایس حالت کو پہنچیں جس طرح ان کونشہ کی چیز پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ نشہ میں سرشار ہوجا کیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا سرز د ہوتو خطاب اللی بوجہ نشہ میں سرشار ہوجا کیں اور اس حالت میں ان سے مال ضائع کرنا سرز د ہوتو خطاب اللی بوجہ

بخارى: كتاب البخائز، باب ليس منامن شق الجوب، رقم ١٢٩٣ مسلم: كتاب الا يمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجوب رقم ٢٨٥ ـ ترندى: كتاب البخائز، باب ما جاء فى ضرب الخدود وشق الجوب عند المصيبة ، رقم ٩٩٩ \_ نسائى: كتاب البخائز، باب شق الجوب، رقم ١٨٦٥ ـ منداحمه: ١/٣٨٦ ـ

من کے مت و بے خود ہونے کے ساقط نہ ہوگا۔ پیطرب اور سرور جس کواہل تصوف وجد کہتے ہیں اگراس میں صادق ہیں تو طبیعت پرنشہ غالب ہو گیا اور اگر کا ذب ہیں تو باوجود ہوش میں ہونے کے مال ضائع کرتے ہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں سلامتی نہیں اور شک وشبہ کے مقامات سے بچناوا جب ہے۔

ابن طاہر نے اس قوم کے لیے اس حدیث ہے جت پکڑی ہے کہ حضرت ام المونین عائشہ ہو اللہ منا نے فرمایا: 'میں نے اپنے لیے ایک پردہ نصب کیا جس میں نقش اور بیل ہوئے تھے۔ رسول اللہ منا لیڈی کے اسے تھینچا اور چاک کر دیا۔ ' اللہ مصنف بریانیڈ نے کہا: اس بیچارے غریب آ دی کی سمجھ پرغور کرنا چاہیے کہ جو محض اپنے کیڑے بھاڑتا ہے حالا نکہ رسول اللہ منا لیڈی کے نے مال ضائع کرنے ہے منع فرمایا ہے اس کو حالت کی اس پر قیاس کرتا ہے کہ گھیر نے کے لیے پردہ تھینچا جائے اور بلاقصد بھٹ جائے۔ اگریہ بھی مان لیس کہ آپ نے اس کے چاک کردیئے کا قصد کیا تھا تو بوجہ تنبیہ جائز ہے جیسا کہ منوعات میں کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ آپ نے شراب کے بارے میں اس کے منکے تو ڑ دالنے کا حکم دیا تھا۔ اب اگر کیڑے بھاڑنے والا آ دمی بیدوئی بارے کہ وہ جو اب دیں گے کہ تھے کو شیطان نے بخود بنا دیا۔ اگر تو حق کے ساتھ ہوتا تو محفوظ رہتا کیوں کہ حق فاسر نہیں ہوتا۔ ابوعمران الجونی نے کہا کہ ایک روز موئی بن عمران عالیہ بیا کہ تا کہا کہ ایک روز موئی بن عمران عالیہ بیا گوئی عالے کے دائی کرتا نہ بھاڑ ڈ الاتو اللہ تعالی نے حضرت موئی غالیہ بیا کہ وہ کے جس کی کے جھول نے اپنا کرتا نہ بھاڑے بلکہ میرے لیے حضرت موئی غالیہ بیا کہ وہ کہ کہ اس کرتے والے سے کہدو کہ کرتا نہ بھاڑے بلکہ میرے لیے قل صاف کرے۔

# 🍻 فصل 🅸

مشائخ صوفیہ نے بھینکے ہوئے خرقوں کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محمد بن طاہر نے کہا کہاس بات کی دلیل کہ خرقہ جب پھینکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے کہاس بات کی دلیل کہ خرقہ جب پھینکا جاتا ہے اس شخص کی ملک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے سیمنہوم درج ذیل کتب میں موجود حدیث سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ بخاری: کتاب اللباس ، باب ماوطی من التصاویر، رقم ۵۹۵۳ مسلم کتاب اللباس والزینة ، باب تحریم تصویر صورة الحوان ..... رقم ۱۵۵۳ مسلم کتاب اللباس عذائا، رقم ۵۳۵۹ میں ماجة: کتاب اللباس ، باب الصور فیما یوطی ، رقم ناگ : کتاب اللباس ، باب الصور فیما یوطی ، رقم ۲۳۵۳ میں۔

الله سَرَّا الله سَرَّا الله سَرَا الله سَرِ الله الله سَرِ الله سَرَا الله

مصنف میسائی نے کہا کہ میخف شریعت کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور کج فہمی ہے جو باتیں متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق پاتا ہے نکالتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے متقد مین صوفیہ میں یہ باتیں نہیں دیکھیں اور اس شخص کے استخراج کی قباحت کا بیان ہے ہے کہ وہ شخص جس نے چاک شدہ خرقہ چھینکا ہے اگر ہوش میں تھا تو اس کو اس کا چاک کرنا جائز نہ تھا اور اگر ان کے خیال کے مطابق خودی ہے گزرا ہوا ( بے خود ) تھا تو اس کا کپڑا اس چیز کے مانند ہوگا جو بے خبری میں انسان ہے گر پڑے کی دوسر ہے کو جائز نہیں کہ اس کا مالک ہے اور اگر اس شخص نے بجائے ہوش اپنا کپڑا پھینکا مگر کسی آ دمی پہیں ڈالا تو اس کے مالک بن جانے کی کوئی وجہیں ۔ کیوں کہ ہوش اپنا کپڑا گانے والے کی ملک ہیں بنا سکتے اور پھینک و بنا عقد نہیں ہے۔ پھر ہم مانتے ہیں کہ وہ کپڑا گانے والے کی ملکیت ہے تو اور لوگوں کے اس میں تصرف کرنے کی کیا وجہ ہے۔ پھر جب کیر جب اس میں تھرف کرتے ہیں تو اس کے کئی مگڑ ہے کہ اس میں تھرف کرنے کی کیا وجہ ہے۔ پھر جب اور وجہوں سے جائز نہیں۔ اول یہ کہ وہ ایک بین اور یہ دو وجہوں سے جائز نہیں۔ اول یہ کہ وہ ایک بین اس کی خوال نے کہ اس ضائع کرنا جائے تو خطابی وغیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں اسمال ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منائے کے کی کے مدیث کو کہا جائے تو خطابی وغیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں اسمال ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منائے گئے نے ان کو جائے تو خطابی وغیرہ علی نے کہا ہے کہ یہاں اسمال ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منائے گئے ان کو جائے تو خطابی وغیرہ علیا نے کہا ہے کہ یہاں اسمال ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منائے کے ان کو

العدقة ، رقم ۲۵۵۵ منداحمد : ۱۳ الحث على العدقة ولوبشق تمرة ، رقم ۲۳۵۱ منیائی : کتاب الزکاة ، باب التحریض علی العدقة ، رقم ۲۵۵۵ منداحمد : ۱۳۵۹ سال التحریض علی العدقة ، رقم ۲۵۵۵ منداحمد : ۱۳۵۹ سال التحاب بخاری : کتاب فرض الحمس ، باب ومن الدلیل علی ان الحمس علی نوائب المسلمین رقم ۱۳۱۳ مسلم : کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جعفر بن ابی طالب ، رقم ۱۳۱۰ سال و او و و و نون مع الجهاد ، باب باجاء فی اهل الذمة یغز ون مع المسلمین هل سهم لیم ، رقم ۱۵۵۹ منداحمد : ۱۳۸۶ سال الدمة یغز ون مع المسلمین هل سهم لهم ، رقم ۱۵۵۹ منداحمد : ۱۸/۳ سال

می الیس الیس کی خوشی ہے دیا ہوں۔ اس پانچویں حصہ میں سے عطا کیا ہو جوآب کا حق تھا۔ اور عاضرین جنگ کی خوشی سے دیا ہوں۔ اس پانچویں حصہ میں سے عطا کیا ہو جوآب کا حق تھا۔ اور بنابر مذہب صوفیہ یہ کیڑے کے گلڑے ہرایک آنے والے کو ملتے ہیں اور یہ مذہب اجماع مسلمین سے خارج ہے۔ اگر پچ پوچھے تو یہ لوگ جو کچھا پی بیہودہ راؤں سے مقرر کررہے ہیں کس قدراس حالت سے ملتی جلتی ہے۔ جوز مانہ جاہلیت کے بارے میں بحیرہ سائیہ وصیلہ اور حام کے احکام کی قتم

ہے بیان کی گئی ہے۔

ابن طاہر نے کہا کہ ہمارے مشاکخ نے اجماع کیا ہے کہ چاک شدہ خرقے اور جو پھھ ان کے ساتھ درست خرقے ان کے موافق ہوں وہ سب کے سب مجمع کے حکم پر ہیں مشاکخ اس میں جس طرح چا ہیں تصرف کریں اور ان کی جت حضرت عمر رہائٹیؤ کا یہ قول ہے کہ غنیمت اس میں جس طرح چا ہیں تصرف کریں اور ان کی جت حضرت عمر رہائٹیؤ کا یہ قول ہے کہ غنیمت اس کے لیے جو جنگ میں حاضرتھا۔ اس مذہب میں ہمارے شیخ ابواسمعیل انصاری ان کے خلاف ہیں۔ وہ خرقوں کے دو ھے کرتے ہیں جو چاک شدہ ہیں سب کو تقسیم کیے جا کیں اور جو سالم ودرست ہیں قوال کو دیئے جا کیں اور حضرت سلمہ کی حدیث سے جمت کی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹیؤ نے دریافت فرمایا کہ 'فلال شخص کو کس نے قبل کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ سلمہ نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلمہ بی کو اس کا سارار خت (مال) ملے گا۔ ' کے لیس یہاں پر قبل فقط قوال ہی کی طرف سے پایا گیا ہے لہذار خت اس کو ملے گا۔

مصنف علی سے محفوظ رکھے۔ ذراان نادانوں کے شریعت کے ساتھ کھیل کرنے کوغور کرواوران کے مشاکخ کا اجماع دیکھوجواونٹ کی مینگنی کے برابرنہیں۔ کیوں کہ مشاکخ فقہااس پراجماع کرتے ہیں کہ جبہ کردہ چیزاں شخص کی ہے جسے جبہ کی گئی خواہ ٹوٹی کھوٹی ہو یاضچے ودرست ہواور غیر موہوب لہ (جس کو جبہ نہیں کی گئی) کواس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ پھر یہ مجھوکہ مقتول کا رخت تو وہ سب ہے جواس کے جسم پر ہے ان لوگوں کو کیا ہوگیا کہ رخت اس کو کہتے ہیں جو بھینک دیا گیا۔ پھر زیبا تو یوں ہے کہ

الجاسوس المستأمن، رقم ١٦٥٣ منداحمه: ١٠ استحقاق القاتل سلب القتيل ، رقم ١٥٥٢ مه ابوداؤد: كتاب الجهاد ، باب في الجاسوس المستأمن، رقم ٢٦٥٣ منداحمه: ١٠ ٥٠ ابن حبان مع الاحسان : ١١ / ١٥٧ ، كتاب السير ، باب الغنائم وتسمتها، وقم ٣٨٣٣ ما الطيم انى في الكبير: ١٤ / ١١، رقم ١٢٣٠ م

انساری کے قول کے برعکس عمل درآ مد ہوکر کیوں کہ کپڑوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں وہ بسبب افساری کے قول کے برعکس عمل درآ مد ہوکر کیوں کہ کپڑوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں وہ بسبب وجد کے ہیں۔لہذا یوں چاہیے کہ قوال کو چاک شدہ دیں اور درست نہ دیں۔غرض کہ اس بارے میں اس فرق کے تمام اقوال بیہودہ اور خرافات ہیں۔

ابوعبداللہ تکری صوفی نے جھ سے بیان کیا کہ میں نے صغرتی میں ابوالفتو ح اسفرائی کو دیکھا۔ وہ ایک مجلس صوفیہ میں بہت بڑی جماعت میں موجود تھے۔ جہاں ڈھول، باجہ، دف اور گھنگر و بجتے تھے۔ ابوالفتو ح اٹھ کر رقص کرنے گئے۔ یہاں تک کہ ان کا عمامہ گر پڑا۔ وہ اس طرح کھلے سرر ہے۔ تکریتی نے کہا کہ ابوالفتو ح نے ایک روز رقص کیا اور موزہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر ذکر آیا کہ موزہ سمیت رقص کرناصوفیہ کے نزدیک خطاہ ہتو انہوں نے موزہ اتار ڈالا پھرایک پیرائن جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ پھرایک پیرائن جو پہنے ہوئے تھے اتار ااور اس گناہ کے کفارہ میں جماعت کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں نے اس کاخرید کرنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل حضرت عمر ڈالٹی کی بیر حدیث ہے کہ قصد قہ کرکے واپس نہ لو۔' کہ مصنف بیر اپنے نے کہا: دیکھنا چاہے کہ شخص حدیث کے معنی سمجھنے سے س قدر واپس نہ لو۔' کہ مصنف بیر اپنے مالک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔ دور ہے۔ کیوں کہ خرقہ تو ہوز اپنے مالک کی ملک میں باقی ہے اس کوخرید نے کی حاجت نہیں۔

باقی رہا یہ کہ صوفیہ بھینکے ہوئے کپڑے کو ٹکڑے کرتے ہیں اور باہم بانٹتے ہیں تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کوقوال کی طرف بچینکا ہے۔لیکن فقط بھینک دینے ہیں کہ اگر چہ مالک لباس نے اس کوقوال کی طرف بچینکا ہے۔لیکن فقط بھینک دینے ہیں کود نے ہیں دیا کہ وہ اس کا مالک بن بیٹھا۔ پھر جب وہ قوال اس کا مالک بن گیا تو غیر کے تصرف کی اس میں کیا وجہ ہے۔ بعض فقہائے صوفیہ کے پاس میں گیا جوخرقہ بھاڑتے مخصا ور تھے تھے کہ ان خرقوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور یہ کوئی تفریط نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے سوااور تفریط کسے کہتے ہیں۔اس طرح ایک اور شیخ کو میں نے دیکھا جو

الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، رقم ١٣٩٥ ، ١٣٩٠ (واللفظ له) يتاب الهبات ، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، رقم ١٦٩٣ مسند احمد : / ٢٥، ٢٥ (واللفظ له) بنسائى : كتاب الزكاة ، باب شراء الصدقة ، رقم ٢٦١٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٦٩٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٩٩٥ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٩٥٥ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٥٠٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٥٠٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٥٠٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٩٠٥ - مندالحميدى : ا/١٠ ، رقم ١٥٠٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، وقم ١٥٠٨ - مندالحميدى : ا/١٠ ، وقم ١٩٠٨ - مندالوميدى : ا/١٠ ، ومندالوميدى : ا/١٠ ، ومندالوميدى : ا/١٠ ، ومندالوميدى : ا/١٠ ، ومند

البيل البيل ١٠٠٠ ﴿ وَ اللهِ کہتے تھے کہ میں نے اپنے شہر میں خرقے پھاڑ کرتقسیم کیے۔ایک خرقہ ایک آ دمی کو ملا۔اس نے اس کا ایک دوسرالباس بنا کریانچ وینار میں فروخت کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: ان باتوں کے لیے شریعت بیرعونیتی جائز نہیں رکھتی ۔ پھران دونوں شیخوں سے زیادہ تعجب ابو حامد طوی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہصوفیہ کو کپڑوں کا یارہ یارہ کرنا جائز ہے بشرطیکہ مربع مکڑے بھاڑے جائیں جو کہ کپڑوں اور جانمازوں میں پیوندلگانے کے کام آسکیں۔ کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا پھاڑ ڈالا جاتا ہےاوراس کا کرتا بنالیا جاتا ہےاوراس کوتصبیعے نہیں کہتے۔ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں کہ مذہب تصوف کی محبت نے اس کواصول فقداور مذہب شافعی ہے کیسا مسلوب الحواس کردیا کہ خاص انتفاع پر نظر رکھتا ہے پھراس کے کیامعنی کہ مربع مکڑے ہوں ۔طول میں پھاڑنے ہے بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور تلوار کے اگر تو ڑ کر برابر دوٹکڑے کر لیے جا ئیں تو ایک مکڑے سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔علاوہ ازیں شریعت عام فائدوں کودیکھتی ہےاورجس چیز کے انتفاع میں نقصان آئے اس کوتلف کر دینا کہتے ہیں ۔اس لیے ثابت درہم کوتوڑ ناممنوع ہے۔ کیوں کہ ٹوٹنے کی وجی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے شیطان اگر جہال صوفیہ کوفریب میں لے آئے تو کچھ تعجب نہیں۔ تعجب توان عالموں پر ہے جنہوں نے ابوحنیفہ اور شافعی کے حکم کو چھوڑ کرصو فیہ کی بدعتیں اختیار ہیں۔

🕸 فصل 🏇

ان صوفیہ نے جو بدعتیں ایجادکیں ہیں ان میں عجیب عجیب باتیں نکالی ہیں اور جولوگ ان کی خواہش کی جانب مائل ہوئے ہیں انہوں نے ان کے لیے عذر ڈھونڈ ہے ہیں۔ محمہ بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کاعنوان سے ہے (باب ، توبہ کرنے والے سے پچھ تاوان لینے کے بارے میں سنت کیا ہے ) اور کعب بن مالک کی حدیث سے ججت کی ہے کہ ان کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ نے فرمایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ مایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ مایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ مایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ مایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من اللہ کی تاریخ مایا: '' تہمارے لیے تہائی مال صدقہ وینا کافی ہے۔'' اللہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من کی توبہ کے لیے رسول اللہ من کی توبہ کے لیے رسول اللہ من کی توبہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من کی توبہ کے لیے رسول اللہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کے لیے رسول اللہ من کی توبہ کے لیے رسول اللہ کی توبہ کی ت

الإيمان والنذور، كتاب الايمان والنذر، باب فيمن نذران يتصدق بماله، رقم ٣٣١٩\_مؤطاامام ما لك: ٣٨١/٢، كتاب الايمان والنذر، باب فيمن نذران يتصدق بماله، رقم ١٩ سنن العدود ، باب النهى عن الصدود ، بجميع مالايمان منداحد: ٥٠٢، ٣٥٢/٣ منذاحد: ٥٠٢٠ منذاحد: ٥٠٣٠ منذاحد: ٥٠٢٠ منذاحد: ٥٠٠٠ منذاحد: ٥٠٠٠ منذاحد: ٥٠٠٠ منذاحد: ٥٠٠٠ منذاحد من

کی کی کہا (باب اس بات کی دلیل میں کہ جس شخص پر تاوان واجب ہواور وہ اس کوادانہ کر ہے تو پھر کہا (باب اس بات کی دلیل میں کہ جس شخص پر تاوان واجب ہواور وہ اس کوادانہ کر ہے تو تاوان سے زیادہ اس پرلازم کر دیں ) اور معاویہ بن جعدہ کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ ''رسول اللہ مَنَّالِیَّا ہِے زکوۃ کے تق میں فر مایا کہ جو شخص زکوۃ کورو کے گامیں اس سے زکوۃ اور اس کا آ دھا مال لوں گا۔''

مصنف بی الله نے کہا: میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کھیل کرنے کودیکھواوراس صوفیہ کے لیے جبت لانے والے کی جہالت پرغور کرو کہ جو چیزانہوں نے ایک شخص پرخودل کر لازم کر دی اس کا نام تاوان رکھا ہے، اور اس کو واجب بتاتے ہیں ۔ حالا نکہ ہمارے واسطے کی شے کا تاوان ہونا اور واجب ہونا فقط شریعت کی طرف سے ہاور جب کہ انسان غیر واجب کو واجب اعتقاد کرے گا تو بیا عقاد اس کو کا فر بنا دے گا۔ صوفیہ کا نہ ہب ہے کہ استغفار وتو ہہ یہ ہے کہ الله مثابی ہونا کو گھیل کے بیا فرمایا کہ تہائی مال کا فی ہے۔ بینا فرمانا کوئی این مال کا فی ہے۔ بینا فرمانا کوئی ہے۔ بینا فرمانا کوئی ہونے کی راہ سے نہ تھا۔ صرف گناہ سے پاک کرنا تھا اور ان سے مال لے لیا گیا اور کہا تشریعت کا بیلازم کرنا ہی نہ چا ہے۔ لازم کردینا فقط شریعت کے اختیار ہے اور بیسب حرکتیں حالانکہ ان کو لازم کرنا ہی نہ چا ہے۔ لازم کردینا فقط شریعت کے اختیار ہے اور بیسب حرکتیں نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر جملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر جملہ کرنے والے ہیں۔ نادانی اور شریعت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ در حقیقت بیلوگ شریعت پر جملہ کرنے والے ہیں۔ ایک شرصو فیہ کونو جو انوں کی صحبت کے بارہ میں تلمیس اہلیس کا بیان

جاننا چاہیے کہ اکثر صوفیہ نے اپنے او پرنو جوان عورتوں کود کیھنے کا دروازہ بند کرلیا ہے لہذا وہ ان کی مصاحب سے دورر ہے ہیں اوران کے ساتھ اختلاط رکھنے سے بازر ہے ہیں اور نکاح کوچھوڑ کرعبادت الہی میں مشغول ہوجاتے ہیں اور ارادت کے طور پراور تعلیم وزہد کی غرض سے ان کے ساتھ نو جوانوں کی صحبت کا اتفاق ہوتا ہے۔ ابلیس ان کوان کی طرف مائل کردیتا ہے۔

ا بوداود: عدیث معاویه بن جعدة سے مجھے نہیں ملی البتہ بہنر بن تھیم عن ابیان جدہ سے مل گئ ہے دیکھئے۔ ابوداود: کتاب الزکاق، باب فقوبة مانع الزکاق، رقم ۲۳۳۱، ۲۳۵۱۔ ۲۳۵۱۔ ۲۳۵۱۔ ۲۳۵۱۔ ۵۵۵۱۔ سنداری: ۱۲۳۸، ۲۳۳۱، ۵۵۵، مناب الزکاق، باب لیس فی عوامل الابل صدقة، رقم ۱۲۲۹۔ منداحمد: ۱۳۲۸، ما کم: ۱/۵۵۵، قرم ۱۳۲۸۔

جاننا چاہیے کہ نو جوانوں کی صحبت کے بارے میں صوفیہ سات قتم کے ہیں۔اول سب
سے زیادہ خبیث ہیں۔ بیدوہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے مانند بغتے ہیں اور حلول کے قائل ہیں۔
ابونفر عبداللہ ابن سراج کہتے ہیں۔ جھے خبر ملی ہے کہ حلولیہ گروہ میں سے ایک جماعت کا بی خیال
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جسموں کواپنے حلول کرنے کے لیے اختیار فر مایا ہے اور بیر بو بیت
کے معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلول خوب صورت اشیاء میں ہے۔ ابوعبداللہ بن حامد
نے ذکر کیا کہ صوفیہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس بات
کو جائز رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی صفت میں ہوا ور اچھی صورت میں اس کے حلول کرنے
سے انکار نہیں کرتے جی کہ بسا اوقات حبثی لڑکے کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ خدا سمجھتے ہیں۔
دوسری قتم وہ لوگ ہیں جوصوفیہ کے ساتھ ان کے لباس میں تشبیہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری قتم
وہ لوگ ہیں جواچھی چیز کو دیکھنا مباح جانے ہیں۔

ابوعبدالرحمٰن السلمی نے ایک کتاب موسوم بسنن الصوفیہ تصنیف کی ہے۔ آخر کتاب میں السعنوان کا باب با ندھا ہے (باب، ان چیزوں کے بیان میں جن کے لیےصوفیہ کے زدیک رخصت ہے ) اس باب میں رقص، غنا اوراجھی صورت کو دیکھنا بیان کیا ہے اور وہ حدیث کھی ہے جورسول اللہ مَنَا ﷺ ہے مروی ہے کہ فرمایا: ''تم خیرکواچھی صورتوں کے پاس طلب کرو'' اور نیز فرمایا: ''تین چیزیں بینائی کوجلا بخشتی ہیں۔ سبزہ دیکھنا، پانی دیکھنا، اچھی صورت دیکھنا۔'' کی نیز فرمایا: ''تین چیزیں بینائی کوجلا بخشتی ہیں۔ سبزہ دیکھنا، پانی دیکھنا، اچھی صورت دیکھنا۔'' کی مصنف و شائلة سے کوئی اصل نہیں مصنف و شائلة سے کوئی اصل نہیں ہے۔ بہلی حدیث کی اساد کا آخری حصہ یوں ہے۔

(عَنُ يَزِيُدَ بُنِ هَارُوُنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ الْمُجُبِرِ عَنُ نَافِعٍ)

الله وصعيف جداً كما قال المصنف] مندعبد بن جميد به ٢٢٣٥، رقم ا ١٦٥ ـ تاريخ بغداد ٢٢٠١، ٢٢٦، ترجمة ا ١٨٥/٣، ١٢٨٥ من عمل ١٤٨٥ من المسلمان بن كرّاز المسلمان ال

وہ ابن عمر وظالِنین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالِثَینَمْ نے فر مایا کہ خیر احجیمی صورتوں کے پاس ڈھونڈو ۔ بچیٰ بن معین کہتے ہیں کہرواۃ حدیث میں محمد بن عبدالرحمٰن کوئی چیز نہیں۔ مصنف نے کہا کہ بیرحدیث کئی طریقوں ہے روایت کی گئی ہے۔عقیلی کہتے ہیں کہاس بارے میں رسول الله مَثَاثِیْزُ ہے کچھ ثابت نہیں اور باقی رہی دوسری حدیث اس کی اسنادیہ ہے کہ ہم ہے ابومنصور بن خیرون نے بیان کیا۔ان نے ابن عبیدر بحانی نے کہا کہ میں نے ابوالبختری وہب بن وہب سے سنا کہتے تھے کہ میں ہارون رشید کے پاس جایا کرتا تھا،اوراس کے سامنے اس کا بیٹا قاسم ہوتا تھا۔ میں اس کی طرف تکنگی لگائے رہتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں تجھ کو د مکھتا ہوں کہتو قاسم ہی کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ کیا تیرا بیارا دہ ہے کہ قاسم تیرا ہی ہور ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین! خدا کی پناہ!مجھ کو اس بات کی تہمت نہ لگائیے جو میرے جی میں نہیں اور میں جو قاسم کی طرف نظر جمائے رہتا ہوں تو مجھے امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ ان کے باپ ان کے دا داعلی بن حسین ہے روایت کرتے تھے اور ان کے باپ نے ان کے دا دا حضرت على طالتُن سے روایت کیا کہ رسول الله مَثَالِيَّةِ نِم نے فرمایا: تین چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بینائی کی قوت زیادہ کرتا ہے۔سبزہ ، بہتا ہوایانی اور اچھی صورت ،مصنف میں لیے کہا: میں کہتا ہوں کہ بیحدیث موضوع ہے۔اورابولبختری کے بارے میں علما کا پچھا ختلا ف نہیں کہ وہ جھوٹااور حدیثیں بنانے والا ہے۔ پھرابوعبدالرحمٰن سلمی کو یوں جا ہے تھا کہاچھی چیز کا دیکھنا ذکر کیا تھا تو اس کو بی بی اورمملو که لونڈی کا چېره د تکھنے پرموقوف رکھتا لیکن بالکل مطلق رکھنا تو ظاہر کرتا ہے کہان کو بدی ہے محبت ہے۔

محربن ناصرالحافظ ہمار ہے شخ نے بیان کیا کہ ابن طاہر مقدی نے ایک کتاب تصنیف کی ہوت ہے جس میں امر دوں کو دیکھنے کا جواز لکھا ہے۔مصنف موہا ہے اور جب انسان یہ دعویٰ کر سے امر دکی طرف دیکھنے میں حرکت میں آئے اس کو دیکھنا حرام ہے اور جب انسان یہ دعویٰ کر سے کہ خوبصورت امر دکے دیکھنے سے اس کی شہوت کو جوش نہیں آتا تو وہ جھوٹا ہے اور مطلق طور پر اس لیے مباح کر دیا کہ لامحالہ بچوں سے خلط ملط بکشرت ضرور ہوتا ہے۔تو اس میں حرج ومشکل نہ پڑے اور جب دیکھنے میں مبالغہ واقع ہوتو یہ حرکت دلیل ہے کہ خواہش نفسانی کے جوش کا

اس کو تہمت لگادو۔

چھوتھی قتم وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عبرت حاصل کرنے کی غرض سے نظر کرتے ہیں اور ہم کواس دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالا نکہ ان کا بیسب قول غلط ہے کیوں کہ سب طبیعتیں مساوی ہیں۔ پھر جوشخص بید دعویٰ کرے کہ وہ طبیعت میں اپنے ہم جنسوں سے جدا ہے تو ایک امر محال کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے ساع کے بیان میں وضاحت کے کرساتھ لکھ چکے ہیں۔

ابوحمز ہ صوفی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ابونضر غنوی کے پاس بیٹھا تھا اور وہ ایک جفائش عابد تھے۔انہوں نے ایک حسین لڑ کے کو دیکھا ان کی دونوں آئکھیں اس لڑ کے کی طرف گڑ کررہ کنئیں یہاں تک کہاس کے قریب ہو گئے اوراس سے کہنے لگے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ خداسمیع اور اس کی عزت رفیع اور سلطان منبع کے واسطے میرے آ گے کھڑا رہ۔ میں جی بھرکر تجھے دیکیےلوں لڑ کا تھوڑی دیر کھڑار ہا پھر چلنے لگا تو اس سے کہنے لگے کہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ اس حکیم ومجیدا ورکریم ومبدی ومعید کے واسطے کھڑارہ۔وہ لڑ کا گھڑی بھر پھر کھڑار ہا۔وہ اس کوسرے یاؤں تک دیکھنے لگے۔پھروہ چلنے لگا تو اس سے کہنے لگے کہ میں بچھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس واحد ،احد ، جبار اور صد کے واسطے جولم بلید ولم یولد ہے کھڑا رہ ۔لڑ کا کچھ دیر کھڑا رہا۔انہوں نے خوب دیکھا۔ پھر چلنے لگا تو بولے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہاس لطیف وخبیرا ورسمیع وبصیرا ورخدائے بے شبہ ونظیر کے واسطے ذرا کھڑارہ۔وہلڑ کا کھڑا ہو گیا۔وہ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھرا پناسر زمین کی طرف جھکا یا اورلڑ کا چلا گیا۔ بہت دہرِ کے بعد سراو پراٹھایا تو رورہے تھے اور کہتے تھے کہ اس لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھنے سے مجھ کووہ ذات بادآ گئی جوتشبیہ سے عالی اور تمثیل سے پاک اور محدود ہونے سے مبرا ہے۔خداکی قتم! میں اس کی رضا جو کی کے لیے اپنی جان کواس کے دشمنوں سے جہاد کی مشقت میں ڈالوں گا اوراس کے دوستوں ہے محبت رکھوں گا، یہاں تک کہ میری مراد حاصل ہو۔ یعنی اس کی اچھی صورت اوریا کیزہ طلعت دیکھنے یاؤں (یعنی قیامت میں) اور مجھے تمنا ہے کہ کاش!وہ مجھے ﴿ ﴿ ﴿ بَيْنِي (بِلِيسَ ﴾ ﴿ فَهِي اللَّهِ مِنْ مِنْ وَآسَانِ مِحْهُ وَآكَ مِينَ قِيدِرَ كُلَّا مِنْ مُعَا كُرَكُر ا پنا دیدار کرنے دے اور تا قیام زمین وآسان مجھ کوآگ میں قیدر کھے۔ یہ کہہ کرغش کھا کرگر پڑے۔

محد بن عبداللہ فزاری نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے خیرنساج سے سار کہتے تھے کہ میں محبد خیف میں احرام باند ھے ہوئے فارق بن حسان صوفی کے ساتھ تھا کہ اہل مغرب میں سے ایک خوبصورت لڑکا ہمارے پاس آ ہیٹھا تو میں نے مخارق کود یکھا کہ اس کی طرف اس طور سے نظر کرتے تھے جس کو میں نے مکر وہ جانا۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم حالت احرام میں ہواور یہ مہینہ حرمت کا ہاور یہ شہر مبارک حرمت والا ہاور مشعر حرام میں موجود ہو اس حال میں میں نے تم کود یکھا کہ اس لڑکے کوالی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ مفتونوں کے سوااس طرح کوئی نہیں دیکھا۔ مخارق نے جواب دیا کہ اے پر شہوت ول اور آنکھ والے! کیا تو مجھ سے طرح کوئی نہیں دیکھا۔ مانتا کہ مجھ کو دام المیس میں سیسنے سے تین چیزیں روکتی ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کیا چیزیں ہیں۔ کہا: ایمان کا پر دہ اور اسلام کی عفت اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالی سے شرمانا ہے کہ وہ اس امر پر مطلع نہ ہو کہ میں اس بری بات کی طرف راغب ہوں جس سے اس نے مجھ کومنع فرما دیا۔ یہ کہ کر بچھاڑ کھا کرگر پڑے یہاں تک کہ لوگ ان کے گر دجمع ہو گئے۔

مصنف نے کہا میں گہتا ہوں کہ مذکورالقبل احمق کی جہالت کو دیکھنا چاہیے اوراس کی تشبیہ کی رمز پرغور کرنا چاہیے اگر چہ تنزیہہ کا قائل ہے اوراس دوسرے کی حماقت پرنظر کرنا چاہیے کہ فقط فعل فاحش ہی کو گناہ خیال کرتا ہے اور پہیں جانتا کہ صرف شہوت سے نگاہ ڈالنا حرام ہے اور اپنی ذات سے طبیعت کا اثر اس دعوے سے زائل کردیا جس سے اس کی نظر شہوت کولذت حاصل تھی۔

بعض علمانے مجھ سے کہا کہ ایک امر دلڑ کے نے مجھ سے بیان کیا کہ فلاں صوفی جومجھ سے محبت رکھتا تھا کہنے لگا ہے بیٹا! تجھ پراللہ تعالیٰ کی خاص عنایت وتوجہ ہے کہ مجھ کو تیرا حاجت مند بنایا۔

نقل کرتے ہیں کہ صوفی کی ایک جماعت احمد غزالی کے پاس گئی تو ان کے پاس ایک امر دلڑ کا دیکھا۔وہ اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے اور دونوں کے پچ میں ایک گلاب کا پھول المراح المراجي گلاب كود كيمية تقے اور بھی لڑ كے كو۔ جب وہ صوفية كر بيٹھے تو ان ميں ہے كى نے كار المراجي كار بيٹھے تو ان ميں ہے كى نے كہا كہ غالبًا ہم لوگوں نے آكر آپ كومكدركيا۔ جواب دیا كہ ہاں ہاں بيشك خداكی تتم ۔ پھرسب نے مل كروجد وحال كے طور پرنعرہ مارا۔

ابوالحسین بن بوسف نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے احمد غزالی کوایک رقعہ میں لکھا کہتم اپنے ترکی غلام کو جاہتے ہو۔انہوں نے رقعہ پڑھا اور غلام کو بلایا اور ساتھ لے کرمنبر پر چڑھے اوراس کی دونوں آنکھوں کا بوسہ لے کرکہا کہ اس رقعہ کا جواب بیہ ہے۔

مصنف علیہ نے کہا کہ اس شخص (احمد غزالی) کی بیر کت اورا پنے چہرہ سے پر دہ شرم وحیا اٹھا دینا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،تعجب تو ان گدھوں پر ہے جو وہاں حاضر تھے کہ انکار واعتراض کرنے سے کیونکر خاموش رہے ۔لیکن افسوس کہ شریعت کی گرمی اکثر لوگوں کے دلوں میں سر دہوگئی۔

ابوالطیب طبری نے ہم سے بیان کیا کہ اس قوم کی نسبت جورا گسنتی ہے مجھ کو خبر ملی ہے کہ بیلوگ ساع کے ساتھ امرد کی طرف نظر کرنے کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور بسااوقات امرد کو زیورات، رنگین کپڑوں اور زریں لباس سے آراستہ کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ بیہ حرکت عین ایمان ہے اور امرد کو دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور صنعت سے صانع پر استدلال لانا ہے۔ حالانکہ ان باتوں میں نہایت ہی خواہش نفسانی کا بندہ ہونا عقل کو فریب دینا اور علم کے خلاف کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَفِي أَنُفُسِكُمُ اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ﴾ 4

'' تعنی الله تعالیٰ کی آیتیں خودتمهاری ذا توں میں موجود ہیں کیا تنہیں نظر نہیں آتا''اور فرمایا:

﴿ اَفَلاَ يَنْظُوُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ ﴿ اَفَلاَ يَنْظُوُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ ﴿ اَوَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جس چیز سے عبرت حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو چھوڑ کریہ لوگ اس میں پڑگئے جس سے منع فر مایا اور اس گروہ کے لوگ فقط عمدہ عمدہ غذا نمیں اور لذیذ کھانے کھا کھا کر مذکورہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جب غذاؤں سے ان کے جی خوب بھر جاتے ہیں تو ناچ ، راگ اور خوب صورت امردوں کو دیکھنا اس قتم کی خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں اور اگر کہیں کھانا کم کھائیں تو ساع اور نظر کے یاس نہ جائیں۔

ابوالطیب نے کہا کہ راگ سننے والوں کا حال اور جو پچھساع کی حالت میں ان پر کیفیت گزرتی ہے کسی صوفی نے چندا شعار میں صاف کھول دیا ہے۔ وہ اشعار پیرہیں:

آنَـُذُكُو وَقُتَنَا وَقَـُدُ اِجْتَمَعُنَا عَلَى الصَّبَاحِ وَدَارِثُ بَيُننَا كَاسِ الْآغَانِيُ، وَدَارِثُ بَيُننَا كَاسِ الْآغَانِيُ، وَدَارِثُ بَيُننَا كَاسِ الْآغَانِيُ، فَاللَّهُ وَللَّهِ بِعَيْرِ رَاحٍ فَاللَّهُ وَللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَللَّهُ اللَّهُ وَكُو اللهُ اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِي اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَهُ نَا اللَّهُ وَحَى اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَهُ نَا اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَهُ اللَّهُ وَحَى عَلَى الْفَلاَحِ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا وَالْ

"جس حال میں کہ ہم صبح تک دل بیندراگ سننے کو جمع ہوئے ہیں تو کیااب بھی اپنے وقت کو یا دکریں؟۔ہم میں راگوں کے پیالوں کا دور چل رہاہے جن ہے ہماری جانیں بغیر شراب کے نشہ میں سرشار ہوگئیں محفل میں جو ہے سرور کے نشہ میں ہواور مجلس میں فقط سرور ہی ہوشیار ہے۔اس محفل میں جب ہوولعب کا منادی پکارتا ہے کہ مناشر ہوا محملین معثوقوں کی طرف چلوتو لذت ولطف اٹھانے والا جواب دیتا ہے کہ حاضر ہوا اور ہمارے یاس دل خوں شدہ کے سوا کچھ ہیں جس کوا چھی آئکھوں پر بہادیں۔"

ابوالطیب کہتے ہیں کہ ساع کی تا ثیر دلوں میں بیہ ہے جواس شاعر نے بیان کی تو پھر ساع کیونکر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی فائدہ بخش سکتا ہے۔

ابن عقیل نے کہا: جو محص یوں کہتا ہے کہ مجھ کواچھی صورتوں کے دیکھنے سے پچھ خوف نہیں تو اس کا یہ قول بے بنیاد ہے۔ کیوں کہ شریعت کا خطاب ہرایک کے لیے عام طور پر ہے۔ کسی کوممتاز نہیں کیا جاسکتااور قرآن شریف کی آیتیں ایسے دعوؤں کا انکار کرتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلُ لِّلُمُوُ مِنِيْنَ يَغُضَّوُا مِنُ اَبُصَارِهِمُ ﴾ #

''لیعنی اے رسول اللہ مَنَافِیْتُامِ!ان اہل ایمان سے کہدد بیجئے کہ اپنی آئکھیں نیجی رکھا کرس۔''

اورفرمايا: ﴿ أَفَلا يَنُظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيُفَ خُلِقَتُ اللهِ ﴾ كا

«بیعنی کیا اونٹ کونہیں دیکھتے کہ کس صورت پرمخلوق ہوا اور آسان کی طرف نگاہ نہیں ملب چیس کے است اس کی سات کے اس میں انہوں کے اس کی خرف نگاہ نہیں

اٹھاتے کہ س طرح بلند کیا گیا۔'اور پہاڑوں پرنظر نہیں کرتے کہ کیونکرنصب کیے گئے۔ پس انہیں صورتوں کا دیکھنا جائز ہوا جن کی طرف نفس کو کچھ رغبت نہیں اور جن میں

خواہش نفسانی کا کچھ حصہ نہیں۔ بلکہ یہ وہ عبرت ہے جس میں ذرا بھی شہوت کی آ میزش اور لذت کا ملا وَنہیں لیکن شہوت انگیز صور تو ل کی تو یہی تعبیر کی جائے گی کہ شہوت کے ساتھ عبرت

عدم ما ما ویں دیا ہوئے ہیں۔ اس دروں میں دسمی بیری جائے ہیں تھ ہوئے ما طاہرے حاصل کی جاتی ہےاور ہرایک صورت باعث گناہ ہے۔اس قابل نہیں کہاس پرنگاہ ڈالی جائے۔

کیوں کہ اکثر فتنہ کا سبب ہوتی ہے۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو پیغیبر بنا کرمبعوث نہیں

فرمایااورنهاس کوقاضی باامام یاموذن بنایاییسب کچھاسی واسطے ہے کہ عورت آفت اورشہوت کا

محل ہےاورا کثر اوقات عورت کو دیکھنے سے شریعت کامقصودمنقطع ہو جاتا ہے۔اب جو شخص

یوں کہے کہ میں اچھی صورتوں سے عبرت لیتا ہوں تو ہم اس کوجھوٹا کہیں گے اور جو کوئی اپنے

آپ کوطبیعت میں ہماری طبیعتوں ہے ممتاز سمجھے ہم اس کے دعوے کو باطل قرار دیں گے۔ میہ

باتیں صرف شیطان کا مکروفریب ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کو دھوکا دےرکھا ہے۔

پانچویں قتم کے صوفیہ وہ ہیں جوامردوں سے صحبت رکھتے ہیں اوراپے نفس کوفواحش سے روکتے ہیں اوراس کومجاہدہ ونفس کشی اعتقاد کرتے ہیں اور پنہیں جانتے کہ فقط امردوں سے

مرتکب ہونے سے بازر کھتا ہوں میں عشق ومحبت کا اتنا ہو جھا تھائے ہوئے ہول کہ اگر مضبوط پہاڑا ٹھائے تو منہدم ہوجائے۔''

مصنف عمینیہ نے کہا کہ عنقریب یوسف بن الحسین کا واقعہ اوران کے اس قول کا بیان آئے گا کہ میں نے اپنے خدا سے سوبار معاہدہ کیا کہ سی نو جوان حسین کے پاس نہ بیٹھوں گا پھر سہی قداور غمزہ بھری آنکھیں دیکھ کروہ عہد توڑڈ الا۔

ابوالمخارالضی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالکمیت اندلی سے جوہڑ ہے ہیاں آ دمی تھے کہا کہ صوفیوں کی کوئی عجیب بات بیان سیجے۔ کہنے گئے کہ صوفیہ میں سے ایک شخص کی صحبت اٹھائی جس کانام مہر جان تھا۔ وہ پہلے مجوی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور صوفی بن گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا دیکھا کہ اس کو اپنے سے جدانہ کرتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تو تہجد اوا کرتا۔ پھر اس کے پہلو میں لیٹ جاتا۔ پھر گھرا کراٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز پڑھتا تھا۔ پھر لوٹ کراس کے پہلو میں لیٹ جاتا۔ پھر گھرا کراٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ پھر جس قدر ہوسکتا نماز برجس جب صبح روشن ہوجاتی یا قریب صبح ہونے کے ہوتی تو وقر پڑھتا تھا۔ پھر آسان کی طرف دونوں بہتھا گھا۔ پھر آسان کی طرف دونوں ہاتھا کہ خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پرسلامتی سے گزری۔ اس ہاتھا کہ خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ آج کی رات مجھ پرسلامتی سے گزری۔ اس رات میں میں نے کوئی فعل بدکی خواہش نہیں کی اور کرائا کا تبین نے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں کھا۔ حالانکہ اس لڑکے محبت جومیرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اگراس کو پہاڑ بھی کوئی گناہ نہیں کھا۔ حالانکہ اس لڑکے کی محبت جومیرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اگراس کو پہاڑ بھی

م البيل البيل على المحالية الم اٹھا ئیں تو فکڑے ٹکڑے ہوجا ئیں اورا گرز مین اٹھائے توشق ہوجائے۔ پھر کہتا تھا کہاے رات! تجھ میں جو کچھ مجھ سے ہوااس کی گواہ رہنا۔ مجھ کواللہ تعالیٰ کے خوف نے حرام کی خواہش اور گناہ کے تعرض سے بازرکھا۔ پھرکہتا تھا کہا ہے خدا!اے میرے مالک! تو ہم کویر ہیز گاری پرساتھ رکھنا اورجس روزسب احباب اکٹھے ہوں ہم کوجدانہ کرنا۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس صوفی کے پاس عرصہ دراز تک قیام کیا۔ ہررات اس کا یہی کام تھااور میں اس کی یہی باتیں سنتا۔ پھر جب میں نے اس کے پاس سے واپس آنے کا ارادہ کیا تواس سے کہا: یہ کیابات ہے کہ جب رات گزرجاتی ہے تو میں تم کواس طرح باتیں کرتا ہواسنتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کیاتم سنا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ جواب دیا کہاہے بھائی خدا کی قتم!میرے دل میں اس لڑ کے کی اتنی محبت ہے کہ اگراس قدر محبت بادشاہ کوا بنی رعایا ہے ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مغفرت کاحق دار ہوجائے۔ میں نے کہا کہ پھر یہ تو بتاؤ کہ جس شخص کی طرف ہے تم کواپنے نفس پرفسق وفجور میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو اس کے ساتھ صحبت رکھنے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ابو محد بن جعفر بن عبداللہ صوفی کہتے ہیں کہ ابو حمزہ صوفی نے بیان کیا کہ میں نے بیت المقدس میں ایک جوان صوفی کودیکھا کہ ایک مدت دراز تک ایک لڑکے سے صحبت رکھتا رہا۔ پھر وہ صوفی مرگیا۔اس لڑکے کو اس کے مرنے کا نہایت عم ہوا۔ یہاں تک کہ رنج میں لاغر ہوگیا کہ اس کے جسم پر فقط کھال اور ہڈی رہ گئی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہتم کواینے دوست کا بڑاصد مہواجتیٰ کہ میں خیال کرتا ہوں کہتم کواس کے بعد مجھی قرار نہ ہوگا۔جواب دیا کہ بھلاا یہ شخص کے بعد مجھ کوکیا قرار آئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ آن واحد کے لیے بھی میرے سے جدانہ ہوااور پھر باوجوداس قدر طول صحبت اور کثرت خلوت شب وروز کے مجھ کوشق وفجو رکی نجاست سے محفوظ رکھا۔

مصنف مینیا نے کہا کہ اس قوم کو جب شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ خواہش کی طرف نہیں جھکتے تو ان کی نظروں میں فواحش کے شروعات کوآ رائش دی۔لہذا انہوں نے نظر کرنے اور صحبت رکھنے اور ہم کلام ہونے سے لذت اٹھا نا شروع کیا اور اس طرح فواحش سے بچنے میں نفس کی مخالفت کا عزم کیا۔اب اگروہ صادق اور پورے ہیں تو اتنا ضرور ہے کہ وہ دل جس کو بالکل خدا سے لگا نا جا ہے غیر خدا کے ساتھ مشغول ہوگیا اور وہ وقت جس میں طبیعت کی

من المردیات ہے ول کوان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہے جوآ خرت میں فائدہ بخشیں فظ فواحش ہے باز رہنے میں صرف ہوااور بیسب نادانی اورآ داب شریعت ہے باہرآ نا ہے کول کہ اللہ تعالیٰ نے آئے کھیں نیچی رکھنے کا حکم فر مایا ہے۔ یہی طریقہ ہے جس سے دل بلاخوف وخطرہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص درندوں میں گزراجو عافل اوراس سے بخبر تھے اور اس کونہ دیکھتے تھے۔اس نے ان کا ہشکارا اوران سے مقابلہ کرنے لگا۔اس صورت میں اگروہ شخص ہلاک نہ ہوگا تو کم از کم مجروح ہونے اور ان سے مقابلہ کرنے لگا۔اس صورت میں اگروہ شخص ہلاک نہ ہوگا تو کم از کم مجروح ہونے سے تو ہرگز نہیں نے سکتا۔

## 🍇 فصل 🅸

صوفیہ میں اکثر ایسے بھی ہیں جن کا مجاہدہ ایک مدت تک قوی رہا اور پھر کمزورہ و گیا اور ان کے نفس نے بدی کی خواہش کی تو اس وقت امردوں کی صحبت ترک کر دی۔ ابو حمزہ صوفی کہتے ہیں کہ میں نے محمہ بن علاء دشقی ہے بوچھا جو صوفیہ کے سرگروہ تھے اور میں ایک مدت تک ان کو ایک خوب صورت لڑکے کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس نوجوان کو کیوں چھوڑ دیا جس کو میں آپ کے ہمراہ دیکھا کرتا تھا اور آپ اس سے بہت ملے جلے رہتے تھے اور اس کی طرف بڑے مائل تھے۔ جو اب دیا کہ خدا کی قتم امیں نے اس کو دشنی اور ملال خاطر ہے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے دیا کہ خدا کی قتم امیں نے اس کو دشنی اور ملال خاطر ہے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ آخر آپ نے تو میں نے اس کو جھوڑ اس کی ساتھ تنہائی میں ہوتا تھا اوروہ میرے پاس بیٹھتا تھا تو میں نے اپ میٹھتا تھا تو میں نے اپ وجاتا تھا تو اس کے حساتھ تنہائی میں ہوتا تھا اوروہ میرے پاس بیٹھتا تھا اللہ تعالی کی نظروں سے گرجاتا۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تا کہ اللہ تعالی عتاب نہ فرمائے اور میر انفس فتنوں کے مقامات سے سلامت دہے۔

## 🏇 فصل 🏇

اکثر صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تائب ہو گئے اور نظر اٹھا کر دیکھنے پر بہت دیر تک روتے رہے۔عبیداللہ نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی ابوعبداللہ محمد بن محمد سے سنا کہتے تھے کہ مجھ سے خیر نساج نے ذکر کیا کہ میں امیہ بن صامت صوفی کے ہمراہ تھا۔ اتفا قاً

# مرا المراس الميس الميس الميس الميس المراس ا

﴿هُوَ مَعَكُمُ اَيُنَمَا كُنُتُمُ وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴾ اللهُ عِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴾ الله

ر کھنی جہاں کہیں تم گئے ہوخدا تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھتم کرتے ہووہ سب ''لیعنی جہاں کہیں تم گئے ہوخدا تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھتم کرتے ہووہ سب دیکھتاہے۔''

پھر کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے قید خانہ ہے کون بھا گسکتا ہے۔ حالانکہ اس نے اس قید خانے کوکر خت اور سخت فرشتوں ہے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! میرااس لڑکے کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ میرے اس طرف دیکھنے کی مثال ایس ہے جیسے کسی روز ہوا چل رہی ہو، اور نیستان (جنگل) میں آگ لگ جائے ۔ ایسی حالت میں وہ آگ جو پچھ پائے گی نہ چھوڑ ہے گی۔ پھر کہنے لگے کہ میری آنکھوں نے میرے دل پر جو پچھ بلاڈالی میں اس سے خدا کی بخشش کا درخواستگار ہوں اور مجھ کواس امر کا خوف ہے کہ اس کے گناہ سے خلصی نہ پاؤں اور اس کی معصیت سے نجات نہ ملے اگر چہ قیامت کے روز سرّ صدیقوں کے ممل لے کر جاؤں۔ یہ کہ کررونے گئے جتی کہ قریب مرنے کے ہوگئے۔ میں نے سنا کہ روتے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہ کررونے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہ کررونے گئے جتی کے قریب مرنے کے ہوگئے۔ میں نے سنا کہ روتے وقت یہ شعر جاؤں۔ یہ کہ کر رونے گئے جتی کے قریب مرنے کے ہوگئے۔ میں نے سنا کہ روتے وقت یہ شعر جونے جھے:

یَساطَسرَفِی لاَشُنغَلنَّکِ بِسالُبُکَاءِ عَسنِ السنَّسظَسرِ اِلَسی الْبَلاَءِ ''اے آنکھ میں جھے کواس بلاانگیزنگاہ سے ہٹا کر گریہ وزاری میں مشغول رکھوں گا۔''

#### 🍻 فصل 🍪

اکثر صوفیہ ایے ہیں کہ شدت محبت کی وجہ سے ان کومرض نے آگھیرا۔ ابوحمزہ صوفی نے کہا:عبداللہ بن موسی صوفیہ کے سرداراور سرگروہ تھے۔ انہوں نے کسی بازار میں ایک حسین لڑکے کی طرف دیکھا اورا سے مبتلا ہوگئے کہ عشق ومحبت کی وجہ سے قریب تھا کہ عقل زائل ہوجائے۔ ہر روز آگراس کے راستے میں کھڑ ہے ہوجاتے تھے اور جب وہ آتا جاتا تھا تو اس کودیکھتے تھے۔ اسی طرح ان کاعشق بڑھ گیا اور لاغری نے ان کو چلنے پھرنے سے بٹھا دیا۔ بیحال ہوگیا کہ ایک قدم نہیں چل سکتے تھے۔ ایک روز میں ان کے ہاں عیا دت کے لیے گیا اور پوچھا کہ اے ابو محمد! تمہارا

٠ 424 كالم المال ا

کیا حال ہے اور بیکیا آفت ہے جومیں ویکھا ہوں کہتم پر نازل ہوئی ؟۔ جواب دیا کہ بیدوہ امور ہیں جن میں مبتلا کر کے اللہ تعالی نے میراامتحان کیا۔ میں نے اس بلا پر صبر نہ کیا اور مجھ میں اس کے سہنے کی طافت نہ تھی اور اکثر ایسا گناہ جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے اور وہ خدا کے نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی بڑا ہے اور جوشخص نظر حرام میں پڑجائے وہ اس امر کامستحق ہے کہ مدت دراز تک امراض میں گرفتار رہے۔ بیہ کہ کررونے گئے۔ میں نے پوچھا تم روتے کیوں ہو۔ کہنے گئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بدنصیب مدت دراز تک دوزخ میں نہ پڑار ہوں۔ راوی نے کہا کہ بیا تیں گرفتار کے میں ان کے پاس سے چلاآ یا اور ان کی بری حالت دکھے کر مجھے کورجم آتا تھا۔

ابو حمزہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن اشعث دمشقی خدا کے نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک حسین لڑ کے کودیکھااورغش آگیا۔لوگ ان کوان کے مکان پراٹھا کر لائے۔ پھروہ بیار ہو گئے حتیٰ کے ان کے یا وَں چلنے پھرنے ہےرہ گئے اوران سے یا وَں کے سہارے بالکل کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ایک زمانہ دراز تک یہی کیفیت رہی۔ہم لوگ ان کی عیادت کو جایا کرتے تھے اور ان کا حال دریافت کرتے تھے۔ وہ خودہم کواپنی کیفیت (واقعہ )نہیں بتاتے تھے اور نہ بیاری کا سبب بیان کرتے تھے۔البتہ دوسر بےلوگ ان کے اس لڑ کے کی طرف و کیھنے کا قصہ بیان کرتے تھے یہ باتیں اس لڑ کے کے کان تک پہنچیں وہ ان کی عیادت کوآیا اس کو دیکھ کرخوش ہو گئے اور حرکت کرنے لگے،اس کی صورت دیکھ کر ہنے اور اس کے دیدارے شاداں ہوئے۔ وہ لڑکا ہمیشہ ان کی عیادت کرتار ہا یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں کے سہارے کھڑے ہونے لگے اورا پنی اصلی حالت پر آ گئے ۔ایک روز اس کڑ کے نے ان سے اپنے ہمراہ مکان پر چلنے کے لیے کہا انہوں نے انکار کیا۔ اس لڑ کے نے مجھ سے درخواست کی کدان سے اس کے گھر پرنقل کرنے کوکہوں میں ان ہے کہاوہ انکار کرنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ آخر آپ کے وہاں جانے میں کیا قباحت ہے۔ جواب دیا کہ میں بلا ہے محفوظ اور فتنے سے مامون نہیں ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایسانہ ہوشیطان مجھ پر محبت ڈال دے اور میرے اور اس کے در میان کوئی گناہ واقع ہو اور میں اہل خسران ( نقصان اٹھانے والوں ) میں سے ہوجاؤں۔

الله فصل

بعض صوفیہ ایسے ہیں جن کوان کے نفس نے فخش کی طرف بلایا انہوں نے اپنے آپ کو

مرات کردیا۔ ابوعبداللہ حسین بن محد دامغانی نقل کرتے ہیں کہ بلاد فارس کی طرف ایک بڑانا می صوفی تھا۔ اتفا قالیک نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پھرا ہے نفس پر قابونہ پا سکا۔ یہاں تک کہ فخش کا خواہش مند ہوا۔ پس مراقبہ میں گیا اور اپنے ارادہ پر پشیمان ہوا۔ اس کا مکان ایک اونی جگہ پر واقع تھا اور اس کے عقب میں ایک دریا رواں تھا جب ندامت بڑھی تو مکان کی حجیت پر گیا اور دریا میں کود پڑا اور بیآیت پڑھی:

مصنف بین ایک امرد کود کیھو۔اول تواس بیچارے کو بیسکھایا کہ امرد کود کیھے۔ پھر بہاں سے چڑھا کراس بات پرآ مادہ کیا کہ ہروقت ای کود کیھار ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں امرد کی محبت قائم کر دی حتی کہ حرص دلائی۔ پھر جب اس کو محفوظ رہ جانا دیکھا تو جہالت سے بیا مراس کواچھا کر دکھایا کہ اپ آپ کوٹل کرڈالے۔ بظاہرا بیا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے میں کو افقط دل میں ارادہ کیا تھا اور قطعی قصد نہ کیا تھا اور محض نیت گناہ کی کرنا شریعت میں معاف میں کو اور شاہ درسول اللہ مثالی تی ہے۔ بوجہ ارشادر سول اللہ مثالی تی ہے۔ بوجہ ارشاد رسول اللہ مثالی تی ہے کہ وہ محض اپنے اس ارادہ پرنادم بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو بہ ہے کیا دل میں آتا ہے۔ ' بی پھرو ہ محض اپنے اس ارادہ پرنادم بھی ہوا تھا اور ندامت خود تو بہ ہے کہ طرف سے مامور تھے۔ جیسا کہ فرمایا:

الم البقرة : ۵۳ م مسلم : كتاب العقل ، باب الخطاء والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ، رقم ۲۵۲۸ مسلم : كتاب الا يمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس الخواطر بالقلب : رقم ۳۳۲،۳۳۳ مـ ابوداؤ د : كتاب الطلاق ، باب في الوسوسة بالطلاق ، رقم ۲۰۰۹ مـ ترندى : كتاب الطلاق ، باب ما جاء فيمن يتحدث بطلاق امرأته ، رقم ۱۸۳۳ مـ السائي تتاب الطلاق ، باب من طلق في نفسه ولم ينتكلم به ، رقم ۲۰ ۳۳ ۲۵،۳۳۲ ۲۵،۳۳۲ ابن ماجة : رقم ۲۰۳۰ مـ ۲۰ النساء : ۲۵ م ۲۰۳۰ مـ النساء : ۲۵ م ۲۰ مـ النساء : ۲۵ مـ النساء : ۲۵ مـ ۱۲ مـ النساء : ۲۵ مـ النساء : ۲۵ مـ ۱۲ مـ النساء ۲۰ مـ ۱۲ مـ النساء ۲۰ مـ ۱۲ مـ النساء ۲۰ مـ ا

غرض یہ کہ بیصوفی بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ صحیحین میں رسول اللّد سَلَاثَةُ عِلَمْ سے روایت ہے کہ'' جو شخص پہاڑ (اونچائی) سے نیچ گرے اوراپئے آپ کو ہلاک کرے تو وہ آتش دوزخ میں گرتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا۔''

### 🍻 فصل 🏇

بہت سے صوفیہ ایسے ہیں کہ سی صوفی کواس کے حبیب سے علیحدہ کردیا گیا تواس نے ایپ محبوب کو مارڈ الا۔ میں نے ایک صوفی کی نسبت سنا ہے کہ وہ بغداد میں ایک رباط میں رہا کرتا تھا اور جس گھر میں وہ رہتا تھا وہیں اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ لوگوں نے اس پرتشنیع کی ، اور دونوں میں جدائی کردی۔ وہ صوفی ایک چھری لے کراس لڑکے کے پاس گیا اور اس کو مارڈ الا اور اس کے پاس بیٹھ کررونے لگا۔ رباط والے آئے اور بیحال دیکھا۔ کیفیت پچھی ۔ اس نے لڑکے کے مارڈ النے کا اقر ارکیا۔ لوگ اس کو پکڑ کرکوتو الی لے گئے وہاں بھی اقر ارکیا۔ اس لڑک کے مارڈ النے کا اقر ارکیا۔ لوگ اس کو پکڑ کرکوتو الی لے گئے وہاں بھی اقر ارکیا۔ اس لڑک کے کا بدلہ کا باپ آیا صوفی رونے لگا اور کہنے لگا کہ جھی کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے اپنے لڑکے کا بدلہ لے لئے ۔ اس نے کہا کہ اب میں نے معاف کیا۔ صوفی وہاں سے اٹھا اور لڑکے کی قبر پر آیا اور اس کے لیے روتار ہا۔ پھر عمر بھراس لڑکے کی طرف سے حج کرتار ہا اور اس کوثو اب بخشار ہا۔

### 🎨 فصل

صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو فتنے کے قریب ہوئے اور اس میں مبتلا ہو گئے اور صبر و مجاہدہ کے دعویٰ نے اس کو باز نہ رکھا۔ اور ایس بن اور ایس کہتے ہیں کہ میں مصر میں صوفیہ کی ایک جماعت پر گزراان کے پاس ایک امر دلڑ کا تھا جوان کوگا نا سنا تا تھا۔ ان میں سے ایک شخص پراس کا جوش غالب آیا اور اس کوکوئی تدبیر نہ سوجھی بولا کہ اے لڑ کے کہولا اللہ اللہ کہولا اللہ اللہ کہا ہے اس منہ کا بوسہ لے لوں۔ کو ایک ایس منہ کے وہ صوفی کہنے لگا کہ جس منہ سے کلا اللہ اللہ کہا ہے اس منہ کا بوسہ لے لوں۔ چھٹی قتم کے وہ صوفی ہیں کہ امر دوں کی صحبت کا قصد نہیں کرتے بلکہ خودلڑ کا تو بہ کرتا ہے جھٹی قتم کے وہ صوفی ہیں کہ امر دوں کی صحبت کا قصد نہیں کرتے بلکہ خودلڑ کا تو بہ کرتا ہے

الله بخارى: كتاب الطب، باب شرب السّم والدواء به و ما يخاف منه والخبيث ، رقم ۵۷۷۸ مسلم: كتاب الايمان ، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ، رقم ۳۰۰ مرتز ندى: كتاب الطب ، باب فيمن قتل نفسه بسم اوغيره ، رقم ۲۰۳۰ مرتز ندى: كتاب الطب ، باب فيمن قتل نفسه بسم اوغيره ، رقم ۲۰۳۰ مرتز ك الصلاة على من قتل نفسه ، رقم ۱۹۶۷ منداحمد: ۳۸۸،۲۵۳/۲

اور دنیا ہے بے رغبت ہوجاتا ہے اور صوفیہ کے ساتھ بطور ارادت رہتا ہے۔شیطان ان کو فریب دیتا ہے،اور کہتا ہے کہ اس لڑکے کو خیر و نیکی ہے باز ندر کھو۔ پھر بلاقصدان کی نگاہیں بار باراس پر پڑتی ہیں لہٰذاول میں فتندا ٹر کر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان اپنی قدرت کے موافق ان ہے مطلب نکال لیتا ہے اور بسااوقات ان لوگوں کو اپنے دین پروثوق ہوتا ہے اور شیطان ان پروفل پاکر بڑے درجہ کے گناہ میں پھنسادیتا ہے جبیبا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔مصنف میں بی ان پروفل پاکر بڑے درجہ کے گناہ میں پھنسادیتا ہے جبیبا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔مصنف میں بی ان کہا کہ برصیصا کے ساتھ کیا۔مصنف میں بی ان کے کہا کہ برصیصا کا قصہ ہم نے شروع کتاب میں ذکر کیا ہے۔ان کی غلطی بیہ ہے کہ سامنے ہو جاتے ہیں اور ایسے خص سے صحبت رکھتے ہیں جس کی صحبت میں فتنہ کا خوف ہے۔

ساتویں قتم کے وہ صوفیہ ہیں جو جانتے ہیں کہ امر دوں سے صحبت رکھنا اوران پرنگاہ ڈالنا حرام ہے گروہ صبطنہیں کرسکتے ۔ ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسین کہتے ہیں کہتم مجھ کو جو بھی کام کرتے دیکھووہ سب کرو لیکن بس ایک نوجوان سے صحبت نہ رکھو۔ کیوں کہ یہ بڑا بھاری فتنہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے سوبار سے زیادہ عہد کیا کہ نوجوان سے صحبت نہ رکھوں گا۔ پھر گورے گورے رخسارے ، سیدھی سیدھی قامت اور غمز ہ بھری آ تکھیں دیکھ کروہ عہد و پیان تو ڑ گا الے ۔ البتہ خدا حسینوں کے ساتھ مجھ کوکئی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھےگا۔ (یعنی میں نے ڈالے ۔ البتہ خدا حسینوں کے ساتھ مجھ کوکئی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھےگا۔ (یعنی میں نے کوئی فخش فعل نہیں کیا) اور پھر صربے الغوانی کے چند شعر کہے۔ جن کا ترجہ یہ ہے :

"پھول ایسے رخسارے اور بڑی بڑی آئھیں اور گل بابونہ ایسے دانت اور رخساروں پرخمدارزلفیں اور سینوں پرمیوہائے اناران سب چیزوں نے مجھ کو حسین عورتوں سے پچھاڑگرایا۔ای لیے مجھ کو صریع الغونی (خوب صورت عورتوں کا پچھاڑا ہوا) کہتے ہیں۔"

مصنف عین کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوعبدالرحمٰن نے ایسے گناہ کے بارے میں جس کواللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھاتھا اپنے آپ کورسوا کیا اور لوگوں کوخبر دی کہ وہ جب کسی فتنے کود مکھتا ہے تو تو بہتوڑ ڈالٹا ہے ۔تصوف کی وہ اہم با تیں کہا گئیں کہنس پرمخنتیں اور جفا ئیں برداشت کرتے ہیں۔ پھر اگر چہ بیشخص اپنی جہالت سے گمان کرتا ہے کہ معصیت لفظ محش کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کوعلم ہوتا تو جان لیتا کہ حسینوں کی صحبت اور ان کی طرف د کھنا بھی

معصیت ہے۔ جہالت پرغور کرنا جا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہے۔

ابومسلم خشوی کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت دیر تک ایک خوب صورت لڑکے کود یکھا پھر کہنے لگے کہ سبحان اللہ میں اپنی آنکھ کو مکروہ چیز پرڈال رہا ہوں اور اپنے مالک کی نافر مانی کررہا ہوں اور نگاہ کو ممنوع شے کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور جس امرے پر ہیز لازم ہے ادھر جھکا جاتا ہوں۔ میں نے اس لڑکے کوالی نظر سے دیکھا جس میں بجزاس کے پچھنیں خیال کرتا کہ قیامت کے میدان میں مجھکومیر ہے پہنچا نے والوں کے سامنے ذکیل ورسوا کرے گا۔ مجھکواس نظر نے ایسی حالت میں کردیا کہ گواللہ تعالی مجھکو بخش دے مگراس سے شرمندہ ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گریڑ ہے۔

# 🍇 فصل 🅸

جو خص علم سے بے بہرہ رہے گا۔وہ ضرور خبط میں پڑے گا اور جس کوعلم ہوا اور اس پڑمل نہ کرےوہ نہایت ہی خبط کرے گا اور حسب فر مان باری تعالیٰ:

﴿ قُلُ لِّلُمُو مِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارِهِم ﴾ الله "دريعني مومنول سے كهدووكدا بني نگاميں نيجي ركھيں''۔

جوشخص آ داب شریعت پرعملدر آمد کرے گاوہ ابتدائی میں جان لے گا کہ اس کا معاملہ انتہا میں کیسا سخت ہوگا۔ اور شریعت میں امر دول کی ہم نشینی سے ممانعت آئی ہے اور علمانے اس سے احتر از رکھنے کے لیے وصیت فرمائی ہے۔ انس ڈلاٹیڈ نے فرمایا رسول اللہ مَثَلِیْکُمْ نے ارشاوفرمایا:

''کہتم شنرادوں کے پاس نہ بیٹھو کیول کہ ان کا فتنہ دو شیزہ لڑکیوں کے فتنے سے بھی سخت ہے۔' کہ ابوہریرہ ڈلاٹیڈ سے بھی ایسائی روایت ہے۔ گا

الم الم النور على الم المتناهية : ١٩٨٠ النور على الم المتناهية : ١٩٨٠ النور على المتناهية : ١٩٨٠ النور على المتناهية : ١٩٨٠ النور على النور على النور على النور على النور النور على النور على النور النور على النور النور النور على النور على النور على النور على النور على النور النور النور النور النور النور على النور على النور على النور على النور النور على النور على النور على النور النور

429 مَنْ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِي

وفد عبدالقیس رسول الله مَثَاثِيْم كي خدمت مين آئے ۔ان ميں ايك امر دلا كاروشن چېره تھا۔'' رسول اللّٰد مَثَلِظَيْئِم نے اس کواپنی پشت مبارک کے پیچھے بٹھایا اور فر مایا کہ حضرت داؤد کی خطا نگاہ تھی۔' ابو ہررہ والتّن ہے روایت ہے کہ' رسول الله مَاليَّة الله مَا يك فرمايا كه نظر جما کردیکھے۔'' 🗱 عمر بن خطاب رٹائٹنڈ نے فر مایا کہ مجھ کوکسی عالم پرایذ ارساں درندے کا بھی اس قدرخوف نہیں جتناامر دلڑ کے کی طرف سے ڈر ہے۔عبدالعزیز ابن ابی السائب نے اپنے باپ ہے روایت کی کہوہ کہتے تھے کہ میں ایک عابد شخص پرایک امر دلڑ کے کے بارے میں ستر باکرہ لڑ کیوں سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں۔ابوعلی روذ باری نے کہا کہ میں نے جنیدے سنا کہتے تھے کہ ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑ کا تھا۔ پوچھا بیاڑ کا کون ہے۔ جواب دیامیرابیٹا ہے۔ کہنے لگے کہاب دوبارہ اس کواپنے ہمراہ نہ لانا۔ جب کھڑا ہوا تو محمد بن عبدالرحمٰن حافظ نے کہااورخطیب کی روایت میں ہے کہان ہے کہا گیا کہاللہ تعالیٰ شیخ کوتو فیق دے۔ سیخص پر ہیز گارہاوراس کا بیٹااس سے بڑھ کر ہے توامام احمد بھٹاللہ نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں جو کچھ جا ہاان دونوں کے پر ہیز گار ہونے کے لیے مانع نہیں یونہی ہم کواشیاخ نے اسلاف سے خبر دی۔ حسن بزاز کی نسبت سنا ہے کہ احمد بن حنبل عمیانیہ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت امر دلڑ کا تھااوران ہے باتیں کیں۔جب اٹھ کر جانے لگے تو ان ے ابوعبداللہ نے کہا کہ اے ابوعلی! اس لڑکے کے ساتھ کسی رستہ میں نہ چلا کرو۔ کہنے لگے بی تو میرا بھانجا ہے۔جواب دیا کہخواہ بھانجا ہی کیوں نہ ہو ۔لوگ تمہارے بارے میں ہلاک نہ ہوں ( یعنی تم کولوگ متہم کریں گے ) شجاع بن مخلد سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن حارث کو کہتے ہوئے سنا کہان نوعمروں ہے پر ہیز کرو۔ فتح موصلی کہتے ہیں کہ میں تمیں مشائخ سے ملا جوابدال شار کیے جاتے تھے۔ ہرایک نے مجھ کو بروقت رخصت وصیت کی کہ نو جوانوں کی ہم نشینی سے بچتے رہنا۔سلام الاسود کی نسبت کہتے ہیں کہ کسی آ دمی کودیکھا جوایک نو جوان کو

الفوائد المجموعة للشوكاني ص٢٠٦ كتاب الحدود، رقم ٢٥\_وتنزيدالشريعة: ٢١٦/٢، كتاب النكاح الفصل الثالث، رقم ٥٩\_سلسلة ضعيفه: ٣٢٣/١، رقم ٣١٣\_

الله عنف جدًّا الكامل في ضعفاءالرجال: ٤/ ٢٥٥٨، في ترجمه وازع بن نافع العقبلي كتاب ذم الهوى لا بن الجوزي المبن الجوزي ص١٠٠،الباب الرابع العشر في النهي عن النظر الى المردان ومجاسقهم -

د کیرر ہاتھا۔ کہنے گئے کہا نے فلال! اپنے مرتبے کا خیال کر، کیوں کہ تو جب تک خدا کی تعظیم بجا لا تار ہے گاصا حب رتبہ و جاہ رہے گا۔ ابو منصور عبدالقادر بن طاہر کا قول ہے کہ جو شخص نو جوانوں سے صحبت رکھے گا مکر وہات میں پڑ جائے گا۔ سلام نے کہا کہ ہم سے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے بیان کیا کہ مظفر قرمیسینی نے کہا کہ جوکوئی بشرط سلامت وضیحت نو جوانوں سے صحبت رکھے گاتو بلا میں گرفتار ہوجائے گا۔ پھراس شخص کا کیا ہو چھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے۔ بلا میں گرفتار ہوجائے گا۔ پھراس شخص کا کیا ہو چھنا جو بغیر شرط سلامت ان سے صحبت رکھے۔

ا گلے لوگ امردوں سے پر ہیزر کھنے کے بارے میں تاکید کرتے تھے۔ہم روایت کر چکے بیں کہ" رسول الله مَنَا لَيْدَ مِنَا لِيُدِيمُ نِے خوب صورت نو جوان کوایے پس پشت بٹھایا۔"سفیان ( توری) کسی امر دکواپنے پاس نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ابراہیم بن ہانی نے روایت کیا کہ بیچیٰ بن معین نے کہا کہ جھی اییانہیں ہوا کہ ایک راہتے میں کوئی امر دلڑ کا میرے ساتھ رہنے کی طمع کرے اور وہاں احمد بن حنبل عن ہے بھی ہوں ابوابوب نے کہا کہ ہم ابونصر بن حارث کے ساتھ تھے۔ان کے سامنے ایک لڑ کی جس سے زیادہ خوب صورت ہم نے نہیں دیکھی آ کر کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی اے شخ باب حرب س مقام پر ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہی سامنے پھا تک ہے جس کو باب حرب کہتے ہیں ۔اس کے بعدایک لڑکا کہ بھی ایباحسین دیکھنے میں نہیں آیا آ کر پوچھنے لگا کہا ہے سے اباب حرب کدھرہے۔ابونصر نے سرجھ کالیااوراپنی آئکھیں بند کرلیں۔ہم نے لڑ کے سے کہا کہ یہاں آؤ۔کیا یو چھتے ہو۔بولا کہ باب حرب کہاں ہے۔ہم نے جواب دیا کہ تمہارے آگے ہے۔جب وہ لڑکا چلا گیا تو ہم نے شیخ سے سوال کیا۔اے ابونصر! آپ کے روبرولڑ کی آئی تو آپ نے اس کوجواب دیااورلڑ کا آیا تو اس سے کلام نہ کیا۔ کہنے لگے کہ ہاں۔سفیان توری سے روایت ہے کہتے ہیں کہاڑ کی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور امر د کے ساتھ دوشیطان ، میں اپنے نفس یراس کے دوشیطانوں سے ڈرگیا اور ایک روایت میں ہے کہاڑے کے ساتھ کچھاویروس شیطان ہوتے ہیں۔

ابوالقاسم نے ہم سے بیان کیا کہ محد بن حسین کے پاس جو پخیا بن معین کے ساتھی تھے، گئے اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے چالیس برس ہوئے آسان کی طرف سراٹھا کرنہیں دیکھا۔جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ ایک نو جوان لڑکا مجلس میں ان کے سامنے تھے۔اس سے ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ ایک نو جوان لڑکا مجلس میں ان کے سامنے تھے۔اس سے کہا کہ میرے آگے سے اٹھ جا اور اس کوا پنے بیچھے بٹھا یا اور ابوا سامہ نے بیان کیا کہ ہم ایک شخ کے پاس تھے جو حدیث بیان کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک لڑکا رہ گیا کہ ان کو حدیث سنا تا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا انہوں نے میرا دامن تھام لیا اور کہنے لگے کہ ٹھر واس لڑکے کو فارغ ہوجانے دواس لڑکے کے ساتھ خلوت میں رہنا ناپند کیا۔ابوعلی روذ باری نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے سے ابوالعباس احمد المؤدب نے پوچھا کہ اے ابوعلی! ہمارے زمانہ کے صوفیوں نے نوجوانوں سے انس رکھنا کہاں سے نکالا۔ میں نے جواب دیا کہ اے صاحب! تم ان الوگوں کو خوب بیچا نے ہوا کثر امور میں ان کے ساتھ سلامتی رہتی ہے۔ کہنے لگے کہ ہیہا ہم نے ان بزرگوں کود یکھا ہے جوان لوگوں سے زیادہ قوی ایمان رکھتے تھے کہ جب کی نوجوان کود یکھا تو بین کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تھرف حاوی ہوتے موافق ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تھرف حاوی ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تھرف حاوی ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تھرف حاوی ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر احوال غالب ہوجاتے ہیں اور طبیعتوں کے تھرف حاوی ہوتے ہیں کہ ان خطرے کی بات اور نہایت ہی غلطی ہے۔

# 🏇 فصل 🏇

نوجوانوں کی صحبت اہلیس کا بڑا مضبوط جال ہے جس سے وہ صوفیوں کا شکار کرتا ہے۔
ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ہم سے نقل کیا کہ میں نے ابو بکر رازی سے سنا کہ یوسف بن حسین نے کہا
میں نے خلقت کی آفات پرغور کیا تو معلوم ہو گیا کہ کہاں سے آئی ہیں اور صوفیہ کی آفتیں میں
نے نوجوانوں کی صحبت اور ناجنس کی ہم نشینی اور عور توں کی رفاقت میں پائیں۔ ابن فرح رسمی
صوفی کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں دیکھا اور کہا کہ کیوں تو نے ہم کو کیسا پایا۔ ہم نے
دنیا اور اس کی لذتوں سے اور دولتوں سے منہ پھیرلیا۔ اب تجھ کو ہم پر قابونہیں۔ کہنے لگا کہ تم کو
گیے خبر بھی ہے تمہارے دل راگ سننے پر اور نوجوانوں کی صحبت پر کیسے مائل ہیں۔ ابوسعید کہتے
ہیں کہ اس بلاسے صوفیہ بہت کم نجات یا تے ہیں۔

### 🕸 فصل 🍪 خوبصورت لڑکوں کی طرف دیکھنے کی سزا کا بیان

ابوعبداللہ بن الجلاء کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہواایک خوبصورت نصرانی لڑکے کودیکھا تھا استے میں ابوعبداللہ بنی میرے سامنے گزرے ہوچھا کیسے کھڑے ہو۔ میں نے کہا:اے چچا! آپ اس صورت کودیکھتے ہیں، کیونکر آتش دوزخ میں عذاب کیا جائے گا۔انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے بچ میں مارے اور کہا کہ اس کا نتیجہ بچھکو ملے گا۔اگرچہ بچھ مدت گزر جائے ۔ میں نے چالیس برس کے بعد اس کا ثمرہ پایا کہ قرآن شریف مجھکو یادنہ رہا۔ ابوالا دیان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو بکر دقاق کے ساتھ تھا ایک نوجوان لڑکا سامنے آیا میں اس کودیکھنے ہوئے دیکھ لیا فرمایا: بیٹا! بعد چندے تم اس کا نتیجہ پاؤگے میں ہیں برس تک منتظر رہا وہ نتیجہ نہ دیکھا ایک رات اسی سوچ بچار میں سور ہا۔ کا نتیجہ پاؤگے میں ہیں برس تک منتظر رہا وہ نتیجہ نہ دیکھا ایک رات اسی سوچ بچار میں سور ہا۔ حب سے کواٹھا تو تمام قرآن شریف بھول گیا۔

ابوبکر کتانی نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے اپنے ایک دفیق کوخواب میں ویکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدانے کیا معاملہ کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پرمیری برائیاں پیش کیں اور کہا کہ تو نے ایسا ایسا کیا۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ تو نے ایسا ایسا بھی کیا۔ تو مجھ کواس کے اقرار سے شرم آئی۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے اقرار کرنے سے شرما تا ہوں فرمایا کہ جب ہم نے تیرے اقرار کردہ گناہ بخش دیے تو جس پر تچھ کوشرم آئی۔ کیونکر نہ بخشیں میں نے ان سے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا۔ بولے کہ ایک خوبصورت لڑکا میرے سامنے گزرا تھا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب میں شرمندہ ہوا تو پسینہ آگیا یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر پڑا۔ ابو یعقو ب طبری ہے ہم کوروایت بیچی ہے کہ انہوں نے کہا: میرے پاس ایک خوب صورت جوان رہا کرتا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا ایک بار میرے پاس بغداد سے ایک صوفی آیاوہ اکثر نو جوانون کی طرف دیکھا کرتا تھا میں اس حرکت سے اس کی فہمائش کرتا تھا۔ ایک رات میں سویا اور اللہ رب العزت کوخواب میں دیکھا۔ مجھ سے فرمایا کہتم نے اس شخص یعنی بغدادی کو جوانوں کی حوانوں کی طرف دیکھا کرتا تھا میں ایل مجھ کو اپنی عزت کی قتم ہے کہا شخص کونو جوانوں کی و جوانوں کی طرف دیکھا۔ مجھ کو اپنی عزت کی قتم ہے کہا شخص کونو جوانوں کی و جوانوں کی جو بین کہ میں بیدار و جوانوں کی اس منعول کرتا ہوں جس کو این جی سے دورر کھتا ہوں۔ ابویعقوب کہتے ہیں کہ میں بیدار و بوانوں کی دوروں جس کو این کہ میں بیدار

433 عندين (بليس ميليون الميليون الميلي

ہواور نہایت بے قرار ہوا تھا۔ اس بغدادی سے خواب بیان کیااس نے زور سے ایک چیخ ماری اور مرگیا۔ ہم نے اس کونسل دیااور فن کیااور میراجی اس میں لگار ہا۔ بعدا یک مہینہ کے میں نے اس کوخواب میں دیکھا۔ پوچھااللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جواب دیا کہ مجھ پرز جروتو نیخ فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھ کوخوف ہوا کہ نجات نہ ملے گی۔ پھر میر اقصور معاف کر دیا گیا۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں قدر سے طول بیانی اختیار کی۔ کیوں کہ اکثر لوگوں کے نزد کیا سے بھی زیادہ چاہی اس بیں اور جوشخص اس سے بھی زیادہ چاہی اس بارے میں اور نظر ڈالنے اور خواہش نفسانی کے تمام اسباب کے بارے میں تو چاہیے کہ ہماری کتاب '' ذم الہوی'' کو دکھے کیوں کہ اس میں ان سب باتوں کے بارے میں پوری بحث ہے۔

تو کل کا دعویٰ رکھنےاور مال واسباب فراہم نہ کرنے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

احمد بن الحواری نے ہم ہے بیان کیا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی ہے سنا۔ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پرتوکل کرتے تو دیواریں نہ بناتے اور چوروں کے خوف ہے گھر کے درواز ب پرقفل نہ لگاتے ۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں ۔ نے برسوں سفر کیا۔ گرمیرا توکل درست نہیں رہا بجزا کیک وقت کے کہ دریا کے سفر میں تھا، کشی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس کے تختوں میں ہے ایک تختہ پکڑ لیا۔ میر ہے جی نے مجھ ہے کہا کہا گراللہ تعالیٰ نے تیر ہے ڈوب جانے کا حکم فرمایا دیا ہے تو یہ تختہ تھے کہ تعنی نے دو تختہ چھوڑ دیااور پانی پر تیر کر کنار ہے آلگا۔ جنید سے میں نے سا۔ کہتے تھے کہ میں نے ابو یعقوب زیات سے توکل کے بارے میں ایک مسئلہ میں نے سا۔ کہتے تھے کہ میں نے ابو یعقوب زیات سے توکل کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے ایک درم جوان کے پاس تھا نکالا۔ پھر مجھے کو مسئلہ کا جواب کما حقہ دیا۔ پھر بولے کہ مجھاس بات سے شرم آئی کہ میرے پاس کچھ مال موجود ہواور میں تم کوتو کل کے مسئلہ کا جواب دول۔ جواب دول۔

ابونصرالسراج نے کتاب اللمع میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن جلاء کے پاس ایک آ دمی تو کل کا کوئی مسئلہ یو چھنے آیاان کے پاس ان کے مرید بیٹھے تھے۔اس کو پچھے جواب نہ دیااور گھر میں گئے۔ اس جماعت کے سامنے ایک تھیلی نکال لائے جس میں چاردانگ تھے اور ہولے کہ میں گئے۔ اس جماعت کے سامنے ایک تھیلی نکال لائے جس میں چاردانگ تھے اور ہولے کہ ان کا پچھ خرید لاؤ بعد از ال اس شخص کو مسئلہ کا جواب دیا۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ کہنے گئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ تو کل میں کلام کروں اور میرے پاس چاردانگ ہوں۔ سہل بن عبداللہ نے کہا کہ جو شخص پیشہ پر طعن کرے تو اس نے گویا سنت پر طعن کیا اور جو تو کل برطعن کرے تو اس نے گویا سنت پر طعن کیا اور جو تو کل پر طعن کرے تو اس نے ایمان پر طعن کیا۔

مصنف مین الله نے کہا کہ کم علمی کی وجہ سے بیتخلیط کی۔اگر بیالوگ توکل کی حقیقت پہچا نے تو جان لیتے کہ تو کل اوراسباب میں باہم مخالفت نہیں۔ کیوں کہ تو کل بیہ ہے کہ دل فقط الله پر بھروسہ کرے اور بیہ بات اس کے خلاف نہیں کہ بدن کو اسباب کے ساتھ تعلق رکھنے میں اور مال جمع کرنے میں جنبش ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَلاَ تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيَامًا ﴾ اللهُ اللهُ لَكُمُ قِيَامًا ﴾ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

احمد: کتاب الجهاد: بابس الدروع، رقم ۲۵۹-ابن ماجة: کتاب الجهاد، باب السلاح، رقم ۲۸۰۹-مند احمد: ۳/۹/۳- مجمع الزوائد: ۲/۸۰۱-کتاب المغازی والسیر: باب منه فی وقعة احد نسائی: فی الکبری: ۱۵/۱۷۱ کتاب السیر، باب التحصین من الناس، رقم ۸۵۸۳ مختصرالشمائل المحمد بیه: ص ۲۷، رقم ۹۹۰ -بخاری: رقم (۳۲۱۵) ومسلم: رقم (۷۵۲۱) نقذم -

" آج کی رات میری نگہبانی کون کرے گا" 🏶 اور دروازہ بند کردیئے کا تھم دیا۔

صحیحین میں جابر ر النافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیہ اِنے فر مایا: ' اپنادروازہ بندکر الیا کرو' یہ اور آپ نے خبر دی کہ تو کل احتراز کے منافی نہیں ۔ ابوقرہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک ر النافیہ اللہ سنا۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ منافیہ اُنے کے پاس ایک آ دمی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ منافیہ اُنے میں اپنی اونٹی کو با ندھوں اور تو کل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور تو کل کروں ۔ یا رسول اللہ منافیہ اُنے میں اپنی اونٹی کو با ندھوں اور تو کل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور تو کل کروں ۔ فر مایا کہ ' ہاں با ندھ رکھا ور تو کل کر۔' کی سفیان بن عید نے کہا: تو کل کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھاس کے ساتھ کیا جائے اس پر راضی رہے ۔ ابن عقبل کہتے ہیں کہ ایک قوم کا یہ گمان ہے کہ احتیاط اور احتراز تو کل کے خلاف ہے اور تو کل صرف اس کا نام ہے کہ انجام بنی ترک کر دے اور اپنی حفاظت چھوڑ دیے ۔ علم کے نزدیک یہ جز اور تفریط ہے جس کو اہل عقل لغواور برا جانے ہیں ۔ اللہ تعالی نے بعدمی فظت اور پوری کوشش صرف کرنے کے تو کل کا حکم فرمایا ہے: جانے ہیں ۔ اللہ تعالی نے بعدمی فظت اور پوری کوشش صرف کرنے کے تو کل کا حکم فرمایا ہے: جو رہ شاور کہ می الا کم فی الا کم فی الا کم فی قائو گئی اللہ کہ کا تھکی اللہ کہ کیا گھی اللہ کہ کا کل کا کا کھی فی الا کم فی انگی اللہ کھی اللہ کی ایک کا حکم فی الا کم فی الا کم فی الا کم فی اللہ کا حکم فی اللہ کا حکم فی اللہ کا حکم فی اللہ کی ایک کی دور کو میں کو حکم فی اللہ کی انداز کی کا حکم فی اللہ کی کا حکم فی اللہ کا حکم فی اللہ کی کا حکم فی اللہ کی کا حکم فی اللہ کی خلاف کے کا حکم فی کا حکم فی اللہ کا حکم فی اللہ کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی انداز کی کے خلاف کے کھوڑ کی کے کہ کیا جانے کی کی انسان کے کا حکم فی کہ کی انسان کی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کو کل کے کا حکم فی کا کی کے کا حکم فی کی کے کہ کی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کی کے کا حکم فی کا حکم فی کی کی کی کے کا حکم کی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کا حکم فی کے کا حکم فی کا حکم کی کی کی کی کے کی کو کی کی کا حکم کی کا حکم کے کی کے کا حکم کی ک

اگراحثیاط کا پابند ہونا تو کل میں نقص ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کوخاص نہ کرتا جیسا کہ فرمایا: ﴿وَشَاوِرُهُ مُمْ فِسَى الْاَمُو ﴾ مشورہ کرنا تواسی کا نام ہے کہ جس شخص میں دشمن سے گہراشت اور تحفظ کا مادہ ہواس سے رائے لی جائے اور پھراحتیاط کے بارے میں اتنا ہی نہیں

کاس کوصحابہ کی رائے اوراجتہاد پرچھوڑ دیا ہوبلکہ اس پرقطعی تھم لگا دیا اورنماز میں جوخاص ترین کہاس کوصحابہ کی رائے اوراجتہاد پرچھوڑ دیا ہوبلکہ اس پرقطعی تھم لگا دیا اورنماز میں جوخاص ترین عبادت ہاں کورکن قرار دیا، ﴿ فَ لُتَ قُمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ مُعَکَ ﴾ 4 یعنی چاہے کہ صحابہ کی علت ایک جماعت نماز میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوا وراپنے اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھراس کی علت بیان فرمائی: ﴿ وَ دَّ الَّذِینُ کَفَرُوُ اللَّهُ ﴾ تعلیم یعنی کفارچاہتے ہیں کہتم کوتہ ہارے اسلحہ اور سامان بیان فرمائی: ﴿ وَ دَّ الَّذِینُ کَفَرُوُ اللَّهُ ﴾ تعلیم ایس کے عنافل پاکرایک بارگی تم پرٹوٹ پڑیں۔ اب جو تحض احتیاط کو اس طور سے جان لے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو کل کرنا اس چیز کوچھوڑ دینا ہے جس کو جانتے تھے بلکہ تو کل یہ ہے کہ جس امر میں اپنی وسعت اور طاقت نہیں اس کو خدا پرچھوڑ دیا رسول اللہ مَنَّا اللَّهُ أَنْ اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَ

موی عَالِیَا ہے جب کہا گیا ﴿ إِنَّ الْسَمَلَا يَسَأَتَ مِسِرُونَ بِكَ ﴾ لله يعنى رئيس لوگ تمهارے گرفتار کرنے کا مشورہ کرتے ہیں تو آپ شہر سے نکل گئے اور ہمارے نبی مَثَالِیَّا کُم کہ سے اسپے بارے میں تدبیر ہوچنے والوں کے خوف سے باہر تشریف لے گئے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق و گائی ہے اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق و گائی ہے اور غار میں کے سوراخ بند کر کے بچایا اور صحابہ بھی احتیاط کا پوراحق بجالائے پھر توکل کیا۔

<sup>🏰</sup> ۴/النساء:۱۰۲\_ 🌣 ۴/النساء:۱۰۳ 🤃 🗱 ۱۰۴/النساء:۱۰۳ 🤻 ۲۸/القصص:۲۰\_

<sup>11/</sup>يوسف: ۵- ۱۵ ۱/يوسف: ۱۷\_ ۱۹ الملك: ۱۵\_

« غيري رابيس (بيس ميري) (بيس ميري لا نا ہےاورجس طرح اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار جا ہتا ہے ای طرح اپنی و دیعتوں کا اظہار بھی جا ہتا ہے۔لہذا اس کی گنجائش نہیں کہ اس کی عنایت ہی پر بھروسہ کر کے اس کی ودیعت کومہمل چھوڑ دے۔ ہاں پہلے جوتہہارے قبضہ میں ہے اس کومل میں لاؤ۔ پھر جواللہ تعالیٰ کے پاس ہےاس کوطلب کرو۔اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور چویاؤں کووہ اوزار عطافر مائے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے شرکو دور کرتے ہیں مثلاً پنج اور ناخن ، دانت اور منقار ، اور آ دمی کے لیے عقل پیدا کی جواس کواسلحہ باندھنے کی ہدایت کرتی ہے اور مکان اور زرہ وغیرہ کے ذریعے ہے محفوظ رہنے کی رہبر ہوتی ہے۔ پھر جوشخص احتیاط کوٹرک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیکار کر دے تو گویااس نے خدا کی حکمت کو معطل کیا جیسے کوئی شخص غذا اور دوا حچھوڑ دے اور بھوک اور بیاری میں مرجائے اوراس شخص ہے زیادہ کوئی احمق نہیں جوعقل علم کا دعویٰ کرے اور بلا کے سامنے گردن جھکا دے بلکہ شایان پہ ہے کہ تو کل کرنے والے کے اعضاء وجوارح کسب و پیشہ میں لگے رہیں اور دل اطمینان کے ساتھ خدا کے سپر در کھے۔اب جاہے وہ عطا کرے یا نہ كرے۔كيوں كماييا تخص يقيناً جانے گا كه خدا كا تصرف مصلحت وحكمت سے ہوتا ہے اس كا عطانہ کرنا بھی حقیقت میں عطا کرنا ہے۔ عاجز لوگوں کے لیےان کے بجزاوران کے نفسوں نے اس امرکواچھااور آراستہ کر دکھایا کہ تفریط کا نام تو کل ہے۔ان کا بیددھوکا کھانااییا ہے کہ جیسے بیبا کی کوشجاعت اورسستی کودورا ندیثی خیال کرے اور جب کہ اسباب بنائے گئے ہوں اور بیکار حچوڑ دیتے جائیں تو یہ بنانے والے کی حکمت کا نہ جاننا ہے۔ جیسے کہ کھانا پیٹ بھرنے کا سبب، اور یانی پیاس بجھانے کا سبب اور دوا بیاری کے لیے بنائی گئی ہے۔اب جس وقت آ دمی سب کو حقیر سمجھ کران ہے دست بر دار ہو پھر دعا مائے اور سوال کرے تو اس کو جواب ملے گا کہ ہم نے تیری عافیت کے لیےسبب بنا دیا تھاجب کہ تونے اس کو نداختیار کیا تو ہماری بخشش کومہمل جانا۔ ا کثر اوقات جھے کو بغیر کسی سبب کے عافیت نہ دیں گے۔ کیوں کہ تو سبب کوتو ذلیل گر دانتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنی کھیتی کے پختہ ہونے پرخوش ہوتا ہے اور اس کھیت میں ایک نہرے پانی آتا ہے جواس کے پاس جاری ہے۔اب میخص ٹیلے پر چڑھ کر بارش مانگنے کے لیے نماز استیقا پڑھنے لگے تو اس کی بیر کت نہ شریعت کی روح سے اچھی ہے اور نہ عقل کے

مصنف بُرِيالَة نے کہا: اگر کوئی یوں کے کہ جب ہرایک امر مقدر ہے تو احر از کیوکر ہو سکتا ہے؟ جواب دیا جائے گا تھم اور فر مان موجود ہیں تو کیونکر احر از نہ کیا جائے اس لیے کہ جس نے مقدر کیا ہے اس نے تھم دیا ہے اور فر مایا: ﴿ خُد لُو ا جِدُرَ کُمُ ﴾ کہتے ہیں کئیسی عَائِیَا ایک بہاڑکی چوٹی پر نماز اداکر رہے تھے۔ ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا بہی عقیدہ ہے کہ ہر شے قضا وقد رہے ہوتی ہے۔ جواب دیا کہ ہاں۔ بولا کہ اچھا تو اپنے آپ کو پہاڑ ہے گرا دواور سمجھ لوکہ میرے لیے مقدر تھا۔ حضرت عیسی عَائِیَا اِنے کہا کہ اے بعین اللہ تعالی بندوں کو را تا ہے بندے اللہ تعالی کوئیس آزماتے۔

#### 🍪 فصل 🍪

اورای معنی میں کہ ترک اسباب کے بارے میں ابلیس نے لوگوں پرتلمیس کی ہے یہ ہے کہ بہتوں پراہلیس نے بیلیس کی کہتو کل کسب کے خلاف ہے۔ بہل بن عبداللہ التستری کا قول ہے۔ جس نے تو کل پرطعن کیا اس نے ایمان پرطعن کیا اور جس نے کسب پرطعن کیا اس نے ایمان پرطعن کیا اور جس نے کسب پرطعن کیا اس نے سنت پرطعن کیا۔ میں ایک آدمی نے ابوعبداللہ بن سالم سے سوال کیا کہ ہم کسب کوعبادت سمجھیں یا تو کل کو؟ جواب دیا کہ تو کل رسول اللہ منا پینے کا حال ہے اور کسب آپ کی سنت ہے اور کسب ای شخص کے واسطے مسنون ہے جو تو کل کرنے میں ضعیف ہے اور درجہ کمال یعنی حال رسول اللہ منا پینے کے کسب کرے کوئی تو کل کی طاقت رکھا اس کوگئی حال میں مباح نہیں ، گریہ کہ بطور مدد پہنچنے کے کسب کرے نہ یہ کہ کسب پر بھر وسہ کرے اور جو شحص تو کل کرنے میں جو پچھ کہ رسول اللہ منا پینے کا حال ہے کہ درجہ سنت نبوی منا پینے کے کسب کرے کہ درجہ سنت نبوی منا پینے کے کسب کرے کہ کہ حالت نبوی کے درجہ سے ساقط ہوجائے۔ یوسف بن انحسین سے روایت پڑے کہ کہتے تھے کہ جب تم کسی مرید کود کھو کہ شرع میں جو چیزیں آسان کی گئی ہیں ان کو تلاش کرتا ہے اور کہ کئی جیں ان کو تلاش کرتا ہے اور کہ کئی کی میں ان کو تلاش کرتا ہے اور کہائی کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اس سے پچھ نہ ہوگا۔

مصنف عبید نے کہا: کہ بیرکلام اس قوم کا ہے جوتو کل کے معنی نہیں سمجھے اور بیرگمان کیا

ر المنظم کہکسب کا حچھوڑ نا اورعمل ہے جوارح کامعطل کرنا تو کل ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ تو کل دل کافعل ہے۔لہذا جوارح کی حرکت کے منافی نہیں اور اگر ایسا ہوتا کہ جوکسب کرے وہ تو کل كرنے والانبيں ہے تو انبيا عَلِيْهِم مُ گويا تُوكل كرنے والے ہى نكھبرے \_حضرت آ دم عَالِيَلِاً كا شتكار تھے حضرت نوح اور زکر یا علیہ الم برطنی کا کام کرتے تھے۔حضرت ادریس عابیہ الم کیڑے سیتے تھے۔حضرت ابراہیم ولوط علیہ الم کھیت ہوتے تھے۔حضرت صالح عَالِیَلام زر ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس کی قیمت ہے بسر کرتے تھے حضرت موسیٰ اور شعیب اور ہمارے نبی مَثَاثَیْنِامُ نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے رسول الله مَثَالِقَيْظِ نے فرمایا که ' میں مکه والوں کی بکریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔' 🏕 پھر جب الله تعالیٰ نے مال غنیمت سے غنی کر دیا تو آپ کوکب کی ضرورت ندرہی ۔حضرت ابو بکرصدیق ،عثمان ،عبدالرحمٰن ،طلحہ شِحَالَثَمُمُ کپڑے بیجا کرتے تھے اور یهی پیشهٔ محمد بن سیرین اور میمون بن مهران کا تھا۔حضرت زبیر،عمرو بن عاص اور عامر بن کریز دخی کُنتُهُ پارچہ باف تھے اور یہی بیشہ ابو حنیفہ کا تھا۔حضرت سعد بن ابی و قاص طالٹیو تیر بناتے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ ڈالٹھئنا درزی کا کام کرتے تھے اور تمام تابعین اوران کے بعد والے ہمیشہ کب کرتے رہے اورکسب کرنے کا حکم دیتے رہے۔

ا بخاری: کتاب الاجارة باب رعی الغنم علی قراریط، رقم ۲۲۶۲- ابن ماجة: کتاب التجارات باب الصناعات، رقم ۲۲۶۳ سنن الکبری للبیهقی: ۲/ ۱۱۸، کتاب الاجارة، باب جواز الاجارة - طبقات ابن سعد: ۱/ ۱۰۰ ذکر رعیة رسول الله الغنم بمکة -

### « المناس المناس

سے تم نے مجھے دوسری طرف لگادیا ہے صحابہ نے پانچ سواور بڑھادیئے۔

مصنف بین ای او جواب دیں گے کہ تو مشرک ہے اورا گران سے پوچھاجائے کہ جو شخص سودا گری سے کھلا وُں تو جواب دیں گے کہ تو مشرک ہے اورا گران سے پوچھاجائے کہ جو شخص سودا گری کے لیے جائے اس کا کیا جام ہے تو کہیں گے کہ وہ تو کل کرنے والا اور یقین کرنے والا نہیں۔
ان لوگوں کی بیسب با تیں فقط اس وجہ سے ہیں کہ تو کل اور یقین کے معینے نہیں جانے اورا گرکی ان میں سے اپنے اوپر دروازہ بند کرلے اور تو کل کرے تو ان کے دعوے کا حال کھل جائے ۔لیکین ان لوگوں کی حالت دوحال سے خالی نہیں یا لوگوں سے مانگنا تو بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیےکوشش کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنی خدمت لیتے ہیں اور بعض وہ ہوگ ہیں جو اپنی خدم میں بیٹھنا اور بیا بات معلوم ہے کہ رباط فتو حے خالی نہیں۔ جس طرف دکان اس امر سے خالی نہیں کہ خرید وفر وخت کا قصد کیا جا تا ہے ۔ سہل بن ہاشم نے ابرا ہیم بن ادہم سے روایت کیا کہ سعید بن میتب نے کہا: جو شخص متجد میں بیٹھر ہے اور کسب وحرفہ چھوڑ دے ،اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو شخص متجد میں بیٹھر ہے اور کسب وحرفہ چھوڑ دے ،اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو شخص متجد میں بیٹھر ہے اور کسب وحرفہ چھوڑ دے ،اور پھر جو چیز اس سعید بن میتب نے کہا: جو خص متحد میں بیٹھر ہو وہ خوانقا ہیا کے پاس لا کیں اس کو قبول کرلے تو گویا اس شخص نے گڑ گڑ اکر سوال کیا۔ابوتر اب اپنے مریدول سعید بن میں ہیٹھر ہا وہ بھی ضرور سائل ہے اور جو خانقا ہیا محبد میں بیٹھر ہا وہ بھی ضرور سائل ہے۔

مصنف عین نے کہا کہ میں کہتا ہوں ایکے بزرگ لوگ اس قسم کی باتوں میں پڑنے سے منع کرتے تھے اورکسب کا حکم دیتے تھے۔عمر بن خطاب ڈالٹیڈ نے فرمایا کہا ہے قاریوں کی جماعت ذراا پنے سراٹھاؤ کیوں کہ راستہ بالکل روشن ہے۔نیکیوں کے لیے سبقت کر واور مسلمانوں کے حتی جوان آ دمی کو کہتا ج بن کر نہ رہو۔ محمد بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈالٹیڈ جب کسی جوان آ دمی کو دکھے کراس کی حالت سے خوش ہوتے تو اس کا حال دریا فت کرتے کہ آیا کوئی پیشہ کرتا ہے۔اگر لوگ کہتے کہ اس کا بچھ پیشہ نہیں ہے تو فرماتے کہ بیشخص میری نظر سے گر گیا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیت نے کہا کہ رسول اللہ مَنالِیٰ اُللہ کے اصحاب اُنٹائیڈ شام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے۔منجملہ ان کے حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید دیالؤ میں ۔

ابوالقاسم نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے احمد بن صنبل میں ہے ہو چھا کہ ایسے خص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جواپنے گھر میں یا مجد میں بیٹھ رہے اور کے کہ میں کچھ بیشہ نہ کروں گا۔ میرارزق خود میرے پاس آئے گا۔ احمد بن صنبل میں نے جواب دیا کہ شخص علم نہیں رکھتا۔ کیا تم نے رسول اللہ متالیقی کا ارشاد نہیں سنا کہ'' میرارزق میرے نیزہ کے سابیہ تلے ہوتے ہیں اور علی الصباح تلاش رزق میں جاتے ہیں۔'' کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَاخَوُونَ يَضُوبُونَ فِي الْآرُضِ يَبُتَغُونَ مِنُ فَضُلِ اللهِ ﴾ الله ﴿ وَاخْرُونَ مِنُ فَضُلِ اللهِ ﴾ الله ﴿ وَمِن مِن فَضُلِ اللهِ ﴾ الله و ال

رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

الم منداحمه: ۲۰۵۰/۲ \_ بخاری: معلقاً، کتاب الجهاد : باب ما قبل فی الرماح: مندعبد بن حمید س ۲۶۷، رقم ۸۵/۲ مرد الثامیین للطیرانی: ۱/۳۳۱، فی ذکر ابن ثوبان عن حسان بن عطید، رقم ۲۱۲ \_شعب الایمان: ۸۵/۲، رقم ۱۹۹۹ با بالتوکل والتسلیم و ۱۳۳۸ منداحمد: ۱/۵۲٬۳۰۰ \_ رندی: کتاب الزبد: باب فی التوکل الله، رقم ۲۳۳۳ \_ ابن ماجة: کتاب الزبد، باب التوکل والتسلیم، رقم ۱۹۲۴ \_شعب الایمان: ۲۲/۲، باب التوکل والتسلیم، رقم ۱۸۲٬۱۸۳ \_شعب الایمان: ۲۲/۲، باب التوکل والتسلیم، رقم ۱۸۲٬۱۸۳ متدرک الحاکم: ۲۵/۳، کتاب الرقاق، رقم ۷۸۹۳ \_ ۱۸۳ مندرک الحاکم: ۲۰۰ متدرک الحاکم: ۲۰۰ متاب الرقاق، رقم ۷۸۹۳ \_ ۱۸۳ مندرک الحاکم: ۲۰۰ متدرک الحاکم: ۲۰۰ متاب الرقاق، رقم ۷۸۹۳ \_ ۱۸۳ مندرک الحاکم: ۲۰۰ متاب الرقاق، رقم ۷۸۹۳ \_ ۱۸۳ متاب الرقاق، ۱۸۳ و ۱۸۳ متاب الرقاق، ۱۸۳ و ۱۸۳ و ۱۸۳ متاب الرقاق، ۱۸۳ و ۱۸

### 442 442 442

﴿إِذَا نُوْدِىَ لِطَّلُواةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ 
(اِذَا نُوْدِىَ لِطَّلُواةِ مِنْ يَوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ اللَّهِ وَكُو اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ 
(العِنى جب جعه كى اذان موتوالله كى عبادت كے ليے جلدى كرو، اور خريدوفروخت حصورٌ دو۔''

پھر بولے کہ جب ایک شخص بہ کہتا ہے کہ میں کوئی پیشہ نہ کروں گا تو جب کوئی چیز کسب اور پیشہ کے ذریعہ سے حاصل کر کے اس کے پاس کوئی دوسرا آ دمی لے جاتا ہے تو اس کو وہ قبول کیوں کرتاہے۔صالح سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ یعنی احمد بن حنبل عمیلیا سے پوچھا کہ تو کل کیسا ہے؟ جواب دیا کہ تو کل اچھا ہے۔لیکن آ دمی کو چا ہے کہ لوگوں کے ذمہ نہ ہوجائے بلکہ عاہيے كەكسب كرے تا كەخودىھى اوراس كے اہل وعيال بھى خوش حال رہيں اور حرفہ كونہ چھوڑيں \_ صالح کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں میرے باپ سے اس قوم کی نسبت سوال کیا گیا جو پیشہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل تو کل ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ بیالوگ اہل بدعت ہیں ۔ ابن عیدینہ کہا کرتے تھے کہ بیلوگ بدعتی ہیں۔ابوعبداللہ سے میں نے اس آ دمی کے بارے میں یو چھا جوایئے گھر میں بیٹھر ہےاور کہے کہ میں گوشہ گزین ہوتا ہوںاورصبر کر کے بیٹھر ہتا ہوں اور کیے کہاس امر کی کسی کوخبر نہ دوں گا۔ابوعبداللہ نے جواب دیا کہا گریہآ دمی گھرہے نکلتا اور حرفیہ کرتا مجھ کواحیا معلوم ہوتا اور جب کہ ایک جگہ بیٹھ رہا تو میں ڈرتا ہوں کہ بیہ بیٹھ رہنا اس کوکسی دوسری چیز کا مرتکب نه بنادے میں نے کہا: وہ دوسری کیا چیز ہے۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسانہ ہواس بات کی توقع کرے کہ لوگ اس کے پاس کچھ لے کرآئیں۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ ابوعبداللہ احمد بن حنبل ہے کہہ رہاتھا کہ میں خوش حالی میں ہوں فر مایا کہ بازارکواختیار کرتو اس کا نتیجہ بیہ وگا کہاہنے اقارب پراحسان اور اہل وعیال کوخوش حال کرے گا۔اورایک دوسرے شخص سے کہا کہ کام کراور حاجت سے زائد کواینے اہل قرابت برصدقہ کر۔احمد بن خنبل عن نے کہا کہ میں نے اپنی اولا دکو حکم دیا ہے کہ بازار میں آئیں جائیں اور تجارت میں لگےرہیں فضل بن محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو بازار کواختیار کرنے کا تھکم کرتے ہوئے سنااورا کثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں ہے بے نیاز ہوکرر ہنا کیااحچھی بات ہے۔

رہے ہے۔ ہیں (بلیس کے بھی ہے۔ کہ ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں کہتے تھے کہ میرے نزدیک درموں میں ہے وہ درم اچھا ہے جو تجارت سے حاصل ہوا اور برادرم وہ ہے جواحباب کے احسان سے ملا۔

مصنف عین خواند نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم کھیتی کاٹا کرتے تھے۔ اورسلیمان خواص خوشہ چین عصادر حدیث اللہ سے اور کہا کہ ابراہیم بن اتنے تھے۔ ابن عقبل نے کہا؛ کسی سبب پڑمل کرنے سے تو کل نہیں ٹوٹنا کیوں کہ انبیا کے مرتبہ سے اپنی ترقی جا ہنادین کی بربادی ہے۔ مولی عَالِیًّا اِسے جب کہا گیا کہ:

﴿إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُ وُنَ بِكَ ﴾ 4

''بعنی رئیس لوگ تمہار نے آل کامشورہ کرتے ہیں۔''

حضرت مویٰ عَالِیَّلاً وہاں ہے بھاگ نکلے۔اس کے بعد جب بھوک لگی اور اپنے نفس کے پاک رکھنے کی ضرورت پڑی ۔ تو آٹھ برس کے لیے اپنے آپ کواجرت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَامُشُوا فِيُ مَنَا كِبِهَا ﴾ 🗱 ''لعنی زمین کی بلندیوں میں سفر کرؤ'۔ پیر ارشاداس لیے ہے کہ جنبش کرنا گو یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کوعمل میں لا نا ہے اور اس کی نعمت قوائے انسانی ہیں۔لہذا جوتمہارے پاس ہے پہلے اس کا استعال کرو پھر جو خدا کے پاس ہے اس کو ڈھونڈو۔ بسااوقات انسان اللہ تعالیٰ سے طلب فضل کرتا ہے اور جس قدر ذخیرہ مال اس کے یاس ہےاس کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب کہ مطلب برآنے میں تاخیر ہوتی ہےتو ناراض ہوجاتا ہے۔تم بعض لوگوں کود کیھتے ہو کہان کے پاس زمین اور جائیداد ہوتی ہے پھر جب اس پر روزی تنگ ہوتی ہےاورقرض بہت ہوجا تا ہےتو اس سے کہاجا تا ہے کہ کاشتم اپنی زمین چے ڈالتے۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی جائیدا دمیں کیونکر کمی کروں اورلوگوں کے سامنے اپنا مرتبہ کیوں گھٹا وُں اور اس قتم کی حماقتیں صرف عا دات ہے ہوتی ہیں اور بعض لوگ جوکسب سے دست بر دار ہو گئے ہیں یا حرفہ کوایک گراں باری سمجھ کراییا کر بیٹھے تو وہ دو بری باتوں میں پڑ گئے یا تو اپنے اہل وعیال کوضائع کیا اور فرائض کو چھوڑ دیااور یااس لیے ایسا کیا کہ صاحب تو کل کے نام سے زینت حاصل کرے۔لہذاکسب کرنے والے اس کے اہل وعیال پرترس کھاتے ہیں اوران کی دعوتیں کرتے ہیں اور ان کو پچھ دیتے ہیں اور بیر دنیل عادت بجز دفی الطبع کے کسی میں نہیں

\_ 10: القصص: ٢٠ <u>له ١٥</u> ١٥٠ الملك: ١٥٠ <u>الم</u>لك

موگ ورندانسان کامل وہ آ دمی ہے جوابی جو ہر کو جواللہ نے اس کو بخشا ہے ہرا یک پراحسان کو گھر نے کامل وہ آ دمی ہے جوابی جو ہر کو جواللہ نے اس کو بخشا ہے ہرا یک پراحسان کرنے کے لیے صرف کرے نہ یہ کہ لوگوں میں ایک نام پیدا کرے جس سے جاہلوں میں زینت پکڑے ۔ کیوں کہ بھی اللہ تعالی انسان کو مال سے محروم کر دیتا ہے اور ایک ایسا جو ہرعطا فرما تا ہے جس سے وہ ایسا سبب نکالتا ہے کہ لوگوں کے زد کی مقبول ہو کر دنیا حاصل کرتا ہے۔

فرما تا ہے جس سے وہ ایسا سبب نکالتا ہے کہ لوگوں کے زد کی مقبول ہو کر دنیا حاصل کرتا ہے۔

فصل میں

جولوگ کسب کرنے سے بیٹھ رہے ہیں وہ دلائل قبیحہ سے ججت پکڑتے ہیںان میں ایک دلیل میہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارارزق ہے وہ ہم کوضرور ملے گا۔ حالانکہ میہ بات نہایت فتیج ہے۔ کیوں کہانسان اگرعبادت چھوڑ دےاور کہنے لگے کہ میں عبادت سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔اگراللہ تعالیٰ نے مجھے اہل جنت سے لکھ دیا ہے تواہل جنت سے ہوں گا اورا گر اہل دوزخ ہے لکھ دیا ہے تو دوزخ میں جاؤں گا۔ہم اس شخص کو جواب دیں گے کہتمہارا یہ قول تو تمام احکام الہی کورد کرتا ہے اور اگر کسی کے لیے ایسا کہنا جائز ہوتا تو حضرت آ دم عَلیبَیْلاً جنت سے نہ نکلتے ۔ کیوں کہ وہ پیے کہہ سکتے تھے کہ میں نے وہی کام کیا جومیرے لیے مقدر تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں ہے جو باز پرس ہوگی وہ امر کی وجہ سے ہوگی نہ بوجہ تقدیر کے۔ بیلوگ ایک دلیل یوں لاتے ہیں کہ روزی حلال کہاں ہے ہم جوطلب کریں اور پہقول کسی جاہل کا ہے كيوں كەرزق حلال بهى منقطع نە ہوگا۔ كيوں كەرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَةً فِي حال الله على ال اور حرام ظاہر ہے' 🏶 اور پیسب جانتے ہیں کہ حلال وہ روزی ہے جس کے لینے کی اجازت شریعت نے دے دی اوران کا بیقول فقط ست آ دمی کی ججت ہے۔ایک اور دلیل ان کی بیہ ہے کہ جب ہم کسب کریں گے تو ظالموں اور گنہگاروں کی مدد کریں گے۔ابوعثان بن الآ دمی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم خواص سے سنا کہتے تھے کہ میں حلال روزی کی غرض سے طلب معاش کے لیے نکلا اور مچھلی کے شکار کاارادہ کیا۔ جال میں ایک مجھلی آئی میں نے اس کو نکال لیا پھر جال ڈالا۔ دوسری مجھلی پکڑی ، میں نے اس کوبھی نکال لیا۔ پھرواپس لوٹا تو مجھ کوایک ہا تف نے آواز دی کہا ہے فلاں! کیا تیرے لیے فقط یہی معاش رہ گیا ہے کہان جان داروں کو

🗱 بخارى: رقم (۲۰۵۱)مسلم: رقم (۴۰۹۴)

ہے۔ ہیں (بلیس کے بیٹی (بلیس کے بیٹی ہے ہیں اور تو ان کو مار ڈالتا ہے۔ یہ آ وازین کر میں نے جال پھینک دیا پکڑے جو ہماراذ کر کرتے ہیں اور تو ان کو مار ڈالتا ہے۔ یہ آ وازین کر میں نے جال پھینک دیا اور شکار چھوڑ دیا۔

مصنف بُرُاللہ نے کہا کہ بی قصداگر ہے ہے تو یہ ہا تف شیطان ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شکار کومباح کردیا ہے۔ لہذا مباح کی ہوئی چیز پر عذا ب نہ فرمائے گا اور کیونکر کس سے کہا جاسکتا ہے کہتم ایسی چیز کو کیونکرستاتے ہوجو ہماراذ کر کرتی ہے۔ حالانکہ خوداس نے اس چیز کافل کرنا جائز کردیا ہے اور کسب حلال عمدہ چیز ہے۔ اب اگر ہم شکار کرنا اور چوپاؤں کا ذرج کرنا اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ ذکر خدا کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ شے نہیں رہتی جو تو ائے بدن کو قائم رکھے کیوں کہ ان کا قائم رکھنے والا صرف گوشت ہے۔ پس مجھلی پکڑنے اور حیوان کے ذرئ کرنے سے پر ہیز رکھنا بر ہمنوں کا فد ہب ہے۔ لہذا جہالت کو دیکھنا چاہیے کیا کرتی ہے اور شیطان کیسادھوکا دیتا ہے۔

فتح موسلی ہے کسی نے کہا کہ تم ماہی گیری کرتے ہو پھراپنے بال بچوں کے لیے شکار
کیوں نہیں کرتے ؟ جواب دیا کہ مجھکو یہ خوف ہے کہ پانی میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو
شکار کرکے لاؤں اور پھرز مین پر خدا کے نافر مان بندوں کو کھلاؤں ۔مصنف عمرات نے کہا کہ فتح
موسلی کی یہ حکایت اگر درست ہے تو یہ عذر بارد ہے شرع اور عقل کے خلاف ہے ۔ کیوں کہ اللہ
تعالیٰ نے کسب کو مباح فر مایا ہے اور لوگوں کو کسب کی طرف بلایا۔ اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ
بسا او قات میں روٹی پکاتا ہوں اور اس کو ایک گنہگار کھا جاتا ہے تو یہ بات لغو ہوگی۔ کیوں کہ
ہمارے لیے جائز ہے کہ یہود و نصار کی کے ہاتھ فروخت کریں ۔ الہی اپنی رحمت سے ہم کو اس
چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے۔

علاج کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف یمین کے کہا کہ علما کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ معالجہ کرنا جائز ہے۔فقط بعض کی رائے بیہ ہے کہ ترک علاج عمدہ ہے۔ہم نے اس بارے میں لوگوں کا کلام اور جو پچھ ہم کوخبر ملی ہے اپنی کتاب' لقط المنافع'' میں جوفن طب میں ہے، بیان کیا ہے۔اس مقام پرصرف اس قدر مقصود ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ جب علاج کرنے کی اباحت بالا جماع ثابت ہوگئ،

« المناس البيل (بيل المناس ال اوربعض علما کے نز دیکے مستحسن گھہرا تو ہم ان لوگوں کے قول کی طرف توجہ نہ کریں گے جو کہتے ہیں کہ علاج کرنا تو کل سے خارج ہے۔ کیوں کہ اتفاق اس امریر ہے کہ بیہ بات تو کل سے خارج ہے۔رسول الله مَثَاثِثَةِ بَمِ ہے بروایت سیجے ثابت ہے کہ'' آپ نے علاج کیا اور علاج کرنے کا تھم فر مایا'' 🗱 اوراس کی وجہ ہے تو کل ہے نہیں نکلے اور نہاس کو تو کل ہے نکالا جس نے ان کودوا کرنے کا حکم دیا ہے بخاری میں بروایت حضرت عثمان رٹائٹینڈ آیا ہے کہ رسول اللہ سَائٹینڈ م نے ''اجازت دی کہ حالت احرام میں اگر آشوب چیثم کی شکایت ہوتو ایلوے کالیپ کرے۔'' 🗱 طبری نے کہا کہ اس حدیث میں تو کل کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے اس قول کے فاسد ہونے پر دلیل ہے جو محص کسی مرض کی وجہ ہے اپنے جسم کاکسی دواسے علاج کرے تو اس کا تو کل سیحے نہیں ہے۔ کیوں کہ ایسا کرناان کے نز دیک جس ذات یاک کے قبضہ میں عافیت ہے اور نفع ونقصان ہےاس کو چھوڑ کر دوسرے سے عافیت طلب کرنا ہے اور رسول اللہ سَنَا ﷺ نے جو رفع تکلیف کے لیے احرام باندھنے والے کے حق میں آئکھوں کا علاج ایلوے کے ساتھ مطلق فرمایا تواس بات کی قوی دلیل ہے کہ تو کل کے معنی وہ نہیں جوان لوگوں نے بیان کیے ہیں جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے اور اس امر کی دلیل ہے کہ علاج کرنے والا رضا بقضائے الہی ہے خارج نہیں ہوتا جیسے کسی شخص کو جوع القلب کا عارضہ ہوتو اس کا غذا کے لیے بے قر ار ہونا اس کو رضابقضااورتو کل سے خارج نہ کرے گا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے سواجو بیاری پیدا کی ہےاس کی دوابھی ضرورا تاری ہے 🗱 اور مرض دور کرنے کے اسباب بنائے ہیں۔جس طرح 🗱 بخارى: كتاب الطب، باب ما انزل الله داءالا انزل له شفاء، رقم ۲۷۸ ۵ مسلم: كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب الند اوی ، رقم ۲۵۱ – ۱۷ و داوُد: كتاب الطب، باب الرجل يتد اوى ، رقم ۳۸۵۵ ـ تر مذی: كتاب الطب، باب ماجاء في الدواء والحث عليه، رقم ٢٠٣٨\_ ابن ماجة : كتاب الطب، باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، رقم ٣٣٣٦\_

کھانے کو بھوک کے زائل کرنے کا سبب قرار دیا۔ حالا نکہ وہ قادرتھا کہ مخلوق کو بغیراس کے بھی زندہ رکھے۔ لیکن اس نے مخلوق کو اہل حاجت بنا کر پیدا کیا ہے۔ لہذا ان سے بھوک کی تکلیف اس چیز سے دور ہوگی جس کواس کے زائل کرنے کا سبب بنایا یہی حالت مرض لاحق کی ہے۔ تنہائی اور گوشہ بینی اور جمعہ ترک کرنے کے بار سے میں صوفیہ پر تنہائی اور گوشہ بینی اور جمعہ ترک کرنے کے بار سے میں صوفیہ پر تنہیں ابلیس کا بیان

ا گلے نیک لوگ جو تنہائی اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے تھے وہ محض اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں اور خدا کی عباوت میں مشغول ہوں ۔ مگران لوگوں کی گوشنینی میں ہے بات نہ تھی کہ جمعہ و جماعت میں شامل نہ ہوں ، مریض کی عیادت نہ کریں ، جنازہ کے ساتھ نہ جا ئیں ، کسی کوحق بات نہ بتا ئیں ۔ بی گوشنینی محض اس لیے ہوتی کہ شرسے بچیں ، فسادیوں سے محفوظ رہیں ، بر بے لوگوں سے اختلاط نہ کریں ۔ صوفیہ کی ایک جماعت کوشیطان نے دھوکا دیا۔ لہذا ان میں سے بعض تو کسی پہاڑ پر راہوں کی طرح سے الگ جارہے ۔ رات دن اسلیے رہنے ہیں ۔ جمعہ اور نماز با جماعت کو چھوڑتے ہیں ۔ اہل علم سے نہیں ملتے جلتے ۔ عموماً صوفیہ رباطوں میں رہتے ہیں ۔ مہد میں نماز کے لیے نہیں آتے ، ستر راحت پر پڑے ہوتے ہیں اور کسب کو جھوڑ رکھا ہے ۔ ابو حامد غزالی نے کتاب ''احیاء العلوم'' میں بیان کیا ہے کہ ریاضت سے مقصود سے ہے کہ دل یک سوہو جائے اور میہ بات جب بی حاصل ہوگی کہ آدمی ایک تاریک مکان میں بنیار ہے اور اگر مکان تاریک نہ ہوتو اپنا سرگر بیان میں ڈالے یا کسی چاور وغیرہ سے لیسٹے ۔ اس حالت میں وہ آواز حق سے گاور حضرت ربوبیت کے جلال کومشاہدہ کرے گا۔

مصنف مینیا نے کہا کہ ان تربیتوں پرغور کرنا چاہے اور تعجب یہ ہے کہ ایک فقیہ خف سے بیامرکیونکرصا در ہوتا ہے اور اس کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جووہ سنتا ہے وہ آواز خدا ہے اور جس کاوہ مشاہدہ کررہا ہے جلال ربوبیت ہی ہے۔ حالا نکہ جو شخص ضرورت سے کم کھانا کھائے اس کے حق میں یہ بات ظاہر ہے کیوں کہ اس پر مالیخو لیا غالب ہوتا ہے اور بعض اوقات الی حالت میں آدمی وساوس سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ مگر جب کہ وہ چا دراوڑ ھے لے اور آئکھیں بند کر لے تو 448 348 348

ا کٹر چیزیں خیال میں آتی ہیں کیوں کہ دماغ میں تین قوتیں ہیں۔ایک خیال کی قوت ہے، دوسری فکر کی قوت اور تیسری ذکر کی۔خیال کا مقام دماغ کے پردوں میں ہے آگے کے دوپردے ہیں اورفکر کا مقام درمیانی پردہ ہے اور ذکر وحفظ کا مقام پیچھے کا پردہ ہے۔جب آ دمی اپناسر جھکا تا ہے اور آئکھیں بندکر لیتا ہے تو فکر اور خیال کا جولان ہوتا ہے۔

ابوعثان بن الآدی نے کہا کہ ابوعبید بسری کا قاعدہ تھا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی تو گھر میں جاگرا پی بی بی ہے کہتے تھے کہ میر ہے جمرے کے درواز نے کومٹی سے بند کردو، اور ہررات روزن کی راہ ہے جمھے کوا یک رو ٹی دے دیا کرنا ۔ پھر جب عیدکا دن آتا تو ان کی بی بی اس گھر میں جاکر دیکھتی تو گوشہ میں تمیں روٹیاں پاتی تھیں ۔ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھیں اور آخر ماہ مبارک تک ایک وضو سے رہتے تھے ۔ مصنف میرائی تھیں ہے کہا کہ بید قصہ میر نزدیک دو وجہ ساحی مسلمان ہوگر جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑ دینا۔ حالانکہ بیدواجب ہیں ، اور ان کا ترک کرنا جائز نہیں ، پھراگر بید حکایت درست بھی ہوتو اس شخص کے حق میں شیطان نے دھوکا دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی ۔ ابوعبداللہ نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے بار ہا ابوالحسن صوفی کو سنا کہ جمعہ اور جماعت میں تھی اور ترک کرنے پر ان کوعتا ب کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اگر فضیلت جماعت میں ہے تھے کہ اگر

#### 🍇 فصل

ایسی علیحدگی کے بارے میں جس کی وجہ سے تحصیل علم اور جہاد کفار سے محروم رہ جائے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قاسم نے ابوا مامیڈ لیٹوڈ سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ منا لیڈوڈ کے ہمراہ ایک شکر میں جاتے تھے، ہم میں سے ایک آدمی کا گزرایک غار پر ہوا جس میں تھوڑ اسا پانی تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس غارمیں مقام کروں اور جو پچھاس میں ہے اس کوقوت مقرر کروں اور اس کے گرد جو سبزی ہے ہیں اس پر بسر کروں گا اور دنیا سے الگ رہوں گا۔ پھر کہا کہ بہتریہ جا کر رسول اللہ منا لیڈیڈ سے عرض کروں ۔ اگر آپ اجازت ویں گو تو میں ایسا کروں گا، ورنہ ہیں کروں گا۔ ورنہ ہیں کروں گا کروں گا

ارسول الله مَا لَيْهِمَ البِهِ عَارِير گزرا، وہاں پر پانی اور سبزی اس قدر موجود ہے جس ہے ہیں بر کرسکتا ہوں۔ میرے جی میں آتا ہے کہ وہاں قیام کروں اور دنیا ہے علیحدہ ہوجا وَں۔ رسول الله مَا لَیْهِ اِیْد مَایا: ''میں نفر انیت اور یہودیت کے لیے مبعوث نہیں ہوا بلکہ شریعت خالص اور آسان دین کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ قتم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد مَنا لَیْوَا کَیٰ جان ہے، خدا کی راہ میں صبح وشام ایک بارقدم اٹھانا دنیا وما فیہا ہے بہتر ہے اور تمہارے لیے جماعت کی صف میں کھڑ اہونا ساٹھ برس نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔'' کا صوفیہ پرخشوع اور سر جھ کا نے اور نا موس قائم رکھنے کے بارے میں تلبیس ابلیس کا بیان

مصنف عینی از کا باعث ہوتا ہے کہا: جب خوف الہی دل میں قرار پکڑ جاتا ہے تو ظاہر میں خشوع اور بجزو نیاز کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اس کوضیط نہیں کرسکتا۔ اس لیے سر جھکائے اور باادب اور منگسرر ہتا ہے۔ سلف صالحین الی باتوں کے چھپانے میں کوشش کرتے تھے۔ محمد بن سیرین دن میں ہنسا کرتے تھے اور رات کورویا کرتے تھے۔ ہمارا مقصود پنہیں کہ عالم کو وام میں بیٹھ کر بنا چاہے بلکہ اس سے تو ان کو تکلیف ہوگی علی ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ فرمایا: جب تم علم کاذکر کیا کروتو وقار قائم رکھواور علم کو نمی کے ساتھ تلاوط نہ کرو۔ تا کہ اس کولوگ دلوں سے نکال میں بنالا دیکھ کرتا ویل کرنے سے عام کی حالت کوریا نہیں کہتے ۔ کیوں کہ وام کے قلوب عالم کو کی فعل مباح میں سامنے رہے۔ نہموم تو بیہ ہے کہ بناوٹ سے خشوع ظاہر کرے اور رونی صورت بنائے اور سرکو سامنے رہے۔ تے دوڑیں اور بسامنے رہے۔ کہ بناوٹ سے خشوع ظاہر کرے اور رونی صورت بنائے اور سرکو اوقات جب اس سے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کیجی تو دعا ما تگنے کے لیے تیار ہوجائے گویا وہ اوقات جب اس سے کہا جائے کہ ہمارے لیے دعا کیجی تو دعا ما تگنے کے لیے تیار ہوجائے گویا وہ اوبات کو نازل کرتا ہے۔ ابراہیم نخبی کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان سے کہا گیا ہمارے لیے اجابت کو نازل کرتا ہے۔ ابراہیم نخبی کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان سے کہا گیا ہمارے لیے دعا کی جائے تو ان کو بہت برامعلوم ہوا اور سخت نا گوارگز را۔ بہت سے خوف کرنے والے ایسے دعا کی جائے تو ان کو بہت برامعلوم ہوا اور سخت نا گوارگز را۔ بہت سے خوف کرنے والے ایسے معد خوف کرنے والے ایسے معرف کرنے والے ایسے معرف کرنے والے ایسے معرف کرنے والے ایسے معرف کرنے والے ا

اس روایت میں علی بن بزیدالالهانی راوی ہے۔ منداحمہ: ۲۲۲/۵ الفقیہ والعنفقہ للخطیب: ۲۰۴/۲، الفقیہ والعنفقہ للخطیب: ۲۰۴/۲، باب نفل الجہاد۔
باب التوثق فی استفتاء الجماعة مجمع الزوائد: ۵/۵ و ۲۵، کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد۔

المات حوفوف کے مارے نہایت ذلت اور شرم سے بسر کرتے ہیں اور آسان کی طرف سرنہیں المات حالانکہ بیکوئی فضیلت میں داخل نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ سکا تیا آئے کے خشوع سے بردھ کر المات حالانکہ بیکوئی فضیلت میں داخل نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ سکا تیا آئے اکثر کوئی خشوع سے بردھ کر کوئی خشوع نہیں۔ جی مسلم میں حضرت ابوموی رفائق سے روایت ہے کہ ' رسول اللہ سکا تیا آئے اکثر میارک آسان کی جانب اٹھاتے تھے۔'' اس حدیث میں اس بات پردلیل ہے کہ آیت آسانی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان کی طرف نظر کرنامستحب ہے۔و قال اللہ تعالیٰ ۔

ان آینوں میں صوفیہ پررد ہے اس دعویٰ کا کہ فلاں صوفی نے کئی سال تک آ سان کی طرف نظر نہاٹھائی۔

اس قوم نے اپنی بدعتوں کے ساتھ تشبیہ کی رمز کوبھی ملایا ہے اور اگر بیٹلم رکھتے کہ خدا سے شرمانے کے بارے میں ان کا سر جھکا نااٹھانے کے برابر ہے تو ایسانہ کرتے لین ابلیس کا شغل تو ہے ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کھیل کرتا ہے، باقی رہے علما توان سے ابلیس دور رہتا ہے اور بہت ڈرتا ہے۔ کیوں کہ وہ اس کی تمام کیفیت سے واقف ہیں اور اس کے مکر فن سے احتراز کرتے ہیں۔ ابومسلمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ اصحاب رسول الله مُنَاثِيَّا مِنْم مُخرف اور شرمیلے نہ تھے اور اپنی مجلسوں میں شعر واشعار پڑھا کرتے تھے اور اپنی جاہلیت کی حالت بیان کرتے تھے۔ پھر جب کسی کے سامنے اس کے امر دین کا ذکر آتا تھا تو اس کی آئھوں کے ڈھیلے کرتے تھے گویا کہ وہ و دیوانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ڈالٹیڈ نے کسی شخص کو دیکھا سر ایسے پھرتے تھے گویا کہ وہ و دیوانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ڈالٹیڈ نے کسی شخص کو دیکھا سر ایسے اس سے دیادہ نہیں ہوتا اور جس شخص نے اپنے دلی خشوع سے زیادہ لوگوں کے سامنے خشوع ظاہر کیا تو زیادہ نہیں ہوتا اور جس شخص نے اپنے دلی خشوع سے زیادہ لوگوں کے سامنے خشوع ظاہر کیا تو

الله مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب بيان ان بقاء النبيّ امان لاصحابه ، رقم ٢٣٦٦ \_منداحمد ٣٩٩ \_مندعبد بن المحدد مسلم: كتاب السنة لا بن الخلال ٣٨٣/٢ في ذكر اصحاب رسول اللهّ الجمعين ، رقم ٢٧٢ \_

الينس:١٠١ 😝 ١٠/ينس:١٠١ـ

اس نے نفاق طاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹیڈ کے سامنے کسی شخص نے سانس بھرا گویا کہ وہ عمر سیائٹیڈ کے سامنے کسی شخص نے سانس بھرا گویا کہ وہ عمر سیائٹیڈ کے سامنے کسی شخص نے سانس بھرا گویا کہ وہ عمر سیائٹیڈ آپ نے اس کو گھونسا مارایا لات ماری۔ ابن البی خشیمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ شفاء بنت عبداللہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آہتہ چلتے تھے اور زم آواز سے گفتگو کرتے سے ۔ پوچھے لگیس کہ یہ کیابات ہے؟ حاضرین بولے کہ عابدلوگ ہیں۔ کہنے لگیس کہ واللہ حضرت عمر وہائٹیڈ جب گفتگو کرتے تھے اور جب چلتے تھے تو تیز قدم اٹھاتے تھے اور جب چلتے تھے تو تیز قدم اٹھاتے تھے اور جب کسی کو مارتے تھے تو در دمیں مبتلا کردیتے تھے۔ حالانکہ آپ سے عابد تھے۔ اور جب کسی کو مارتے تھے تو در دمیں مبتلا کردیتے تھے۔ حالانکہ آپ سے عابد تھے۔

مصنف مینید نے کہا: سلف اپنااحوال چھپاتے تھے اور ترک تصنع میں تصنع کرتے تھے۔
ابوب بختیانی مینید کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ ان کے لباس میں کسی قدر طول تھا تا کہ حال
پوشیدہ رہے ۔ سفیان توری مینید نے کہا کرتے تھے کہ میرے جوا تکال ظاہر ہو گئے ان کو شار
نہیں کرتا ۔ سفیان نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اور کہا کہ اس نماز کا تجھ کو کیا اجر ملے گا جے آ دمی
دیکھرہے ہیں ۔ ابوا مامہ نے کسی شخص کو بجدہ میں دیکھ کر کہا کہ یہ بجدہ کیا خوب ہوتا اگر تیرے گھ
میں ہوتا ۔ سین بن عمارہ کی مجلس میں کسی نے آ ہی ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اس کو دیکھنے لگے
اور بو چھنے لگے کہ یہ کون ہے جی کہ خیال کیا کہ اگر اس کو پہچان جا کیں گے تو اس بارے میں کچھ
حکم لگا کیں گے۔ جرملہ سے روایت ہے کہ شافعی کو میں نے سنا کہ یہ شعر پڑھتے تھے:

وَدَعِ الَّسِذِيُسِنَ إِذَا اَتَسِوُكَ تَسنَسَّكُوا وَإِذَا خَسلَسُوا فَهُسمُ ذِئَسِابٌ خُسرافُ "ایسےلوگوں کوترک کروجو کہ جس وقت تمہارے پاس آئیں توسر جھکالیں اور جب علیحہ ہ ہوں تو خطرناک بھیٹرئے بن جائیں۔"

ابراہیم بن سعید نے کہا: میں خلیفہ مامون رشید کی خدمت میں کھڑا تھا۔ مجھے آواز دی کہ
اے ابراہیم! میں نے جواب دیاہاں حضور! کہا کہ دس اعمال نیک ایسے ہیں کہ خدا کے پاس نہیں
پہنچتے ہیں اوران میں سے بچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں مقبول نہیں۔ میں نے بوچھا امیر المونین
وہ کیا ہیں؟ جواب دیا کہ ابراہیم بن بریہہ کا منبر پرچڑھ کررونا، عبدالرحمٰن بن اسحٰق کا خشوع، ابن
ساعہ کے چہرہ کا درویثی سے متغیر ہونا۔، ابن حیو یہ کورات کا نماز پڑھنا، عیاش کا چاشت کی نماز
اداکرنا، ابن سندی کا پیراور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، ابورجاء کا حدیث بیان کرنا، حاجی کی

### ٠ 452 من المسل الم

قصه گوئی،هفصو په کاصد قه اور یعلیٰ بن قریش کی کتاب التیامی \_

### صوفیہ پرترک نکاح کے بارے میں تلبیس اہلیس کابیان

مصنف عمین نے کہا کہ خوف زنا کی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے اور اگر زنا کا خوف نہ ہوتو سنت موکدہ ہے۔ یہی جمہور فقہا کا مذہب ہےاورا مام ابوحنیفہ عمینیہ اورا مام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایس حالت میں نکاح تمام نوافل سے افضل ہے۔ کیوں کہ وجود اولا د كاسبب ہے۔رسول الله مَثَاثِيْنَا لَم نَعْ مايا كه " نكاح كرواورنسل برُ هاؤ " 🏕 اور فر مايا كه " نكاح میری سنت ہے اب جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا مجھ سے نہیں ۔'' 🗱 سعد بن ابی وقاص رطالتٰوؤ كہتے ہیں كەرسول الله مَالَّاتُیْام نے'' حضرت عثمان بن مظعون كوتر ك زكاح ہے منع فرمایا اوراگر آپ ان کو اجازت دیسے نے تو ہم لوگ خصی ہو جاتے۔' 🗱 انس طالٹیو کے ۔۔ روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ مَنَّا ﷺ میں سے ایک جماعت نے از واج مطہرات سے وریافت کیا کہ رسول الله مَنَا تَیْنِمُ گھر میں کیونکر عمل فرماتے ہیں؟ از واج مطہرات نے بیان کیا ،تو صحابہ میں ہے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔بعض بولے کہ میں گوشت نہ کھاؤں گا،بعض کہنے لگے کہ میں رات کو بچھونے پر نہ سوؤں گا۔بعض نے عہد کیا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گانبھی افطار نہ کروں گا۔رسول اللّٰہ مَثَاثِیْئِم نے بیہ با تیں س کرخطبہ پڑھااور حمدوثنا کے بعد فرمایا کہ'' بیلوگ سمقتم کے ہیں جوابیااریاارادہ کرتے ہیں۔ میں تو رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں اور روز ہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اورعورتوں ہے نکاح بھی

المناه المعنى المقاصدالحسنه: ص١٦٥، رقم ٣٥٠ - كشف الحفاء: ١/ ٣٨٠، رقم ١٠١ - تذكره الموضوعات للفتنى ص ١٣٠، المباب فضل السعى فى الاولاد - مناهل الصفاء ص ١١- الشفاء للقاضى عياضٌ: ١/ ١٩١، ١٩٠، الفصل الثامن: از واجه وما يتعلق به - باب فضل السعى فى الاولاد - مناهل الصفاء ص ١١- الشفاء للقاضى عياضٌ: ١/ ١٩٠، والما الثاح، باب فى فضل النكاح، رقم ١٨٣٧ - فردوس الاخبار للديلمي: ٥/ ٥٨، رقم ١١٦/٤ - في الجامع الصغير: ٢/ ١١٠، كتاب النكاح، رقم ١٣٣٥ - وله شاهد عند البخارى، رقم ( ١٣٠٨ - ومسلم: رقم ( ٢٣٠٣) - ومسلم: رقم ( ٢٣٠٣) -

ا بخارى: كتاب النكاح، باب ما يكره من البتل والنصاء، رقم ٥٠٧٣ مسلم: كتاب النكاح، باب استخباب النكاح، المن تافت نفسه اليه، رقم ٣٠٠٥ من البتل والنصاء، رقم ٣٠٠٥ من البتل ، رقم ٣٠٠٥ من التبال ؛ كتاب النكاح، باب ماجاء في النبي عن البتل ، رقم ٣٠١٣ منداحمد: ١٨٥ الدكاح، باب المجاه ١٨٥٠ منداحمد: ١٨٥٠ الدكاح، باب النبي عن البتل ، رقم ٣٢١٣ منداحمد: ١٨٥٠ الدكاح، باب النبي عن البتل ، وقم ٣٢١٣ منداحمد: ١٨٥٠ الدكاح، باب النبي عن البتل ، وقم ٣٢١٣ منداحمد: ١٨٥٠ الدكار، ١٨٥٠ المارة المارة ١٨٥٠ المارة الما

٠٠٠ الميس الميس (ميس الميس الم کرتا ہوں۔ جو محض میری سنت سے برگشتہ ہوگاوہ مجھ سے نہیں۔ 🏕 ابن عباس والثین کہتے ہیں کہاس امت میں سب سے افضل ترین وہ تھے جن کی بیبیاں سب سے زیادہ تھیں۔ یعنی رسول الله مَثَاثِيَّةِ ﴿ ﴾ شداد بن اوس نے کہا کہ میری شادی کر دو کیوں کہ رسول الله مَثَاثِثَةِ مِ نے مجھ کو وصیت فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بن بیابانہ جاؤں۔ 🦚 محمہ بن راشدنے ہم سے بیان کیا کہ کھول نے ایک آ دمی ہے روایت کیا کہ ابوذ رنے کہا کہ رسول اللہ وغالثہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کانام عکاف بن بشر تمیمی ہلالی تھا۔ رسول الله مَثَاثِیْمُ نے فرمایا:اے عکاف! تمہاری کوئی بی بی ہے؟ عرض کیانہیں، دریافت فرمایا کہ کوئی لونڈی ہے؟ جواب دیا نہیں۔استفسارفر مایا کہتم فارغ البال ہو؟ کہاہاں میں خوشحال ہوں۔ارشادفر مایا کہتواس وقت شیطان کا بھائی ہے اگر تو نصاری میں ہے ہوتا تو کوئی راہب ہوتا۔ ہماری سنت نکاح ہے۔تم لوگوں میں برےلوگ بن بیاہے ہیں اور مرنے والوں میں رذیل تر وہ ہیں جو بن بیاہے مرتے ہیں۔صالحین کے لیے شیاطین کے پاس ترک نکاح سے بڑھ کراورکوئی ہتھیارزیادہ کارگرنہیں ہے۔ 🗱 ابو بکر المروزی نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے احمد بن حنبل میں ہے سنا، کہتے تھے كه بن بيابار منااموراسلام ہے كسى ميں داخل نہيں۔ كيوں كه خودرسول الله مَثَالِيَّةِ فِيم نے چودہ نكاح کیے اور نو بیبیاں چھوڑ کروفات یائی۔ پھر کہا کہ اگر بشر بن الحارث شادی کر لیتے تو ان کےسب کام پورے ہوجاتے اوراگر آ دمی نکاح کرنا چھوڑ دیتے تو نہ جہاد کرتے اور نہ حج کرتے ،اور نہ یہ ہوتا اور نہ وہ ہوتا۔ رسول اللہ مَنَا تَنْفِيْلُم کی بیرحالت تھی کہ اکثر اوقات آپ کے گھر میں کچھ

الكاح بقارى: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح رقم: ٥٠١٣- ٥٠ مسلم: كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن التحت نفسه اليه رقم ٣٢١٩ سنن الكبرى للبيم في النكاح باب النكاح: باب النهى عن النبل رقم ٣٢١٩ سنن الكبرى للبيم في المركاليم في النكاح منداح ٢٨١ - ٢٨٥ - ١٨٥ - مندعبد بن حميد ١٣١٨ قم ١٣٩١ قم ١٣١٨ عندى: كتاب الزكاح: باب كثرت النساء رقم ١٢٥٩ - كتاب سنن سعيد بن منصورا ١٣١٨ ما ١٦٥ - كتاب الترغيب في النكاح رقم ١٢٥٠ - كتاب الزكاح: باب الترغيب في النكاح رقم ١٢٥٠ - كتاب الزكاح: باب الترغيب في النكاح رقم ١٢٥٠ - كتاب النكاح: باب في تزوي من كان يأ مررقم ١٩٥٠ - ميدوايت منكر بياس مين مندل بن على الفرى وابورجاء وعثمان بن خالد ضعيف بين -

اس میں خالدراوی ہے جو کہ موضوع حدیثیں بناتا تھا، مصنف عبدالرزاق: ۲/۱۱، باب وجوب النکاح وفضلہ، رقم ۱۰۳۸۷۔ منداحمہ: ۱۹۳/۵۔ مجمع الزوائد: ۴۵۰/۳، کتاب النکاح، باب الحث علی النکاح و ماجاء فی ذلک کنز العمال :۴۹۲/۱۷، کتاب النکاح، الترغیب فیہ، رقم ۴۵۲۰۹ ضعیف الجامع الصغیر: رقم ۳۳۸۸۔

کھانے پکانے کو نہ ہوتا تھا اس پر بھی نکاح کو پیند فرماتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیے تھے، اور ترک نکاح سے منع فرماتے تھے۔ اب جوشخص رسول اللہ سکا پیٹی کے فعل مبارک سے پھر جائے وہ بھی حق پر نہیں۔ یعقوب عالیہ لیا نے نم وطال کی حالت میں بھی نکاح کیا اور آپ کی اولا دہوئی، اور رسول اللہ سکا پیٹی نے فرمایا کہ مجھ کوعور توں کی محبت دی گئی ہے۔ 4 ابراہیم بن ادہم سے نقل ہے کہ ایک نے ان سے شکایت کی کہ میں نے بیاہ کیا تو عیال کی وجہ سے بلامیں پڑگیا۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے اس کو بلند آواز سے ڈائٹا اور کہا کہ ہم نے راہ و کیے لیے۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے اس کو بلند آواز سے ڈائٹا اور کہا کہ ہم نے راہ و کیے لیے۔ ہنوز اس نے کلام پورانہ کیا تھا کہ ابراہیم نے سے دوکر روٹی مانگنا ایک اور ایس فضیلت رکھتا اصحاب رٹنگائیڈ ہنتھے۔ پھر کہا کہ بچے کا اپنے باپ سے روکر روٹی مانگنا ایسی اور ایسی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ باتیں بن بیا ہے عابد کوکب حاصل ہیں۔

#### 🍻 فصل

ابلیس نے اکثر صوفیہ کہ دھوکا دیا اور ان کو نکاح سے باز رکھا۔ لہذا قد مائے صوفیہ نے عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نکاح کوترک کیا، اور سمجھے کہ نکاح عبادت الہی سے پھیر دیتا ہے۔ بیلوگ اگر نکاح کی حاجت رکھتے تھے یا کی قتم کار جمان اس طرف تھا تو ضرور اپنے جمم اور دین کوخطرے میں ڈالا اور اگر ان کو نکاح کی ضرورت نہ تھی تو فضیلت سے محروم رہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہر رہ و ڈالٹنٹو نے رسول اللہ سکا ٹیٹو ہے سے دوایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سے دیم میں بھی صدفہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ سکا ٹیٹو ہا؟ ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اجر ماتا ہے؟ فرمایا: بھلا بی تو بتاؤ کہ اگر اس خواہش کو حرام جگہ پوری کرتا تو گئم گار ہوتا؟ عرض کیا: ہاں ۔ فرمایا کہ پھرتم لوگ برائی کو شار کرتے ہواور کرنا خواہش سے کی خواہش کے کہ کو خال نہیں رکھتے۔ " چھ

الماري المعروف، رقم ۲۷۷۱- الوداؤر: كتاب عشرة النساء، باب حت النساء، رقم ۳۳۹۲،۳۳۹ متدرك الحاكم: المهند ركالحاكم المهند ركالحاكم المهند ركالحاكم المهند ركالحاكم المهند و ۱۲۷۷- كتاب الضعفاء الكبير: ۱۲۰/۲، في ترجمة (۱۲۱) سلام بن سليمان البي المهند ركالها و المهند و ا

صوفیہ میں ہے بعض کا قول ہے کہ نکاح کی وجہ سے نان ونفقہ لازم آتا ہے اور کسب کرنا دشوار ہے۔ یہ ججت فقط کسب کی محنت سے جان چرانے کے لیے ہے۔ سیجے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رٹھا ٹیٹے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹے ہے نے فرمایا:'' ایک دیناروہ ہے کہم خدا کی راہ میں صرف کرتے ہو، ایک دیناروہ ہے جو علام وبردہ کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دیناروہ ہے جو صدقہ کردیتے ہو، ایک دیناروہ ہے جواپنے اہل وعیال پرصرف کرتے ہو، سب سے افضل وہی دینارے جواپنے اہل وعیال پرصرف کرتے ہو، سب سے افضل وہی دینار ہے جواپنے اہل وعیال پرخرچ کرتے ہو۔''

صوفیہ میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح دنیا کی رغبت کا باعث ہوتا ہے۔
ابوسلیمان دارانی سے ہم روایت کرتے ہیں کہ جس وقت آ دمی حدیث طلب کرے یا طلب معاش میں سفر کرے تو وہ دنیا کی طرف جھکتا ہے۔ مصنف بیشانیڈ نے کہا کہ بیسب شریعت کے مخالف ہے۔ بھلا حدیث کیونکر خطلب کی جائے ، حالا نکہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور طلب معاش کیوں نہ کی جائے ، حالا نکہ حضرت عمر دھائیڈ فرماتے ہیں کہا گر میں ایس ایس کے واس سے زیادہ میں ایس مروں کہا پی محنت سے اپنی روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھ کواس سے زیادہ بیند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں اور بھلا شادی کس طرح نہ کی جائے ، حالانکہ صاحب شرع نے فرمایا کہ ''تم نکاح کرواور نسل بڑھاؤ۔' ﷺ میرے نزدیک بیسب اوضاع ضاحب شرع نے فرمایا کہ ''تم نکاح کرواور نسل بڑھاؤ۔'' میں میں خرد کے بیسب اوضاع خلاف شریعت ہیں۔

ابوحامد نے کہا کہ صوفیہ میں سے ایک جماعت نے نکاح ترک کردیا ہے تا کہ زاہد مشہور ہوں اورعوام لوگ صوفی کی بہت تعظیم کرتے ہیں جب کہ اس کی کوئی بی بنہ ہوا ور کہتے ہیں کہ فلال بزرگ نے بھی عورت کی شکل بھی نہیں دیکھی حالا نکہ بیر ہبانیت اور ہماری شریعت کے خلاف ہے۔

تکریتی نے کہا: مرید کو چاہیے کہ اپنے آپ کوشا دی کی طرف مشغول نہ کرے۔ کیوں کہ

الله مسلم: كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك، رقم ٢٣١١ منداحم ٢٥٦١، ٢٥٦ مثرة النفة الرجل على ٢/٢ ١٨٥، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على الاهل، رقم ١٩٧٨ الادب المفرد للبخاري ص ١٩٦١ باب نفقة الرجل على النفله ، رقم ١٥٥١ مثل النفقة على الاهل، رقم ١٦٥١، رقم ١٣٥٠ مثل النفلة على الاولاد ، مناهل الصفاء: ص١٦٠ الثفاء المامن عياض " ١٩١١، ١٩٠١ النفلة عياض" : ١/١٩١٠، ١٩١٠ النفلة النفلة عياض " ١٩١١، ١٩٠١ النفلة عياض " الموضوعات للفتني عياض " ١٩٠١، ١٩٠١ النفلة النفلة عياض " الموضوعات للفتني عياض " المولود ، مناهل الصفاء: ص١٦٠ الثفاء للقاضي عياض " المواد ، مناهل الصفاء: ص١٦٠ الثفاء للقاضي عياض " المولود ، مناهل الصفاء : ص١٦٠ الثفاء للقاضي عياض " المولود ، مناهل النفلة المولود ، مناهل المولود ، مناهل النفلة المولود ، مناهل المولود ، مناهل

کاح اس کوسلوک سے بازر کھے گا اور جورو سے مانوس رکھے گا اور جو تحف غیر خدا سے مانوس ہوا وہ خدا تعالیٰ سے پھر گیا۔ مصنف بولید نے کہا: مجھ کواس شخص کے کلام پر سخت تعجب ہے۔ اس کو اتی خبر نہیں کہ جوانسان اپنفس کی عفت اور اولا دہونا چاہے گا اور اپنی بی بی کی عصمت قائم رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ راہ سلوک سے خارج نہ ہوگا۔ بھلا کیا جورو سے طبعی انس ہونا عبادت خدا کی طرف انس د لی ہونے کے منافی ہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

﴿ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ ٱزُوَاجاً لِتَسْكُنُوا اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَخَلَ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"لعنی الله تعالی نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑ پیدا کی تاکیم کوان سے آرام ملے اور تم میں باہم محبت اور رحمت بیدا کردی۔"

حدیث سیحے میں جابر رہ النہ اللہ میں جابر رہ النہ اللہ میں کہ اس کے اللہ میں اللہ میں کہ اے جھے سے فر مایا کہ اے جابر!''تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی تا کہ آس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہار سے ساتھ کھیلتی۔'' جہ رسول اللہ میں لیا تی خطرت جابر رہ النین کوالی چیز کی ہدایت نہ کرتے جوان کوانس الہی سے جدا کر دین ہے۔'' خود رسول اللہ میں اللہ میں ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے'' جھ اور'' حضرت ماکٹہ رہائی ہے خارج تھے، بلکہ یہ سب عاکشہ رہائی سے خارج تھے، بلکہ یہ سب

۴۰۰ الزوم: ۲۱ هم ۲۱۰ هم بخاری: کتاب النکاح، باب تزوت کالثیبات، رقم ۲۰۰۵ مسلم: کتاب الرضاع، باب استخاب نکاح البکر، رقم ۲۰۴۸ مرزق کتاب النکاح، باب فی تزوج الابکار، رقم ۲۰۴۸ مرز ندی: کتاب النکاح، باب فی تزوج الابکار، رقم ۲۰۴۸ مرزقی کتاب النکاح، باب نکاح الابکار، رقم ۱۳۲۲، ۳۲۲ مرزق با ۳۲۲۲، سائل: کتاب النکاح، باب نکاح الابکار، رقم ۱۳۲۲، ۳۲۲ مرزق با ۱۲۲۲، ۱۲۰۰۰ منداحمد: ۳۲۲ مرد ۱۳۲۲ مرد النکاح، باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ منداحمد: ۳۲۲، ۳۰۸ مرد استداحمد: ۳۲۲، ۳۰۸ مرد النکاح، باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ منداحمد: ۳۲ مرد ۱۳۲۳ مرد ۱۲۵۰ مرد النکاح، باب توجه باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ منداحمد: ۳۵ مرد ۱۳۵۰ مرد ۱۲۵۰ مرد ۱۲۵۰ مرد النکاح، باب توجه باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ مرد النکاح، باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ مرد المرد ۱۲۰۰ مرد النکاح، باب توجه باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ مرد المرد النکاح، باب توجه باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ مرد النکاح، باب تکام باب تزوج الابکار، رقم ۱۸۹۰ مرد المرد المرد

مصنف گااشارہ اگر حدیث ام زرع کی طرف ہے۔ تو وہ بچے حدیث ہے جے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث ہے جے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث نے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اوراگر حدیث خرافہ کی طرف اشارہ ہے تو وہ ضعیف ہے: دیکھیے ۔ منداحمد: ۲/ ۱۵۵۔ مجمع الزوائد: ۳/ ۱۳۵۸ مختصر الشمائل آمجمد ہے، باب عشرة النساء، کشف الاستار: ۳/ ۱۵۹ می ۱۵۹ میلامات النبوق، باب فی حسن خلقہ ، رقم ۲۳۷۵ مختصر الشمائل آمجمد ہے، باب ماجاء فی کلام رسول اللہ فی السم، رقم ۲۱۳ وقال فیدالا مام الالبانی: ضعیف )۔

ابوداوُد: كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، رقم ٢٥٧٨ نسائي (في الكبرئ): ٣٠٥/٥ كتاب عشرة النساء، باب مسابقة الرجل زوجة ، رقم ٨٩٣٣، ٨٩٣٨، ٨٩٣٨ ابن ماجة : كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٧٩ ابن ماجة : كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء، رقم ١٩٧٩ ابن البياقية بالعدومندالحميدي: ا/ ١٢٨، رقم ٢٦١ -



جاننا جاہے کہ جوان جوان صوفیہ جب کہ ترک نکاح پر مداومت کرتے ہیں توان کی تین قشمیں ہوجاتی ہیں۔

قشم اول یہ ہے کہ جس منی کے مرض میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہ نمی جب مدت دراز تک بندرہتی ہے تواس کا زہر یلا اثر دماغ کو چڑھ جاتا ہے۔ ابو بکر محمد بن زکر یارازی کہتے ہیں کہ ایک قوم کو پہچانتا ہوں کہ ان میں منی بہت تھی۔ پھر جب انہوں نے فلسفیت کی وجہ سے ایپ کو روکا تو ان کی شہوتیں کم ہوگئیں اور ان کے جسموں میں برودت آگئی اور ان کی حرکات اور ہضم میں دشواری پڑگئی، اور کہا میں نے ایک شخص تارک جماع کو دیکھا کہ اس کی خواہش طعام زایل ہوگئی تھی اور یہ حالت ہوگئی کہ اگر تھوڑا سا کھاتا تھا تو اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب این جماع کی عادت کی طرف رجوع کیا تو یہ بیاریاں فوراً ذائل ہوگئیں۔

دوسری قشم ہے ہے کہ جس چیز کو وہ ترک کرتے ہیں آخر میں اس پرتل جاتے ہیں۔ صوفیہ میں بہت سے ایسے ہیں کہ ترک نکاح پرصبر کیا اور منی جمع رہی پھر حرکت میں آئی تو وہ لوگ مبتلا ہو گئے اور دنیا ہے جس قدر بھا گئے تھے اس سے کئی حصہ زیادہ میں گرفتار ہو گئے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت دیر تک بھوکار ہا پھر جس قدر بھوک کی مدت میں چھوڑ ا تھاسب کھایا۔

تیسری قتم یہ کہاڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں ۔اکثر صوفیہ میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکاح سے ناامید کر دیااور منی نے مجتمع ہوکران کومضطرب کیا تو ان کی یہ حالت ہوگئی کہامر دوں کی صحبت سے راحت حاصل کرنے لگے۔

#### 🍇 فصل 🏇

صوفیہ میں ہے ایک جماعت کوشیطان نے فریب دیا کہ انہوں نے نکاح کیا اور کہنے گئے ہم شہوت کے خیال سے نکاح نہیں کرتے ۔اگر اس قول سے ان کی بیمراد ہے کہ طلب نکاح سے زیادہ تر ہمارامقصودادائے سنت ہے تو جائز ہے اوراگر بیمطلب ہے کہ نفس نکاح کی

ہ کی آئیں البیس کے بھی البیس کے ہوئی ہے۔ ان کی خواہش نہیں تو دروغ ظاہر ہے۔

#### ﴿ فصل ﴿ فصل اللهِ فَعَلَا اللهِ فَعَلَا اللهِ فَعَلَا اللهِ فَعَلَا اللهُ فَعَلَا اللهُ فَعَلَا اللهُ فَعَلَا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بعض لوگوں کو جہل نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے عضوتناسل کو کاٹ ڈالا اور مجبوب ہوگئے اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے شرمانے کی وجہ سے ایسی حرکت ظاہر کی ، حالانکہ بینہایت جماقت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنس ذکور کو جنس اناث پرائی عضو کے سبب سے شرف بخشا ہے اور بیعضواس لیے پیدا کیا کہ نسل قائم رہے اور جو مخص اپنے آپ کو مجبوب بناتا ہے گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ راہ صواب اس کے خلاف ہے۔ پھر اس کے اس عضو کے کاٹ ڈالنے سے نفس سے شہوت نکاح زائل نہیں ہوتی للہذاان کا مطلب حاصل نہ ہوا۔

طلب اولا دترک کرنے کے بارے میں صوفیہ پر کمبیس ابلیس کا بیان ابوالحواری نے کہا کہ میں نے ابوسلیمان دارانی سے سنا، کہتے تھے کہ جوشخص فرزند کی خواہش رکھتا ہے وہ احمق ہے نہ دنیاوی نفع ہے نہ دینی فائدہ ہے۔ کیوں کہ اگر کھانا، سونا اور جماع کرنا جاہے گا تواس لڑکے کی وجہ ہے عیش میں خلل آئے گا۔

احياءالعلوم للغزال: ٢٢/ النور: ٣٢ \_ ﴿ وَضِعِيفَ احياءالعلوم للغزال: ٢٢/٢، كتاب آداب النّاح، باب الترغيب في النكاح \_ جمع الجوامع قم ١٢٨٦٨ \_ فيض القدريشرح الجامع الصغير: ٣٥٣/٣، قم ٣٣٦٦ \_ضعيف الجامع الصغير: ٣١/٣، قم ٢٣٨٣ \_

احمد بین ایسا جماع ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہوجا تا ہے۔خود حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ''جورو سے جماع کرنے والا اور اولا دکونفقہ دینے والا اور جس شخص کالڑکا مرجائے اور جو شخص اولا دحچھوڑ کر مرے تواب پاتے ہیں'' اور اب جوشخص طلب اولا دسے روگر دانی کرے تو سنت اور افضل کے خلاف کرتا ہے اور صرف آ رام کا طریقہ جیا ہتا ہے۔

جنید مینید کا قول ہے کہ اولا دشہوت حلال کا عذاب ہے پھرشہوت حرام کے عذاب کوتم کیا کچھ خیال کرتے ہو۔مصنف مینید نے کہا کہ یہ غلط ہے کیوں کہ مباح کا نام عذاب رکھنا براہے۔اس لیے کہ جو چیز مباح ہے اس سے جونتیجہ نکلے تو عذاب کیونکر ہوگا۔شریعت جس امر کی طرف پکارتی ہے اس کا حاصل تو ثواب ہوا کرتا ہے۔

سفروسیاحت کے بارے میں صوفیہ پرتکبیس اہلیس کابیان

اکثر صوفیہ کوشیطان نے فریب دیا تو ان کوسیاحت کے لیے نکالا۔ نہ تو کسی خاص مقام کا ادادہ ہوتا ہے نہ طلب علم کی غرض ہوتی ہے۔ بہت سے تنہا نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ زاد سفر نہیں لیتے اور اس حرکت سے تو کل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اکثر فرائض اور فضائل ان سے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس سیاحت میں عبادت پر قائم ہیں اور اس کی بدولت ولایت کے قریب ہوجاتے ہیں حالانکہ بیلوگ نافر مان اور مخالف ہیں۔ سفر وسیاحت اور کسی خاص مقام پر جانا رسول اللہ منگا ہیں گے بغیر حاجت کے دوڑ ودھوپ سے منع فر مایا۔ رسول مقبول منگا ہی نے فر مایا کہ 'زمام اور خزام ، رہبانیت اور تبتل اور سیاحت سے چیزیں اسلام میں نہیں۔ ' علی ابن قتیہ نے کہا کہ زمام کیل ڈالنے کو کہتے ہیں اور حزام بالوں کا حلقہ ہوتا ہے جو نہیں ۔ نوٹ کے نھنوں کی ایک طرف ڈالا جاتا ہے۔ آنحضرت منگا ہی گھڑ کی مراداس سے وہ ہے جو کہ بی

المجل منداحم: ١٦٩،١٦٨/٥ ـ نسائى (في الكبرئ): ٣٢٦،٣٢٥/٥ كتاب عشرة النساء، باب الترغيب في المباضعة ، رقم منداحمد ، وقم المااا ـ مندالشاميين عبد المسلم لأنحيه ما يحب لنفسه ، وقم المااا ـ مندالشاميين للطير انى: ١٩٥١/ ، وقم المااا ـ مندالشاميين للطير انى: ١٨٥/ ، وقم الماا ـ مندالشاميين

البارة والموداؤون مراسلة: ص ١٥١، باب في النكاح، رقم ٢٠٠٠ بحقيق شعيب الارناؤوط، غريب الحديث لا بن تخليه: ١/١٥٥، رقم ٢٠٠١ مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٣٨، كتاب الإيمان والنذ ور، باب الخزامة ، رقم ١٥٨٦٠ منعف الجامع الصغير: ١/١٥٩، رقم ١٣٠١ -

اسرائیل میں عبادت کرنے والے کیا کرتے تھے کہ گلے کی بہنی میں صلقہ ڈالتے تھے اور ناک میں عکی ڈالتے تھے اور ناک میں عکی ڈالتے تھے اور تاک میں نکیل ڈالتے تھے اور تبتل کے معنی ترک نکاح بیں اور سیاحت یہ ہے کہ شہر کو چھوڑ دے اور روئ زمین میں گھومتا پھرے۔ ابوداؤد نے سنن میں صدیث ابوامامہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا:یارسول اللہ مٹا ہوئے الجھ کو سیاحت کی اجازت دیجیے آپ نے فر مایا کہ 'میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔' کا مصنف میں نے تبا کہ حضرت عثمان بن مظعون کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا:یارسول اللہ مٹا ہوئے اہم اہم کے میں کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا:یارسول اللہ مٹا ہوئے ایم اسے میں سیاحت کروں کہ میری زمین میں سیاحت کروں تو رسول اللہ مٹا ہوئے کے ان کے دریافت کیا کہ جو تحض سیاحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پہند امت کی سیاحت جہاد، جے اور عمرہ ہے۔ 'کا آخی بن ابراہیم نے احمد بن ضبل سے روایت کیا کہ جو تحض سیاحت کے ساتھ عبادت کرے آپ اس کو پہند کرتے ہیں یا جو تحض شہر میں مقیم ہے۔ احمد بن ضبل میں اس کو کئی چیز ہے اور نہ انبیا وصالحین کافعل ہے۔

🍇 فصل 🏇

باتی رہاتنہاسفرکرناتو''رسول اللہ مَنَّاتِیْنِم نے تنہاسفرکرنے ہے منع فرمایا۔' او ہریرہ رطالیْنون ہےروایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّاتِیْنِم نے تنہا جنگل میں چلنے والے پرلعنت کی۔ اللہ ﷺ

صوفیدرات کو چلتے ہیں حالانکہ بیممنوع ہے۔ کیوں کہ ابن عمر رفالغوائی ہے روایت ہے رسول

ابوداؤد: کتاب الجہاد، باب فی النبی عن السیاحة، رقم ۲۴۸۸۔متدرک الحائم :۸۳/۲، کتاب الجہاد، رقم ۲۳۹۸۔ شرح النبة: ۱۰/ ۳۵۸، کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد۔ چھے الجامع الصغیر: ۲۱۱/۲، رقم ۲۰۸۹۔

اس میں رشدین بن سعد اور ابن انعم الافریقی دونوں ضعیف راوی ہیں ۔شرح النبة: ۲/ ۳۷۱، ۳۲۱، کتاب الصلاق، باب المساجدو الصلاق، باب المساجد و من المسجد لا تظار الصلاق، رقم ۲۸۴۔ مشکلوق الالبائی : ۱/ ۲۲۵، کتاب الصلاق، باب المساجد و مواضع الصلاق، رقم ۲۸۳۔

اس میں طیب بن محمد اور ایوب بن النجار دونوں ضعیف راوی ہیں۔ منداحمد: ۲۸۹،۲۸۷ شعب الایمان: ۴/۲۵۱، باب فی تعدید نعم الله عزوجل وشکرها، رقم ۲۵۲۸ مجمع الزوائد: ۱۸۱۳، کتاب النکاح ، باب الحث علی النکاح ، بی فی ذریک التاریخ الکبیر: ۳۱۳/۳، فی ترجمه (۳۱۵۱، ۲۰۴۵) طیب بن محمد و قال فیه: لا یصح حدیث ابی هر برید شد

#### 🏇 فصل 🏇

مصنف نے کہا کہ اکثر صوفیہ وہ ہیں جنہوں نے سفر اپنا شیوہ بنارکھا ہے حالا نکہ سفر فی نفسہ مقصود نہیں ہوا کرتا۔ رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے فر مایا کہ'' سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔ جبتم سفر میں اپنی حاجت پوری کر چکوتو اپنے گھر جلدی آؤ۔'' اللہ اب جو شخص سفر کو اپنا شیوہ بنا لے تو وہ اپنی جان کو بھی عذاب میں ڈالٹا ہے اور اپنی عمر بھی ضائع کرتا ہے اور بید دونوں مقصود فاسد ہیں۔ کہتے ہیں ابوحمزہ خراسانی نے بیان کیا کہ میں احرام کی حالت میں رنج و مشقت اٹھا تا رہا۔ ہر برس ہزار فرت سفر کرتا تھا آفتاب مجھ پر طلوع کرتا تھا اور غروب ہوتا تھا تو پھر احرام باندھ لیتا تھا۔ اللی ! ہم تجھے ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کو راضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ اللی ! ہم تجھے ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کو راضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ اللی ! ہم تجھے ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کو راضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ اللی ! ہم تجھے ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کو راضی کرے۔ باندھ لیتا تھا۔ اللی ! ہم تجھے ہے اس چیز کی توفیق چا ہے ہیں جو ہم سے تجھ کو راضی کرے۔ کا بیان

مصنف مینید نے کہا:ابلیس نے صوفیہ کی جماعت کثیر کو دھوکا دیااوران کوشبہ میں ڈالا کہ ترک زادسفر کوتو کل کہتے ہیں۔ہم پیشتر اس کا فساد بیان کر چکے کیکن یہ بات جہلائے قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور احمق قصہ گوبطور مدح کے صوفیہ کی حکایتیں ایسے تو کل کی نسبت بیان

البهاد، باب ماجاه في كراهية ان يبافرالرجل وحده، رقم ۲۹۹۸ ـ ترندى: كتاب الجهاد، باب ماجاء في كراهية ان يبافرالرجل وحده، رقم ۲۲ ۱۲ ـ منداحمه: ۲۳،۲۳/۲ ـ سنن الكبرى لا مام ۲۲ ـ ۲۲ ـ منداحمه: ۲۳،۲۳/۲ ـ سنن الكبرى للميهتى: ۵/ ۲۵۷ ، كتاب الحج، باب كراهية السفر وحده -

الوداؤد: كتاب الادب، باب نصق الحمير نباح الكلاب، رقم ۱۰۵۳ صحح سنن ابی داؤد: ۲۵۴/۳، رقم ۱۵۰۳ منداحمد: ۲۵۳ منداحمد: ۳۵۰۳ منداحمد: ۳۵۵٬۳۰۱ منخزیمه: ۱۲۸۸ منداحمد: ۳۵۵٬۳۰۱ منداحمد: ۳۵۵٬۳۰۱ منخزیمه: ۱۲۸۸ منداحمد: ۱۵۵۳ مندرک الحیام: ۱۸۳۱، کتاب البناسک، رقم ۱۸۳۳ منداب، رقم ۱۸۳۲ مناری: کتاب البعرة، باب السفر قطعة من العذ اب، رقم ۱۸۰۲ منوطاامام با لک: ۹۸۰/۲۰ کتاب الاستنذان، باب مایو مربه من العمل فی التفر رقم ۳۹۰٬۳۳۵ منداحمد: ۲۸۸۲ منوطاامام با لک: ۹۸۰/۲، کتاب الاستنذان، باب مایو مربه من العمل فی التفر رقم ۳۹ منداحمد: ۲۸۷۳ منداحمد، ۲۵۷ منداحمد، ۲۵۷ منداحمد ۲۵۷٬۳۳۵ منداحمد ۲۵۷٬۳۳۵ منداحمد ۲۵۷٬۳۳۵ منداحمد ۲۵۷٬۳۳۵ منداحمد ۲۵۷٬۳۳۵ منوط

کرتے ہیں گویااس حرکت پرمبتدیوں کو ترغیب دیتے ہیں۔اس قوم کی الیم حرکتوں سے ان جاہلوں کی تعریف سے حالات خراب ہو گئے اور سچے راہ عوام سے پوشیدہ ہوگئی۔اس بارے میں ان سے بہت کچھ منقول ہے ہم ان میں سے کچھ بیان کرتے ہیں۔

علی بن ہل بھری ہوئے نے بیان کیا کہ فتح موسلی نے جھے بیان کیا کہ میں جج کو چلا جب ٹھیک میدان میں بہنچاتو ناگاہ ایک چھوٹالڑ کا دیکھا۔ میں نے جی میں کہا کہ اللہ اکب ریے جنگل میدان اور یہ ویران زمین اور یہاں یہ چھوٹا بچہ۔ میں قدم بڑھا کراس کے پاس گیااوراس کوسلام کیا۔ پھراس سے کہا کہ بیٹاتم چھوٹے بچے ہوا حکام شریعت تم پر جاری نہیں ہوئے۔ کہنے لگا اے بزرگو! مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے بچے مرچکے ہیں۔ میں نے کہا کہ قدم بڑھا کرچلو کہنے لگا اوراستہ دور ہے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ وہ بولا کہ چچا جان! میرے اختیار میں پہنچادینا ہے۔ کیاتم نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں پڑھا کہ ہے۔ اور خدا کے اختیار میں پہنچادینا ہے۔ کیاتم نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں پڑھا کہ

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَّتُهُمُ سُبُلَنَا ﴾

'' نعنی جولوگ ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں ہم ان کواپنی راہیں بتاتے ہیں۔''

میں نے پوچھا، یہ کیا وجہ کہ میں تمہارے پاس تو شداور سواری نہیں و کھتا۔ جواب دیا کہ
اے چپا! تو شد میر ایفین ہے اور سواری میری امید ہے۔ میں نے کہا کہ میں تم ہے روئی اور پانی
کے بارے میں پوچھتا ہوں کہنے لگا کہ اے چپا! یہ تو بتا ئے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا بھائی یا
دوست اپنے مکان پر بلائے تو آپ یہ پہند کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے کھانا لے
جائے اور اس کے مکان پر جاکر کھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم کوتو شدد سے دوں ۔ کہنے
موسلی
گا کہ اے جھوٹے! میرے پاس سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہم کو کھلاتا ہے بلاتا ہے۔ فتح موسلی
کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے زیادہ میں نے کوئی چھوٹا بچہ صاحب تو کل اور کوئی بڑا آ دمی اس سے
بڑھ کر زام نہیں دیکھا۔

مصنف عینیا نے کہا کہ ایسی ہی حکایتیں امور کو فاسد کرتی ہیں ،اور خیال ہوتا ہے کہ یہی راہ صواب ہے اور بڑا آ دمی کہنے لگتا ہے کہ جب چھوٹے بچے نے ایسا کیا تو میں اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ ایسا کروں۔اس لڑ کے پرتو پچھ بجب نہیں بلکہ تعجب تو اس محض پرہے جواس

قباحت توبيه ہے كەبروں كاخوديهي طريقه ہے چھوٹوں كاكياذ كر۔

ابوعبداللہ الجلاء سے کئی نے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جو بغیر تو شہا وراسباب
کے جنگل میں جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اہل تو کل ہیں اور وہیں جنگوں میں مرجاتے
ہیں۔ جواب دیا کہ بیکام اہل حق کا ہے۔ اگر وہ مرجا کیں تو خوں بہا قاتل پر ہوگا۔ مصف میسیا
نے کہا کہ یہ فتو کی ایسے محض کا ہے جو شریعت سے ناواقف ہے کیوں کہ متفقہ طور پر فقہائے
اسلام کے نزد یک جنگل میں بغیر تو شہ کے جانا جا ئز نہیں اور جس محض نے ایسا کیا اور مرگیا تو وہ
اللہ کا نافر مان ہے اور دوز نے میں پڑنے کا مستحق ہے۔ ای طرح جب کہ ایسی چیز کا سامنا کر ب
جس کا گمان غالب ہلاکت کا ہوکیوں کہ اللہ تعالی نے نفوس کو ہمارے پاس امانت رکھا ہے اور
فرمایا ہے: ﴿لاَ تَدَقُدُ لُو اللّٰهُ سَکُم ﴾ لله ''لعنی اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔''ہم اس بارے
میں پہلے ہی کلام کر چکے ہیں کہ آزار دینے والی چیز سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ اگر چہ بی حکم اس
مسافر کے لیے نہیں جو بغیر تو شہ سفر کر لے لیکن اس فرمان باری تعالی کے خلاف کرتا ہے
مسافر کے لیے نہیں جو بغیر تو شہ سے کرسفر کیا کرو۔''

عبداللہ بن خفیف نے کہا کہ میں اپنے تیسرے سفر میں شیرازے چلا اور جنگل میں تنہا سویا بھوک اور پیاس کی نکلیف مجھ کواس قدر پہنچی کہ میرے آٹھ دانت گر پڑے اور سارے بال جھڑ گئے ۔مصنف میں نیا ہے کہا کہ اس شخص نے اپنا قصہ ایسا بیان کیا جس سے بظاہرا ہے فعل پر مدح چاہتا ہے حالانکہ مذمت کا زیادہ سزاوارہے۔

ابوحزہ صوفی نے کہا کہ مجھ کوخدا سے حیا آتی ہے کہ آسودہ شکم ہوکر جنگل کو جاؤں اور توکل کا دعویٰ کروں۔ایبانہ ہو کہ میری شکم سیری ایک توشہ ہو جائے جو مکان سے لے کر چلا تھا۔مصنف میں ہیشتر کلام ہو چکا ہے۔ان لوگوں کا خیال تھا۔مصنف میں ہیشتر کلام ہو چکا ہے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام ہے۔اگر ایسا ہوتا تو رسول اللّٰد مَثَلَ اللّٰہِ عَلَیْظِیم جب توشہ باندھ کر غار کو تشریف لے گئے تھے توکل سے نکل جاتے۔ای طرح حضرت مولیٰ عَلَیْظِیم جب خضر عَلَیْمُلِیم کی تلاش

کو نکے اور مجھلی ساتھ لے گئے اور اصحاب کہف جب چلے تو یکھ درم یاس رکھتے تھے۔ کو نکلے اور مجھلی ساتھ لے گئے اور اصحاب کہف جب چلے تو یکھ درم یاس رکھتے تھے۔

روب وربان ہات ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں توکل کے معنی ہی نہیں آئے لہذا جاہل رہے۔
ابوحامد نے لوگوں کے لیے عذر نکالا ہے کہ جنگل میں بغیر توشہ کے جانا دوشرط سے جائز ہے۔
ایک بید کہ انسان کواپنے نفس پر اس قدراعتماد ہو کہ کھانے سے کم و پیش ایک ہفتہ تک صبر کر سکے۔
دوسرے بید کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ گھاس بیتے کھاسکے۔ جنگل اس بات سے خالی نہ ہوگا
کہ یا تو بعدا یک ہفتہ کے اس کوکوئی آ دمی مل جائے یا جنگل میں انزے ہوئے لوگوں یا گھاس کے یاس پہنچ جائے جس سے اپناوقت کا بے ۔

میں کہتا ہوں بہت بری بات اس قول میں یہ ہے کہ ایک بچھدار عالم سے صادر ہوا ہے

کوں کہ بھی کسی سے ملا قات نہیں ہوتی ہے اور بھی راستہ بھول جاتا ہے اور بھی بیار پڑجاتا ہے

تواس کے لیے گھاس موافق نہیں ہوتی ہے اور بھی ایسے خض سے ملا قات ہوتی ہے جواس کو گھاتا

نہیں دیتا اور اس شخص کے پاس جاتا ہے جواس کی مہما نداری نہیں کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ

شخص مرجائے اور کوئی آدمی اس کے پاس نہ آئے علاوہ ازیں ہم ذکر کر چکے کہ تنہا سفر کر ناکیا

میں رکھتا ہے اور کیا جاجت ہے ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کی کہ بھروسہ کرے عادت پر یا گھاس کی روئی پراور کون کی نفضیات ہے اس حالت میں کہ انسان

میں گفتی کی ملاقات پر یا گھاس کی روئی پراور کون کی نفضیات ہے اس حالت میں کہ انسان

اینے آپ کو ہلاکی میں ڈالے اور کہاں انسان کو تھم ہے وہ گھاس کو کھانا مقرر کرے اور سلف میں

میں روزی دیتا ہے یانہیں (نکو کُو بِاللّٰہِ مِنُ ذٰلِکَ) اور جو تحض جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں روزی دیتا ہے یانہیں (نکو کُو بِاللّٰہِ مِنُ ذٰلِکَ) اور جو تحض جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں روزی دیتا ہے یانہیں (نکو کُو بِاللّٰہِ مِنُ ذٰلِکَ) اور جو تحض جنگل میں کھانا طلب کرتا ہے

میں درخواست کی تو ان کو تھم ہوا ہو اِلْمِ ہُوکُو اُ مِصُو اُ کہ کہ بھی میں ہوتی ہیں لہذا ہوگ اس کی تعین شہر میں انرون ہیں ہیں ہوتی ہیں لہذا ہوگ سے اس سات اور موافق نفس کے مل کرتے ہیں۔

اس لیے ہوا تھا کہ جو چیز یں انہوں نے طلب کی تعیس وہ شہروں ہیں میں ہوتی ہیں لہذا ہوگ سے نہایت خطا پر ہیں اور شرع اور عقل کے خالف ہیں اور موافق نفس کے مل کرتے ہیں۔

عکرمہ نے ابن عباس طالٹنو کے سے روایت کیا کہ اہل یمن فج کوآتے تھے اور تو شہ ساتھ نہ لاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل تو کل ہیں۔وہ لوگ فج کرتے تھے اور مکہ میں آتے تھے اور لوگوں

# ٥ ﴿ الْمُعْلَىٰ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِيلِيلِ الْمِعْلِيلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِيلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعِلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْمِعْلِيلِ الْ

كة كرست سوال درازكرتے تھے۔الله تعالیٰ نے بية يت نازل فرمائی:

﴿وَتَنَرُوَّ دُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوىٰ ﴾

''یعنی اینے ساتھ تو شہ لا یا کرو کیوں کہ بہتر تو شہ پر ہیز گاری ہے۔''

احمد بن حنبل میں ہے اس آ دمی کے بارے میں یو جھا گیا جو بغیر تو شہ کے جنگل میں جاتا ہے۔امام نے سخت انکار کیا اور کہااف،اف،نہیں نہیں ،بغیر تو شہاور قافلہ اور ساتھیوں کے ہرگز نہ جانا جا ہے۔ یہ جملہ بلندآ واز ہے کہا۔ابوعبداللّٰداحمہ بن طنبل عمیلیہ کے پاس ایک شخص آیااور کہا کہ ایک شخص سفر کرنا جا ہتا ہے۔ آپ کیا پسند کرتے ہیں تو شہ ساتھ لے جائے یا تو کل کرے جواب دیا کہ تو شہ ساتھ لے جائے یا ایسا تو کل کرے کہ گردن نہ اٹھائے تا کہ اسے کچھ دیں۔خلال نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن خلیل نے بیان کیا کہ احمد بن نصر نے لوگوں ہے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابوعبداللہ ہے یو چھا کہ تو کل پر مکے کو جائے اوراورا پنے ساتھ کچھ نہ لے جائے ۔فرمایا کہ مجھ کوا چھانہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے ۔تو اس نے کہا کہ تو کل کرے گا تو لوگ اے دیں گے۔ فرمایا: جب لوگ اے نہ دیں گے تو کیا لوگوں کی طرف نظر نہ اٹھائے گا تا کہ لوگ اے دیں۔ بیہ مجھ کو اچھانہیں معلوم ہوتا۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں بینچی کہا صحاب رسول اللہ مَنَا تَنْدُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ يا تابعين نے ایسا کیا ہو۔احمہ بن حنبل عب ہے یاس ایک خراسانی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوعبداللہ! میرے یاس ایک درم ہے اس کو لے کر جج کوجاؤں۔امام نے اس سے کہا کہتم باب الکرخ کی طرف جاؤاوراس درم کی بوری خریدواور سر پررکھ کر بیچتے پھروای طرح جب تمہارے پاس تین سودرم ہوجائیں تو حج کو جاؤ۔وہ بولا اے عبداللہ! آپ لوگوں کے لیے پیشہ وکسب کا خیال کرتے ہیں۔ امام نے کہا: و کھے یہ خبیث کیا کہتا ہے۔کیا توبیہ چاہتا ہے کہلوگوں کے لیےان کے معاش فاسد کر دے۔وہ کہنے لگا ہے

<sup>4 1/</sup>القرة: ١٩٧\_

ابوعبداللہ! ہم تو کل کرتے ہیں۔امام نے پوچھا تو جنگل کوا کیلا جائے گا یالوگوں کے ہمراہ۔ جواب دیا کہلوگوں کےساتھ جاؤں گاامام نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو تو کل کرنے والانہیں،اکیلا جاور نہ تو صرف لوگوں کے تھیلوں پر تو کل کرتا ہے۔

ان امور کا بیان جوصو فیہ سے سفر وسیاحت میں خلاف شریعت سرز دہوئے

ابوحمزہ صوفی نے کہا کہ میں نے ایک سفرتو کل پر کیا۔ایک رات میں چلا جار ہا تھا اور میری آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی ، یکا یک ایک کنویں میں گرپڑا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کنویں میں موجود ہوں اوراس میں ہے نکل ندسکا۔ کیوں کہاس کا کنارہ بہت او نچا تھا۔لہذا میں اس میں بیٹھ گیا۔ وہیں بیٹھا ہوا تھا کہانے میں اس کنویں پر دوآ دمی آ کھڑے ہوئے ۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلوہم چلیں اور کنویں کومسلمانوں کے رہتے میں حچھوڑ دیں ، دوسرے نے کہا پھراور کیا کرو گے۔میرے جی میں آیا کہ پکاراٹھوں کہ میں کنویں میں ہوں۔ آواز آئی تو ہم پرتو کل کرتا ہے اور ہماری دی ہوئی بلا کی فریاد غیر کے پاس لے جاتا ہے۔للہذا میں خاموش ر ہاوہ دونوں آ دمی چلے گئے ۔اس کے بعد پھرواپس آئے اور کوئی چیز اپنے ساتھ لائے اوراس چیز کو کنویں کے منہ پر رکھ کر ڈھانک دیا۔ مجھ سے میر نے نس نے کہا کہ کنویں کا منہ تو محفوظ ہو گیالیکن اب تو اس کنویں میں قیدرہ گیا۔ میں دن رات برابر وہاں رہا جب اگلا روز ہوا تو کسی نے مجھ کوآ واز دی اور وہ نظر نہ آتی تھی کہ مجھ کوز ور سے بکڑ۔ میں نے اپناہاتھ بڑھایا تو ایک سخت چیز پر پڑا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے او پراٹھایا اور مجھ کوز مین پر پھینک دیا۔ میں نے غور ہے دیکھا تو وہ ایک درندہ تھا۔ جب میں نے بیرحال دیکھا تو مجھ پر وہی کیفیت گزری جوالیی حالت میں گزرتی ہے۔ ہاتف نے آواز دی کہاے ابو حمزہ! ہم نے جھے کو بلا کے ذریعہ بلا کے ہاتھوں نجات دی اور بذر بعہ خوفناک چیز کے خوفناک امرے کفایت کی۔

یمی واقعہ ابن مالکی بیان کرتے ہیں کہ ابوحمزہ خراسانی نے کہا: میں نے ایک سال جج کیا۔ میں راستے میں جار ہاتھا کہ یکا کیک ایک کنویں میں گر پڑا تو میر نے نفس نے مجھ سے مخالفت کی کہ میں فریاد کروں تو میں نے کہا واللہ! ہر گز فریاد نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ارادے کو پورا اس سے کہہ جو بہ نبیت الادہ کی اور شخص گزرے۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤاس راست میں کنویں کا سرابند کریں تو وہ زسل اور ستون لائے۔ میں نے بولنے کا ارادہ کیا تو دل نے کہا: تو اس سے کہہ جو بہ نبیت ان دونوں کے تجھ سے زیادہ قریب ہے ( تو کل کر ) اور چپار ہا یہاں تک کہ انہوں نے کنویں کا سرابند کر دیا۔ پھر یکا کیا ایک چیز آئی اور اس نے کنویں کا سرا کھولا اور اپنے دونوں پیرلئکائے اور گویا کہ وہ اپنی بولی میں کہتا تھا کہ ( پکڑکر ) لاگ جاؤ، میں اس کے ساتھ لائک گیا اور بھے کواس نے نکال لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا۔ اس وقت مجھ کوایک کے ساتھ لائک گیا اور بھی کواس نے نکال لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ در ندہ تھا۔اس وقت مجھ کوایک میائی بخشی اور ابوعہ رہا تھا کہ اے ابوحمزہ اکیا یہ بہتر نہیں ہے ہم نے تلف سے بواسط تلف کے رہائی بخشی اور ابوعبداللہ محمد بن نعیم ابوحمزہ صوئی دشتی کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کنویں سے نکلے تو چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہیہے:

''مجھ کو حیامانع آئی کے عشق کا اظہار کروں اور تیرے قرب کی وجہ سے مجھ کو اظہار عشق کی ضرورت نہ رہی۔تو مجھ کوغیب میں ایسامعلوم ہوا کہ گویا باوجو دغیب کے مجھ کو بشارت ملتی تھی کہ تو سامنے ہے۔ میں تجھ کود بکھتا ہوں اور تیری ہیبت کے مارے مجھ کو وحشت ہوتی ہےاور تولطف وعنایت ہے مجھ کو مانوس کرتا ہے تو اس عاشق کوزندہ کرتا ہے جس کوعشق میں ہلاک کرتا ہے اور یہ تعجب کی بات ہے۔ ہلاکت کے ساتھ زندگی ہے۔'' مصنف میں نے کہا کہان ابوحمزہ کی نسبت جو کنوئیں میں گریڑے تھےا ختلاف ہے۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی نے کہا:ابوحمز ہ خراسانی ہیں جوجنید کے ہم عصر تتے اور دوسری روایت میں ہم ذ کر کر چکے کہ وہ دمشقی ہیں ۔ابونعیم حافظ نے کہا کہ ابوحمز ہ بغدادی ہیں اوران کا نام محمد بن ابراہیم ہے اوران کوخطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اوران کی اس حرکت کوبھی بیان کیا ہے۔ بہر حال کوئی بھی ہوں انہوں نے اس خلاف شرع حرکت میں خطا کی کہ کنویں میں خاموش رہے حالانکہ یکارنا اور کنویں کی آفت ہے جھوٹنا واجب تھا۔جس طرح اگر کوئی شخص کسی کونل کرنا چاہے تواس کارو کناواجب ہے اور یوں کہنا کہ میں فریاد نہ کروں گا ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں گااور یانی نہ پیوں گا۔حالانکہ جوابیا کرے وہ جاہل ہےاور بیچرکت باعتبار وضع عالم کے خلاف حکمت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو حکمت پر وضع کیا ہے۔ آ دمی کو ہاتھ

٠٠٠٠ نيرا (بيس 168) دیئے ہیں تا کہان سے رو کے ،اور زبان دی تا کہ گفتگو کرے ، اورعقل بخشی جواس کی رہبری کرتی ہے تا کہ نقصان کو اپنے ہے دور کرے اورمنفعتوں کو حاصل کرے، اور غذا کیں اور دوائیں آ دمیوں کی مصلحت کے لیے مخلوق فر مائی ہیں۔اب جو شخص ان چیزوں کے استعمال سے روگردانی کرے جواس کے لیے پیدا کی گئیں اور اس کواس کی طرف ہدایت کی گئی تو وہ امر شریعت کو چھوڑ تا ہے اور صانع کی حکمت کو بیکار کرتا ہے۔ اگر کوئی جاہل کہے کہ قضا وقد رہے کیونکراحتر از کریں ہم جواب دیں گے کہ کیوں احتر از نہ کریں کہ جب کہ خود مقدر فر مانے والا حَكُم ويتاہے ﴿ خُسلُهُ وَاحِسلُهُ رَكُمُ ﴾ 🗱 یعنی''ا بنا بچاؤ کرو'' رسول الله مَثَاثِثَةِ فِم غارمیں جا کر پوشیدہ ہوئے اور آپ نے سراقہ ہے فرمایا تھا کہ ہمارا حال چھیانا اور مدینہ لے جانے کے لیے آپ نے ایک راہبر کواجرت پرلیا'' 🗱 اور یوں نہ فرمایا کہ ہم تو کل پر چلے چلیں۔ ہمیشہ ظاہر میں اسباب برنظرفر مائی اور باطن میں مسبب پر بھروسہ کیا۔اس کا بیان ہم پیشتر واضح طور پر کر چکے ہیں۔ ابو حمزہ کا بیقول کہ مجھ کومیرے باطن ہے آ واز آئی اس نفس نادان کی گفتگو ہے جس کے نز دیک جہالت سے یہ بات قرار یائی گئی کہ تو کل ہے کہ اسباب کوا ختیار کرنا چھوڑ دے کیوں کہ شریعت اس امر کی درخواست نہیں کرتی جس ہے منع کر چکی ۔ ابوحمزہ کے باطن نے اس وقت کیوں نہ روکا جب ہاتھ بڑھایااوراس چیز کو پکڑااوراس کے ساتھ لٹک کر باہر آ گئے کیوں کہ یہ بھی تو اس ترک اسباب کے دعویٰ کے خلاف ہے جوانہوں نے کیا تھا۔اور ( کنویں کے اندر سے پکارنے اور ) یوں کہنے میں کہ میں کنویں میں ہوں اور اس چیز کے پکڑنے میں جس سے لئکے کیا فرق ہے۔ بلکہ یہ پکڑنااس کہنے سے بڑھ کر ہے کیوں کفعل میں بانسبت قول کے زیادہ تا کید ہوتی ہے۔ ابوحمزہ تھہرے کیوں ندرہے تا کہ بلاسب او پرآ جاتے اوراگر یوں کہا جائے کہاس چیز کوخدانے میرے لیے بھیجا تھا تو ہم کہیں گے کہ جوآ دمی کنویں پرگزرے تھےان کوئس نے بھیجا تھا اور زبان کو جو یکارتی ہے کس نے پیدا کیا۔ اگر پکارتے تو گویاان اسباب استعال میں لائے جن کواللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کے لیے پیدا کیا۔ لہذا یکارنا قابل ملامت نہیں۔ اور خاموش رہ کرتو اسباب کو بیکار کر دیا

الله ۱/ النساء: ۱۷ مصله المدينة (مطولاً) رقم النساء: ۱۷ مصله المدينة (مطولاً) رقم ۳۹۰۹ منداحد: ۱/ ۲۷ مستدرک الحاکم: ۱/ ۸/ ۱۲ ماب الهجر ق، رقم ۴۲۹۹ و دلاکل النبؤ قالبیهقی: ۴۸۷/۲، باب التجاع سراقة بن ما لک بن جعشم اثر رسول الله م

ہ کو آئی ہیں (بلیس کے بھی آئی ہے ہے۔ اور شہر یا درندے کے ذریعے ہے رہائی پانا اگر شیخ اور حکمتوں کو دور کیا۔ لہذاوہ قابل ملامت ہے اور شیر یا درندے کے ذریعے ہے رہائی پانا اگر شیخ ہے تو ایساا کثر اتفاق ہوتا ہے پھر ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پراحسان فرما تا ہے۔ ہم تو فعلِ مخالف شرع کا انکار (رد) کرتے ہیں۔

جنید رئیات نے کہا: مجھ سے تحد بن سمین نے بیان کیا کہ میں کو نے کے راستے میں اس میدان کے قریب تھا جو ہمارے راستے میں پڑتا ہے اور راستہ میں کوئی آتا جاتا نہیں ۔ میں نے مرراہ ایک اونٹ مراہوا پڑا پایا اور دیکھا کہ اس کوآٹھ نو درندے نوج نوج کر کھاتے تھے اور ہر درندہ باہم ایک دوسر سے پر حملہ بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کودیکھا تو میر انفس مضطرب ہوا۔ کیوں کہ وہ سب بالکل سرراہ تھے۔ میر نے نفس نے جھے ہے کہا کہ دائیں بائیس مؤکر کوئل جا۔ میں نے نفس کی بات نہ تن اور کہا کہ درندوں میں ہوکر نکلوں گا پھر نفس کو ابھار ااور چل کر درندوں کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اتنا قریب ہوگیا کہ گویا ان میں مل گیا۔ پھر اپنے تفس کی طرف رجوع کیا کہ دیکھوں اب اس کی کیا کیفیت ہے تو خوف و ہراس موجود تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹ جانے سے انکارکیا اور درندوں میں بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھ کر بھی اپنے نفس کو خائف اور ہراساں پایا۔ میں نے اٹھے سے انکارکیا اور و ہیں لیٹ رہا۔ اس حالت میں مجھونیند آگئ تو میں اس طرح سو بعد میری آگھ کھی تو درندے جہاں تھے و ہیں تھے۔ مجھ پرسونے کی حالت میں پچھودت گزرا۔ سونے کے بعد میری آگھ کھی تو درندے چال جو بی تھے۔ مجھ پرسونے کی حالت میں پچھودت گزرا۔ سونے کے بعد میری آگھ کھی تو درندے چال میا تھے اورکوئی باتی نہ رہا تھا اور میرا خوف بھی زائل ہوگیا تھا اور میرا خوف بھی زائل ہوگیا تھا اس بیٹی ہورائی میں بیٹھ اور اینا راست لیا۔

مصنف عبل خالی اوران میں جا گھسا) تو پہ خلاف شریعت ہے۔ کسی شخص کے لیے درندے یا سانپ کے سامنے ہو جانا جائز نہیں بلکہ اس کے آگے سے بھا گنا واجب ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ سَنَّی ﷺ نے فر مایا: ''جب کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوتم وہاں نہ جاؤ'' گا اور نیز آپ نے فر مایا کہ '' مجذوم آ دمی سے ایسا دور

الطاعون والطيرة والكهائة ، رقم ٢٤٧٥-ابوداؤد: كتاب البخائز ، باب الخروج من الطاعون ، رقم ٢٩٧٣-مسلم: كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهائة ، رقم ٣٠١٠- ترندى: الطاعون والطيرة والكهائة ، رقم ٣٠١٠- من الطاعون ، رقم ٣٠١٠- ترندى: كتاب الجامع كتاب الجائز ، باب المجائز ، باب ماجاء في كراهية الفرارمن الطاعون ، رقم ٢٥٠ ا، مؤطا امام ما لك: ٨٩٢/٢ ، ٨٩٧، كتاب الجامع باب ماجاء في الطاعون ، رقم ٢٠٠١- المجامع باب ماجاء في الطاعون ، رقم ٢٠٠١- المجامة بالمام ما لك ٢٠٠١ ، مؤلفا المام ما لك ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ من الطاعون ، رقم ٢٠٠٢ ، مؤلفا المام ما لك ٢٠٠٢ مؤلفا المام ما لك ٢٠٠٢ مؤلفا المام ما لك ٢٠٠٢ مؤلفا المام ما لك ٢٠٠١ مؤلفا المام ما لك ٢٠٠٢ مؤلفا المام ما لك ٢٠٠١ مؤلفا المؤلفا المؤلفا

المرک درخواست کی کہ مضطرب نہ ہو حالا نکہ بیال کے دیوار کے سلے سے گزرے جو جھک پڑی مخص ۔ '' آپ نے تیزی سے قدم اٹھائے۔' کا اوراس خفس نے یہاں پراپی طبیعت سے اس امر کی درخواست کی کہ مضطرب نہ ہو حالا نکہ بیالی شخص ہے کہ جس سے حضرت موئی غالیہ ہی سلامت نہ رہے کیوں کہ جب عصا کوسانپ و یکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔اگر اس شخص کا بیان درست ہو قصحت سے دور ہے۔ کیوں کہ آ دمیوں کی طبیعتیں برابر ہیں۔ جو شخص یوں کہے کہ میں اپنی طبیعت سے درند سے نہیں ڈرتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔جیسے کوئی کہے کہ میں اپنی طبیعت سے درند سے نہیں ڈرتا تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں اپنی طبیعت سے درند سے نہیں درند والیا کہ اس شخص نے اپنی نفس پر قبر کیا۔ یہاں تک کہ اپنی آپ کو ہلاکت کے سپر دکر کے درندوں میں سور ہااس خیال سے کہ یہی تو کل ہے۔ حالا نکہ بیا خام خیالی ہے اگر یہ تو کل ہوتا تو جس چیز کے شر سے خوف ہواس کے پاس جانے سے منع کیا جا تا اور بجب نہیں کہ درند سے اس مرداراونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس شخص جا تا اور بجب نہیں کہ درند سے اس مرداراونٹ کے کھانے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس شخص جا تا اور بی ہوں کیوں کہ کہارصو فیہ میں سے ابوتر البخشی گزرے ہیں ان کوجنگل میں سے عافل رہے ہوں کیوں کہ کہارصو فیہ میں سے ابوتر البخشی گزرے ہیں ان کوجنگل میں سے عافل رہے ہوں کیوں کہ کہارصو فیہ میں سے ابوتر البخشی گزرے ہیں ان کوجنگل میں

البته اس بات کا انکار نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی کی اوراس کے حسن طن کی وجہ سے اس کو نجات دی۔ ہم تو صرف اس کے فعل کی خطابیان کرتے ہیں۔ عامی آدمی کے لیے کہ جب وہ اس حکایت کو سنے گاتو خیال کرے گا کہ بڑی عزیمت اور قوی یقین ہے اور بسا اوقات اس محض کی حالت کو حضرت موئی عالیہ ہا کی حالت پر فضیات دے گا کہ سانپ کو دیکھ کر بھا گے اور رسول اللہ سکا ہی خالت سے بڑھائے گا کہ جب جھکی ہوئی دیوار سے ہو کر گزر رہے تو تیزی سے قدم اٹھائے اور حضرت ابو بکر والٹی کی حالت سے افضل جانے گا کہ غار کے سوراخوں تیزی سے قدم اٹھائے اور حضرت ابو بکر والٹی کی حالت سے افضل جانے گا کہ غار کے سوراخوں کو اذیت کے خوف سے بند کیا تھا۔ حالا نکہ اس مخالف شرع کا مرتبہ جو اپنے ظن فاسد سے خیال کرتا ہے کہ میں نے جو بچھ کیا وہی تو کل ہے انبیا اور صدیقین کے مرتبہ سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔

درندے ملےاور پھاڑ ڈالا۔ چنانچےمر گئے۔

النكاح، باب لا بور دممرض على مصح ....سلسلة صححه: ۲/۱۲۸، متاراحمه: ۳۴۳/۲، منن الكبري للبيبقي : ۲۱۸/۷، كتاب النكاح، باب لا بور دممرض على مصح ....سلسلة صححه: ۳/۱۲/۲، مق ۵۸۳\_

اس میں ابراہیم بن اسحاق راوی ضعیف ہے: منداحمہ:۳۵۶/۳۰۔ شعب الا بمان:۱۲۳/۲، باب التوکل والتسلیم ، رقم ۱۲۳/۳ استعفاء الکبیر للعقیلی: ۱/۱۲ فی ترجمة (۵۱) ابراہیم بن الفضل المحز وی ۔ الکامل فی ضعفاء الرجال الابن عدی:۱۲۳۷، فی ترجمة ابراہیم بن الفضل المدنی۔

٠٠ - الماريس ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ -

محد بن عبداللہ فر عانی نے کہا: میں نے مؤل مغابی سے نا، بیان کرتے تھے کہ میں محد بن عبداللہ فر عانی نے کہا: میں نے مؤل مغابی سے نا، بیان کرتے تھے کہ میں محد بن ممین کے ہمراہیوں میں تھا، ان کے ساتھ محکریت اور موصل کے درمیان سفر کررہا تھا۔
ایک بارجنگل میں چلے جارہ بے تھے کہ قریب آگر ایک شیر دھاڑا میری حالت متغیر ہوگئ ۔ میں فرگیا اور خوف کے آثار میرے چرے پر نمایاں ہوئے اور میں نے آگے بڑھ چلنے کا قصد کیا۔
مصنف بمین نے مجھ کو تھا، اور کہا کہ اے مؤل تو کل کا کام یہاں ہے جامع مسجد میں نہیں۔
مصنف بمین نے کہا کہ بے شک تو کل کا وجود متوکل پر مصائب کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے لیکن تو کل کی شرطوں میں سے بنہیں کہ اپنے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیوں کہ بینا جائز ہے۔
تو کل کی شرطوں میں سے بنہیں کہ اپنے آپ کوشیر کے حوالے کردے کیوں کہ بینا جائز ہے۔
کوابوطالب جر جانی کے ساتھ کیوں نہیں دکھتے ۔ جواب دیا کہ ایک بار ہم دونوں ایک مقام میں خواص نے کہا کہ ہم آپ کو جہاں درندے تھے ۔ جب ابوطالب نے مجھوکود یکھا کہ نینڈ نہیں آئی تو مجھے دھے کاردیا اور کہا گہاں سے ایس چر کا بدلنا چاہا جو اس کی طبیعت میں داخل ہے اور اس کے اختیار میں نہیں اور کہا کہ اس سے ایس چیز کا بدلنا چاہا جو اس کی طبیعت میں داخل ہے اور اس کے اختیار میں نہیں اور کہا کہ اس سے ایس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ کھے درندوں کے مقام پر شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ کھے درندوں کے مقام پر شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ کھے درندوں کے مقام پر شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ کھے درندوں کے مقام پر شریعت بھی اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ کرے گی (کہ کھے درندوں کے مقام پر

نیند کیوں نہ آئی )اور حضرت موسیٰ عَالِیَّلِا بھی اس حالت پر قادر نہ ہوئے جب ہی تو ساتپ سے بھاگے۔لہٰذااس تمام امر کی بنیاد جہالت ہے۔

احمد بن علی وجدی نے کہا کہ دینوری نے بارہ جج پابر ہنداور سرکھلے کیے جب ان کے پاؤں میں کوئی کا نٹا لگتا تھا تو پاؤں کوزمین ہے رگڑتے تھے اور چلے چلتے تھے۔ کا نٹا نکا لنے کے لیے زمین کی طرف نہ جھکتے تھے تاکہ تو کل صحیح رہے ۔مصنف مین ایک کہا کہ غور کرو۔ جاہلوں کے ساتھ جہل کیا کرتا ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری نہیں کہ انسان پابر ہنہ جنگل کو طے کرے کیوں کہ اس سے جان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور سرکشادہ جانا بھی عبادت میں داخل نہیں اور اس سے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی ۔اگر احرام کی مدت میں سرکھلے رہنا واجب نہ ہوتا تو سرنگار کھنے کے کوئی معنی نہ تھے۔اس شخص کوکس نے حکم دیا تھا کہ اپنے پاؤں سے کا نٹانہ نو تا تو اس می طاعت واقع ہوتی ہے اور اگر پاؤں کا نئے کی وجہ سے ورم کر آتا اور ضائع ہوجا تا تو اس شخص نے اپنے نفس کوخو د تکلیف میں ڈالا اور پاؤں کو زمین سے رگڑ نا بھی

المران ا

علی بن عبداللہ بن جہضم نے کہا کہ میں نے ابو بکر رقی سے سنا، کہتے تھے کہ مجھ سے ابو بکر رقی سے سنا، کہتے تھے کہ مجھ سے ابو بکر وقاق نے بیان کیا کہ میں سال کے وسط میں مکہ کی طرف چلا اور ان دنوں میں نو جوان تھا اور میں سے بیان ایک جھول تھا۔ جس کو آ دھا کر سے با ندھا تھا اور آ دھا کندھوں پر ڈالا تھا۔ راستے میں میری آ تکھیں دکھنے آ گئیں، میں اپنے آ نسوؤں کو اس جھول سے پونچھتار ہا۔ جھول نے اس مقام کو زخمی کر دیا اور آ نسوؤں کے ساتھ خون نکلنے لگا۔ میں غایت ارادت اور کمال سرور کی وجہ سے خون اور آ نسوؤں کو علیحدہ کرتا تھا۔ اس حج میں میری آ تکھ جاتی رہی۔ جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے میرے جسم کولولگ جاتی تھی تو میں اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتا تھا اور اپنی آ تکھ پرر کھ لیتا تھا۔ کیو جھا وہ کیک جبت میں بلا (مصیبت) سے بہت خوش تھا۔ ابو بکر رازی نے کہا: میں نے ابو بکر دقاق سے کیو چھا وہ کیک چشم تھے کہ تمہاری آ تکھ جاتے رہنے کا کیا سبب ہے۔ جواب دیا کہ میں تو کل پر جنگل کو جایا کرتا تھا، میں نے اپنے جی میں عہد کیا کہ قالہ والوں سے ما نگ کر پچھ نہ کھا وُں گا تا کہو رہے انہوں کی تکلیف سے میری ایک آ تکھ رخسارے پر بہد آئی۔

مصنف بینیا نے کہا کہ مبتدی آ دمی جب اس شخص کا قصہ سنے گا تو سمجھے گا کہ یہ مجاہدہ ہے حالانکہ بیر کت کئی قسم کے گنا ہوں اور شریعت کی خلاف ورزی کو جامع ہے۔ ایک بید کہ بیہ شخص نصف سال گزر نے پر تنہا چلا۔ پھر بغیر تو شہ کے سفر کیا اور جھول کا لباس بنایا اور اس سے اپنی آئکھ پونچھی ۔ پھر بید خیال کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ قربت البی امر مشروع میں امر ممنوع ہے نہیں ہوتی ۔ اگر آ دمی کہے کہ میں اپنے نفس کولکڑی سے ماروں گا کیوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافر مان ہے تو عاصی ہوگا۔ اور اس شخص کا اس حالت پرخوش ہونا گا کیوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافر مان ہے تو عاصی ہوگا۔ اور اس شخص کا اس حالت پرخوش ہونا

سفیان توری بیشید نے کہا: جو بھوکا ہوا اور سوال نہ کرے یہاں تک کہ مرجائے تو دوزخ میں جائے گا۔ مصنف بیشید نے کہا کہ فقہا کے کلام کود یکھنا چاہیے کہ کیسا اچھا ہے۔ اس کی وجہ بیس جائے گا۔ مصنف بیشید نے کہا کہ فقہا کے کلام کود یکھنا چاہیے کہ کیسا اچھا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہیدا کرنے کی قوت دی ہے۔ جب اسباب ظاہری نہ رہیں تو اس کوسوال کرنے کی قدرت ہے جواس حالت میں بمز لئہ مکسب کے ہوجائے گی۔ اب جووہ اس کوچھوڑ دے گا تو اس نے نفس کی محافظت میں کمی کی اور نفس اس کے پاس ایک امانت ہے لہذا عذا ہے کا مستحق ہوا۔

اس خفس کی آنکھ جانے کے بارے میں جو پچھ ندگور ہوااس سے بھی بڑھ کرا یک اور واقعہ سنے۔ابوعلی روزباری ابو بکر دقاق سے نقل کرتے ہیں کہ میں عرب کے ایک قبیلہ کا مہمان ہوا۔ وہاں میں نے ایک خوب صورت لڑکی دیکھی۔ میں نے اس کی طرف نظر کی تو میں نے اپنی آنکھ نکال ڈالی جس سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو اس نے کہا تم جیسا اللہ کے واسطے دیکھا ہے۔ مصنف عین اللہ نے کہا: دیکھواس شخص کی جہالت کو جوشر بعت اور عبادت سے بعید ہے۔ کیوں کہ اگر اس نے اس کی طرف بلاقصد دیکھا تو اس پر پچھ گناہ نہیں۔اورا گرفصدا دیکھا تو صغیرہ گناہ کیا اگر اس نے اس کی طرف بلاقصد دیکھا تو اس پر پچھ گناہ نہیں۔اورا گرفصدا دیکھا تو صغیرہ گناہ کیا گئا کہ اس نے اس کی طرف بلادیا اور وہ اپنی آنکھ نکال ڈالنا ہے اور اس سے تو بنہیں کی کیوں کہ اس نے اعتقادر کھا کہ اس کا نکال ڈالنا قرب الہی ہے اور چوخص امر ممنوع کو قربت سمجھ تو اس کی خطا انہا کو بہنچ گئی اور شایداس نے یہ حکایت بعض بی امرائیل سے تی کہ کی اسرائیل نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی۔ یہ حکایت بعض بی امرائیل سے تی کہ کی اسرائیل نے ایک عورت کو دیکھا تو اپنی آنکھ نکال ڈالی۔ یہ حکایت باوجود اس اس قوم (صوفیہ) نے خودا کی شریعت میں جائز ہو لیکن ہماری شریعت نے اس کو حرام کر دیا اور اس قوم (صوفیہ) نے خودا کی شریعت ایجاد کر کے اس کا نام تصوف رکھا اور گھر دی ۔

بعض صوفیہ عابدہ عورتوں ہے بھی اس قتم کی حکایتیں نقل کی گئی ہیں۔ شعرانے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صالحہ عورت رہتی تھی۔ ایک روز بازار گئی۔ کسی آ دمی نے اس کو دیکھااور فریفتہ ہو گیا اور اس کے مکان تک اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا: اے شخص! تو مجھے سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تجھ پرمفتون ہو گیا ہوں۔ یو چھنے گئی کہ تجھ کو میری کون می چیز پسند آئی۔ اس نے کہا: تیری آئکھیں اچھی ہیں۔ وہ عورت گھر میں گئی اور اپنی آئکھیں نکال ڈالیں ، اور دروازے کے پاس آئر اس شخص کی طرف پھینکیں اور کہا: یہ آئکھیں لے جا خدا تجھ کو برکت نہ دے۔

مصنف جیانیا نے کہا: میرے بھائیو! دیکھوتو سہی کہ شیطان جاہلوں کے ساتھ کیسا کھیلا ہے۔ یہ دی تو اس عورت کی وجہ سے گناہ صغیرہ ہی میں پڑا تھا۔ مگروہ اس کی وجہ سے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی اور پھریہ بھی کہ اس کی بیر کت گویا عبادت ہے۔ علاوہ ازیں اس کو یہ بھی تو چا ہے تھا کہ غیر آ دمی سے بات نہ کرتی ۔ مگر بعض صوفیہ سے اس کے خلاف بھی پایا گیا۔ چنانچہ ذوالنون کہتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک عورت سے ملا۔ اس نے مجھ سے با تیں کیس اور میں نے اس سے گفتگو کی ۔ انہیں بزرگ پرایک بیدار دل عورت نے انکار کیا۔ چنانچہ محمد بن یعقوب عرجی کہتے ہیں میں نے ذوالنون جُرایک بیدار دل عورت نے انکار کیا۔ چنانچہ محمد بن یعقوب عرجی کہتے ہیں میں نے ذوالنون جُرایک بیدار دل عورت نے انکار کیا۔ چنانچہ محمد بن یعقوب ورجی کہتے ہیں میں نے دوالنون جُرایک بیدار دل عورت نے کا کیا کام ۔ اگر تمہاری عقل میں فتور نہ ہوتا تو اور اس کو پکارا۔ وہ بولی کہ مردوں سے بات کرنے کا کیا کام ۔ اگر تمہاری عقل میں فتور نہ ہوتا تو میں تم کو پکھا ٹھا کر مارتی ۔

المعیل بن نجید نے کہا کہ ابراہیم ہروی سبتیہ کے ہمراہ صحراکو گئے۔ سبتیہ نے ان سے کہا کہ علائق دنیاوی میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہواسے پھینک دو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے تمام چیزیں بھینک دیں اورایک دینارر کھ لیا۔ چند قدم چل کر سبتیہ نے کہا کہ جو پچھ تمہارے پاس ہو پھینک دواور میرے باطن کو پراگندہ نہ کرو۔ میں نے دینار نکال کران کو دیا، انہوں نے پھینک دیا۔ پھر چند قدم چل کر کہا! جو پچھ تمہارے پاس ہو پھینک دو۔ میں نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تحصیل کے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میراباطن اب تک پراگندہ ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کے دستہ لے کر تعموں کے دستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ ہے۔ انہوں نے میں بیاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے دستہ لے کر تعموں کا دستہ ہے، میں نے کہا: میرے پاس فقط بیدستہ ہے۔ انہوں نے میں ہو کھوں کے دستہ ہے۔

علی بن محمد بن مصری ہے میں نے سنا، کہتے تھے کہ مجھ ہے ابوسعیدخزاز نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بغیر تو شہ کے جنگل میں داخل ہوا، مجھ کو فاقہ گز را۔ میں نے دور سے منزل کو دیکھا میں اپنے قریب پہنچنے پرخوش ہوا۔ پھراپنے جی میں سوجا کہ میں نے برا کیااور غیرخدا پر بھروسہ كيا۔ للبذاميں نے نتم كھائى كەبغيرىكى كے لے جائے ہوئے منزل تك نہ جاؤں گا۔ میں نے وہیں ریت میں اپنے لیے ایک گڑھا کھودااور اپنے بدن کوسینہ تک اس میں پوشیدہ کیا۔ آ دھی رات گزرنے پر میں نے ایک بلندآ وازسیٰ کہا ہال قریدایک اللہ کا ولی اپنے آپ کواس ریگ بیابان میں چھیائے ہوئے ہے اس کی خبرلو۔اس گاؤں سے پچھلوگ آئے اور مجھ کو گاؤں میں اٹھا کرلے گئے مصنف میشاہ نے کہا کہاس شخص نے اپنی طبیعت برظلم کیا۔ کیوں کہاس سے وہ کام جاہا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی ۔ کیوں کہ آ دمی کی طبیعت میں داخل ہے کہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے خوشی ہے اس کی طرف جاتا ہے۔اگر پیاسا یانی کی طرف اور بھو کا کھانے کی جانب شوق سے جائے تو قابل ملامت نہیں علی ہزا القیاس ہرایک شخص جواینی محبوب چیز کی طرف خوش ہوکر دوڑے۔''رسول الله مَنَالِثَيْئِ جب سفر سے تشریف لاتے تھے اور مدینہ ظاہر ہوتا تھا تو بوجہ محبت وطن کے چلنے میں تیزی فر ماتے تھے' 🗱 اور'' جب مکہ سے واپس ہوتے تھے تو کمال شوق کے سبب ہے اس کومڑ مڑکر دیکھتے تھے۔'' 🗱 بلال طالٹیڈ مدینہ میں فر مایا کرتے تھے كەعتىباورشىبە پراللەلغنت كرے۔انہوں نے ہم كومكە سے نكال ديااور بيشعر پڑھتے تھے:

اَلاَ لَيُستَ شِعُسرِی هَلُ اَبِيُنَسَنَّ لَيُسلَةً بِسوَادٍ وَحَسوُلِسی اِذُخِسرٌ وَجَسلِیُسلٌ '' کاش بیمعلوم ہوتا کہ کوئی رات ایسی آئے گی کہ میں وادی مکہ میں شب باش ہوں گااور میرے گرداذ خراور جلیل (یہ گھاس کے نام ہیں) ہوگی۔''

اب جوشخص مقضائے علم وعقل پرممل کرنے سے اعتراض کرے تواس سے خدا بچائے۔ علاوہ ازیں اپنے آپ کونماز باجماعت سے بازر کھنا بھی عین فتیج ہے۔اس بات میں کیا تقرب الٰہی ہے بیتومحض جہالت ہے۔

بحربن محمر کہتے ہیں کہ میں ابوالخیر نمیثا پوری کے پاس تھاوہ بلاتکلف مجھے ہے باتیں کرنے لگے تواپی ابتدا کا ذکر کیا یہاں تک کہ میں نے ان سے ان کے ہاتھ کٹ جانے کا سبب یو چھا۔ جواب دیا کہاس نے قصور کیا تو کاٹا گیا۔ پھر میں کچھلوگوں کے ساتھ ان کے پاس گیا تو لوگوں نے ان سے ہاتھ کٹ جانے کے بارے میں یو چھاتو کہا کہ میں نے ایک سفر کیا تھا۔ یہاں تک کہ اسکندر یہ پہنچا اور وہاں بارہ برس رہا۔ میں نے وہاں ایک جھونپر می بنائی میں وہاں رات کی رات آیا کرتا تھا اور رباط والوں کے شکار پر افطار کرتا اور دستر خوان کا جھوٹا کتوں ہے چھین لاتا اور جاڑوں میں جڑیں کھالیتا۔ تو میرے باطن میں مجھے آواز دی گئی کہاے ابوالخیر! تیرا خیال میہ ہے کہ مخلوق کوان کی روزی کے بارے میں زحت نہیں دیتا،اورتو کل پرسفر کرتا ہے حالانکہ تو قوم کے پیچ میں بیٹا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے معبود اور آقا تیری عزت کی قتم! میں اپنے ہاتھ اس چیز کی طرف نہیں بڑھاؤں گاجوز مین سے پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ ایسی جگہ سے مجھ کو رزق پہنچے کہ میرااس میں کچھ دخل نہ ہو۔تو بارہ روز تک فقط فرض وسنت ادا کرتار ہا پھرسنت بھی نہ یڑھ۔ کا توبارہ روز تک فقط فرض ادا کرتارہا۔ پھر قیام سے عاجز ہو گیا توبارہ روز تک قیام کیا پھر بیٹھ كرنماز يرهتار بالم بعض كى طاقت ندرى ميس نے ديكھا كدميں نے اينے آپ كوكرا ديا ے۔ پھر میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ ہے التجاکی اور عرض کیا کہاہے میرے معبود اور آقا! تو نے مجھ پر فرض مقرر کیا جس کے بارے میں تو مجھ سے سوال کرے گا اور میرے لیے روزی مقذر کے جس کا توضامن ہوا ہے اپنے فضل وکرم سے مجھ کوروزی پہنچا اور تیرے ساتھ جو میں نے

عقیدہ کیا ہے اسکے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ تیری عزت کی متم ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تیرے ساتھ جوعہد کیا ہے اس کونہ توڑوں ۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ میرے آ گے دوروٹیاں اوران میں کچھسالن تھا، میں ہمیشہ وہ کھانا یا تار ہااورا یک رات سے دوسری رات تک اس پر بسر كرتار ہا\_ پھر مجھے سے مطالبه كيا گيا كەقلعه كى طرف جاؤں \_ ميں چلا ،شہر ميں آيا تومسجد ميں ايك واعظ كود يكها كه حضرت زكريا عَالِيَّلاً كا قصه بيان كرتا تها كه جب ان كسريرآره چلاتو الله تعالىٰ نے وحی فرمائی کہ مجھ تک تیری آہ کی آواز آئی تو تیرانام دفتر نبوت سے مٹادوں گا۔زکریا عَالِیَّالِمَانے صبر کیاحتیٰ کہ دومکڑے کرڈالے گئے۔ میں نے کہا: فی الحقیقت زکریاعَالِیُّلاً بڑے صابر تھے۔اے میرے معبوداور میرے آتا!اگرتو میراامتحان کرے گاتو میں صبر کروں گا۔ پھر میں وہاں ہے چلا اورانطا کیہ میں داخل ہوا۔میرے بعض احباب نے دیکھااور جانا کہ میں حدودسرحد کاارادہ رکھتا إنول تو مجھ کوایک تکوار، ایک ڈھال اور ایک کوڑا دیا تو میں سرحدی علاقہ میں داخل ہوا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا تھا کہ دشمن کے خوف سے دیوار کے پیچھے جھپ جاؤں۔ میں نے اپنا مقام ایک جنگل قرار دیا تھا کہ میں وہاں رہتا تھااوررات کو دریا کے کنارے جاتا تھااور ساحل پر ایے ہتھیارگاڑتا تھااورڈ ھال کومحراب کی طرف ان کے سہارے کھڑے کرتا تھااور تلوار کوجمائل کر کے مبیح تک نماز پڑھتا تھا۔ بعدادائے نماز مبیح کو پھرای جنگل کی طرف چلا جاتا تھااور دن بھر میں وہیں رہتا تھا۔ایک روز میں نکلا اور مجھے ایک درخت ملا ۔اس کے کھل مجھ کوا چھے معلوم ہوئے اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ جوعہد کیا تھاوہ بھول گیااور شم کی یاد نہ رہی کہ سی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گاجوزمین سے پیدا ہوتی ہے۔میں نے ہاتھ بڑھایا اور کچھ پھل توڑے ۔پھل میرے منہ میں تھا اور اس کو کھار ہاتھا کہ وہ عہد وقتم یاد آئی۔ میں نے جو منہ میں تھا بھینک دیا اور وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔میرے یاس کچھ سوار آئے اور بولے کہ کھڑا ہو۔ مجھ کوساحل کی طرف لے گئے۔کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سردار ہے اور اس کے گردسوار اور پیادے ہیں اور اس کے سامنے ایک حبشیوں کی جماعت تھی جور ہزنی کرتے تھے اور سر دارنے ان کو پکڑا تھااور جولوگ بھاگ گئے تھے ان کی تلاش میں سوار ادھر ادھر گئے تھے ۔انہوں نے مجھ کو بھی تلوار، ڈھال اور ہتھیار دیکھ کرحبشی جانا۔ جب میں سردار کے سامنے آیا تو اس نے یو چھا کہ

تو کون ہے۔ میں نے کہا کہ بندوں میں ہے ایک بندہ ہوں۔ پھر حبشیوں ہے دریافت کیا کہتم اس کو پہنچانتے ہو، وہ بولے نہیں۔سردار نے کہا کہ کیوں نہیں یہ تو تمہارا سردار ہےتم اپنی جانیں دے کراس کو بچانا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھ یاؤں کا ٹوں گاڈاکوآ گے بڑھائے گئے۔ایک ایک آ دمی آ گے بڑھایا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ یاؤں کاٹے جاتے تھے یہاں تک کہ میری نوبت آئی۔مجھے کہا کہ آگے آگرا پناہاتھ بڑھا۔میں نے ہاتھ سامنے کر دیا اوروہ کاٹا گیا پھر کہا کہ یاؤں سامنے لا۔ میں نے یاؤں بڑھایا ۔اورا پنا سرآ سان کی طرف اٹھا یااورعرض کیا اے میرے معبود!میرے ہاتھ نے تو گناہ کیا تھا میرے پاؤں نے کیا خطا کی تھی۔اتنے میں ایک سوارآیا اور حلقه میں آ کر کھڑا ہوااور زمین میں اپنے آپ کوگرا کر چلایا کہ اے لوگو! پیرکیا کررہے ہو۔کیاتم چاہتے ہوکہ زمین آسان مل کرایک ہوجائیں۔ بیخص مردصالح ابوالخیر کے نام ہے مشہور ہے۔ سردار بیس کرز مین پرگر پڑااور میرے دست بریدہ زمین ہے اٹھا کر بوسہ دینے لگااور مجھ کولیٹ کرمیرے سینداور ہاتھوں کو چومنے لگااور کہا کہ خدا کے لیے مجھ کومعاف فرمائے۔میں نے کہا کہ جبتم نے ہاتھ کا ثنا شروع کیا تھا میں جبھی معاف کر چکا تھا کیوں کہ اس ہاتھ نے گناہ کیا تھااس لیے کا ٹا گیا۔

مصنف عملیہ نے کہا بخور کرنا جا ہے کہ بے علمی نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ حالا نکہ اہل خبر میں سے تھا۔اگر بیخص علم رکھتا تو جانتا کہ جو کچھاس نے کیا وہ اس پرحرام تھا۔ عابدوں اور زاہدوں کے حق میں ابلیس کا معاون جہل سے زیادہ کو کی نہیں۔

اسناڈ اروایت ہے کہ ابن حدیق نے کہا: ہم حاتم اصم کے ساتھ مصیصہ میں داخل ہوئے۔
حاتم نے عہد کیا کہ میں کچھ نہ کھا وُں گا جب تک خود میرا منہ نہ کھولا جائے اور کھانے کی چیزاس
میں نہ رکھی جائے ۔اپ ہمراہیوں سے کہا کہتم ادھرادھر چلے جاؤاور خود بیٹھ گئے ۔نو دن تک
بیٹھے رہے اور کچھ نہ کھایا جب دسوال روز ہواتو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے سامنے
کھانے کی شے رکھی اور کہا کہ اسے کھاؤ ۔ حاتم نے کچھ جواب نہ دیاتو اس نے تین مرتبہ کہا، اس
نے جواب نہ دیاتو اس نے کہا کہ یہ دیوانہ آدمی ہے ایک لقمہ درست کر کے ان کے منہ کی طرف
لے گیا۔ حاتم نے اپنا منہ نہ کھولا اور نہ اس سے کلام کیا اور اس شخص نے ایک کنجی نکالی جواس کی

الم المراضي المراميس المراميس

قاضی احمد بن سیارنے کہا کہ صوفیہ میں ہے ایک شخص نے مجھے بیان کیا کہ ایک سفر میں ایک شیخ کے ساتھ اور چندلوگ تھے۔تو کل کا کچھ ذکر آیا۔رزق کا اورنفس کے ضعف وقو ت کا دربارۂ تو کل تذکرہ ہوا۔ شخ نے کہا: میرے ساتھ آؤ،میرے ساتھ آؤ۔ بیہ کہہ کر بڑی سخت فشمیں کھائیں کہ میں کوئی کھانے کی چیز نہ چکھوں گاحتیا کہ گرم گرم فالودہ کا پیالہ میرے پاس بھیجا جائے تو بھی نہ کھا وُں گا۔ یہاں تک کہ مجھ کوشم دی جائے ۔ہم لوگ صحرا کی طرف جارہے تھے۔شخ کوایک دوسری جماعت نے کہا کہ جاہل ہے۔ہم چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ایک دن اور دورا تیں گزر کئیں۔ شیخ نے کچھ نہ کھایا۔ جماعت نے ان کو چھوڑ دیا۔ فقط میں ان کے ساتھ رہا۔اس گاؤں کی مسجد میں وہ لیٹ رہے اور ضعف کے مارے گویا اپنے آپ کوموت کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے پاس رہا جب چوتھا دن ہوا اور آ دھی رات گزری اور شیخ مرنے کے قریب ہوئے یکا کیے مسجد کا دروازہ کھلا اورایک سیاہ فام لڑکی ایک طبق سریوش دار لیے ہوئے آئی۔ جب ہم کواس نے دیکھا تو یو چھنے لگی کہتم مسافر ہو یا گاؤں والے۔ہم نے کہا کہ مسافر ہیں۔اس نے وہ طبق کھولا اورایک فالودہ کا پیالہ جوگری کی وجہ سے جوش مار تاتھا نکالا اور کہنے لگی کہ کھاؤ۔ میں نے شیخ ہے کہا کہ اس کو کھائے۔جواب دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔لڑکی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے طمانچہ مارا اور کہنے گئی کہ واللہ!اگر تو نہ کھائے گا تو ہم یوں ہی تجھے طمانچہ مارتے رہیں گے حتیٰ کہ تو کھائے ۔شخ نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ کھا۔ہم دونوں نے کھایا اور پیالہ خالی کر دیا۔ جب اس نے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے اس لڑکی ہے یو چھا کہ تو کون ہے اور پیر پیالہ کیسا ہے ۔وہ بولی کہ میں اس گاؤں کے رئیس کی لونڈی ہوں وہ ایک تند مزاج شخص ہے۔ہم سے فالودہ کا پیالہ ما نگاہم اس کے لیے فالودہ تیارکرنے لگےتو اس میں دیرلگی۔ پھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت اچھا۔ پھراس نے جلدی کی تو ہم نے کہا بہت اچھا، تو اس نے طلاق کی قتم کھائی کہ بیہ پیالہ نہ میں کھاؤں گااور نہ کوئی گھر کا اور نہ کوئی گاؤں کا اور فقط مسافر

ا دی کھائے ہم مسجدوں میں فقیروں کو تلاش کرنے گئے۔ تمہارے سواکوئی نہ ملااورا کریے شخ نہ کھا تا تواس کو برابر مارتی جتی کہ کھالیتا تا کہ میری ما لکہ کوان کے شوہر کی جانب سے طلاق نہ پڑتی ۔ شخ نے مجھ ہے کہا کہ کیوں تم نے دیکھا، جب خدارزق پہنچا تا ہے تو یوں دیتا ہے۔

مصنف بین نے کہا کہ بسا اوقات جاہل آدمی اس قصہ کوئ کراعقاد کرے گا کہ یہ کرامت ہے۔ حالا نکہ اس خص نے جو پھی کیا برا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو آزما تا ہے اوراس پر فتم کھا تا ہے اورا پنے نفس پر عملہ کرتا ہے اور بیاس کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہم اسکا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی فرمائی ۔ مگر بات یہ ہے کہ اس نے خلاف صواب کیا اور بیا اوقات اس کا جاری کرنا ردی ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا اگرام کیا اوراس کا کوئی رتبہ ہے۔ الی حکایت حاتم رازی کی ہے جو پہلے گزری کیوں کہ اگر وہ سے جو پہلے گزری کیوں کہ اگر وہ سے جو بہلے گزری کیوں کہ اگر وہ سے اور نے مقتضی پڑمل کرتے تو نہ کھانے کیا کہ کو چہاتے اور نہ نگلتے ۔ پھراس بے فائدہ کام میں کون سے قربت الہٰی ہے اور میں ان میں سے کو چہاتے اور نہ نگلتے ۔ پھراس بے فائدہ کام میں کون سے قربت الہٰی ہے اور میں ان میں علم شرع کی کی وجہ ہے (شیطان ان سے کھیاتار ہتا ہے)

ابواسحاق ابراہیم بن احمد طبری کہتے ہیں کہ مجھ سے جعفر خلدی نے ذکر کیا کہ میں نے ابواسخق عرفات پر چھین (۵۱) باروقوف کیا۔ جن میں اکیس مرتبہ موافق مذہب تھا۔ میں نے ابواسخق سے دریافت کیا کہ موافق مذہب سے ان کی کیا مراد تھی۔ جواب دیا کہ ناشریہ کے بل پر چڑھتے تھے اورا پی دونوں آستینیں پھاڑ دیتے تھے تا کہ سب جان جا ئیں کہ ان کے ساتھ تو شداور پانی کھی نہیں، پھر تلبیہ بیارتے تھے اور چلتے تھے ۔مصنف میسینی کہ ان کے ساتھ تو شداور پانی کیوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿وَ تُسَورُ اُولُ ﴾ اللہ سی کیا تھی تو شدہمراہ لے گئے ہیں۔ یوں کہنا ممکن نہیں کہ بیآ دی مہینوں کی مدت تک کی چیز کی حاجت نہیں رکھتا۔ پھراگر وہ حاجت مند ہواور ہلاک ہوگیا تو گنہگار ہوگیا اوراگر لوگوں سے حاجت نہیں رکھتا۔ پھراگر وہ حاجت مند ہواور ہلاک ہوگیا تو گنہگار ہوگیا اوراگر لوگوں سے تعرض کرے گاوران سے پچھ ما نگے تو دعویٰ تو کل کے لیے یہ بات کافی نہ ہوگی اوراگر بیادعا

کرے کہ خدا تعالیٰ اس کا اکرام فر مائے گا اور بلاسب اس کورزق پنچے گا تواس کی نظراس پر ہے کہ وہ اس اکرام کا خودکونق دار جھتا ہے۔ بہر حال اگر وہ شریعت کی پیروی کرتا اور توشہ باندھتا تواس کے لیے ہر حال میں بہتر تھا۔

ابوشعیب مقفع کی نسبت مجھ کو بہت تعجب انگیز واقعہ معلوم ہوا کہ انہوں نے پیادہ پا چل کرستر جج کیے۔ ہر جج میں بیت المقدس کے ٹیلے سے احرام با ندھااور میدان جوک میں توکل پر داخل ہوئے۔ جب آخری جج کو گئے تھے تو راہ میں دیکھا کہ جنگل میں ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکال رہا ہے پکار کر بولے کہ کون ہے جو ایک گھونٹ پانی کے بدلے ستر جج خریدے۔ ایک شخص نے پیاس بجھانے بھر پانی ان کو دیا۔ انہوں نے کتے کو پلایا اور کہا کہ یہ مکل ستر جج سے بہتر ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ مُنَا ﷺ نے فر مایا: ''ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے میں اجرماتا ہے۔ ' بیٹ میں کہتا ہوں کہ میں نے ان امور کا اس واسطے ذکر کیا ہے کہ دانا سیر کرے ان لوگوں کے بلغ علم کی اور توکل وغیرہ کے بارے میں ان کے فہم کی ، اور احکام شرع کے بارے میں ان کی مخالفت کی۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے جو شخص خالی ہاتھ باہر نکلے تو کے بارے میں ان کی مخالفت کی۔ اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے جو شخص خالی ہاتھ باہر نکلے تو وضوا ورنماز کے بارے میں کیا کرے گا اور کیٹر ایھٹ جائے اور اس کے پاس سوئی نہ ہوتو کیا کہ کرے گاور ان کے بعض مشائ خمسافر کوسفر سے پہلے سامان لے لینے کا تکم کرتے تھے۔

مصنف بھانے نے کہا کہ ابراہیم خواص تو کل میں یکنا تھے۔اس میں بال کی کھال نکا لتے سے مرسوئی، ڈور بمشکیزہ اور فینچی کو بھی اپنے سے جدانہ کرتے تھے۔ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ ہرشے سے منع کرتے ہیں۔ جواب دیا کہ ایس چیزوں سے تو کل میں نقصان نہیں آتا۔ کیوں کہ ہم پراللہ تعالی کے فرائض ہیں۔ فقیر کے جسم پر صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ بسااوقات اس کا کپڑا پھٹ جاتا ہے اگر اس کے پاس سوئی ڈورانہ ہوتو اس کی شرمگاہ کھل جائے اور نماز فاسد ہواورا گراس کے ساتھ مشکیزہ یا لوٹا نہ ہوتو اس کی طہارت فاسد ہوگی۔ جب تم کسی فقیر کو بغیر سوئی اور ڈورے اور لوٹے کے دیکھوتو نماز کے طہارت فاسد ہوگی۔ جب تم کسی فقیر کو بغیر سوئی اور ڈورے اور لوٹے کے دیکھوتو نماز کے ساتھ مسلیم

<sup>🕸</sup> منداحمه:۳/۲٬۱۷۵/۳،۲۲۲/۲٬۱۷۵/۳ بخاری، رقم (۲۳۹۳)مسلم، رقم (۵۸۵۹) ابوداؤ درقم (۲۵۵۰)\_ اوراین ماجة ، رقم (۳۲۸۲)

# سفرسے واپسی کے وقت صوفیہ پرتگہیں اہلیس کا بیان

مصنف میں ہے کہا کہ اس قوم کا مذہب ہے کہ مسافر جب سفر سے آئے اور رباط میں داخل ہواور وہاں پرلوگ ہول توان کوسلام نہ کرے۔ بلکہ پہلے وضو کرنے کے مقام پر جائے وہاں وضو کرے اور دورکعت نماز پڑھے پھرشنخ کوسلام کرے۔بعدازاں لوگوں کوسلام کرے۔یہ بدعت خلاف شریعت متاخرین صوفیہ نے نکالی ہے۔ کیوں کہ فقہائے اسلام کا اجماع ہے کہ جو شخص جماعت پرداخل ہوسنت ہے کہان کوسلام کرےخواہ وضوہ ویانہ ہو۔ایسامعلوم ہوتاہے کہ صوفیہ نے بدندہب چھوٹے لڑکوں سے لیا ہے۔ کیوں کدا کٹر جب کسی بچے سے کہتے ہیں کہتم نے ہم کوسلام کیوں نہیں کیا تو جواب دیتا ہے کہ میں نے ابھی اپنا منہیں دھویا۔ شایدیہ بات لڑکوں نے انہیں بدعة و سي سي سي سي سي سي سي سي سي الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ جماعت کوسلام کریں۔'' 🏕 پیرحدیث تعجین میں ہے۔ نیز صوفیہ کا مذہب ہے کہ جب کوئی سفر سے آئے تواس کو (جسم) دبوانا جا ہے۔ چنانچہ ابوزرعہ طاہر ابن محمد نے ہم کوخبر دی کہ ان کے باب نے اپنی تصنیف میں ایک باب باندھاہے کہ جوسفر سے آئے تو بوجہ ماندگی کے پہلی رات جسم د بوانے میں سنت طریقہ کیا ہے؟ اور حضرت عمر و النفذ كول ع جت بكرى م كه كهت مين مين رسول الله منافية في خدمت مين حاضر موا- ايك آپ كا غلام جبشى آپ مَنْ اللَّيْمَ كى بشت مبارك دبار با تقاميس في عرض كيايارسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ كيا حال ہے؟ فرمایا که 'اونٹنی نے مجھ کو گرادیا۔'' 🗱

. مصنف مِثَاللَةً نے کہا: میرے بھائیو!اس شخص کے حدیث مٰدکورے سند پکڑنے پرغور

الراكب على الماشى ..... رقم ٢٦٣٦ هـ البوات المائي الكثير، رقم ٦٢٣١ واللفظ له مسلم: كتاب السلام، باب ليسلم الراكب على الكثير، رقم ٦٢٣١ واللفظ له مسلم: كتاب السلام، رقم ١٩٨٨ هـ روداؤد: كتاب الادب، باب من اولى بالسلام، رقم ١٩٨٨ هـ ترندى: كتاب الاستنذان، باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشى، رقم ٢٠٠٣ منداحمد ٣١٣/٢ -

اس میں عبداللہ بن زید بن اسلم راوی ہے اسکوابن معین وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ کشف الاستار: ۳۹۳/۳، کتاب الطب، باب غمز الظهر، قم ۳۰۳۳ مجمع الزوائد: ۹۶/۵، کتاب الطب باب غمز الظهر من الالم، المجم الاوسط للطبر انی: ۸/۹۵، قم ۷۵-۸ کنز العمال: ۲۱۲/۷، فی شائل متفرقه، رقم ۸۶۲۸۔

کرواس کواس مضمون کا باب با ندھنا چاہےتھا کہ جس شخص کواؤنٹنی گرادے اس کا جسم دبانا کس طرح سنت ہے اور سنت دبانا پیٹے کا ہوگا نہ کہ قدم کا۔ یہ کہاں سے ان کو ثابت ہوا کہ آپ مثل اللہ اللہ مثل اللہ

ابن طاہر نے ایک باب با ندھاجس میں بیان کیا ہے کہ صوفیہ سفر ہے آنے والے کے لیے عیش منا کیں اور حضرت عائشہ واللہ اللہ علی کے حدیث سے جت پکڑی کہ رسول اللہ متالی ہے ایک سفر کیا۔ '' قریش میں سے ایک لڑی نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ آپ متالی ہے ہے کہ کہ کہ کہ اللہ تعالیٰ آپ متالی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو میں حضرت عائشہ ولی ہے گھر میں دف بجاؤں گی۔ جب آپ متالی ہے ہے کہ اللہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے نے فرمایا کہ ہاں دف بجالے۔' کا مصنف میں ہے اللہ ہے کہا کہ ہم بیان کر چکے کہ دف مباح ہے چونکہ اس لڑی نے ایک امر مباح کی نذر کی تھی۔ آپ متالی ہے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر۔ اس حدیث سے مسافر کے واپس آنے کے وقت ناج اور گانے پر کیونکر جمت پکڑی جاسکتی ہے۔ صوفیہ بر مبایس کا بیان جب ان کے یہاں کوئی مرجائے صوفیہ بر مبایس کا بیان جب ان کے یہاں کوئی مرجائے اس بارے میں شیطان کی بہت ی تلبیسات ہیں:

تلبیس اول : یدکروہ کہتے ہیں ہم کوکسی مرنے والے پررونانہ چاہے۔ جو محض کسی مردہ کورویا تو اہل عرفان کے طریقہ سے نکل گیا۔ ابن عقیل نے کہا کہ ید دعویٰ شریعت پرزیادتی ہے اور یہ بات کم عقلی ہے۔ عادات اور طبائع سے خارج ہے اور مزاج متعدل سے پھر جانے کی باتیں ہیں۔ لہذا چاہیے کہ ایسے محض کا علاج ان دواؤں سے کیا جائے جو مزاج کو اعتدال پر لائیں۔خوداللہ تعالیٰ نے ایک نبی بزرگ یعنی حضرت یعقوب عَالِیْلِاً کی نبیت خبر دی ہے۔

الكبيرة منداحد: ۳۵۳/۵ سنن الكبرى الشيطان ليخاف منك ياعمر، رقم ۳۱۹۰ منداحد: ۳۵۳/۵ سنن الكبرى الكبرى الكبرى الكبيرة من ۲۱۲۳ منداحد: ۳۵۳/۵ سنن الكبرى الكبيرة من ۲۱۲۳ منداحد (۲۰۲/۳۰ مناوات، رقم ۲۱۲۳ مناوات، رقم ۲۱۲۳ مناوات، وقم ۲۱۲۳ مناوات و ۱۲۰۳/۸ من ۱۲۰۹ من ۱۲۰۹ مناوات و ۱۲۰۳ مناطبا و ۱۲۰ مناطبا و ۱۲۰۳ مناطبا و ۱۲۰ مناطبا و ۱۲ مناطبا

﴿ وَابُيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾

''بیعنی ثم کے مارے روتے روتے ان کی دونوں آئکھیں سفید ہوگئیں۔''

اور کہتے تھے کہ ﴿ یَا اسَفَیٰ عَلیٰ یُوسُف ﴾ اللہ یعن ' ہاے افسوس یوسف کیسا چلا گیا۔'
رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

"ہم دونوں بھائی ایک مدت دراز تک ایسے ساتھ رہے جس طرح جذیمہ بادشاہ کے دومصاحب تھے تھا کہ ایسے ساتھ ہوں گے۔"

حضرت عمر طلقیٰ نے فرمایا: کاش میں بھی شاعر ہوتا توا ہے بھائی زید کا مرثیہ کہتا۔ تم نے جواب دیا کہا گرمیرا بھائی اس طرح مرتا جس طرح آپ کے بھائی نے قضاء کی تو میں اس کا مرثیہ نہ کہتا۔ تم کا بھائی مالک کفر پرمرا تھااور حضرت زید رطان نے شہادت یائی تھی۔

حضرت عمر طالفن نے (خوش ہوکر) فرمایا کہ اے متم کسی نے میرے بھائی کی تعزیت ایسی نہیں کہ جیسی تونے کی۔علاوہ ازیں خیال کرنا چاہیے کہ اونٹ ایساسخت کلیجے والا جانوراپنی جائے مالوفہ، اپنی آ رامگاہ اور اپنے آ دمیوں کے لیے زاری کرتا ہے اور اپنے بچے کے لیے جائے مالوفہ، اپنی آ رامگاہ اور اپنے آ دمیوں کے لیے زاری کرتا ہے اور اپنے بچے کے لیے بیتر ارہوجا تا ہے اور پرندے تک شور مجاتے ہیں۔جوکوئی بلا میں مبتلا ہوگا وہ ضرور ہی تضرع

الم ۱۳۰۳ مسلم: کتاب الفصائل، باب رحمته الصبیان والعیال و تواضعه، رقم ۱۰۲۵ مسلم: کتاب البخائز، باب قول النبی انا بک کمخ ونون، رقم ۱۳۰۳ مسلم: کتاب الفصائل، باب رحمته الصبیان والعیال و تواضعه، رقم ۱۰۲۵ مسلم: کتاب البخائز، باب الموضوعات: من المرب باب فی ذکر وفاته ما منجم الکبیر: ۱۳۰/۳، رقم ۲۲۷۱ مجمع الزوائد: ۱۹/۳، کتاب علامات النوق و حلیه الاولیاء: ۱۸۱٬۷۲۸ مقی زیمه (۲۵۰) و هسب بن منته میزید الشریعة: ۱/۳۳۱، سام، کتاب المناقب والمثالب، باب فیما یتعلق بالنبی، الفصل الاول، رقم ۱۲-

الله بخاری: کتاب المغازی، باب مرض النبی دو فاته، رقم ۶۲ ۴۴ بر ندی: فی مختصرالشمائل المحمد بیص۲۰۲، باب ماجاء فی و فاق رسول الله رقم ۳۳۳ به ابن ماجة : کتاب البخائز، باب ذکر و فاته و دفنه، رقم ۱۶۲۹ (واللفظ له) به منداحمه: ۳۱/۳۱، ۳۰۳ محیح ابن حبان مع الاحسان: ۵۹۲٬۵۸۲/۱۳، کتاب الثاریخ، باب و فاته رقم ۲۹۲۲، ۲۹۲۳ - وزاری کرے گااور جس مخص کوخوثی اورخوش کن با تیں نہ ہلادیں اورغم کی با تیں متغیر نہ کردیں وہ گویا قریب جمادات کے ہے۔ رسول اللہ متا لیڈ آ نے مقصائے طبیعت سے خارج ہونے کا عیب ظاہر فرمایا۔ 'اس محض سے فرمایا: جو کہنا تھا کہ میں نے آج تک اپنی اولا دمیں سے کسی کو بوسے نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال کی' کا اور آپ جب مکہ سے نکل تواس کی طرف متوجہ ہوتے جاتے تھے تو جو تحص الی بات چاہتا ہے جو شریعت سے خارج اور طبیعت سے دور ہے وہ جابل ہے۔ جہالت کو چاہتا ہے۔ شریعت نے ہم سے ای قدرخواہش کی ہے کہ ہم منہ نہ پیٹیس اور گریبان نہ پھاڑیں۔ لیکن آنسو بہانا اور دل میں غم رکھنا کوئی عیب نہیں۔ ہم منہ نہ پیٹیس اور گریبان نہ پھاڑیں۔ لیکن آنسو بہانا اور دل میں غم رکھنا کوئی عیب نہیں۔ ہم منہ نہ پیٹیس اور گھتے ہیں ، رقص کرتے ہیں اور کھیاتے کو دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس ہے۔ اس میں راگ گاتے ہیں ، رقص کرتے ہیں اور کھیلتے کو دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی خوثی مناتے ہیں کہ میت اپنے پر وردگار سے جاملی۔ اس امر میں تین وجہ سے اس قوم کو شیطان نے فریب دیا ہے۔

العيال، رقم ١٠٠٢ ـ ابن ماجة: كتاب الادب ، باب بر الولد والاحسان الى البنات ، رقم ١٠٠٨ ـ مند احمد: والعيال، رقم ١٠٠٨ ـ ابن ماجة: كتاب الادب ، باب برّ الولد والاحسان الى البنات ، رقم ١٠٠٨ ـ مند احمد: العيال، رقم ١٠٠٨ ـ ابن ماجة في قبلة الرجل ولده ـ الجنائز، البخائز، باب ماجاء في قبلة الرجل ولده ـ المحلة الوداؤد: كتاب البخائز، باب صنعة الطعام لاهل الميت ، رقم ١١٣٠ ـ ترندى: كتاب البخائز، باب ماجاء في الطعام يصنع لاهل الميت ، وقم ١٣١٣ ـ ترندى: كتاب البخائز، باب ماجاء في الطعام يصنع لاهل الميت . وقم ١٢٥٠ ـ متدرك الحاكم: المحمد البخائز، وقم ١٢٥٠ ـ متدرك الحاكم: المحمد البخائز، وقم ١٢٥٠ ـ متدرك الحاكم: المحمد البخائز، وقم ١٣٥٠ ـ متدرك الحاكم: المحمد البخائز، وقم ١٣٥٠ ـ متدرك الحاكم: المحمد البخائز، وقم ١٣٥٠ ـ المحمد الحدمة الحد

ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملا۔ حالانکہ خوش ہونے کی کوئی وجہ ہیں۔ کیوں کہ ہم یقین نہیں کر سے کے کہ وہ بخشا گیا یا نہیں اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے خوشی کریں اور وہ عذا ب میں گرفتار ہوء عمر بن زر نے جب ان کا بیٹا مرگیا کہا کہ میں تیرے انجام کے غم کی وجہ سے تیرے مرنے پڑم کرنے پرمجبور ہوں۔ خارجہ بن پزیدانصاری نے ام علاء سے بیان کیا کہ جب عثان ابن مظعون نے انتقال کیا تو ہمارے پاس رسول اللہ منگا تی تشریف لائے میں نے اس وقت عثان کے بارے میں اتنا کہا کہ اے ابوالسائب جھے پر خداکی رحمت ہو میں تیرے لیے شہادت و بی ہوں کہ اللہ تعالی نے تیراا کرام فر مایا۔ ''رسول اللہ منگا تی تی ہوں کہ اللہ تعالی نے تیراا کرام فر مایا۔ '' رسول اللہ منگا تی تی ہوں کر فر مانے لگے کہ تم کیا جانے ہو کہ اللہ تعالی نے ان کا اکرام فر مایا۔ '' رسول اللہ منگا تی تی تی کر فر مانے لگے کہ تم

تیسرے بیا کہ صوفیہ اس دعوت عرس میں رقص کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔اس حرکت سے گویا طبائع سلیمہ کی حدسے خارج ہوجاتے ہیں۔ کیوں کہ طبع سلیم پرفراق کا اثر ہوتا ہے۔ پھراگر ان کا مردہ بخشا گیا ہے تو بیرقص بازی کوئی شکرینہیں اورا گرگرفتار عذاب ہے توغم وملال کے آثار کہاں ہیں۔

مخصیل علم کے شغل کورک کرنے کی نسبت صوفیہ پر کسبیس اہلیس کابیان

ا بخاری: کتاب البخائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت، رقم ۱۲۴۳ مند احمد: ۲/۳۳۷ مصنف عبد الرزاق: ۱۳۳۷ مسنف عبد الرزاق: ۱۳۳۷ مسند احمد: ۲۳۹۵ مسنف عبد الرزاق: ۱۳۳۵ مسند ۱۳۳۹ مساه، رقم ۲۲۹۵ مسرح السنة: ۲۴۳/۳۳۰، کتاب الرؤیا، باب رؤیة العیون والمیاه، رقم ۲۲۹۵ مسلم

المجان کے اور بدن کو رنج و مشقت میں ڈالٹا ہے، خواہ مقصود حاصل ہو یا نہ و مشقت میں ڈالٹا ہے، خواہ مقصود حاصل ہو یا نہ و مشقت میں ڈالٹا ہے، خواہ مقصود حاصل ہو یا نہ ہو۔ صوفیہ نے ریاست کو جلدی حاصل کیا۔ کیول کہ وہ نگاہ زہدہ دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کیا۔ کیول کہ وہ نگاہ زہدہ دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کیا۔ ایول کہ وہ نگاہ زہدہ دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کیا۔ ایول کہ وہ نگاہ زہدہ دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کیا۔ ایول کہ وہ نگاہ زہدہ دیکھے جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کیا وہ ان کے یاس دوڑ کر آتی ہے۔

صوفیہ میں سے پچھا یہے ہیں جوعلا کی مذمت کرتے ہیں ادر سبچھتے ہیں کہ علم میں مشغول ہونا بیکا راور ہے ہیں کہ جارے علم میں ہونا بیکا راور ہے سود ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے علوم بلاواسطہ ہیں۔ جب انہوں نے طلب علم میں بُعد طریق دیکھا (یعنی یہ کہ اس کا حاصل کرنا آسان نہیں) تو کوتاہ کیڑے پہن لیے ، پیوند لگے جے سنجا لے ، لوٹا ساتھ لیا اور زید کا اظہار کیا۔

دوسری جہت ہے کہ پچھ صوفیہ نے مختے ملم پر قناعت کی۔ لہذا فصل کثیران سے فوت ہوگیا۔ الفاظ حدیث پر قانع ہوئے اور وہم میں پڑگئے کہ اسناد کا اعلیٰ ہونا، اور حدیث کے لیے درس و قد ریس میں پڑنا سب ریاست اور دنیا طلبی ہے اور نفس کو اس میں مزہ ملتا ہے اس شیطانی فریب کا دور کرنا اس طور پر ہے کہ جوم تبہ بلند ہوگا اس میں فضیلت بھی ہوگی اور خطرہ بھی ہوگا۔ امارت اور قضا اور فقے سب خطرہ ہے لیکن بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ ہمیشہ کا نٹا گلاب کے ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو چا ہے کہ فضائل کو طلب کرے اور ان کے شمن میں جو آفتیں ہیں ان ساتھ ہونا ہے۔ انسان کو چا ہے کہ فضائل کو طلب کرے اور ان کے شمن میں جو آفتیں ہیں ان کے حاصل کرنے کو عطا ہوئی ہے۔ جس طرح نکاح کی محبت طبعًا دی گئی ہے۔ تو وہ اسی فضیلت کے حاصل کرنے کو عطا ہوئی ہے۔ جس طرح نکاح کی محبت طبعًا دی گئی ہے تا کہ اولا دحاصل ہو اور عالم کا قصد علم ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ بیزید بن ہارون نے کہا کہ ہم نے علم کو غیر خدا اور عالم کی اور جو محض میں چا ہے کہ نفس سے اس کی طبعی خوا ہش زائل کردے تو ممکن نہیں۔

تیسری جہت بیہ کہ شیطان نے صوفیہ میں سے ایک قوم کواس وہم میں ڈالا کہ مقصود اصلی عمل ہے۔ بیلوگ اتنانہ سمجھے کہ علم میں مشغول ہونا پوراعمل ہے۔ پھر عالم اگر طریق عمل میں کوتا ہی بھی کرے گاتو راہ راست پر ہوگا اور عابد بے علم غیر طریق پر ہوگا۔

چوتھی جہت رہے کہ ابلیس نے ایک جماعت کثیر کو بیہ پڑھادیا کہ ملم وہ ہے کہ بذریعہ

488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2

باطن حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صوفی جس کے دسواس نے اس کے دل میں خیالات پراگندہ ڈال دیئے۔ کہتا کہ (حَدَّ ثَنِینُ قَلْبِیُ عَنُ رَبِّنُ) یعنی مجھ سے میرے دل نے بیان کیا کہ خدا فرما تا ہے۔ شبلی پیشعر پڑھتے تھے:

ُ إِذَا طَ الَبُ وُنِ مِي بِ عِلْ مِ الْوَرَقِ بَ زَرُتُ عَ لَيُهِم بِ عِلْمِ الْسِحِرَقِ ''جب لوگ مجھ سے کتا بی علم کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تو میں ان کو خرق وکرامت کاعلم سکھا تا ہوں۔''

انہوں نے علوم شرعیہ کا نام ظاہر رکھا اور خطرات نفسانی کاعلم باطن، اوراس پر ججت اس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ حسن بن علی طالب را اللہ علی بن ابی طالب را اللہ علی کے دروایت کیا کہ درسول اللہ متالی نے فرمایا: 'باطن ایک راز ہے اسرارالہی سے اورایک تھم ہے احکام خدا سے ۔ اللہ تعالی اللہ متالی نے اولیا بیس سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ ' اللہ مصنف بیسی نے کہا: اس مصدیث کی رسول اللہ متالی نے کہا اس کی اسناد نا معلوم غیر معتبر (مجہول) لوگ ہیں۔ ورید کے ورید کی رسول اللہ متالی نے ہوئی اصل نہیں ۔ اس کی اسناد نا معلوم غیر معتبر (مجہول) لوگ ہیں۔ ابوموی کہتے ہیں کہ ابویز ید کے بہت می مجیب حکامیتی سنیں جو تم سے روایت کی بیس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے بہت می مجیب حکامیتی سنیں جو تم سے روایت کی کمیرا کم کئیں، جواب دیا کہ میری مجیب روایتیں جو تم نے نہیں منی ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ عالم نے کہا کہ اس سے حاصل کیا اور کہاں سے لائے ؟ کہنے گئے کہ میرا علم عطائے الہی ہے اور اس مقام سے کہ رسول اللہ متابی بیش دے گا جس کو وہ نہیں جا نہ اس کی اس بیش کے درسول اللہ متابی بیش دے گا جس کو وہ نہیں جا نہ اس کے اللہ کا تیکن کی میرا کم کے اللہ کھل کے اللہ کا تیکن کی میرا کم کے ایکن کا میری کے اللہ کی کہ کہ کے کہ کی کا کہ میرا کہا کہ کا کہ کا کہ اس کے کہ کہ کے کہ کے کہا کہ اس پڑکل کرے گا تو اللہ تعالی اس کو اس چیز کا علم بھی بخش دے گا جس کو وہ نہیں جا نہا۔ ' کیک نیز رسول اللہ متابی نے فرمایا کہ ' علم کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم ظاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی نیز رسول اللہ متابی نے فرمایا کہ ' علم کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم ظاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی نے ایکن کا کہ کہ کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کیا کہ کا کہ کہ کے اللہ تعالی کے لیا کہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم ظاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم ظاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم ظاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم خل طاہر، جوخلق کے لیے اللہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم خل کے دوشمیں ہیں۔ ایک علم خل کے دوسول کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم کی دوشمیں ہیں۔ ایک علی کی دوشمیں ہیں۔ ایک علم کی دوشمیں ہیں۔ ایک علی کو دو نہیں کی دوشمیں ہیں۔ ایک علی کو دو نہیں کی دوشمیں کی دوش

مندفردوس الاخبار: ۳/۷۰، رقم ۳۹۲۳ - تنزيه الشريعه: ا/ ۲۸۰، كتاب العلم، الفصل الثالث، رقم اموضوع مندفردوس الاخبار: ۳/۷۰ - رقم ۳۹۲۳ - تنزيه الشريعه: ا/ ۲۵۰ العلل المتناهية : ا/۲۵۰ كتاب العلم: ۱۰۵ ضعيف الجامع الصغير: ۴/۷۳، رقم ۳۲۰ - سلسله صغيف: ۱/۳۵۰ مقم ۱۳۳۳ ، رقم ۱۳۳۰ ، في ترجمة (۴۵۵) احمد بن الي باب العلم علمان ، رقم ۹۰ - بن المي الموارى ، الاسرار المرفوعة : ص ۳۲۸ ، رقم ۳۳۰ ، كتاب الفضائل ، باب فضائل العلم - الحوارى ، الاسرار المرفوعة : ص ۳۲۸ ، رقم ۳۳ ، كتاب الفضائل ، باب فضائل العلم - سلسلة ضعيفه: ا/۳۲۳ ، قم ۳۳۳ ، قم ۳۲۳ ،

٥٠ الميس الم کی جحت ہے اور دوسراعلم باطن، یہی علم نافع ہے۔'' 🎁 اے بزرگ! تمہاراعلم تو بذر بعد لسان تعلیم کے منقول ہے اور میراعلم خدا کی طرف سے الہام ہے۔ عالم نے جواب دیا کہ میراعلم ثقات سے ہے جو رسول الله منگافیا کے روایت کرتے ہیں اور رسول الله منگافیا م جرائیل ہے اور جرائیل علیقیا اللہ تعالیٰ ہے بیان کرتے ہیں۔ ابویزید بولے کہ اے شیخ! رسول الله مَثَلَ لِثَيْنَا كُمُ كُواللَّه تعالىٰ ہے ایک اورعلم پہنچا ئیں جس کونہ جبرائیل جانتے ہیں اور نہ میکا ئیل خبر رکھتے ہیں۔عالم نے کہا! سچ ہے مگر میں جا ہتا ہوں کہ مجھ کو پیچے طور پر تمہاراعلم معلوم ہوجائے جس کوخدا کے یہاں سے بتاتے ہو۔ ابویزیدنے کہا کہ بہت اچھامیں تم سے اس قدر بیان کرتا ہوں جس قدر کی معرفت تمہارے دل میں قرار پکڑ سکے۔ پھر بولے کہائے جانتے ہو کہ الله تعالیٰ نے موسیٰ عَالِیَا اِسے کلام کیا اور رسول الله مَنَا لَاٰتُهُ مَا اَفْدُ مِنَا لَاٰتُهُ مَا اللهِ مَنَا لَاٰتُهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّ الله تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا اور انبیا عَلِیّلام کاحکم وحی ہوتا ہے۔عالم نے جواب دیا کہ سج ہے۔ ابویزید بولےتم جانتے ہو کہصدیقین اوراولیا کا کلام الہام الٰہی ہوتا ہے اوران کے دلوں میں خدا کے فوائد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زبان حکمت عطا فرما تا ہے اور امت کوان کی ذات سے نفع پہنچا تا ہے اور میرے اس دعویٰ کی تائیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ عَالِیَّالِمَا کی والدہ کوالہام فرمایا کہ موٹیٰ عَائِیَّلا کو تا ہوت میں ڈال دے انہوں نے ویسا ہی کیا اور حضرت خضر عَائِیًلا کوکشتی ہڑ کے اور دیوار کے بارے میں الہام فر مایا و نیزیة ول الہام فر مایا کہ ﴿وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنُ أَمُوِي ﴾ 🗱 لعني بيسب باتيں ميں نے اپنے جی ہے نہيں کيں اور جيبا كه حضرت ابو بکر رہالٹیؤنے خضرت عائشہ ڈباٹٹٹا سے فرمایا کہ خارجہ کی لڑکی کو ایک لڑکی کاحمل ہے۔ حضرت عمر و التنفيظ كوالهام فرمايا: آپ نے خطبہ میں كہاتھا كه (يَا سَادِيَةُ الْجَبَلَ) يعنى اے سارىيا يہاڑ كى طرف۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ابویزید کی مجلس میں حاضر ہوا۔لوگ بیان کرنے لگے کہ فلاں

المعنف الاسناد إسنن الدارمي: ا/ ۱۰۱۸ المقدمة ، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ، رقم • ۳۵- تاريخ بغداد المهم المرسمة و القاضى العلل المتناهية : ا/ ۲۲۷ العلم ، باب العلم ، رقم ۳۴۲ مردوس الاخبار : ۱/ ۲۱۷ مردوس الاخبار : ۱/ ۲۵ مردوس الاخبار : ۱/ ۱۵ مردوس الاخبار : ۱/ ۱۸ مردوس الاخبار : ۱/ ۱۸ مردوس المردوس الدخبار : ۱/ ۱۸ مردوس الله المردوس الدخبار : ۱/ ۱۸ مردوس الدخبار : ۱۸ مردوس الله المردوس الدخبار : ۱۸ مردوس الدخبار الدخبار : ۱۸ مردوس الد

نے فلاں سے روایت کی اوراس سے علم حاصل کیااور بہت می حدیثیں نقل کیں اور فلاں نے ملاقات کی اور حدیث روایت کی ۔ابو پڑیدس کر بولے اے مسکینو! تم نے مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں سے لیااور ہم نے تحتی کلایکھوٹٹ سے علم حاصل کیا۔

مصنف عب ہے کہا کہ پہلی حکایت میں جوابو یزیدنے استخراج فقہ کیاہے بوجہ کم علمی کے ہے کیوں کہا گر عالم ہوتے تو جان لیتے کہ کسی شے کا الہام ہوناعلم کے منافی نہیں اور الہام کے سبب علم سے فراغت نہیں ہوسکتی اور اس کا کوئی ا نکارنہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کوکسی چیز کا الہام ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ''اور امتوں میں محدثین ہوئے ہیں اورا گرمیری امت میں کوئی ہے تو عمر رٹائٹیؤ ہے۔' 🏕 محدث بنانے سے مرا دالہا م خیرے لیکن صاحب الہام پرا گرعلم کے خلاف الہام ہوا تو اس پرعمل کرنا جائز نہیں۔حضرت خضر عَائِيلًا كى نسبت يەجھى كہا جاتا ہے كەوە نبى ہيں اوراس بات كاا نكارنہيں كيا جاتا كەانبيا عَلِيَالمُ کووجی کے ذریعہ نتائج امور پراطلاع ہو جاتی ہے اورالہام تو کچھلم میں داخل بھی نہیں۔ فقط علم اورتقویٰ کا ثمرہ ہے۔تو صاحب تقویٰ کوخیر کی تو فیق دی جاتی ہےتو اس کورشد کا الہام ہوتا ہے باقی رہاعلم کا ترک کرنا،الہام اورخواطر پر بھروسہ کرنا یہ کوئی چیز نہیں کیوں کہ اگر علم نفتی نہ ہوتو ہم ہرگز نہ پہچانیں کنفس میں جو بات القاہوئی الہام خیر ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا جائیے کہ علم الہامی میں جوقلوب میں القاہو تا ہے علم منقول سے کفایت نہیں کرتا۔جیسا کیلم عقلی علم شرعی ہے کافی نہیں ۔ کیوں کہ علم عقلی بمنز لہ غذا کے ہے اورعلم شرعی مثل دوا کے ہے ۔غذا اور دوامیں ہے کوئی ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ صوفیہ کا بیقول کہ علمانے مرے ہوؤں کاعلم مرے ہوؤں ہےلیا۔اس قائل کو بہتر ہے کہاس کی طرف نسبت کیا جائے کہ وہ نہیں جانتا اس قول کے شمن میں کیا قباحتیں ہیں ورنہ بیصر بیجا شریعت پرطعن کرنا ہے۔ابوحفص بن شاہین کہتے ہیں کہ کچھایسے صوفیہ ہیں جوعلم میں مشغول ہونا بطالت (بیکار) خیال کرتے ہیں اور کہتے

اب بخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی: باب مناقب عمر بن الخطاب ، رقم ۳۷۸۹ مسلم: کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، رقم ۳۲۸۹ مند احمد: من فضائل عمر ، رقم ۳۱۹۳ مند احمد: مند احمد: ۵۵/۱،۳۳۹/د

#### 491 كَلِيْ الْمِيْسِ ما المُعْمِينِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِيْسِ الْمِي

ہیں کہ ہمارے علوم بلا واسطہ ہیں حالا نکہ متقد مین جواہل تصوف ہوئے ہیں وہ قر آن اور فقہ میں رئیس (ماہر) تھے۔کیاانہوں نے بطالت کو پہند کیا۔

ابو حامد طوی نے کہا: جاننا چاہیے کہ اہل تصوف کی رغبت علوم الہام کی طرف ہوتی ہے علوم تعلیمی کی جانب نہیں ہوتی ہے۔ ای لیے صوفیہ علم کے درس لینے اور مصنفوں کی تصنیفات حاصل کرنے کے حریص نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں راہ راست یہ ہے کہ صفات مذمومہ کو مٹا کراور تمام علائق سے قطع تعلق کر کے مجاہدات کو مقدم کرے اور کہذہ ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور بیاس طور پر ہے کہ اپنے قصد کو اہل وعیال ، مال واولا داور علم سے علیحدہ کرے اور تن تنہا ایک گوشہ میں بیٹھے اور فرائض وواجبات کے اداکر نے پراکتفا کرے اور اپنے قصد کو تلاوت قرآن اور اس کی تفییر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کرے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہمیشہ قرآن اور اس کی تفییر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کرے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہمیشہ قرآن اور اس کی تفییر کے سوچنے کے ساتھ پراگندہ نہ کرے اور حدیث وغیرہ نہ لکھے۔ ہمیشہ قبل برے لئظ کی صورت بھی محووث جائے۔ پھر قلب برے لفظ کی صورت بھی محووث جائے۔

مصنف بین نے کہا کہ مجھ کوزیادہ اچنجا اس بات کا ہے کہ یہ کلام ایک فقیہ سے صادر ہوا۔ کیوں کہ اس تقریر میں جو قباحت ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ گویا حقیقت میں بساط شریعت کو بالکل تہہ کردیا ہے ۔ وہ شریعت جو کہ تلاوت قر آن اورطلب علم پر برا پیختہ کرتی ہے اورطرز فکر کی بنا پر علمائے کرام کے سب فضائل فوت ہوئے جاتے ہیں ۔ کیوں کہ انہوں نے اس طریق کی پیروی نہیں کی ۔ صرف علم میں مشغول رہے اور جس بنا پر ابو حامد نے ترتیب دی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فنس اپنے وسواس اور خیالات کا ہور ہے اور اس کے پاس وہ علم نہ ہو جوان وساوس کو در کر سے لہذا شیطان اس کے ساتھ خوب کھیل کھیلے گا اور وسوسہ کو کلام اور مناجات بنائے گا اور وروسہ کو کلام اور مناجات بنائے گا اور وہ ورائی ہے دیکھ ہومنا فی علم نہ ہو منافی علم نہ ہو منافی علم نہ ہومنا فی علم نہ ہو کہ بیوں کہ تو کہ بیداری اور خیالات میں وقت کا ضائع کرنا ایسے امور ہیں جن سے ہو۔ کیوں کہ شخت بھوک، بیداری اور خیالات میں وقت کا ضائع کرنا ایسے امور ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے ۔ صاحب شرع سے کوئی چیز اس سبب کے ذریعہ سے نہیں جس سے ممانعت آئی اس نے منع فرما دیا جس طرح رفصت برعمل کرنا اس سفر میں مباح نہیں جس سے ممانعت آئی

ج ۔ پجرعلم اور ریاضت میں کوئی منافات نہیں بلکہ ریاضت کی کیفیت عالم خوب جانتا ہے اور اس کے سیجے رکھنے کی کوشش کرتا ہے ۔ البتہ اس قوم کے ساتھ ضرور شیطان کھیلتا ہے جوعلم سے دور ہیں اور ریاضت پراس طریق سے متوجہ ہیں جس سے علم منع کرتا ہے اور اس قوم سے علم دور ہے ۔ البندا کبھی وہ کام کر بیٹھتے ہیں جوممنوع ہے اور کبھی ایسی حرکت بجالاتے ہیں، جس کے خلاف کرنا بہتر ہے اور ان واقعات میں علم ہی فتوی دیتا ہے اور بیلوگ علم سے برطرف ہیں۔ اس رسوائی سے خدامحفوظ رکھے۔

ابن ناصر نے ابوعلی بن البنا ہے روایت کیا کہ بازاراسلحہ میں ہمارے پاس ایک شخص تھا، جو کہتا تھا کہ قرآن حجاب ہے اور رسول حجاب ہے بجز عبداور رب کے پچھ ہیں۔اس قول سے تھا، جو کہتا تھا کہ قرآن حجاب ہے اور رسول حجاب ہے بجز عبداور رب کے پچھ ہیں۔اس قول سے حبیب رہا۔ بکر ایک جماعت فتنہ میں پڑ گئی اور عبادت کو برکار کر دیا اور وہ شخص قبل کے خوف سے حبیب رہا۔ بکر بن صنش کہتے ہیں کہ ضرار بن عمرونے کہا کہ ایک قوم نے علم اور اہل علم کی مجلسوں کو چھوڑ دیا اور محرابوں کو اختیار کرلیا، روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے گئے جتی کہ ہڑیوں سے کھال جدا ہوگئی اور سنت کے خلاف کیا۔لہذا ہلاک ہو گئے ۔ قشم اس ذات پاک کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو عامل جہل یکمل کرے گا وہ ضرور سنور نے سے زیادہ اپنے آپ کو بگاڑے گا۔

### 🍇 فصل 🅸

اکش صوفیہ نے شریعت اور حقیقت میں فرق نکالا ہے۔ حالانکہ بیقول فقط قائل کی نادانی ہے کیوں کہ شریعت سب کی سب حقائق ہے۔ پس اگر اس قول سے مرادعز بمت اور رخصت ہے تو وہ دونوں بھی شریعت ہیں۔ خود قد مائے صوفیہ کی ایک جماعت نے ان لوگوں کے ظواہر شرع سے اعراض کرنے پرانکار (ان سے اختلاف) کیا ہے۔ ابوالحس جوبھرہ میں شعوانہ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ ابوالحس بن سالم نے بیان کیا کہ مہل بن عبداللہ کے پاس ایک شخص آیا اس غرض سے آیا کہ ہیں دوات اور ایک بیاض تھی سہل سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ ایس چیزلکھ کرلے جاؤں جس سے خدا مجھ کو نفع پہنچائے سہل نے کہا: لکھوا گرممکن ہو سے کہتم خدا سے ایس حالت میں ملوکہ تمہارے ہاتھ میں دوات اور بیاض ہو، تو ایسا ہی کرو۔وہ بولا کہ اے ابومجہ المجھ کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجھ کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجھ کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجال ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجھ کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجھ کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بجرعلم کے بولا کہ اے ابومجہ المجس کے بول کہ اسے بیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بیا کوئی فائدے کی بات بتاؤ۔ جواب دیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بیا ہے بیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بیا کہ دور کے بیا کہ دنیا سرایا جہل ہے بیا کہ دور کے بیا کہ دور کے دور کے دور کیا سرایا جہل کے بیا کہ دور کے دور کیا کہ دور کے دور

اورعلم بالکل جمت ہے جس پڑمل ہواور عمل سب کا سب موقوف ہے بجزاس کے جومطابق سنت ہواور سنت تقویٰ پرقائم ہے۔ ہمل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیاہی کوسفیدی پرنگاہ رکھو جو شخص ظاہر کو چھوڑ دے گاضر ورزندیق ہوجائے گا۔ ہمل بن عبداللہ نے کہا کہ خداسے ملنے کا طریق علم سے بھوڑ دے گاضر ورزندیق ہوجائے گا۔ ہمل بن عبداللہ نے کہا کہ خداسے ملنے کا طریق علم سے ایک قدم تجاوز نہ کیا۔ ابو بکر دقاق نے کہا کہ میں اس میدان (تیہ) میں چلا جارہا تھا جہاں بنی اسرائیل بھٹکتے پھرے تھے کہ میرے دل میں خدشہ گزرا کہ علم حقیقت شریعت کے خلاف ہے اسے میں درخت کے تلے سے مجھ کوایک ہاتف نے آواز دنی کہ جوحقیت تابع شریعت نہ ہووہ کفر ہے۔

مصنف علیہ نے کہا کہ امام ابو حامد غزالی نے کتاب 'احیاء العلوم' میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو شخص یوں کے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے یا باطن خلاف ظاہر ہے تو وہ بہ نبست ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہے۔ ابن عقبل نے کہا کہ صوفیہ نے شریعت ایک نام گردا نا ہے اور کہتے ہیں کہ مراداس سے حقیقت ہے۔ ابن عقبل نے کہا کہ بیقول فتیج ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو خلقت کی مصلحتوں اور عبادتوں کے لیے مقرر فر مایا ہے۔ اب اس تحقیق کے بعد جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ کچھ ہیں صرف ایک خیال ہے جو شیطان نے نفوس میں ڈال دیا ہے اور جو شخص شریعت جھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ فریب کھایا ہوا اور دھوکا دیا ہوا ہے۔

علم کی کتابیں دنن کر دینے اور دریامیں بہا دینے کی نسبت صوفیہ کی ایک جماعت پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف مین نے کہا کہ صوفیہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جوایک مدت کتابت علم میں مشغول رہے پھر ان کو شیطان نے فریب دیا اور بدپی پڑھائی کہ مقصود اصلی عمل ہے۔ لہذا انہوں نے کتابیں دفن کر دیں۔ ابراہیم بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ احمد بن الحواری نے اپنی کتابیں دریا میں بہادیں اور کہا کہ کتابیں عمدہ دلیل ہیں اور بعد وصول مطلب کے دلیل میں مشغول ہونا محال ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انتہا کو پہنچ مشغول ہونا محال ہے۔ احمد بن ابی الحواری نے تمیں برس تک مخصیل علم کی تھی، جب انتہا کو پہنچ گئے تو کتابیں کے کر دریا برد کر ڈالیں اور کہا کہ اے علم! میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ تجھ کو

« ﴿ الْمِينِ « ﴿ الْمِينِ الْمِين ذلیل اور نا قابل سمجھ کرنہیں کیا بلکہ میں تجھ کو اس لیے حاصل کرتا تھا کہ تیری وجہ ہے اینے یروردگار کا راسته یا وَل جب مجھ کوراہ مل گئی تو تیری حاجت نہ رہی ۔ ابوالحسین بن الخلال کی نسبت ہم کو پی خبر ملی ہے کہ بڑے صاحب فہم تھے اور حدیث کے لیے محنت کرتے تھے اور تصوف سکھتے تھے اور ایک مدت حدیث کو دریا بر دکرتے تھے۔ پھررجوع کرکے لکھتے تھے۔ مجھ کوخبر پینچی ہے کہانہوں نے اپنی تمام قدیمی سی ہوئی حدیثیں د جلہ میں پھینک دیں اوران کا اول ساع ابو العباس اصم اوران کے طبقہ سے ہے اور بہت ی حدیثیں ان سے کھی تھیں ۔ابو طاہر جنابذی کہتے ہیں کہ موی بن ہارون ہم کوحدیث پڑھ کر سناتے تھے۔ جب جزوبورا ہوتا تو بجنسہ اس کو د جلہ میں بہادیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس کاحق ادا کر دیا۔ ابونصر طوی کہتے ہیں کہ مشائخ سے میں نے سا ہے کہ ابوعبداللہ مقری اپنے باپ کے ترکہ میں سے علاوہ اسباب اور زمین کے بچاس ہزار دینار کے وارث ہوئے تو تمام سے علیحدہ ہوگئے ،اوراس کوفقیروں پر خیرات کردیا۔راوی کہتاہے کہ میں نے ابوعبداللہ سے اس بارے میں سوال کیا،تو جواب دیا کہ ا یک : مانے میں جب میں نو جوان لڑ کا تھا تو میں نے احرام با ندھااور تنہا مکہ کی طرف نکلا۔اس وقت کوئی ایسی چیز ندر ہی جس کے لیے میں پھرواپس آؤں اور میری کوشش بھی کہ کتابوں ہے برطر فی اختیار کروں اور میں نے جوحدیث اور علم جمع کیا تھاوہ میرے لیے اس ہے بھی سخت ترتھا کہ مکہ کی طرف جاؤں اور سفر کروں اور اپنی جائداد سے علیحدہ ہوں مجمہ بن انحسین البغد ادی ہے سنا گیا، بیان کرتے تھے کہ میں نے شبلی ہے سنا، کہنے لگے کہ میں ایسے مخص کو جانتا ہوں جو اس شان میں اس وقت داخل ہوا ہے کہ پہلے اپنا تمام مال خیرات کر چکا اور اس وجلہ میں سترصندوق کتابوں ہے بھرے ہوئے بہا چکا جن کواس نے اپنے قلم ہے لکھا تھاا ورمؤ طا کوحفظ کیا تھااور فلاں فلاں کتاب پڑھی تھی شبلی کی مراداس شخص سے خودا پنی ذات تھی۔

مصنف علیہ نے کہا کہ پیشتر بیان ہو چکا کہ علم ایک نور ہے اور ابلیس انسان کو سمجھا تا ہے، کہ نور کا بجھادینا بہتر ہے تا کہ اس پرتار کی میں قابو پائے اور جہل کی تاریکی سے بڑھ کرکوئی تاریکی ہے بڑھ کرکوئی تاریکی ہے بڑھ کرکوئی تاریکی ہے بالمیس کوخوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیلوگ پھر دوبارہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کے مکائدیں آگاہ ہوں تو ان کو کتابوں کا وفن اور ضائع کر دینا عمدہ کر دکھایا حالانکہ یہ

495 حرکت فبیج اورممنوع ہےاور کتابوں کے مقصود نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔تفصیل اس اجمال کی پیہے کہ علوم کی اصل قرآن اور سنت ہے۔ جب شرع نے بیہ جانا کہ اس کی نگہداشت دشوار ہے تو قر آن اور حدیث کے لکھنے کا حکم دیا۔قر آن کے بارے میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ سَلَمَا عَلَيْمَا مِنْ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کا تب کو بلواتے تھے اور وہ آیت لکھواتے تھے۔ صحابہ رشکالٹڈم آ یتوں کوککڑیوں اور پتھروں پر لکھا کرتے تھے۔آنخضرت مَاکاٹیائی کے بعد حضرت ابو بکرصدیق طالنیا نے قرآن شریف کومصحف میں جمع کیا۔ بعدازاں حضرت عثمان طالٹیوڈ نے اس سے تقلیں کیں۔ بیسب کچھاسی لیے تھا کہ قر آن شریف محفوظ رہے اور اس سے کوئی چیز جدانہ ہو۔ باقی رہی سنت تورسول الله مَنَا لِيَّيْظِمْ نِے شروع اسلام میں لوگوں کوصرف قر آن شریف ہی موقوف رکھااور فر مایا کہ'' قرآن کے سوا کچھ مجھ ہے س کرمت لکھو'' 🏶 بعدازاں جب حدیثیں بکثر ت ہو ئیں اور آپ نے قلت ضبط ملاحظہ فر مائی تو لکھ لینے کا حکم دے دیا۔ ابو ہر ریہ طالفۂ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله مَنَا عَلَيْهِم کے پاس آ کر کمی حفظ کی شکایت کی۔ آپ مَنَاعَيْمَ نِ فرمايا که "اپ حفظ پر ہاتھ سے مددلو۔' 🏕 یعنی لکھ لیا کرو۔عبداللہ بن عمر طالٹین نے روایت کی کہ حضرت محمد مَثَاثِينَةً نِي فِي ماياكَ " علم كومقيد كرلوب مين في عرض كيا: يا رسول الله مَثَاثِثَةً إس كا قيد كرنا کیونکر ہے؟ فرمایا کہ لکھ لو۔' 🗱 رافع بن خدیج نے روایت کی کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول الله مَثَاثِينَا إِن مِهم لوگ آپ ہے بہت ی باتیں سنتے ہیں آیا اٹھیں لکھ لیا کریں؟ فر مایا کہ لکھا کرو كوئى حرج نہيں \_'' 🗱

الدارمي الاحسان الم ۲۲۵، کتاب العلم، باب الثبت في الحديث و هم کتابة العلم، رقم ۲۵۱۰ منداحمد ۲۱٬۱۲۳ مي ابن حيل معلم من الم ۱۲۲۵، کتاب العلم، باب الزجرعن کتبة المرء السنن مخافة ان يتنکل عليها دون الحفظ، رقم ۲۳۷ مندن الدارمي الرومي الرومي الرومي الم ۲۲۵، کتاب العلم، وقم ۲۳۷ مندرک الحاکم الرومي الرومي و ۲۵۷، کتاب العلم، وقم ۲۳۷ مندرک الحاکم الرومي کتبة العلم، وقم ۲۲۲ مندرک الحاکم الرومي کتاب العلم، باب کتابة العلم، بحق الرومي ۱۲۲۷، وقم ۱۲۸۷، وقم ۱۲۵۷، وقم ۱۲۵۷، وقم ۱۲۵۹، وقم ۱۵۰۱، وقم ۱۲۵۹، وقم ۱۲۵۹، وقم ۱۲۰۱، وقم ۱۲۰۱، وقم ۱۵۰۱، وقم ۱۲۰۱، وقم ۱۵۰۱، وقم ۱۵۰۱، و ۱۵۰، وقم ۱۵۰۱، و ۱۵۰، وقم ۱۵۰۱، وقم ۱۵۰، وقم ۱۵، وقم ۱۵،

496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496 34 × 496

مصنف عبنية نے کہا کہ جاننا چاہیے صحابہ رئٹائٹٹر نے رسول اللہ مثالثی لڑا کے الفاظ اور حرکات اور افعال کو منضبط کیا ہے اور روایت ورروایت پہنچ کر شریعت جمع ہوئی ہے۔ رسول الله مَنَا لَيْهِ إِنْ مِنْ مِايا: ''جومجھ سے سنووہ دوسروں کو پہنچا'' 🏕 دواور نیزیہ فرمایا کہ'' خدااس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو مجھ ہے کوئی بات نے اور اس کوخوب نگاہ رکھے پھر جس طرح سنا تھا اسی طرح دوسرے کو پہنچا دے۔'' 🗱 حدیث کوئن کرلفظ بلفظ ای طرح بیان کرنا بغیرلکھ لینے کے مشكل ہے۔كيوں كه ياداشت يربحروسنهيں موسكتا۔احد بن صنبل مينية كى نسبت كہتے ہيں كه آپ حدیث بیان کیا کرتے تھے،لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ زبانی سنادیا کیجیے۔جواب دیتے تھے کہ بیں بغیر کتاب کے نہ بیان کروں گا۔علی بن المدینی نے کہا کہ مجھ کومیرے آ قااحمہ بن خلبل نے حکم دیا کہ بغیر کتاب میں دیکھے حدیث نہ بیان کروں ۔اب جب کہ صحابہ ڈیکاٹٹٹم نے سنت کو روایت کیا ہواوران سے تابعین نے لیا ہو، اور محدثین نے سفر کیے ہوں ، اور زمین کے مشرق ومغرب کو طے کیا ہوتا کہ ایک کلمہ یہاں ہے حاصل کریں دوسرا لفظ وہاں ہے لیں اور صحیح احادیث کی تصحیح کی اورغیر صحیح کو ناقص بتایا ہو،اورراویوں میں جرح وتعدیل کی ہو،سنن کوتر تیب دی ہو،اورتصنیفیں کی ہوں۔ پھر جو شخص اس کو دھوڈ الے وہ اس جفاکشی کوا کارت کرتا ہے اور کسی واقعہ میں خدا کا حکم نہیں جا نتا ہے کہ ایس با توں میں کیا شریعت کی مخالفت کی گئی ہے۔کسی دوسری شریعت میں یہ بات نہیں پائی جاتی ۔ کیا ہم سے پہلی شریعتوں میں کسی شریعت کی اسناداس کے نبی تک پینچی ہے، ہر گزنہیں ۔ یہ خصوصیت فقط اسی امت کے لیے ہے۔امام احمد بن خلبل میں یہ کی نسبت ہم بیان کر چکے کہ باوجود بیر کہ وہ طلب حدیث میں مشرق ومغرب پھرے تھے، ایک

( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ ) تقید العلم لخطیب ص۲۵،۲۴، باب رخصة رسول الله بالکتابة ۔

الحديث عن بنى اسرائيل، رقم ٢٩٦٩ يسنن الدارى: اله٣٦١، المقدمة ، باب ماجاء فى الحديث عن بنى اسرائيل، رقم ٢٩٦٩ يسنن الدارى: اله٣٦١، المقدمة ، باب ماجاء فى الحديث عن بنى اسرائيل، رقم ٢٩٦٩ يسنن الدارى: اله٣٦١ يسنن الدارى: اله٣٦١، المقدمة ، باب البلاغ عن رسول الله تعليم السنن، رقم ٥٨٨ منداحمد: ٢٠٢١٥٩ عن اسرائيل، رقم ٢٠٢١ عن الهوري: ٢٠١٨ عن الهوري: ١٠٤ عن الهوري: ١١٤ عن الهوري: الهوري: ١١٤ عن الهوري: الهوري: ١٤٤ عن الهوري: الهوري: ١٤٤ عن الهوري: ١٤٤ عن الهوري: الهوري: الهوري: ١١٤ عن الهوري: الهوري: الهوري: ١٤

ارا ہے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے فلال شخ سے کیانقل کیا؟ ان کے بیٹے نے بیحدیث سائی کہ ارا ہے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے فلال شخ سے کیانقل کیا؟ ان کے بیٹے نے بیحدیث سائی کہ ارستہ سے تشریف لے جاتے تھے اور دوسری راہ سے واپس ہوتے تھے۔' ﷺ امام بن احمد بن ضبل مُین ہے نے کہا کہ ﴿ إِنَّا لِلَهُ مِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالِّنَا إِلَيْهِ وَالِّنَا إِلَيْهِ وَالْمَا إِلَيْهِ وَالْمَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰ اللّٰ

﴿ فصل ﴿

اور یہ کتابیں جن کوان لوگوں نے دفن کیا تین حال سے خالی نہیں یا ان میں حق ہوگا یا باطل یاحق باطل یاحق باطل سے ملا ہوا ہوگا۔اگران میں باطل تھا تو جس نے دفن کیااس پر بچھ ملامت نہیں اوراگرحق باطل کے ساتھ ملا ہوا تھا اوراس کی تمیز ممکن نہ تھی تو ان کے ضائع کرنے کے لیے بھی عذر ہے۔ کیوں کہ بہت سے لوگوں نے معتبر اور جھوٹے دونوں قسم کے لوگوں سے حدیث کھی تو اصل بات ان پر ختلط ہوگئ تو انہوں نے ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ سفیان تو ری بجیلیا ہے جو کتابوں کا دفن کر دیا۔ سفیان تو ری بجیلیا ہے جو کتابوں کا دفن کرنا منقول ہے وہ اس پر محمول ہے اوراگر ان میں حق اور شرع تھی تو ان کا ضائع کرنا بالکل جائز نہیں۔ کیوں کہ ضائع کرنا علم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے کرنا بالکل جائز نہیں۔ کیوں کہ ضائع کرنا علم اور مال کے لیے قاعدہ نہیں اور جو شخص ان کے ضائع کرنے کا قصد کرتا ہے گیا ہے کہ اس کی غرض پوچھی جائے۔ اگر یوں کہے کہ کتا ہیں مجھ کو ضائع کرنے کا قصد کرتا ہے چاہیے کہ اس کی غرض پوچھی جائے۔ اگر یوں کہے کہ کتا ہیں مجھ کو عبادت ہے دوسری جانب مشغول کردیں گی تو اس کا جو اب تین طرح سے ہے۔ ایک بیہ کہ اگر تم کو جو جو تو بیان کے لیے کہ کا خلیل رکھنا پوری بوری عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ جوروش خمیری کو جو جوت تو جان لیے کہ کم کا شغل رکھنا پوری بوری عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ جوروش خمیری

الخروج الى العيد فى طريق ويرجع فى طريق، باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد، رقم ٢ ٩٨ - ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب الخروج الى العيد فى الخروج الى العيد فى الخروج الى العيد فى طريق ويرجع فى طريق، رقم ١٥٦١ - ترندى: كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى خروج النبى الى العيد فى طريق ورجوعه من طريق آخر، رقم ١٣٥ - ابن ماجة : كتاب اقامة الصلوات ، باب ماجاء فى الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره، رقم ١٣٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩

المجان ا

علم میں مشغول رہنے والوں پر اعتراض کرنے کے بارے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

### ہ ہے۔ ہیں البیس کے بیال کی ہے۔ اور ان کو بھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ علم ورق کواختیار کرتا ہے۔ بیہ کہہ کران اور اق کو بھاڑ ڈالا۔ میرے دل میں ان کا کلام گھر کر گیا۔ پھر میں جھی عباس کے پاس نہیں گیا۔

مصنف علیہ نے کہا کہ ابوسعید کندی کی نسبت میں نے ساہ، بیان کرتے تھے کہ میں صوفیہ کے رباط میں قیام کرتا تھا اور خفیہ طور پر حدیث طلب کرتا تھا کہ ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میری جیب سے دوات گر پڑی تو ایک صوفی نے مجھ سے کہا کہ اپنی شرمگاہ چھپاؤ۔ ابوحسین ابن احمد صفار نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں دوات تھی شبلی نے دیکھ کر کہا: اپنی سیاہی مجھ سے بوشیدہ کرو۔ مجھ کوا ہے دل کی سیاہی کافی ہے علی بن مہدی سے میں نے ساکہ میں بغداد میں شبلی کے حلقہ میں جا کھڑا ہوا شبلی نے میری طرف دیکھا اور میرے پاس دوات دیکھ کر چندا شعار بڑھے جن کا ترجمہ ہیہے:

''میں نے لڑائی کے واسطے خوف کالباس پہنا اور اندوہ وقلق کے مارے شہروں میں سراسیمہ پھرا۔ تیرے لیے میں نے جہاد کا پردہ اٹھا دیا اور جس سے گفتگو کی تیری ہی باتیں کیس۔ جب لوگ مجھ سے علم ورق کے بارے میں درخواست تیری ہی باتیں کیس۔ جب لوگ مجھ سے علم ورق کے بارے میں درخواست کرتے ہیں تو میں ان کوعلم خرق بتا تا ہوں۔''

مصنف عمینیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سخت مخالفت ہیہ ہے کہ اس کے راستے سے روکا جائے اور اللہ تعالیٰ کا بہت روشن راستہ علم ہے۔ کیوں کہ علم اللہ تعالیٰ کا دلیل اوراحکام شریعت کا بیان اور اس امرکی توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرما تا ہے اور کس بات سے ناراض ہے۔ اب علم سے منع کرنا خدا تعالیٰ اور اس کی شریعت سے عداوت رکھنا ہے۔ لیکن بیمنع کرنے والے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیاغضب کررہے ہیں۔

امام احمد بن منبل عبن طالب علموں کے ہاتھوں میں دواتیں دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ اسلام کی شرح ہیں اور باوجود بڑھا ہے کے دوات لے کر بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے ابوعبداللہ! یہ دوات کب تک ساتھ رہے گی۔ جواب دیا کہ قبرتک ساتھ جائے گی۔ رسول اللہ ماٹی ٹیز کے دوات کہ عربی ان کوچھوڑ ان کوچھوڑ مندر ہے گا جولوگ ان کوچھوڑ

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

دیں گے وہ ان کو پچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔' امام احمد وسلیہ نے کہا کہ بیرگروہ اگراہل صدیث نہ ہوں صدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ پھرکون ہیں۔ نیز امام نے کہا کہ ابدال اگراہل حدیث نہ ہوں گے تو کون ہوگا۔ جھ سسی نے امام احمد و بیل ہے کہا کہ فلال شخص اصحاب حدیث کی نسبت کہتا ہے کہ برے لوگ تھے۔ جواب دیا کہ وہ شخص زندیق ہے۔ امام شافعی ویوائید نے فرمایا کہ میں جب اہل حدیث میں سے کسی کود کھتا ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ منافیق فیوائی میں سے ایک کود کھتا ہوں تو گویا اصحاب رسول اللہ منافیق فیوائی اہل زمین کی بلائیں دفع کرتا ہے۔

ابن مروق نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور لوگ جمع ہیں۔ اسے میں منادی نے نداکی کہاے لوگو! نماز ہونے والی ہے۔ سب نے صفیں باندھیں میرے پاس ایک فرشۃ آیا۔ میں نے غور ہے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا جر میل امین اللہ ۔ میں نے بوچھا کہ رسول اللہ منا پیٹی کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جر میل عالیہ یک جر میل امین اللہ ۔ میں نے ہوا کہ رسول اللہ منا پیٹی کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جر میل عالیہ کہا نے جواب دیا کہ آپ اپنے صوفیہ بھائیوں کے لیے دسترخوان تیار کررہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی توصوفیہ میں ہے ہوں۔ کہنے لگے کہ ہاں تو بھی صوفی ہے مگر جھوکو کشرت صدیث نے دوسری جانب مشغول کر دیا۔ مصنف ہوائیت کی اساد میں ایک راوی ابن جمضم ہے جو کذاب تھا۔ عجب مونے سے انکار کریں اس حکایت کی اساد میں ایک راوی ابن جمضم ہے جو کذاب تھا۔ عجب خبیں کہاں کہاں کہانی کہانی کرتے تھے کہ ابوالعباس ابن حمروق تو ی نہیں اور معصلات روایت کرتا ہے۔ مسروق تو ی نہیں اور معصلات روایت کرتا ہے۔

· ·----

الله ترفدی: کتاب الفتن ، باب ماجاء فی الشام ، قم ۲۱۹۲ ـ ابن ماجة : کتاب النة ، باب اتباع سنة رسول الله ، قم ۲ ـ ابن حبان مع الاحسان: ۱/۲۱۱ ، کتاب العلم ، ذکر اثبات النصرة لاصحاب الحدیث الی قیام الساعة ، قم ۲۱ ـ مند احمد: ۳۳۱/۳ مند فردوس الاخبار: ۳۳۲/۳ مند فردوس الاخبار: ۴۳۲/۵ مند فردوس الاخبار: ۴۳۲/۵ مند فردوس الاخبار: ۴۳۲/۵ ، قم ۲۰۳۵ ـ مند فردوس الاخبار: ۴۳۲/۵ ، قم ۲۰۳۵ ـ ابنا می ۱۲۰۵ مندوالا ولیاء ـ الملآلی المصنوعة : ۳۳۲/۲ ـ کتاب الادب والز بد الادب والز بد : تنزید الشریعة : ۲ / ۲۰۰۵ کتاب الادب والز بد والز بد والز بد والز بد والز بد والز بد الادب والز بد الادب والز بد و الز بد والز بد و

# علمی مسائل میں کلام کرنے میں صوفیہ پرتلبیس ابلیس کا بیان

مصنف و اورصرف اپنی مصنف و اور اور اور این اور این این اور این اور این اور این اور این این الیوں کے مطابق ریاضت کے ہور ہے تو علوم کے بارے میں گفتگو کرنے ہے نہ رہ سکے ۔لہذا ایخ واقعات بیان کیے اور قبیح غلطیاں ان سے سرز دہوئیں ۔ بھی تو تفسیر میں گفتگو کرتے ہیں اور بھی عقد میں اور بھی علوم میں ۔ تمام علوم کو اپنے ای علم کے موافق لے جاتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ زمانے کو ان لوگوں سے خالی نہیں رکھتا جو اس کی حفاظت کریں اور جھوٹوں کا جواب دیں اور غلطی کا ہر کریں جو فقط انہیں میں یا یا جاتا ہے۔

## قرآن میں جوصوفیہ نے کلام کیااس کاتھوڑ اسابیان

جعفر بن محد خلدی نے بیان کیا کہ میں اپ شخ جنید کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ابن کیسان نے ان سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿ سَنُ قُرِ نُکَ فَلَا تَنُسی ﴾ ابن کیسان نے ان سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا ﴿ سَنُ قُرِ نُکَ فَلَا تَنُسی ﴾ اس نے محد مَثَلَ اللہ اللہ تعالی جعفر نے کہا کہ کسی نے جنید سے اس آیت کے معنی پوچھے ﴿ وَ دَرَسُو ا مَا پُمُل کرنا مت بھولو۔ جعفر نے کہا کہ کسی نے جنید سے اس آیت کے معنی پوچھے ﴿ وَ دَرَسُو ا مَا فِیْهِ ﴾ اللہ تعنی جواس میں کھا تھا پڑھا۔ ''جنید نے کہا بمعنی یہ ہیں کہ اس پڑمل کرنا جھوڑ دیا تو اس نے کہا اللہ تعالی تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے۔

مصنف مین نے کہا: جنید کی یہ تفسیر کہ اس پڑمل کرنا مت بھولو ہے وجہ ہے جس میں صری غلطی ہے کیوں کہ یہ تفسیر اس بناء پر الا تسنسسی صیختہ بیں ہے حالانکہ یہ جملہ خبر بیہ ہنیں اور ماتنسی کے معنوں میں ہے۔ کیوں کہ اگر نہی ہوتا تو حالت جزمی میں واقع ہوتا۔ غرض بینس اور ماتنسی کے معنوں میں ہے۔ کیوں کہ اگر نہی ہوتا تو حالت جزمی میں واقع ہوتا۔ غرض بینسر اجماع علما کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس کی تفسیر کہ ﴿ وَ دَرَسُولُ مَا فِیْدِ ﴾ اللہ ہے وہ معنی تلاوت ہے۔ جیسا دوسری جگہ فرما یا ﴿ وَ بِمَا کُنْتُمُ مَدُرُسُونَ ﴾ اللہ مقولہ سے نہیں نکلا کہ دروس الشی جس دروس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔

 معنے پوچھے ﴿فَنَسَجَيْنَاکَ مِنَ الْغَمَّ وَفَتَنَاکَ فُتُونَا﴾ الله ''ہم نے جھاؤُم سے نجات دی اور جھاوا زمایا۔ 'ابوالعباس نے کہا: تمہاری قوم کے ثم سے تم کو نجات دی اور اپنی ماسوا سے جدا کر کے تم کو اپنامفتوں بنالیا۔ مصنف میسائید نے کہا کہ بیاللہ تعالیٰ کے کلام پر بڑی بھاری جرائت ہے۔ حضرت موی عالیہ کی نسبت کہنا کہ عشق اللی کے فتنہ میں پڑ گئے اور خدا کی محبت کو فتنہ قرار دینانہایت ہی فتیج بات ہے۔

ابن عطائے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھ ﴿ فَامَّا إِنُ کَانَ مِنَ الْسُمُقَرَّبِیُنَ ٥ فَرَوْحٌ وَ وَرَیُحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِیْمٍ ﴾ ﴿ جُوابِ دیا کہ روح کے معنی ہیں خدا کا دیکھنا، ریحان اس کا کلام سننا، جنة نعیم وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز حجاب نہ ہو۔ مصنف مِنْ الله تعالیٰ کا کوئی چیز حجاب نہ ہو۔ مصنف مِنْ الله تعالیٰ کا کوئی چیز حجاب نہ ہو۔ مصنف مِنْ الله کے کہا: یہ کلام فی الواقع مفسرین کے خلاف ہے۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی نے قرآن کی تغییر میں صوفیہ کے بعض کلام دوجلد میں جمع کیے ہیں جن میں اکثر بیہودہ باتیں ہیں جو جائز نہیں ہیں ان کا نام رکھا ہے'' حقائق النفیر''صوفیہ کی تفاسیر میں سے ایک یہ جھی ہے کہتے ہیں الحمد کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ بیشروعات ہیں جن سے ہم نے اپنے خطاب کوشروع کیا ہے۔اگرتم نے اس کا ادب کیا تو خیرور نہ مابعد کے لطائف سے محروم رہ جاؤگے مصنف میں ہوئی۔
سے محروم رہ جاؤگے مصنف میں ہوئی۔

صوفیہ میں ہے کسی نے کہا ہے انسان جو کہتا ہے امیسن معنی یہ ہیں کہ ہم قصد کر کے تیری طرف آتے ہیں ۔مصنف میں نے کہا: یہ معنی فتیج ہیں ۔ کیوں کہ بیلفظ امّ بہتشدید میم سے نہیں اگرابیا ہوتا تو میم کومشدد ہونا چاہیے تھا۔

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

کفارکوقید کرو(اور پھران کوچھوڑ نا ہو) تو ان سے فیدیہ لےلواور جب ان سے جہاد کروتو ان کو قتل کرواوران لوگوں نے اس کی اس طرح پرتفییر کی جس سے مدح ثابت ہوتی ہے۔

محد بن علی نے ﴿ یُسِحِبُ النَّوَّابِیْنَ ﴾ اللَّ کَاتفیر میں کہا کہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جواپی تو بہ سے تو بہ کرتے ہیں اور نوری نے ﴿ یَسْفُبِ صُنْ وَ یَبُسُ طُ ﴾ اللَّ کی تشریح کرتے ہوئے کہا: تنگ اور کشادہ کرتا ہے اپنے واسطے۔

اوراللہ تعالیٰ کے قول ﴿ وَمَنُ دَخَلَهُ کَانَ امِنًا ﴾ اللہ "جوحرم میں داخل ہووہ امن میں ہے"۔ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نفسانی خیالات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہے۔ حالانکہ یہ معنی نہایت قبیح ہیں۔ کیوں لفظ آیت کے جبر کے ہیں اور معنی اس کے امر کے ہیں اور تعنی اس کوامن کے ہیں اور تقدیراس کی ہیہ ہوئی دَخَلَ الُحَومَ مَ فَا مِنُوا) یعنی جوحرم میں داخل ہواس کوامن دو۔ ان لوگوں نے اس کی تفییر اَمِنَا بفتح الالف و کسر المیم بیان کیے۔علاوہ ازیں ان کی تفییر پرآیت درست نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں اور او ہام نفسانی اور وساوس شیطانی سے نہیں ہیں۔

قوله تعالى ﴿إِنُ تَجُتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَهُونَ عَنُهُ ﴾ لله يعن "اگرتم ممنوعات كرائر سي الرقم ممنوعات كرائر سي المناب كروگ \_"ابوتراب نے تفير كرتے ہوئے كہا كه كبائر سے مراد فاسد دعوے ہیں۔

سہل کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ﴿وَالْـجَــادِ ذِی الْـقُرُبِی ﴾ كا سےمرادقلب ہوادر ﴿الْبَعَادِ الْجُنُبِ ﴾ فلا سےمرادقلب ہوادر ﴿إِبُنِ السَّبِيْلِ ﴾ جوارح ہیں۔

قوله تعالىٰ ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ ﴿ ''يوسف عَالِيَّلِا نے زليخا كا قصد كيا۔''ابو بكرورٌاق نے كہا كہ دونوں قصد زليخا كے ہيں اور يوسف عَالِيَّلا نے اس كا قصد نہيں كياتھا، ميں كہتا ہوں كہ يہ نص قرآن كے خلاف ہے۔

قوله تعالىٰ ﴿ مَاهاذَا بَشَرًا ﴾ ﴿ " ' يوسف آ دمى نہيں ' محمد بن على كہتے ہيں كہ عنى يہ إلى كه يوسف اس قابل نہيں كه مباشرت كى طرف بلايا جائے۔

<sup>🕻</sup> ۲/البقرة:۲۲۲\_ 🔅 ۲/البقره:۳۲۵\_ 🌣 ۳/آلعمران:۹۷\_ 🗱 ۱۳/النساء:۳۱\_ و ۲/النساء:۳۷\_ و ۱/ پوسف:۳۴\_ و ۱/ پوسف:۳۱\_

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

زنجانی نے کہا: دعد ملائکہ کی دست زنی کی آ واز ہےاور بسو قان کے دلوں کے شعلے ہیں اور مطو (بارش)ان کی اشکباری ہے۔

قولہ تعالیٰ ﴿وَلِلّٰهِ الْمَكُرُ جَمِيُعًا﴾ الله اس کی تشریح کرتے ہوئے حسین نے کہا کہ خدا کے مکرسے بڑھ کراس کے بندوں کے واسطے کوئی فریب نہیں کہان کوشبہ میں ڈال دیا ہے کہا کی حال میں وہ خدا کاراستہ پاسکتے ہیں یا حدوث کوقدم کے ساتھ مقارنت ہے۔

مصنف بین نے کہا کہ اس تفسیر کے معنی جوشخص سمجھے گا جان لے گا کہ یہ کفرمخض ہے کیوں کہ اس سے پایا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ مذاق اور کھیل کرتا ہے ۔ لیکن یہ مفسر حسین حلاج ہیں ان سے اپیا جالہ کچھ بعید نہیں اور آیت ﴿ اَسْعَالَ مُسْرَكُ ﴾ علیہ کی یوں تفسیر کی کہ تمہاری عمارت کی قشم ہے کہ تمہارا بھید میرے مشاہدے میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ساری کتاب ای قسم کی ہے اور میں نے جاہا کہ ان میں سے بہت ساذکر کروں تو میں نے دیکھا کہ زمانہ ایک ایسی شے کے لکھنے میں برباد ہوتا ہے جس میں پچھ گفر ہے اور پچھ خطااور پچھ بیہودہ باتیں اوروہ اس قسم کی باتیں ہیں جوہم نے فرقہ باطنیہ سے نقل کیں۔ جو شخص اس کتاب کی حالت دیکھنا جاہے تو یہ اس کا نمونہ دیکھ لے اور جو شخص زیادہ جا ہے تو وہی کتاب دیکھے لے۔

اور فرمایا ﴿ وَاجْسُنْهِ مِنْ الْبِیمِنَ الْبِیمِنَ الْبِیمِنِی الْبِیمِنَ الْبِیمِنِی الْبِیمِنِی الْبِیمِنِی اللهِ ال

﴿ كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِينًا بَمَا اَسُلَفُتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ # ''لیعنی خوشی ہے کھا ؤ پیویہ تمہارے گزشتہ زمانے کی خوش اعمالی کا نتیجہ ہے۔'' ابوحمزہ نے کہا کہ اہل بہشت کواللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں لگا کراپے سے دوسرے جانب مشغول کردیا۔اس سے بڑھ کرکوئی مکروفریب اوراس سے بڑی کوئی حسرت نہ ہوگی۔ مصنف میسید نے کہا: بھائیو! خداتم کوتوفیق خیر دے ۔اس حماقت برغور کرو کہ نعمت واحسان کا نام مکروفریب رکھتے ہیں اوراسی مکر کوخدا کی طرف نسبت کرتے ہیں اس قول کی بنایر لازم آتا ہے کہ انبیا مَلِیّل نہ کھا ئیں نہ پئیں بلکہ خدا کی طرف ہی مشغول رہیں۔ بیخض کس طرح ہے دھوئک ایسے الفاظ <sup>قبیج</sup> زبان پرلاتا ہے کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم جومکر کے معنی سمجھتے ہیں اس کےموافق اللہ تعالیٰ کی صفت مکر قرار دی جائے۔اللہ تعالیٰ کےمکر وفریب کے تو پیمعنی ہیں كەدە مكروفرىب كرنے والوں كوبدلەدىتا ہے۔ مجھ كوان لوگوں پر تعجب آتا ہے كەايك ايك لقم اورایک ایک کلمے میں تورع اوراحتیاط کرتے تھے تفسیر قرآن میں اس حد تک بے تکلف کیوں كر ہوگئے ۔ حالانكہ رسول اللہ مَنَّاثِیَّامِ نے فر مایا كە'' جوشخص قر آن شریف میں اپنی رائے ہے کچھ کے تو گو درست ہومگر خطایر ہے' 🗱 اور فر مایا:'' جوکوئی قر آن شریف میں اپی عقل ہے گفتگو کرے تو دوزخ ایناٹھ کا نہ بچھ لے۔' 🗗

۲۹ الحاقة: ۲۳۰ من ۱۳ سامین سمیل بن ابی حزم راوی مشکلم فیه به ابوداؤد: کتاب العلم، باب الکلام من کتاب الله بلاعلم، قم ۱۳۵۳ من کتاب الفیری باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برأیه، قم ۱۳۵۳ من سام سامی بن عامر تفسیر الفرآن برائیه، قم ۱۳۵۳ من مام سین عبد الاعلی بن عامر الفیری: ۱/۵۹ من مین عبد الاعلی بن عامر الفیری: ۱/۵۹ من من الفیری: ۱/۵۹ منداحد: المعلمی راوی مشکلم فیه به سین حبد الفیری کتاب تفسیر الفرآن، باب ماجاء فی الذی یفسر الفرآن برأیه، رقم ۱۳۹۵ منداحد: ۱ منداحد: ۱ منداحد: ۱ منداحد: ۱ منداحد: ۱ منداحد: ۱ مندری (فی الکبری): ۱/۵۰ من ۱۳ مندن فی الفرآن، باب من قال فی الفرآن بغیرعلم، رقم ۱۸۰۸ مندری (مندری الفرآن بغیرعلم)، رقم ۱۸۰۸ مندری (مندری الفرآن بغیرعلم)، رقم ۱۸۰۸ مندری (مندری (مندری الفرآن) الفرآن با بام من قال فی الفرآن بغیرعلم) مندری (مندری (مندری

مصنف میں ہے کہا: کہ مکر کے متعلق بعض صوفیہ ہے مجھ کو عجیب حکایت پہنچی ہے جس کے بیان سے میرے رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔لیکن ان جاہلوں کے خیالات کی قباحت پر تنبیه کرتا ہوں۔ ابوعبداللہ بن حنیف نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے تھے کہ ایک رات مشائخ کی ایک جماعت شام میں جمع ہوئی۔ باہم کہنے لگے کہ آج کے ما نندعمدہ رات ہم نے مجھی نہیں دیکھی ،آؤکسی مسئلہ کا چر جا کریں ، تا کہ ہماری رات فضول نہ جائے ۔صلاح ہوئی کہ محبت کے بارے میں کلام کریں کیوں کہ بیمسئلہ بالا تفاق عمدہ ہے۔ ہرایک نے حسب حیثیت گفتگو کی ۔اس جماعت میں عمرو بن عثان مکی بھی تھےان کوخلاف عادت اس وفت بیشا ب لگاوہ اٹھ کر باہر صحن میں آئے۔ جاندنی رات تھی ،ایک ہرن کی کھال کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا۔اس کواٹھا کر جماعت کے پاس لائے اور کہا:ا بے لوگو! خاموش رہو۔ پیٹکڑا تمہارا جواب ہے۔ دیکھواس میں کیا ہے ۔اس میں لکھا ہوا تھا کہتم لوگ مکار ہو حالا نکہتم سب کے سب خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ پڑھ کرتمام متفرق ہوگئے ،اور پھرایام حج ہی میں ایک جگہ ہوئے ۔مصنف میشانید نے کہا کہ بیہ حکایت صحت ہے بعید ہےاورابن خفیف غیرمعتبر ( راوی ) ہیں اورا گرضیح ہوتو وہ کھال کا ٹکڑا شیطان نے ڈالا تھا۔اگران کا بیہ خیال تھا کہوہ خدا کی طرف ہے کوئی تحریرتھی تو بیہ خیال فاسد ہے۔ہم بیان کر چکے کہ مکر کے معنی بیہ ہیں کہ مکر کا بدلہ دیتا ہے اگر اس بنا پراس کو مکار کہا جائے تو سخت جہالت اور نہایت حماقت ہے۔

خلدی نے کہا: میں نے رویم سے سنا، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے مکر کواپنے علم میں اور اپنے فریب کواپنے لطف میں اور اپنے عذاب کواپنے اگرام میں چھپایا ہے۔ ابویزید کی نسبت کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی ملا قات کو چلے۔ جب دریائے جیون پر پہنچے تو کنارے پر گھہر کر بولے۔ اے میرے آقا! یہ کیسا مکر خفی ہے تیری عزت کی قتم! میں نے اس لیے تیری عبادت نہیں کی۔ بعد از ال وہیں سے لوٹ آئے اور اس پار نہیں گئے۔ سہلکی نے اس لیے تیری عبادت نہیں کے۔ سہلکی نے کہا کہ جو شخص خدا کو بہتے کہا کہ جو شخص خدا کو پہلے نے کہا کہ جو شخص خدا کو پہلے نے گاوہ جنت کے لیے دربان ہوگا اور جنت اس کے لیے وبال ہوگی۔

میں کہتا ہوں یہ بڑی جراًت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کی جائے اور جنت جو

## ہ کہ اعلیٰ مقصد ہے اس کو و بال کھہرایا جائے۔ بھلا جب خدا شناسوں کے لیے جنت و بال ہوئی تو دوسروں کے لیے کیا کہا جائے ، پیسب باتیں کم علمی اور ناسمجھی کی ہیں۔

احمد بن عباس مہلی نے کہا میں نے طیفور سے جن کوابو پزید کہتے ہیں سنا، بیان کرتے تھے کہ آخرت میں جو عارفوں کو دیدارالہی ہوگاان کے دو طبقے ہوں گے۔ایک تو وہ کہ جب چاہیں گے اور جس طور سے چاہیں گے دیدار کریں گے۔ دوسرے وہ کہ صرف ایک باران کو دیدارالہی ہو گااس کے بعد بھی زیارت خدانہ کریں گے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیونکر ہوگا؟ جواب دیا کہ جب پہلی بار عارفین اللہ تعالی کو دیکھیں گے تو ان کیلیے ایک بازار بنایا جائے گا جس میں خرید وفر وخت پچھ نہیں صرف مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی ۔ عارفوں میں سے جواس بازار میں داخل ہوجائے گا پھر بھی دیدارالہی کی طرف نہ آئے گا۔ ابویزید نے کہا: دیکھو خداتم کو دنیا میں بھی بازار کا دھوکا دے گا۔ لہذاتم ہمیشہ بازار ہی کے بندے رہے۔

مصنف بینایہ نے کہا: ثواب جنت کا نام مکروفریب رکھنا اور اللہ تعالی ہے دور رہنے کا سبب بتانا جہل فہتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو باز ارمقرر کیا جائے گا، وہ فریب نہ ہوگا بلکہ ثواب ہوگا۔ جب اس بازار کی چیزیں لینے کا ان کو تھم دیا جائے پھر دیدار سے محروم رکھنے کی سزا دی جائے ، تو بی ثواب گویا عذاب ہوا۔ اس شخص کو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جوکوئی اس بازار میں سے پچھ لے گاوہ زیارتِ البی کی طرف ندآئے گا اور اس کو بھی ندد کھے گا۔ اس تخلیط اور علم میں تحکم سے خدا بچائے ، یہ غیب کی باتیں جو نبی کے سواکسی کو نبیس بتائی جاتیں ، اس شخص کو کہاں سے معلوم ہوئیں بچائے ، یہ غیب کی باتیں جو نبی کے سواکسی کو نبیس بتائی جاتیں ، اس شخص کو کہاں سے معلوم ہوئیں ، سعید بن اور کیونکر ایسا نہ ہوگا جیسا کہ ابو ہریرہ رافتا تھائی جنت کے بازار میں کیجا کرے۔ کیا ابو ہریرہ رفتا تھائی خت کے بازار میں کیجا کرے۔ کیا ابو ہریرہ رفتا تھائی نے خدا سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر ضدا سے دور رہے ، اپنے واقعات فاسدہ پر قناعت کی جن سے حق وباطل خلط ملط ہوگیا۔ جاننا چا ہے کہ یہ واقعات اور خطرات نتیج ہیں۔ لہذا جو شخص عالم ہوگا اس کے خطرات میچے ہوں گے کیوں کہ اس کیلم کے نتائج ہیں اور جو جابال ہوگا تو جہل کے نتیج ہیں۔ ودے ہوں گے کیوں کہ اس کے لم کے نتائج ہیں اور جو جابال ہوگا تو جہل کے نتیج ہیں۔ ودے ہوں گے۔

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

حدیث وغیرہ میں کسی قدران صوفیہ کا کلام یہ ہے کہ عبداللہ بن احمد بن طنبل نے کہا کہ ابوتر ابخشی میرے والد کے پاس آئے تو میرے والد کہنے لگے کہ فلال راوی غیر معتبر ہے اور فلال معتبر تو ابوتر اب نے کہا: اے شیخ! علما کی غیبت نہ کرو۔ تو میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہتم پرافسوس ، یہ خیرخواہی ہے غیبت نہیں ہے۔

ابوالحسن علی بن محمہ بخاری کہتے تھے کہ میں نے محمہ بن الفضل عبائی سے سنا، کہتے تھے کہ ہم عبدالرحمٰن ابن ابی حاتم کے پاس تھے اور وہ ہم کو کتاب الجرح والتعدیل سنار ہے تھے۔ ان کے پاس بوصف بن حسین رازی آئے اور کہا اے ابومحہ بیکیا ہے جوتم لوگوں کوسنار ہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیا یک بیا یک کتاب ہے جومیں نے جرح اور تعدیل میں تصنیف کی ہے تو انہوں نے کہا جرح اور تعدیل کیا چیز ہے تو جواب دیا کہ اہل علم کے حالات ظاہر کرتا ہوں کہ کون ان میں سے معتبر تھا اور کون غیر معتبر تھا۔ تو ان سے یوسف بن حسین نے کہا کہ اے ابومحہ! تمہمارے بارے میں مجھے شرم کون غیر معتبر تھا۔ تو ان سے یوسف بن حسین نے کہا کہ اے ابومحہ! تمہمارے بارے میں مجھے شرم ماتھ کرتے ہوتو عبد الرحمٰن روئے اور کہا: اے ابولیعقوب! اگر اس کتاب کے تصنیف کرنے سے ساتھ کرتے ہوتو عبد الرحمٰن روئے اور کہا: اے ابولیعقوب! اگر اس کتاب کے تصنیف کرنے سے کہلے میں یہ بات سنتا تو اس کو تصنیف نہ کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ابو حاتم کے گناہ معاف کرے۔ اگر فقیہ ہوتے تو اس کو وہی جواب دیتے جیسا کہ امام احمد بن صنبل میں ہے ابوتر اب کو دیا۔ اگر جرح وتعدیل نہ ہوتی تو کہاں سے صحیح اور غلط حدیثوں میں تمیز ہوتی ۔ پھر کسی گروہ کا جنت میں ہونا اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ ان کے نقصانات بیان کریں۔ پھر اس کا نام غیبت رکھنا کس قدر براہے۔ جو شخص بہ جانے گا کہ جرح اور تعدیل کیا چیز ہے اس کا کلام کیونکر قابل ذکر ہوگا۔ یوسف کے لیے تو بیلائق تھا کہ وہ ان ہی بجیب باتوں میں مشغول رہتے جو مثل اس کے ان سے منقول ہیں۔

ابوالعباس بن عطا کہتے ہیں کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہ اپنی حاجتوں کواس کے
پاس پیش کرنے سے رک جائے گا۔ کیوں کہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے حالات کو جانتا
ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال اور دعائے دروازے کا بند کرنا ہے اور یہ بے ملمی ہے۔
ابو بکر دیف صوفی نے کہا: میں نے شبلی سے سنا کمی نے ان سے بوچھا کہ اے ابو بکر! تم

ابوالحن نوری کی نبیت میں سا ہے، لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مؤذن کی اذان کی و طعن سے کہا: یہ موت کا زہر ہے۔ پھر کتے کو بھو نکتے ساتو کہا لَبَیْکَ وَسَعُدَیْکَ لوگوں نے اس کا سبب بوچھا تو جواب دیا کہ مؤذن کے بارے میں مجھکو بیخوف ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہے اور اس کا کام پر اجرت لیتا ہے ور نہ اذان نہ دیتا لہٰذا میں نے طعن سے کہا اور کتا بلاریا ذکر خداکرتا ہے چنا نچے اللہٰ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَیءَ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ ﴾ اللہٰ لاریا ذکر خداکرتا ہے چنا نچے اللہٰ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَیءَ اِلّا یُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ ﴾ اللہٰ یعن ہرایک چیز حمد الہٰ کی تنبیج پڑھتی ہے۔ مصنف ایک اللہٰ کہا: بھائیو! خداتم کو لغز شوں سے محفوظ رکھاس فقہ دقیق اور اجتہا دظریف پرغور کرو۔

منقول ہے کہ نوری نے ایک شخص کوان بی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ خدا

 کی داڑھی سے اپنی البیس کے ساسے اسے خلیفہ تک پنجی ۔ جب ابوالحس خلیفہ کے ساسے آئے خلیفہ نے بوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کتے کو بھو نکتے من کر لبیک کہااور موذن کی آواز من کر طعن کیا۔ جواب دیا کہ ہاں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ﴿وَإِنْ مِّنُ شَنی ءِ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ﴾ العن کے اور موذن خدا کا ذکر کیا اور موذن خدا کا ذکر کیا اور موذن خدا کا ذکر تا ہے۔ حالانکہ گنا ہوں میں نے لبیک اس لیے کہا کہ کتے نے خدا کا ذکر کیا اور موذن خدا کا ذکر تا ہے۔ حالانکہ گنا ہوں میں آلودہ اور خدا سے غافل ہے۔ کہااور تمہارا یہ قول کہ خدا کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور کر۔ جواب دیا ہاں، کیا بندہ اور اس کی داڑھی اللہ تعالی کی نہیں ہے اور جو دنیا اور آخرت میں ہے ہواس کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بے علمی نے ان لوگوں کو خبط میں ڈالا اوران کواس کی کیا حاجت پڑی کہ ملکیت کی صفت ذات کی صفت ہے۔

شبلی کی نسبت سنا ہے کہ ان کا کوئی ہم نشین تھا۔ ایک روزاس نے تبلی ہے کہا: میں تو بہ کرنا چاہتا ہوں۔ شبلی نے کہا کہ اپنا مال نچ ڈال اور قرض ادا کر اور اپنی بی بی کو طلاق دے اور اپنی اولا دکو پیٹیم کراور ایے تعلق ہے ان کو ناامید کرتا کہ تجھ کو مرے ہوؤں میں شار کریں۔ اس نے بیہ سب کچھ کیا۔ پھر وہ مخص کچھ کھڑے لایا جو اس نے جمع کیے تھے شبلی نے کہا: بید کلڑے فقیروں کے سامنے ڈال دے اور ان کے ساتھ کھا۔ محمد بن ادر کیس شافعی میں گئے ہیں کہ میں نے میں کہ میں نے والد سے سنا فر ماتے تھے کہ میں نے ہیں برس صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو ان سے صرف ایک والد سے سنا فر ماتے تھے کہ میں نے ہیں برس صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو ان سے صرف ہیں دوبا تیں حاصل کیس کہ (اَلُو فُٹ سَیُفٌ وَ اَفُضَلُ الْعِصْمَةِ اَلَّا تَقُدِرَ) یعنی وقت تکوار ہے اور افضل عصمت ہیے کہ تجھ کوقد رہ حاصل نہ ہو۔

شطحیات 🗗 اور دعوؤں کے بارے میں صوفیہ پر تلبیس اہلیس کا بیان

مصنف مینید نے کہا: جاننا چاہے کہ علم خوف اور کسرنفسی اور کثر ت سکوت کا باعث ہوتا ہے۔ جبتم علمائے سلف کو آز ماؤ گے تو ان پرخوف غالب پاؤ گے اور دعووؤں کوان سے دور دیکھو گے۔ جبانی پرخوف غالب پاؤ گے اور دعووؤں کوان سے دور دیکھو گے۔ چنا نچہ ابو بکر دیا تھ ہیں ، کاش! میں مومن کے سینہ کا ایک بال ہوتا ۔ عمر دیا تھ ہے نہا: کاش! میں نزع کی حالت میں کہا کہ اگر عمر بخشانہ گیا تو اس پرافسوں ہے۔ ابن مسعود دیا تھ ہے کہا: کاش! میں

<sup>🗱</sup> ١/ الاسراء: ٣٣٠ - 🐞 صوفيانه نعرے اور خلاف شريعت و ناحق اقوال ـ

مرکزا ٹھایا نہ جاتا۔ عائشہ خالفہ انے کہا: کاش! میں بھولی بسری ہوگئی ہوتی۔ سفیان توری میں ہے کہ موت کے وقت جمادے کہا کہ کیاتم امیدکرتے ہوکہ مجھ جیسا شخص بخشا جائے گا۔

مصنف عنیہ نے کہا: ان بزرگواروں ہے ایسے کلمات اس لیے صادر ہوئے کہ خدا تعالیٰ کوخوب جانتے تھے اور خدا کواجھی طرح جاننا خوف ودہشت کا باعث ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا إنَّ مَا يَخُشَى اللهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ لله " "يعنى الله تعالى ت فقط الم علم ہی ڈرتے ہیں''۔رسول الله مَثَالِثَائِمُ نے فرمایا:''میں تم سے زیادہ الله تعالیٰ کو بہجانتا ہوں اورتم سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔'' 🗱 صوفیہ کی جماعتیں چونکہ علم سے دور ہیں لہذا انہوں نے ا ہے اعمال کالحاظ کیا اوربعض ہے جوا تفاقیہ کرامات کے مشابہ کچھ لطیفہ سرز دہو گئے تو بلا تکلف بڑے بڑے دعوے کر ہیٹھے۔ چنانچہ ابو پزید کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ کہتے تھے میں حاہتا ہوں کہ قیامت قائم ہوتا کہ اپنا خیمہ دوزخ پرنصب کروں ۔ تو ہم میں ہے ایک شخص نے ان سے بوچھا کہا ہے ابویز بداییا کیوں کرو گے۔جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ دوزخ مجھ کود کھھے گی تو سر دہو جائے گی ۔ لہذا میں مخلوق کے لیے رحمت ہو جاؤں گا۔ ابومویٰ دبیلی کہتے ہیں میں نے ابویز بدکوسنا، کہتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوجا تیں گے تو میں خدا ہے درخواست کروں گا کہ مجھ کو دوزخ میں داخل کرے۔لوگوں نے یو چھا یہ کیوں کرو گے۔جواب دیا کہاس لیے تا کہ مخلوق کومعلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ولطف اپنے اولیا پر دوزخ میں بھی ہے۔

مصنف علیہ نے کہا: یہ کلام فتیج تر اقوال میں سے ہے۔ کیوں کہ یہ قول اس چیز کے حقیر جانے پرشامل ہے جس کواللہ تعالی امرعظیم قرار دیتا ہے۔اللہ تعالی نے دوزخ کی صفت میں مبالغہ فرمایا ہے چنانچہارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الله

الصوم، باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة ، رقم ٢٥٥، ٢٥٩٨- ابوداؤد: كتاب الصوم، باب فيمن اصبح جنبا في الصوم، باب فيمن اصبح جنبا في الصوم، باب فيمن اصبح جنبا في الصوم، باب من الصبح جنبا في شهر رمضان ، رقم ٢٣٨، ٢٣٨- الادب المفرد: ص ١١٥، باب من لم يواجد الناس بكل مد، رقم ٢٣٨- ٢٨٥ البقرة: ٢٣٠-

#### ه بیم (بیس کے 512 ک ''اس آگ ہے بچوجس کا ایند هن آ دمی اور پھر ہیں۔''

﴿إِذَا رَأَتُهُمُ مِّنُ مَكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيُرًا﴾ الله ''جب دوزخ اہل دوزخ کودور ہے دیکھے گی توان کواس کے جوش وخروش کی آواز سنائی دیے گی۔''

اسی طرح اکثر آیات آئی ہیں۔رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ خبر دی اور فرمایا که بیرآگ جو بنی آ دم جلاتے ہیں دوزخ کی حرارت کے ستر جزوں سے ایک جزو ہے۔ صحابہ رہناکنٹن نے بین کرعرض کیا: یا رسول الله مَثَلِّقَائِمُ ! عذاب کوتو یہی آگ کافی ہے۔'' فرمایا کہ وہ آگ اس آگ ہے انہتر ھے زیادہ ہے۔ ہر حصہاس آگ کی گرمی کے برابر ہے۔'' 🥵 پیرحدیث صحیحین میں ہے۔ سیجے مسلم میں ابن مسعود ﴿اللَّهُورُ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰهِ مَثَافِقَیُّمْ نے فر مایا '' قیامت کے دن دوزخ کولائیں گےاس روزاس کی ستر ہزارمہاریں ہوں گی۔مہارے ساتھ ستر ہزارفر شتے اس كو كهينجة مول كي ـ " كل كعب كهت بين كه حضرت عمر والنين في مايا: "ا \_ كعب! بهم كوخوف کی باتیں سناؤ۔ میں نے کہا:اے امیر المومنین! جس قدرایک آ دمی ہے ہوسکتا ہے اسی قدر ممل سیجیے کیوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تواگرآپستر نبیوں کے اعمال لے کربھی آٹھیں گے تو آپ کے اعمال ناقص ہوں گے زیادہ کیا کہوں۔حضرت عمر دلالٹنیڈ نے دیر تک سر جھکایا پھرسراٹھا کر فرمایا:اے کعب!اور زیادہ بیان کرو۔کعب بولےاے امیر المومنین!اگر دوزخ میں ہے بیل کے نتھنے کے برابرمشرق کی جانب کھل جائے اور ایک آ دمی مغرب میں ہوتو اس کا د ماغ کینے لگے پہاں تک کہاں کی گرمی ہے بہہ نکلے ۔حضرت عمر بٹالٹینۂ ویر تک سر جھکائے رہے ۔ پھر ا فاقد میں آ کرفر مایا: کعب!اورزیادہ سناؤ۔کعب نے کہا: یاامیرالمومنین! قیامت کے دن دوزخ ایک سانس لے گی جس کی وجہ ہے ہرایک فرشتہ مقرب اور ہرایک نبی مرسل گھٹنوں کے بل كريرا \_ كااورع ض كر \_ كا(رَبّ نَـ فُسِـ يُ نَفُسِي نَفُسِي) "ا \_ خدا مجھے بيا مجھے بيا" \_ آجا ين 🗱 ۲۵/الفرقان:۱۲\_ 🕏 بخارى: كتاب بدءالخلق، باب صفة الناروانهامخلوقة، رقم ۳۲۶۵ مسلم: كتاب الجنة، باب في شدة 7 نارجهنم، رقم ١٦٥ ـ ترندي: كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في ان ناركم هذه جزء من سبعين جزء، رقم ٢٥٨٩ ـ مؤطاامام ما لك: ٩٩٣/٢، كتاب جنهم، باب ماجاء في صفة جهنم رقم ا\_منداحمه: ٢٤٨،٢٣٣/٢\_ 🗱 مسلم: كتاب صفة الجنة ، باب يهدّ ة 7 نارجهنم ، رقم ١٦٣٤ ـ ترندى: كتاب صفة جهنم ، باب ما جاء في صفة النار، رقم ٣٥٧٣ ـ

سواکسی کے لیے بھے سے درخواست نہیں کرتا۔" الله این السائب نے زاذان سے روایت کیا،
سواکسی کے لیے بھے سے درخواست نہیں کرتا۔" الله این السائب نے زاذان سے روایت کیا،
انہوں نے کعب احبار سے سنا، کہتے سے کہ جب قیامت کا دن ہو گا اللہ تعالیٰ سب اگلوں
پچھلوں کوایک میدان میں جع فرمائے گا۔ فرشتے انزیں گے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گ۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدا ہے جبریں! میرے سامنے دوزخ کولاؤ۔ جبریل اس کو لینے جائیں گ
اور ستر ہزار مہاروں سے کھنچتے ہوئے لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب مخلوق سے سو (۱۰۰) برس
کی راہ کے فاصلہ پر ہوگی تو ایک سانس لے گی جس سے مخلوق کے دل اڑ جائیں گے، پھر دوسرا
کی راہ کے فاصلہ پر ہوگی تو ایک سانس لے گی جس سے مخلوق کے دل اڑ جائیں گے۔ پھر تیسرا
سانس لے گی جس سے دل منہ کوآئیں گے اور عقلیں زائل ہوجائیں گی ۔ ہر خص گھرا کرا پنے
سانس لے گی جس سے دل منہ کوآئیں گے اور عقلیں زائل ہوجائیں گی ۔ ہر خص گھرا کرا پنے
سانس لے گی جس سے دل منہ کوآئیں گیا کہیں گے اور علیا اپنی خِلقت کے آئی اپنے سوا کی خواست نہیں کرتا۔ اور مولی عالیہ گیا گیا گیا کہیں گے بوسیدا پنی خلاص کے آئی اپنے سوا کی خواست نہیں کرتا۔ اور مولی عالیہ گیا گیا گیا گیا کہیں گے بوسیدا ہے کام کے آئی اپنے سوا کی خواست کی کے لیے پھونہیں مانگا حق کہ مربم جس میں پیدا ہوتا ہوا ہوں اس کی نسبت بھی موال کرتا ، عینی کرتا۔
کی نسبت کسی کے لیے پھونہیں مانگا حق کہ مربم جس میں پیدا ہوتا ہوا ہوں اس کی نسبت بھی سوال کرتا ، عینی کرتا۔
کی ایک کی نسبت کسی کے لیے پھونہیں مانگا حق کہ مربم جس میں پیدا ہوتا ہوا ہوں اس کی نسبت بھی سوال نہیں کرتا۔

مصنف بین این اوجہ ہے کہ میں نے میکا ئیل کو بہتے نہیں ویکھا؟ عرض کیا جب سے آگ پیدا کی گئی جریل! کیا وجہ ہے کہ میں نے میکا ئیل کو بہتے نہیں ویکھا؟ عرض کیا جب سے آگ پیدا کی گئی ہے میکا ئیل نہیں بہنے اور جب سے دوز خ پیدا ہوئی ہے میرے آنونہیں تھے اس ڈرسے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں خدا تعالیٰ کی نافر مانی کر بیٹھوں اور وہ مجھ گو اس میں جھونک دے۔' کھ عبداللہ بن رواحہ ایک روز رونے لگے۔ ان کی بی بی نے پوچھاتم کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کہ مجھ کو بہتو خبر دی گئی ہے کہ دوز خ پر گزر ہوگالیکن بنہیں بتایا گیا کہ اس سے نکل بھی جاؤں کہ مصنف بیٹا تھا کہ ایک ہوجو نجاستوں سے پاک گا۔ مصنف بیٹا تھا کہ جب بیحالت ملائکہ اور انبیا اور صحابہ کی ہوجو نجاستوں سے پاک کا۔ مصنف بیٹا تھا کہ جب بیحالت ملائکہ اور انبیا اور صحابہ کی ہوجو نجاستوں سے پاک کو۔ مصنف بیٹا تھا کہ جب بیحالت ملائکہ اور انبیا اور صحابہ کی ہوجو نجاستوں سے پاک کہ بالا حبار۔ بیکا مند احمد بی باتی الجمت الاولیاء : ۴۸۵ می تیاب الشریعة للآجری: ۴۵ میں اللہ بیان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۲۲ شعب الایمان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۳۲ شعب الایمان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۳۲ شعب الایمان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۳۲ شعب الایمان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۳۲ شعب الایمان والتعدیق باتی الجمتہ والنار تلوقان ، رقم ۳۳۲ شعب الایمان والتعدیں والتعدیق باتی الجمتہ والتیان والتعدیں والتعدیں والتعدیں والتعدیں والتعدیں والتی والتعدیں وال

تصاور دوزخ ہے اس قدر گھبرائیں تو پھریہ دعویٰ کرنے والا دوزخ کو کیونکر بہل چیز سمجھتا ہے اور اپنی ذات پر ولایت اور نجات کا قطعی تھم لگا تا ہے۔ حالا نکہ نجات کا قطعی تھم صرف صحابہ میں ہے ایک ذات پر ولایت اور نجات کا قطعی تھم لگا تا ہے۔ حالا نکہ نجات کا قطعی تھم صرف صحابہ میں ہے ایک جماعت کے لیے لگا یا گیا ہے اور رسول اللہ مَنالِیْنِ اِنے فر مایا کہ'' جو تحض دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔'' کا محمہ بن واسع کو دیکھو کہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ بھائیو! تم جائے ہو کہ مجھے کہاں لے جائیں گے۔قتم اس ذات کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، میں نہیں جانتا کہ دوزخ کی طرف لے جائیں گے یا دوسری طرف۔

ابل بسطام میں سے ایک شخص نے نقل کیا کہ اس نے ابویزیدہ کو یوں دعا کرتے سنا کہ یا اللہ!اگر تیرے علم از لی میں مقدر ہو کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کوعذاب کرے گا تو میری ضلقت کو بڑھا دے حتی کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا دوزخ میں نہ ساسکے مصنف میں ہے ہا کہ ابو یزید کا بیتوں تین وجہ سے خطا ہے۔ایک بید کہ انہوں نے یوں کہااگر تیرے علم از لی میں مقدر ہو حالانکہ ہم قطعی جانتے ہیں کہ ایک خاصی مخلوق کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ان میں سے سے ایک جماعت کا نام خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ جیسے فرعون اور ابولہب، پھر کیونکر جائز ہے کہ قطعی یقین کے بعد یوں کیا جائے کہ اگر تیرے علم میں مقدر ہو۔ دوسرے یوں کہنا کہ میری خلقت کو بڑھا انہوں نے تو یوں کہنا کہ میری خلقت کو بڑھا انہوں نے تو یوں کہنا کہ میر علم اس مومنوں سے دوزخ کو دوررکھوں تو ایک بات بھی۔ مگر خدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے بیدو و حال سے خالی نہیں یا تو اس آگ کی حقیقت نہیں خدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے بیدو و حال سے خالی نہیں یا تو اس آگ کی حقیقت نہیں۔ خدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے بیدو و حال سے خالی نہیں یا تو اس آگ کی حقیقت نہیں۔ خدا کی رحمت کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسرے کہ وہ اپنانام کذاب رکھتے ہوجہ چنداشعار کے جو انہوں نے کہ تھے:

وَلَيُسسَ لِسى فِئ سِوَاكَ حَظَّ فَكَيُفَ مَا شِئْتَ فَامُتَحِنِي

الله يه مرفوع حديث نهيس ہے بلكه يجي بن ابي كثير كا قول ہے۔ اس ميں محمد بن عطاء الثقفی راوی ضعیف ہے د يکھئے مجمع الزوائد: ١/١٨٦/ كتاب العلم، باب كراهية الدعوىٰ \_ الطبر انى فى أمجم الصغير: ١/١٢٠، رقم ٢١١، عن شيخه احمد بن مجابد الاصفهانی المقاصد الحسنہ للسخاوی ص٣٢٣، رقم ١١١٠ \_

### مربی بیری (بیس کے بیری انہیں ملتا تو جس طرح جائے۔" "مجھے تیرے سواکسی میں مزانہیں ملتا تو جس طرح جائے مجھ کو آز مائے۔"

توای وقت ان کا پیٹاب بند ہوگیا۔اس کے بعد وہ مکتبوں میں پھرا کرتے تھے اور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں ان کا پیٹاب ٹیکتا تھا اورلڑکوں سے کہتے تھے اپنے گذاب چچا کے لیے دعا کرو۔مصنف میں ان کا پیٹاب ٹیکتا تھا اورلڑکوں سے کہتے تھے اپنے گذاب چچا کے لیے دعا کرو۔مصنف میں ہے کہا:اس قصہ سے میر بدن کے رو نگٹے گھڑ ہے ہوتے ہیں ، دیکھوتو سہی پیٹھوت کی سامنے دعویٰ کرتا ہے۔ بیسب جہالت کا متیجہ ہے۔اگر اللہ تعالیٰ کو پہچا نتا تو بجز عافیت کے اس سے کسی چیز کا سوال نہ کرتا۔صوفیہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کو پہچا نتا ہے اس کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔

ابویعقوب خراط نے بیان کیا کہ ابوالحس نوری نے کہا: میرے دل میں ان کرامات کے بارے میں پچھ شبہ تھا۔ میں نے لڑکوں سے ایک نرسل لیا اور دو کشتیوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہا: تیری عزت کی قتم اگر اس وقت میرے لیے ایک مجھلی نہ نکل پڑے جو پورے تین رطل کے تھے کہ ہونہ زیادہ تو میں اپنے آپ کوڈ بودوں گا کہا کہ پھرایک مجھلی نکلی جو تین رطل کی تھی۔ یہ نہر کو ملی تو انہوں نے کہا: اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سانپ نکلے اور اسے کا ب حینید کو ملی تو انہوں نے کہا: اس کا تھم یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سانپ نکلے اور اسے کا ب کھائے ۔ محمد بن ابان نے کہا: میں نے ابوسعید خز از کو سنا، کہتے تھے کہ خدا کے یہاں میر اسب کھائے ۔ محمد بن ابان نے کہا: میں نے ابوسعید خز از کو سنا، کہتے تھے کہ خدا کے یہاں میر اسب کے بڑا گناہ اس کی معرفت ہے۔ مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں کہ اگر بیقول اس معنی پرمجمول ہو کہ جب مجھ کو اس معرفت ہے۔ مصنف نے کہا: میں کہتا ہوں کہا گناہ بڑا ہوگا۔ یہ معنی ٹھیک ہو سے بڑا گناہ ہوا ۔ جسے کوئی شخص جان ہو جھ کونا فر مانی کرے اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ یہ معنی ٹھیک ہو سے بڑا گناہ ہوا ۔ جسے کوئی شخص جان ہو جھ کونا فر مانی کرے اس کا گناہ بڑا ہوگا۔ یہ معنی ٹھیک ہو سے بڑا گناہ ہوا ۔ جسے تھی کہتے ہیں ورنہ بیقول فتیج ہے۔

شبلی کے مرض موت میں کچھ لوگ ان کے پاس گئے۔ پوچھنے لگے،اے ابو براکیا
کیفیت ہے۔ شبلی نے دوشعر پڑھے جن کا ترجمہ بیہ ہے 'اس کا بادشاہ عشق کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، میں اس کے قربان جاؤں اس سے کہو مجھ کہ ویسے ہی قبول کرے۔''ابن عقیل نے کہا شبلی نے نقل کرتے ہیں کہوہ کہتے تھے اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿وَلَسَوُ فَ يُعُطِينُ کَ رَبُّک فَتَرُ صَلَّی ﴾ بالی یعنی اے محمد مثالی فی اس قدردے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔خداکی قتم!
محمد مثالی فی راضی نہ ہوں گے۔ جب تک ایک بھی ان کی امت میں سے دوز خ میں ہوگا۔ پھر شبلی محمد مثالی فی اس کے دوز خ میں ہوگا۔ پھر شبلی محمد مثالی فی اس کے دوز خ میں ہوگا۔ پھر شبلی محمد مثالی فی اس کے دور خ میں ہوگا۔ پھر شبلی میں سے دوز خ میں ہوگا۔ پھر شبلی میں سے دوز خ میں ہوگا۔ پھر شبلی میں سے دور نے میں ہوگا کے میں

الموسائی المیسی المیسی کی شفاعت کریں گاوران کے بعد میں شفاعت کروں گا یہاں اللہ متا کہ وہ خود میں دس آدمی ملعون ہو چکے ہیں ' اللہ کھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ فاجروں کے عذاب ہونے پر میں دس آدمی ملعون ہو چکے ہیں ' اللہ کھر یہ دعویٰ کرنا کہ آپ فاجروں کے عذاب ہونے پر میں نہوں گے باطل ہے اور تیم شریعت کے نہ جانے پر اقدام ہے اور یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خود ہمی اہل شفاعت ہے سب کی شفاعت کریں گے رسول اللہ متا الل

دوزخ ہے ہوگا۔ پھراس شخص کی نسبت بھلا کیا کہاجائے جواپے آپ کو بیرخیال کرتا ہے کہ مقام محمود ہے بھی بڑھ کراس کومقام ملے گااور وہ مقام شفاعت ہے۔

بڑھائیں گے کفر ہے۔ کیوں کہ انسان جب قطعی طور سے اپنے آپ کواہل جنت سمجھے گا وہ اہل

محد بن حسین سلمی نے کہا: میں نے اپنے باپ کی کتاب میں خود انہیں کے ہاتھ کا لکھا ہوا
د کھا کہ میں نے ابوالعباس دینوری سے سنا، کہتے تھے کہ ان لوگوں نے تصوف کے ارکان تو ر الے ۔ اس کی راہ کومنہدم کر دیا ۔ اس کے معنی کو بدل ڈالا ۔ اپنی طرف سے نام تر اش لیے کہ طبع
کا نام زہدر کھا ۔ باد بی کو اخلاص کہتے ہیں ۔ راہ حق سے خارج ہونا طبح ہے ۔ ندموم چیز سے
لذت اٹھانا طبیہ ہے ۔ بدا خلاقی صولت ہے ۔ بخل جواں مردی ہے ۔ اتباع ہواامتحان ہے ۔ دنیا
کی طرف رجوع کرنا وصول ہے ۔ بھیک مانگنا عمل ہے اور بدز بانی ملامت ہے حالانکہ بیطریقہ
قوم کا نہیں ۔ ابن عقیل نے کہا ہے صوفیہ نے حرام کو ایسی عبارتوں سے اداکیا کہ ان کے نام تو
بدل ڈالے اور معنی باتی رہے اس طرح کہ ظرافت اور گانے وغیرہ پر جمع ہونے کو اوقات
کہا ۔ ان لوگوں نے امر دو کو شہود کہا ۔ معثوقہ کو بہن بمجت رکھنے والی عورتوں کو مریدہ ، تھی
میاح نہیں ہو سکتیں ۔

ابوداؤد: كتاب الاشربة ، باب العنب يعصر خمراً ، رقم ٣٦٧ - ترندى : كتاب البهوع ، باب النهى ان يتخذ الخمر خلاً ، رقم ١٢٩٥ - ابن ماجة : كتاب الاشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة اوجيه ، و ٣٣٨ - مندرك الحاكم :٣٤ /٣٥ ، كتاب البهوع ، رقم ٢٢٣٥ - منداحمد :٢ / ٣٤ ، كتاب البهوع ، رقم ٢٢٣٥ - منداحمد :٢ / ٣٤ ، كتاب البهوع ،

## ٥ - المراس المرا

## بعض اورا فعال منكره كابيان جوصو فيه سيفل كيے جاتے ہيں

بہت سے افعال کا ذکر پہلے گزر چکا کہ وہ سب کے سب برے تھے اور یہاں پر ہم ان کے صرف بڑے بڑے اور عجیب فعل ذکر کرتے ہیں۔ابوالکرینی کی نسبت جوجنید عیب کے استاد تھے بیان کرتے ہیں کہان کواحتلام ہواوہ ایک موٹے کپڑے کاخرقہ پہنے ہوئے تھے، دجلہ کے کنارے آئے ،سردی سخت بھی ،ان کےنفس نے بوجہ سردی کے یانی میں داخل ہونے ہے انکار کیا۔انہوں نے خرقہ سمیت اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا اور برابرغوطہ لگاتے رہے، پھرنکل کر بولے کہ میں عہد کرتا ہوں جب تک میرے جسم پر بیخرقہ خشک نہ ہوجائے گا نہا تاروں گا۔ایک مہینہ بھرتک وہ خرقہ خشک نہ ہوااس شخص نے اپنا یہ قصہ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ اس کی بزرگی ظاہر ہوحالانکہ بیجبل محض ہے۔ کیوں کہ اس شخص نے اپنی اس حرکت میں خدا تعالیٰ کی نا فرمانی کی۔اس فعل ہے عوام نا دان خوش ہوتے ہیں،علما پسندنہیں کرتے اور کسی شخص کو جائز نہیں کہایےنفس کوعذاب کرے۔اس مخص نے اپنی ذات کے لیے کئ متم کےعذاب جمع کیے۔اپنے آپ کو مختدے یانی میں ڈالنا ،اورایسے خرقہ میں ہونا کہ حسب خواہش حرکت نہ کرسکے اور عجب نہیں کہاس کی کثافت کی وجہ سے نیچ کے کچھ حصہ میں یانی نہ پہنچا ہو۔ پھرای طرح بھیا ہواخرقہ مہینہ بھرتک جسم پرر ہناجس نے اس کولذت خواب سے بازر کھا پیسب حرکتیں خطااور گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہاحمد بن ابی الحواری اور ابوسلیمان میں باہم معاہدہ تھا کہ جو کچھا بوسلیمان حکم کریں وہ اس کے خلاف نہ کریں۔ایک روزابوسلیمان مجلس میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔احمد آئے اور کہنے لگے کہ ہم تنور گرم کر چکے۔آپ کیا حکم کرتے ہیں۔ابوسلیمان نے پچھ جواب نہ دیا۔احمہ نے پھر دوباریا تین بارکہا۔تیسری مرتبہ ابوسلیمان بولے۔جاؤاورتم تنور میں بیٹھ جاؤ۔احمہ نے ایساہی کیا۔ابوسلیمان لوگوں سے بولے، چلواس کو جا کر دیکھیں۔ کیوں کہ مجھ میں اس میں باہم معاہدہ ہے کہ جو کچھ میں حکم کروں گا اس کے خلاف نہ کرے گا۔ یہ کہہ کرخود اٹھےاورلوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تنور پر آ کردیکھا تواس کے پیج میں احمد کو بیٹھا ہوا یایا۔ ابوسلیمان نے ہاتھ بکڑا اور تنور سے نکال کر کھڑا کیا۔ دیکھا تو کچھآ نج نہ پینچی تھی۔ مصنف عینیہ نے کہا: یہ حکایت صحت ہے بعید ہے اور اگر صحیح بھی ہوتو اس شخص کا آگ میں،

داخل ہونا گناہ ہے۔ صحیحین میں حضرت علی رائٹیؤ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالیٰوْم نے کہیں داخل ہونا گناہ ہے۔ صحیحین میں حضرت علی رائٹوؤ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالیٰوْم نے کہیں ایک شکر کا کلڑا (سریة ) بھیجااور انصار میں ہے ایک شخص کوسر دار بنایا جب وہ چلے تو راستے میں وہ انصاری کسی بات ہے ان پر غصے ہو گئے اور ان ہے کہا کہ کیا تم کورسول اللہ مَالیٰوْم نے تھم نہیں فرمایا کہ ہر بات میں میری اطاعت کروسب بولے بے شک فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھالکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کیس۔ پھر آگ منگا کرسلگائی۔ پھرکہا کہ میں تم کو اچھالکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے داخل ہونے کا قصد کیا۔ ایک نو جوان شخص من میں داخل ہوجا وَ۔ لوگوں نے داخل ہونے کا قصد کیا۔ ایک نو جوان شخص نے ان سے کہا:تم لوگ فقط آتش دوزخ ہی کے مارے رسول اللہ مَالیٰوُمْ کے پاس ( کفر ہے نکل کر ) بھاگ آئے ہو۔ جلدی نہ کرو۔ پہلے رسول اللہ مَالیُومُمْ کے پاس آئے اور اس میں داخل ہونے کا تھم دیں تو داخل ہوجا وَ، سب لوگ رسول اللہ مَالیُومُمْ کے پاس آئے اور آس میں داخل ہونے کا تھم دیں تو داخل ہوجا وَ، سب لوگ رسول اللہ مَالیُومُمْ کی باہر نہ آئے۔ فرما نبرداری صرف تھم شری میں کی جاتی ہے۔ ان

لله منداحمه: ۱۲۴،۹۴،۸۲/۱ (واللفظ له ) بخاری: کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للا مام مالم تکن معصیة ، رقم ۱۳۵۵ مسلم: کتاب الامارة ، باب وجوب طاعة الامراء فی غیرمعصیة .....رقم ۲۵ کا۲۹،۳۷ سیم رابوداؤد: کتاب الجهاد، باب فی الطاعة ، رقم ۲۶۲۵ رنسانی: کتاب البیعة ، باب جزاء من امر بمعصیة فاطاع، رقم ۴۲۱۰ س

اور کیڑے کو دجلہ میں چینک دیا ۔ یکا کی ایک کیڈا اکلا اور اس گیڑے کو لے کر پانی میں چلا گیا ۔ پچھ دیر بعد خیرا نے اورا پی دوکان کا دروازہ کھولا اور درجلہ کے کنارے بیٹھ کر وضوکر نے گیا ۔ ناگاہ وہی کیڈا پانی سے نکل کر ان کی طرف دوڑتا آیا اس کی پشت پر وہ گیڑے کا فکڑا گیا ۔ دباگاہ وہی کیڈا پانی سے نکل کر ان کی طرف دوڑتا آیا اس کی پشت پر وہ گیڑے کا فکڑا تھا۔ جب ان کے پاس آیا انہوں نے وہ فکڑا لے لیا۔ ابوالخیر کہتے ہیں میں نے خیرنسان سے کہا کہ ایساایسا واقعہ میرے سامنے گزرا ہے۔ خیر ہولے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی پر بیقصہ ایسا ایسا واقعہ میرے سامنے گزرا ہے۔ خیر ہولے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی پر بیقصہ ایسا ایسا واقعہ میرے سامنے گزرا ہے۔ خیر ہولے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی پر بیقصہ اگر سے جس نے اس بات کو قبول کیا۔ مصنف پڑے اپنے نے کہا: اس حکا یت کا سیحی ہونا بعید ہاور اگر سے جب کسی کی سیاسے کہ میکٹر نے ہاں کی تعلید شرع کے مالی کی تعلید میں ہے کہ اس می تول کی طرف بالکل میں میں ہے کہ اس میں ہونو یہ کر میں ہا کہ دیے جا کسی سے کہ توجہ نہ کر و جو کہتا ہے کہ یہ کرامت ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی ایسے خص کا اگرام نہیں فرما تا جو اس کی تعلیل کے خلاف کر ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی ایسے خص کا اگرام نہیں فرما تا جو اس کی خلاف کر ہے۔

ابو حامد غزالی نے کتاب 'احیاء العلوم' میں نقل کیا ہے کہ کوئی بزرگ آغاز ارادت میں قیام کرنے میں کسل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے او پرلازم کرلیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا رہوں گاتا کہ پھرنفس خوثی سے قیام کو آسان سمجھے۔ ایک جگہ ابو حامد لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے مال کی محبت کا علاج یوں کیا کہ اپناتمام مال بچ ڈالا اور اس کو دریا میں بھینک دیا اس لیے کہ اگر اس کولوگوں پر تقسیم کریں تو خوف ہے کہ کہیں جو دو سخاوت کی رعونت نہ آجائے اور خیرات میں ریانہ واقع ہو۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اجرت پر ایسے خص کو لیتے تھے کہ ان کو بین ریانہ واقع ہو۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض میں ریانہ کو برد باری سکھے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض مورد باری سکھے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جاڑے میں دریا کا سفر کرتے ہیں۔ جب موج زوروں پر ہوتی ہے تا کہ بہادر ہوجا کیں۔

مصنف عثیبے نے کہا:سب سے زیادہ مجھ کوابو حامد پر تعجب آتا ہے کہ ان باتوں کو کیونکر جائز رکھتے ہیں،اوران پرردوا نکارنہیں کیا اور مقام تعلیم میں ان کا تذکرہ کیا۔ایک اور جگہ کہتے

<sup>🐞</sup> بخاری، رقم (۲۴۰۸)مسلم: رقم (۲۴۸۳)\_

میں کہ شخ مبتدی کی حالت دیکھنی چا ہے اگریں کے پاس مال ضرورت سے زائد دیکھے تواس کو ہیں کہ شخ مبتدی کی حالت دیکھنی چا ہے اگریں کے پاس مال ضرورت سے زائد دیکھے تواس کو کار خیر میں صرف کر ہے تی کہ اس کی طرف وہ مبتدی پچھ توجہ نہ کر ہے اورا گرشخ دیکھے کہ اس پر کبروغرور عالب ہے تواس کو تھم دے کہ بازار جائے اور سوال کرنے کی تکلیف اٹھائے۔ پھر بھی اگر فساد دیکھے تو حمام اور باور چی خانہ اور بھاڑ وغیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اورا گر مساد دیکھے تو حمام اور باور چی خانہ اور بھاڑ وغیرہ جھو نکنے کی خدمت اس سے لے اورا گر اس کھانے کی حرص اس پر عالب پائے تو روزہ اس پر لازم کر دے اورا گر دیکھے کہ وہ بن بیا ہے اور روزہ سے اس کی شہوت فرونہیں ہوتی تو اس کو تھم کرے کہ ایک رات فقط پانی پر افظار کرے اور ورڈن نہ کھائے اور دوسری رات صرف روئی پر افظار کرے اور پانی نہ پیئے اور گوشت سے اس کو بالکل بازر کھے۔

مصنف مینیا نے کہا: مجھے ابو حامد پر تعجب ہے کہ کیونگر ان باتوں کا حکم کرتے ہیں جو شرع کے خلاف ہیں کیونگر جائز ہے کہ آ دمی تمام رات سر کے بل کھڑا رہے جس سے خون کا سیلان الٹا ہو جائے اور مرض شدید کا باعث ہو۔ اور کیونگر جائز ہے مال کو دریا میں بھینک دے اور کیونگر جائز ہے کہ بلاسب مسلمان کو گالیاں دے اور بھلامسلمان کے لیے کیا جائز ہے کہ جو شخص کسب کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ سوال کرے۔ غرض کہ ابو حامد نے تصوف کے بدلے میں فقہ کوکس قدرار زاں فروخت کر ڈالا۔

حسن بن علی دامغانی سے منقول ہے کہ ایک شخص اہل بسطام میں سے تھا۔ جوابویزید
کی مجلس سے نہ بھی جدا ہوتا تھا اور نہ اس کو چھوڑتا تھا۔ ایک روز اس نے ان سے کہا کہ میں
تمیں برس سے دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں اور نفس کی خواہشیں چھوڑ
تمیں برس سے دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں اور نفس کی خواہشیں چھوڑ
دیں ۔ لیکن آپ جو ذکر کرتے ہیں اس میں سے کوئی بات اپنے دل میں نہیں پاتا ہوں۔ تو
ابویزید نے اس سے کہا کہ میرے خیال میں اگر تو تین سو برس روزے رکھے گا اور تین سو برس
قیام کرے گا جب بھی تجھ کوایک ذرہ اس سے حاصل نہ ہوگا۔ کہا استاد کیوں؟ کہا تو اپنفس کی
وجہ سے تجاب میں ہے۔ کہا اس کے واسطے کوئی دوا بھی ہے جس سے بیر تجاب جاتا رہے۔ جو اب
دیا کہ ہاں ہے لیکن تو منظور نہ کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں قبول کروں گا اور جو پچھ آپ حکم دیں
گے اس بڑمل کروں گا۔ ابویزید بولے کہ ابھی حجام کے بیاس جاکرا پناسر اور داڑھی منڈ واڈ ال

اور پہلاس اپنا اتار کر ایک چادر کا تہبند باندھ اور اپنے گلے میں ایک جھولی ڈال کر اس کو اخروٹوں سے بھر لے اور اپنے چاروں طرف لڑکوں کو جمع کر کے بلند آواز سے پکار کہ جو مجھ کو ایک تھیٹر مارے گااس کوایک اخروف دوں گا اور اس بازار میں جا جہاں تیری تعظیم ہوتی ہے۔ وہ شخص من کر بولا کہ اے ابویزید! سبحان اللہ۔ آپ مجھ جیسے شخص کوالی ہدایت کرتے ہیں ۔ ابویزید کہنے لگے کہ تیراسجان اللہ کہنا شرک ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے۔ جواب دیا اس لیے کہ تو نے اپنے کہ تیراسجان اللہ کہنا شرک ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے۔ جواب دیا اس خبیں ہوں اور نہ کروں گا لیکن اور کوئی بات بتائے تا کہ اس کو کروں ۔ تو ابویزید نے اس سے کہا میا توں سے پہلے یہ کرتا کہ تیری عزت جاتی رہے اور تیرانفس ذیل ہوجائے ۔ پھر اس کے بعد جو تیرے لیے بہتر ہوگا بتاؤں گا۔ کہا: میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا: میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قبول نہ کرے گا۔

مصنف مینیہ نے کہا:اَلْ عَمُدُ لِلْهِ!ہماری شریعت میں ایی خرافات باتیں نہیں۔ بلکہ ان کی حرمت اور ممانعت ہے۔ ہمارے نبی منافیہ نے فرمایا: ''مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ ذکیل کرے ۔' کہ حذیفہ رٹالٹی ہے ایک بار جمعہ فوت ہو گیا ۔ انہوں نے جب آ دمیوں کو نماز سے لوٹے ہوئے آتے دیکھا تو چپ گئے تا کہ نماز کے حق میں نقص کی نگاہ سے آدمیوں کو نماز سے لوٹے ہوئے آتے دیکھا تو چپ گئے تا کہ نماز کے حق میں نقص کی نگاہ سے نہدو کی جائیں۔ بھلاکیا شریعت کسی سے بہ چاہتی ہے کنفس کا اثر مٹاد ہے۔خودرسول اللہ منافیہ نے فرمایا: ''جوکوئی ان نا پاک امور میں سے کسی میں مبتلا ہوتو اس کو چھیا نا چا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔' کے بیسب اسی لیے فرمایا کہ نفس کا جاہ ومرتبہ قائم رکھا جائے۔ اگر بہلول لڑکوں کو تھم کرتے کہ وہ ان کو چانے گا کئیں تو بری بات ہوتی ۔ ایسی ناقص عقلوں سے خدا

البعد الذين آمنواعليم أفسكم ، رقم ١٩٠٦م منداحمد: ٥/ ٢٠٥٥م شعب الايمان: ١/ ١٩٥٨م، باب في الاعراض عن المعوالذين آمنواعليم أفسكم ، رقم ١٩٠٧م منداحمد: ٥/ ٢٠٥٥م شعب الايمان: ١/ ١٩٥٨م، باب في الاعراض عن اللغو، رقم ١٩٠١م ١٠٨٢، ١٠٨٢، ١٠٨٢، وقم ١٩٠١م ١٠٨٢، ١٠٨٢، ١٠٨١م، تاب اللغو، رقم ١٩٠١م ١٠٨١م، السلمة صحيحة ١٠٤٠م، تاب التوبة والانابة ، رقم ١٩١٥م، المحدود، باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، برقم ١٢ متدرك الحاكم: ٢/ ٢٢٢، كتاب التوبة والانابة ، رقم ١٩٥٨م، الماسكة صحيحة ١٨٥٨م من الكبرى للبيمةى : ١/ ١٣٠٠م، كتاب الاشربة ، والحدّ فيها، باب ماجاء في الاستنار بستر الله سلمة صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله سلمة صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله سلمة صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله سلمة صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله سلمة صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله عليه صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله صحيحة ١٨٥٨م، تاب ماجاء في الاستنار بستر الله صحيحة المسلمة صحيحة ١٨٥٨م، تسميلة تسمي

المراقب المرام المرام

ابوحامد نے بیان کیا کہ ابن کرنی نے کہا: میں ایک بارایک مقام پر اترا اور میرے خیروصلاح کی وہاں شہرت ہوگئی۔ میں جمام گیاوہاں ایک لباس فاخرہ دیکھ کراس کو چرالیااور نیچ وہ لباس پہن کراوپر سے اپنا خرقہ بہنااور جمام سے نکل کرآ ہستہ آ ہستہ چلنے لگا۔ لوگ میرے پاس آ کے اور میراخرقہ اتارااوروہ لباس مجھ سے چھین کر مجھ کو بیٹا۔ اس کے بعد میں جمام کا چورمشہور ہوگیا اس وقت میرے نفس کوقر ارآیا۔

مصنف میں نے کہا:اس شخص کی حالت ہے کون سی حالت فتیج تر ہوگی جوشریعت کے خلاف کرے اور امرممنوع میں مصلحت خیال کرے اور کیونکر جائز ہے کہ معاصی کا مرتکب ہوکر صلاح قلوب طلب کرے۔ کیا شرع میں وہ چیزنہیں ملتی جس سے صلاح قلب حاصل ہو کہ امر ناجائز کوممل میں لایا جائے۔ بیر کت ایسی ہے جیسے بعض جاہل حکام کرتے ہیں کہ جس کا ہاتھ كا ثنا واجب نہيں اس كا ہاتھ كاٹ ڈالا \_جس كونل كرنا جا ئز نہيں اس كو مار ڈالا اوراس كوسياست کہتے ہیں ۔اس کا تو مطلب بیہوا کہ شریعت سیاست کے لیے کافی نہیں ہے۔مسلمان کو کیونکر جائز ہے کہا ہے آپ کو چورمشہور کر دے۔ بھلا کیا بیجائز ہے کہاس کے دین کوست کہا جائے یا الیی حرکتیں ان لوگوں کے سامنے کرے جو زمین پر خدا کی طرف سے شہادت دینے والے ہیں۔اگر کوئی آ دمی سرراہ کھڑے ہوکراپنی بی بی ہے باتیں کرے تا کہ ناواقف لوگ اسے فاسق کہیں تو اس حرکت سے گنہگار ہوگا۔ پھر کیونکر جائز ہے کہ غیر مال میں بغیراس کی اجازت کے تصرف کرے ۔ امام احمد اور شافعی ہوئیا کے مذہب میں نص ہے کہ جو شخص حمام ہے وہ کپڑے چرائے جن پرنگہبان موجود ہواس کا ہاتھ کاٹ ڈالناواجب ہے۔کون سےلوگ صاحب احوال ہیں کہلوگ ان کے واقعات پڑمل کریں۔ ہرگزنہیں،خدا کی قتم! ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہا گر ابو بكرصديق طالعُورُ بھى جا ہيں كماس كوچھوڑ كرا بنى رائے يومل كريں توان كى بات نہ مانى جائے گى۔ کہتے ہیں کہ ابوجعفر حداد نے بیس برس اس طرح گزارے کہ ہرروز ایک وینار کماتے تصاوراس كوفقيرون يرخيرات كردية تضاورخودروزه ركهة تضاورمغرب وعشاء كے درميان گھروں سے بھیک مانگ کراس پرافطار کرتے تھے۔مصنف میں نے کہا:اگر پیخض جانتا کہ

یونس بن ابی بکرانشبلی نے اپنے باپ سے حکایت کی کہ وہ ایک رات تمام شب کو ٹھے پر حجست کے کنارے کھڑ ہے رہے اور بولے کہ اے آئکھ!اگر توجھپکی تو میں تجھ کوصحن میں گرا دوں گا۔غرض ای طرح کھڑے رہے۔ صبح کو مجھ ہے کہنے لگے: بیٹا! آج کی رات میں نے کسی کوذکر

جس ہے کسب پر قا در ہواس کوصد قد لینا جا ئز نہیں۔

الناس، كتاب الزكاة ، باب من سأل الناس تكثر ا، قم ١٥/٢ مسلم : كتاب الزكاة ، باب كراهة المسئلة للناس، وقم ٢٥٨٦ مند احمد : ١٥/١ ، ٨٨ (واللفظ له رقم ٢٥٨٦ مند احمد : ١٥/١ ، ٨٨ (واللفظ له النفظ له بخارى: كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسئلة ، رقم ١٥/١ ، ١٥/١ ، ابن ماجة : كتاب الزكاة ، باب كراهية المسئلة ، رقم ١٨٣١ المسئلة ، رقم ١٨٣١ الزكاة ، باب الزكاة ، باب النفظ له ) - كشف الاستار: المسئلة ، رقم ١٨٣١ مند احمد : المسئلة ، رقم ١٨٣٠ مند احمد : المسئلة ، رقم ١٨٣٠ مند النفظ له ) - كشف الاستار: المسئلة ، رقم ١٨٣٠ مند النفظ له ) مند النفظ له ) مند النفظ له ، وقم ١٢٣٠ مند النفظ باب كراهية المسئلة ، رقم ١٩٠٠ مند النفل والتسليم ، وقم ١٢٢٣ - النفل والتسليم ، وقم ١٢٢٠ - النفل والتسليم ، وقم ١٢٠ - النفل والتسليم ، وقم ١٢٢٠ - النفل والتسليم ، وقم ١٢٠٠ - النفل والتسليم وال

ابوداؤد: كتاب الزكاة ، باب من يعظى من الصدقة وحدّ الغنى ، رقم ١٦٣٣ ـ ترندى: كتاب الزكاة : باب من التحل له الصدقة رقم ١٩٢٢ ، منداحد ١٩٢٠ ١٦٣٠ ـ

البی کرتے نہ سنا بجزایک مرغ کے جودودانق (۳/ادرہم ) کا تھا۔ مصنف عین نے کہا:اس شخص نے دونا جائز حرکتیں ایک ساتھ کیں۔ایک تو اپنفس کوخطرے میں ڈالا،اگراس پر نیند عالب آ جاتی تو گر پڑتا اورنفس کے ہلاک کرنے میں کوشش کرتا اوراس میں شک نہیں کہ اگر وہ عالب آ جاتی تو گر پڑتا اورنفس کے ہلاک کرنے میں کوشش کرتا اوراس میں شک نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو ینچ گرا دیتا تو بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا۔اس کا گر پڑنے پر آمادہ ہونا معصیت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس شخص نے اپنی آئکھوں کوخواب کی راحت سے باز رکھا۔ حالانکہ رسول اللہ سکا تینے نے نے فرمایا کہ 'نتم پرتمہارے بدن کاحق ہے' اور فرمایا کہ 'جب کسی پرغنودگی غالب آ جائے تو چاہیے کہ سور ہے' کے اور نیز'' آپ نے ایک ری دیکھی جوحفرت زیب والی شا نے تان رکھا جائے تو چاہیے کہ سور ہے' کے اور نیز'' آپ نے ایک ری دیکھی جوحفرت زیب والی نے تان رکھا کو کھول کر جب تھی جو اس ری کو کھول کو کھول کر کھی تھی اور جب تھی جوایا کرو۔ جب سل دو ایک کا کم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک دل خوش رہاس وقت تک نماز پڑھا کرو۔ جب سل دویا تھک جاؤ تو بیٹھ جایا کرو۔' کے اکثر احادیث ہم اس کتاب میں پیشتر بیان کر چے۔

محد بن ابی صابر دلال نے ہم سے بیان کیا کہ میں جامع منصور کے قبہ شعراء میں تبلی کے پاس کھڑا ہوااورلوگ ان کے گر دجمع تھے۔ای حلقہ میں ایک خوبصورت لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا جس سے زیادہ خوب صورت اس وقت تمام بغداد میں نہ تھا۔اس کا نام ابن مسلم تھا۔ ثبلی نے اس لڑکے سے کہا کہ الگ ہو جا۔وہ لڑکا نہ ٹلا۔ سے کہا کہ الگ ہو جا۔وہ لڑکا نہ ٹلا۔ تیسری بارکہا کہ چلا جاور نہ جو بچھ تیرے جسم پر ہے سب جلا دوں گا۔ اس لڑکے کے بدن پر سے سب جلا دوں گا۔اس لڑکے کے بدن پر

الدربة، رقم ۲۷۳۰-الزكاح، باب (لزوجك عليك ها)، رقم ۵۱۹۹ مسلم: كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرربه، رقم ۲۷۳۰-ابوداؤد: كتاب الصيام، باب صوم شوال، رقم ۲۳۳۳- زندى: كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الاربعاء والخميس، رقم ۴۸ ۷ ـ زنسائي: كتاب الصيام، باب صوم يوم وافطار يوم، رقم ۲۳۹۳ ـ منداحمه: ۱۹۸/۲

على بخارى: كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، قم ٢١٢ أسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب امرمن نعس في صلاحة بأن يرقد، قم ١٨٣٥ أبؤداؤد: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، قم ١٩٦٥ أبؤداؤد: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، قم ١٩٦٥ أبؤداؤد: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، قم ١٩٥٠ أب الطبارة، باب النعاس، قم ١٩٦٠ أبئ بالتخد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، قم ما جاء في المصلى اذ انعس، قم ١٩٥٠ أب باب المرمن نعس في صلاحة، قم ١٩٨١ أبوداؤد: كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة، وقم ١٩٥١ أب النعاس في العبادة، وقم ١٩٨١ أبيل، وقم ١٩٢٠ أبيل، وقم ١٩٦٢ أبيل، وقم ١٩٢٠ أبيل وتطوع النبار، باب احياء الليل، وقم ١٩٢٧ أرابن ماجة: كتاب اقامة الصلوات، باب ما جاء في المصلى اذ أنعس، وقم ١٩٣١ أ

کی جی تیمی (بلیمیں کی بھی ہے۔ یہ تو کہ بھی ہے۔ یہ برے اچھے قیمتی کیڑے ہے۔ یہ کا ترجمہ ہیں ہے ۔ بڑے اچھے قیمتی کیڑے تھے۔ یہ من کروہ چلا گیا۔ شبلی نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہیں ہے ۔ '' کوہ عدن کی چوٹی پر بازوں کے لیے گوشت ڈال دیا پھر بازوں کو ملامت کرنے گے اوران کو گرفتار کیا۔ تیرے خوب صورت چیرہ کو بے پردہ کیا اور پھر جومفتوں ہوا اس کو ملامت کرنے گئے اگر میرامحفوظ رکھنا چاہتے تو تیرے پیارے چیرے کو چھیا دیتے۔''

ابن عقیل نے کہا: جس شخص نے بیشعر کہاں نے طریق شرع سے خطا کی۔ کیوں کہ بیشخص یوں کہتا ہے کہ بیا اللہ تعالی نے فتنہ میں ڈالنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے فتنہ میں ڈالنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے عبرت حاصل کرنے کواور امتحان کے واسطے خلق فر مایا ہے۔ آفتاب اس لیے پیدا ہوا ہے کہ روشنی پہنچائے اس واسطے نہیں کہاس کی پرستش کی جائے۔

ابوعلی دقاق کہتے ہیں کہ شبلی کی نسبت ہم کوخبر ملی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں میں فلال فلال قتم کا نمک لگایا تھا کہ بیداری کی عادت پڑجائے اور نیندنہ آئے مصنف میں ہے کہا: یہ حرکت فتیج ہے مسلمانوں کوجائز نہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف دیں، نابینائی کا یہی سبب ہے اور ہمیشہ بیدارر ہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیذارر ہنا جائز نہیں کیوں کہ اس میں نفس کی حق تلفی ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیذارر ہنا وارکم کھانے کی وجہ سے بیلوگ ایسے احوال وافعال میں پڑگئے۔

حسین بن عبداللہ قزوین کہتے ہیں کہ ایک روز مجھ کومیراروزینہ نہ ملااور مجھ کوضرورت لاحق ہوئی۔ میں نے راستہ میں ایک سونے کا مکڑا پڑا ہوا دیکھا اس کواٹھانا چاہا پھر خیال آیا کہ پہلے تھے میں نے چھوڑ دیا۔ بعدازاں مجھ کووہ حدیث یاد آئی کہ روایت کی جاتی ہے اگر تمام دنیا خون ہوتی تو اس سے بھی مسلمان کی روزی حلال ہوتی۔ اللہ میں نے اس کواٹھا کراپنے منہ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دور چلاتھا کہ ایک لڑکوں کا غول دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکا کلام کر رہا تھا۔ دوسرے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت کب پاتا ہے۔ اس لڑکے نے رہا تھا۔ دوسرے نے اس سے بوچھا کہ آدمی صدق کی حقیقت کب پاتا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا۔ جب کہ اپنے منہ سے روپیہ پھینک دے۔ بیس کر میں نے وہ مکڑا منہ سے زکال

الله [موضوع] تنزيه الشريعة : ۱۹۹/۲، كتاب المعاملات، رقم ۴۹\_الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص١١١\_ كتاب المعاملات، رقم ۲۲\_الاسرار المرفوعة ص٢٩٣، رقم ٣٨٢\_كشف الخفاء:٢٢٦/٢، رقم ٢١٠٨\_

مرک کینگ دیا۔ مصنف عمینیا نے کہا کہ فقہا کے نز دیک بلا اختلاف اس شخص کا وہ ٹکڑا کھینک کر کھینک دیا۔ مصنف عمینیا نے کہا کہ فقہا کے نز دیک بلا اختلاف اس شخص کا وہ ٹکڑا کھینک دینا جائز نہیں اور تعجب تو ہے کہ اس نے ایک لڑے کے کہنے سے کھینک دیا، جس کوخبر بھی نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں۔

ابو حامد غزالی نے بیان کیا کہ ابوہاشم زاہد کے پاس شقیق بلخی آئے ان کی چادر میں پچھ بندھا ہوا تھا۔ ابوہاشم نے ان سے بوچھا کہ بیتمہارے ساتھ کیا چیز ہے۔ جواب دیا کہ چند بادام ہیں۔ میرے بھائی نے میرے پاس بھیج ہیں اور کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ان سے روزہ افظار کرو۔ ابوہاشم بولے! اے شقیق تم اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہو کہ رات تک زندہ رہو گے۔ میں تم سے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کرلیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میں افکار کے میں تم سے بھی بات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کرلیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میں بیات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کرلیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میں بیات نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کرلیا اور اندر چلے گئے۔ مصنف میں ہوئے ہو گئے۔ میں تقدید کو دیکھنا چاہئے کہ کیونکر ایک مسلمان کو ایسے فعل پرترک کردیا جو جائز بلکہ مستحب تھا۔ کیوں کہ انسان ما مور ہے کہ اپنے لیے انظاری کا سامان تیار کرے وقت تا استَطَعُتُم مِنْ قُوْقِ کہا گا لیعنی کفار کے لیے جس قدر بوسکے توت تیار رکھو۔" رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا گئے کہا کہ دمت میں" نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے۔" کا آپ رسول اللہ منا گئے کہ کی خدمت میں" نصف مال لائے اور نصف ذخیرہ رکھ آئے۔" کا آپ نے ان پرکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ پس جہالت نے ان زاہدوں کوفا سد کردیا۔

احمد بن اسحاق عمانی کہتے ہیں کہ ہم کوخبر ملی ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص صابر کے نام سے مشہور تھا۔اس نے سوبرس سے اپنی آئکھ بند کر رکھی تھی ۔اس سے پوچھا گیا کہ اے صابر!

الله الانفال: ٢٠٠ من المارو السير ، باب علم الفي ، رقم ٣٥٤٥ من ١٩٥٨ - ابوداؤد: كتاب الخراج - بن صفايا ٥٣٥٨ - ١٩٥٨ - الميارو الأدى الخراج - بن صفايا ٥٣٥٨ - مسلم: كتاب الجهاد والسير ، باب علم الفي ، رقم ٣٥٤٥ - ابوداؤد: كتاب الخراج - سباب في صفايا رسول الله من الاموال ، رقم ١٩٦٩ - ترندى: كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الفي ، رقم ١٩٤٩ - نسائي : كتاب قسم الفي وقم ١٩٥٨ - وقم ١٩٥٨ - المناقب ، وقم ١٩٥٨ - المناقب الوداؤد: كتاب الزكاق ، باب الرجل ، يخرج من ماله ، رقم ١٩٤٨ - ترندى: كتاب المناقب ، باب في مناقب ابي بكر وعمر ، رقم ١٩٧٥ - سنن الكبرى لليم عني ١٩٨٥ - ١٩٨١ - متدرك الحاكم والمرادي المرادي ١٩٥١ - متدرك الحاكم والمرادي على المرادي والمرادي المرادي والمرادي و

#### و فصل ا

صوفیہ ہیں ہے ایک فرقہ نکلا ہے جس کو ملامتیہ کہتے ہیں وہ گناہوں کی طرف جھک پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب بیہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گرپڑیں۔ تا کہ جاہ ومرتبہ کی آفتوں سے سلامت رہیں۔ حالانکہ شریعت کی کٹالفت کر کے ان لوگوں نے اپنار تبہ خدا کے بزد یک بھی ساقط کر دیا۔ اس قوم میں ایک طبقہ ہے جواپی فتیج حالت کٹلوق پر ظاہر کرتے ہیں اور اچھی کیفیت چھپاتے ہیں۔ گویا وہ خدا کے نزد یک اہل ولایت ہیں اور خلقت کے نزد یک اہل آفت ہیں۔ مصنف ہُڑائیڈ نے کہا: یہ حالت تمام چیزوں سے فتیج تر ہے۔ رسول اللہ منالیڈ نے فرمایا کہ ''ان نجاستوں میں سے اگر کوئی شخص کی میں مبتلا ہوجائے تو چاہیے کہ خدا کی پردہ پوٹی نے فرمایا کہ ''ان نجاستوں میں ہے اگر کوئی شخص کی میں مبتلا ہوجائے تو چاہیے کہ خدا کی پردہ پوٹی سے چھپائے۔'' کے ماعز اسلمی کے حق میں ''رسول اللہ منالیڈ نے ٹیڈ ایک بار'' آپ اپنی بی بی فرمایا تھا۔'' کے اس سے خاہر ہے کہ رسول اللہ منالیڈ نے ٹوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بدگمانی کا صفیہ ہے۔'' کے اس سے خاہر ہے کہ رسول اللہ منالیڈ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ جو چیز بدگمانی کا حقیم ہواس سے دور رہیں۔ کیوں کہ اہل ایمان زیمین پر خدا کی طرف سے شاہد ہیں۔ حذیفہ بڑالٹیڈ جعد کی نماز پڑھے جانے نماز آپ کونہ ملی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آر ہے خدیفہ بڑالٹیڈ جعد کی نماز پڑھے خان نے خان آر ہے خدیفہ بڑالٹیڈ جعد کی نماز پڑھے خان نے نہاز آپ کونہ ملی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آر ہے حذیفہ بڑالٹیڈ جعد کی نماز پڑھے خان نے نماز آپ کونہ ملی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آر ہے خان نہان کونہ میں کونہ میں کہناز پڑھ کر چلے آر ہے کہناز آپ کونہ ملی لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھ کر چلے آر ہے کہناز آپ کونہ میں کونہ میں کونہ میں کونہ میں کونہ میں کونہ میں کونہ کی کونہ کی کہناز پڑھ کر کے ان کے نماز آپ کونہ میں کونہ میں کونہ کی کونہ کی کھور کی کے خوائی کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کے خوائی کے کونہ کی کہناز کرٹھ کی کی نماز آپ کونہ کی کیان کونہ کی کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کیان کونہ کی کونہ

النوبة والانابة ، رقم ۱۵۸۵/۵۱۵ کلیدود، باب جاء فیمن اعترف نفسه بالزنا، رقم ۱۵۸۸ مستدرک الحاکم: ۴۷۲/۳، کتاب النوبة والانابة ، رقم ۱۵۸۵/۵۱۵ کلیدود، باب الستر علی اهل الحدود، رقم: ۸۱۵۸ موطا النوبة والانابة ، رقم ۱۵۸/۵۱۵ کلیدود، رقم ۱۲۷۷ کلیدود، باب الحدود، باب المام ما لک ۸۲۱/۲۱، کتاب الحدود سلسله صححه ۲۱۷ ترقم ۱۲۷ باب ماجاء فی الرجم ، رقم ۳ مسنداحد: ۵/۲۱۵ مستدرک الحاکم الحاکم الحدود، رقم ۸۰۸ مرالطمر انی فی الکبیر: ۱۲۵/۲۲، رقم ۵۳۱،۵۳۰

ا بخارى: كتاب الاعتكاف، باب يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد، رقم ۲۰۳۵ اور د يكھئے ۲۰۳۹، ۲۰۳۹، ۲۰۳۹، ۲۰۳۹، ۱۰۳۹، ۲۰۳۹، ۲۰۳۹ اور د يكھئے ۲۰۳۹، ۲۰۳۹، ۲۰۳۹، ۱۲۱۹، ۱۲۲۹ مسلم: كتاب السلام، باب بيان انه يستحب لمن رؤى خالياً بام أة يقول هذه فلائة ، رقم ۲۵۷۵ مسلم الوداؤد: كتاب الصيام، باب المعتكف ، يدخل البيت لحاجة ، رقم ۲۸۷۰ منداحم: ۲/ ۳۳۷

میں۔ حذیفہ وٹائٹو جھپ رہے۔ تا کہ لوگ آپ کے ساتھ بد گمان نہ ہوں۔ ابو بکر وٹائٹو سے میں۔ حذیفہ وٹائٹو جھپ رہے ۔ تا کہ لوگ آپ کے ساتھ بد گمان نہ ہوں۔ ابو بکر وٹائٹو سے ایک محض نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا اور بوسہ لیا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ تو بہ کراور کسی سے بیرحال بیان نہ کر بعض صحابہ سے کسی نے آکر بیان کیا کہ میں نے فلاں فلال گناہ کیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو خود چھپائے رکھتا تو اللہ تعالی بھی تیری پردہ پوشی کرتا۔ اس قوم صوفیہ نے شریعت کے خلاف کیا اور بیرچا ہا کہ نفوس میں جو بات فطری اور جبلی کرتا۔ اس قوم صوفیہ نے شریعت کے خلاف کیا اور بیرچا ہا کہ نفوس میں جو بات فطری اور جبلی

🍇 فصل 🍇

ہےاس کودور کریں۔

صوفیہ میں اہل اباحت شامل ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے لیےصوفیہ سے مشابہت کی۔ ان لوگوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک تو کافر ہیں، جن میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے جوخدا تعالیٰ کا قر ارنہیں کرتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جوخدا کا اقر ارکرتا ہے مگر نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ انبیانے جو کچھ بیان کیاوہ محال ہے۔ ان لوگوں نے جب اپنفوں کوشہوات سے خوش کرنا چاہا تو صوفیہ کے مذہب کے برابر کوئی چیز ان کونہ کی۔ جس سے اپنی جانیں بچائیں اور اغراض نفوس حاصل کریں۔ لہذا بظاہر صوفیہ کے مذہب میں داخل ہو گئے حالانکہ باطن میں کافر ہیں۔ ان کا علاج بجر تملوار کے پچھنیں۔ ان پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اسلام کا اقر ارکرتے ہیں مگران کی دوشمیں ہیں۔

قتم اول وہ ہیں کہا ہے افعال میں اپنے شیوخ کی تقلید کرتے ہیں ۔بغیراس کے کہ دلیل کے پیچھے پڑیں اور کوئی شبہ لائیں ۔لہذا جو پچھ پیران کو حکم دیتے ہیں اور جواپنے پیروں کو کرتے ہوئے دیکھتے وہ بھی وہی کرتے ہیں۔

قسم نانی وہ ہیں کہ ان کوشہات پیش آتے ہیں تو اس چیز کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ بات جس سے ان کے شہبات پیدا ہوئے ہیں ہہ ہے، جب انہوں نے لوگوں کے مذاہب پرغور کرنے کا قصد کیا تو شیطان نے ان کوفریب دیا اور دکھلایا کہ دلائل میں پڑجانا یہی شبہ ہے اور تمیز کرنا دشوار ہے اور مقصود اصلی اس سے اعلی و برتر ہے کہ علم سے مل جائے (یعنی یہ چیز علم سے حاصل نہیں ہوتی ) اس کا حاصل ہونا صرف امر تقدیری ہے جوخود بخود بندہ کوملتا ہے کوئی طلب

ے حاصل نہیں ۔ لہذا ان پر شیطان نے نجات کا دروازہ جو کہ طلب علم ہے بند کر دیا۔ اب ان کی سے حاصل نہیں ۔ لہذا ان پر شیطان نے نجات کا دروازہ جو کہ طلب علم ہے بند کر دیا۔ اب ان کی معلم کے نام ہے ایسے ناراض ہوتے ہیں جس طرح رافضی حضرت ابو بکر وعمل اسے ہوگئی کہ علم کے نام ہے ایسے بیسے ہیں کہ علم تجاب ہے اور علاء اس سے مجھوب ہیں جوعلم سے مقصود ہے۔ اگر کوئی عالم ان پر انکار کرتا ہے تو اپ ہیروں سے کہتے ہیں کہ یہ باطن میں ہمارے موافق ہے صرف ظاہر میں عوام ضعیف العقول کے دکھانے کو ہماری مخالفت کرتا ہے۔ پھر اگر خوب شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ امن ہے۔ شریعت کی ہیڑیوں اگر خوب شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کر ہے تو کہتے ہیں کہ یہ امن کو واقع ہوتے ہیں انہیں پر میں جگڑا ہوا ہے۔ مقصود اصلی سے مجھوب ہے۔ پھر جو پچھ شبہات ان کو واقع ہوتے ہیں انہیں پر میں جگرا ہوا ہے۔ مقصود اصلی سے مجھوب ہے۔ پھر جو پچھ شبہات ان کو واقع ہوتے ہیں انہیں پر میں جائزا علم کا انکار کرنا باطل ہوگیا۔ ہم ان کے شہبات کے مطابق ان کا ممل کرتے ہیں اور ان کو کھو لئے علم ہے۔ لہذا علم کا انکار کرنا باطل ہوگیا۔ ہم ان کے شہبات ذکر کرتے ہیں اور ان کو کھو لئے ہیں۔ وہ شبہات یہ ہیں۔

پہلا شبہ: یہ ہے کہ کہتے ہیں جب تمام امورازل میں مقدر ہو چکے اور کچھ لوگ سعادت کے ساتھ کچھ لوگ شقاوت کے ساتھ محصوص ہو گئے اور نیک آ دمی بداور بدآ دمی نیک نہیں ہوسکتا اور اعمال بذات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ سعادت حاصل کی جائے اور شقاوت کو دور کیا جائے ۔ حالا نکہ اعمال کا وجود ہم سے پیشتر ہو چکا۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ نفس کو اعمال کے رنج میں ڈالا جائے اور لذتوں سے اس کو روکا جائے ۔ کیوں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا جاچکا ہے وہ لامحالہ واقع ہوگا۔

ہے۔ علی ہذاالقیاس ایسای جواب فرعون بھی حضرت موی عالیہ کودے سکتا تھاجب انہوں نے اس سے کہاتھا ہف لُ گُک اِلسی اَنُ تَوَ کَی کُ اللہ عَلَیٰ ہذاالقیاس ایسای جواب فرعون بھی حضرت موی عالیہ کا تو جاہتا ہے کہ پاک ہوجائے اس سے کہاتھا ہف لُ گُک اِلسی اَنُ تَوَ کَی کُ اللہ عَلیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہوجائے پھراس سے بھی ترقی کر کے خالق تک پہنچ اور اس سے کہے کہ تو نے جو پینمبر بھیج اس سے کیا اور مقدر فر مایا وہ جاری ہوگا اور وہ بات جس سے کتابوں کا ردکرنا اور رسولوں کا جامل کھم نالازم آئے وہ محال غلط ہے اور یہی وہ بات ہے جس کورسول اللہ منا علیہ منا منا کہ منا من کے اللہ علیہ اللہ منا علیہ منا کہ اللہ منا علیہ منا منا کہ منا منا کہ منا منا کہ منا منا کہ منا من کے لئے بیدا ہوا ہے اس کواس کی تو فیق

ملے گی۔" 😝

جاننا جاہے کہ آ دمی کا ایک کسب ہوتا ہے جواس کے اختیار میں ہے۔اس پر ثواب اور عذاب واقع ہوتے ہیں۔ جب وہ اس اختیاری امر میں خلاف کرتا ہے تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے ازل میں مقدر فر مایا تھا کہ وہ خلاف کرے گا۔صرف اس پراس کوعذاب کرے گا۔ا بی تقدیر پرسزانہ دے گااوراس لیے قاتل کوقصاص میں قبل کیا جاتا ہے اوراس کا پیعذر نہیں مانا جاتا كەتقدىر مىں بول ہى لكھاتھا۔ رسول الله مَثَلِيَّةُ غِيمُ نے صحابہ كواسى ليے تقدير يرنظر كرنے سے ہٹا کرعمل میں لگایا کہ امرونہی ظاہری حالت ہے اور جو پچھان میں سے مقدر ہے وہ امر باطن ہے۔ ہمارا بیمنصب نہیں کہ جس قدر تکلیف شرعی ہم کومعلوم ہوئی اس کوچھوڑ دیں ۔ کیوں كه بهم نہيں جانتے قضا كيا جارى ہوئى ہے۔رسول الله سَزَاتِيْنِ لَم كا يەفر مانا كه برشخص كواسى كى توفيق ملے گی جواس کے لیے مقدر ہے اسباب تقدیری کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں کہ جس شخص کے لیے جہل کا تھم ہوا اس کے دل ہے علم کی محبت دور کر دی جائے گی۔ای طرح جس کے لیے اولا دمقدر ہےاس کو نکاح کی تو فیق ملے گی اور جس کے لیے مقدر نہیں اس کوتو فیق نہ ہوگی۔ [و سرا شب : بیے کہوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ستغنی ہے۔خواہ معصیت 🗱 ۱۸/ النازعات: ۱۸۔ 🗱 بخاری: کتاب النفسر تفسیر سورة واللیل اذ ایغظی .....) باب ( فامّا من اعظی واتقى)، رقم ٣٩٨٥ مسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآ دى في طن امه، رقم ٣٧٣٣ \_ ابوداؤد: كتاب السنة ، باب القدر، رقم ٣٦٩٣ ـ ترندي: كتاب القدر، باب ما جاء في الشقاوة والسعادة ، رقم ٢١٣٣ ـ ابن ماجة : كتاب السنة ، باب في

ہو یا طاعت، اللہ تعالیٰ پراس سے پچھا ٹرنہیں پڑتا ۔لہذا کیا ضرورت ہے کہ ہم بے فائدہ اپنی عانوں کوزحمت میں ڈالیں۔

**ہواب** :اس شبہ کا اول تو وہی پہلا جواب ہے۔ کہ ہم کہیں شریعت کے امور رد ہوئے جاتے ہیں گویا ہم نے رسول میااس کے بھیجنے والے یعنی خدا ہے یوں کہا کہتم جس چیز کا ہم کو حکم دیتے ہواس میں کچھ فائدہ نہیں۔ یہ جواب دے کرہم اس شبہ پر کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو وہم ہو کہ طاعت سے اللہ تعالیٰ کو نفع پہنچتا ہے یا معصیت سے ضرر ہوتا ہے۔ یااس میں اس کی کوئی غرض ہے تو اس شخص نے خدا کونہیں پہچانا ۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ اغراض اور نفع وضرر ے یاک ہے۔بات صرف ہے کہ اعمال کا نفع خودہمیں کو پہنچتا ہے چنانچے فر مایا: ﴿وَمَـــنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ ﴾ 🗱 ''لعني جو جهادكرے گاوه اپني ذات كے ليے جهادكرے گا۔' ﴿ وَمَنُ تَزَكِيْ فَإِنَّمَا يَتَزَكِيْ لِنَفْسِهِ ﴾ كا يعنى جو گنامول سے ياكر بے گاوہ اين واسطے یاک رہے گا۔طبیب جومریض کو پر ہیز بتا تا ہے تو مریض کی مصلحت کے لیے ہوتا ہے۔ طبیب کا کوئی نفع نہیں جس طرح بدن کا نفع اور نقصان غذائیں ہیں، اسی طرح نفس کا نفع ونقصان بھی علم اور جہل اور عقیدہ عمل ہیں۔ پس شریعت بمنز له طبیب کے ہے۔ جن مصلحتوں کا تحکم شریعت نے دیا ہےان کووہی جانتی ہے بیہ مذہب ان علما کا ہے جوعلت نکالتے ہیں اورا کثر علما یوں کہتے ہیں کہ افعال الہی کے لیے کوئی علت نہیں۔ دوسرا جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ جب الله تعالی جارے اعمال ہے مستغنی ہے تو اس ہے بھی مستغنی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔حالانکہ اپنی معرفت اس نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ پس اسی طرح اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔لہذااس کے حکم پرنظر کرنا جاہیے بیندد بکھنا جا ہے کہاس حکم سے غرض کیا ہے۔ تيسراشب : وه كت بي كمالله تعالى كى رحت كاوسيع مونا ثابت إورخدا م عاجزنه ہوگا۔لہذا کیاضرورت ہے کہ ہم اینے نفسوں کوان کی مراد سے محروم رکھیں۔ جواب :اس کا وہی پہلا جواب ہے کیوں کہ بیقول اس بات کوشامل ہے کہ انبیا علیم ہم جو وعید

لائے ہیں ان کوپس پشت ڈال دیا جائے اور جس چیز سے ڈرانے میں انہوں نے تشد د کیا ہے

العنكبوت:١- 🌣 ٢٥/ فاطر:١٨-

جاننا چاہے کہ جوشخص رحمت کی امید کرے اس کو چاہے کہ اس کے اسباب اختیار کرے۔ان اسباب میں سے ایک بیہ ہے کہ خطاؤں سے تو بہ کرے۔اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی کھیتی کا شنے کاامیدوار ہو۔خوداللہ تعالی فرما تاہے:

﴿إِنَّ الَّـذِيُـنَ امَنُـوُا وَهَـاجَـرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ﴾ اللهِ أُولِئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ﴾ اللهِ أُولِئِكَ

'' یعنی جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔''

مطلب میہ ہے کہ بہی لوگ اس قابل ہیں کہ رحمت خدا کی امید کریں۔ باقی رہے وہ لوگ جو گنا ہوں پراڑے ہوئے ہیں اور رحمت کی امید کرتے ہیں توان کی امید بعید ہے۔ رسول اللہ سَنَّا ﷺ نِنْ مَایا:''عاقل وہ ہے جوابے نفس کو ذلیل کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جوابے نفس اور خواہش کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ ہے آرز و کیس رکھے اور مغفرت کی تمنا کرے۔ ﷺ معروف کرخی کا قول ہے کہ تو جس کی اطاعت نہیں کرتا اس کی

اس کوامام ذہبی وابن جمر نے ضعیف الاسناد و هو حَسَنَ اس میں ابو بکر بن ابی مریم الغسانی ضعیف ہے۔ اس کوامام ذہبی وابن جمر نے ضعیف کہا ہے۔ ترفدی: کتاب القیامة ، باب حدیث الکیس من دان نفسه ، رقم ۲۳۵۹۔ ابن ماجة: کتاب الزید، باب الموت والاستعداد له، رقم ۴۲۷۰ متدرک الحاکم: ۱/۱۲۵، کتاب الایمان ، رقم ۱۹۱۵م/۲۸۰، رقم ۱۲۲۷۔ منداحمد: ۱۲۲/۲۲ فیصیف الجامع الصغیر: ۴/۱۷۷، رقم ۴۳۰۰ م

مرحت کا امید وار ہونار سوائی اور حماقت ہے۔ جاننا چاہیے کہ افعال الہی میں وہ بات نہیں جس سے لازم آئے کہ اس کے عذاب ہے آدمی بخوف ہوجائے البتہ اس کے افعال میں وہ بات ہیں جس ہے جواس کی رحمت سے نامید ہونے کی مانع ہے جس طرح نامید ہونا خوب نہیں کیوں کہ اس کا لطف واحسان خلق پر ظاہر ہے ای طرح طمع کرنا بھی اچھا نہیں۔ کیوں کہ اس کا پکڑنا اور بدلہ لینا عیاں ہے۔ جو چوتھائی وینار کے بدلے اشرف عضویعنی ہاتھ کو کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر لینا عیاں ہے۔ جو چوتھائی وینار کے بدلے اشرف عضویعنی ہاتھ کو کاٹ ڈالے تو اس سے نڈر نہیں ہوسکتے کہ قیامت کو اس کا عذاب بھی ایسا ہی ہو۔

چوت الشبه: صوفیہ میں سے ایک قوم کا خیال ہے کہ نفوں کوریاضت میں ڈالنے ہے مراد ہے کہ ناقص کدور توں سے نجات پائے ۔ لہذا جب انہوں نے ایک مدت تک ریاضت کی ، پھر انہوں نے دیکھا کہ صفا کا حاصل ہونا دشوار ہے تو بول اٹھے کہ ہم کو کیا حاجت ہے کہ اپنی جانوں کو ایسے امر کے لیے رنج میں ڈالیں جو بشر کو حاصل نہ ہو، یہ بچھ کر کمل کو چھوڑ بیٹھے۔

المان المان

<sup>4</sup> و النازعات: ٣٠ م الله عارة العران: ١٣٣٠ م

(رکے ظُم الْبَعِیْسُ عَلیٰ جریّه إِذَا رَدَّهَا فِی حَلْقِهِ)) جباون اپنی جگالی نگل جائے۔
اللّٰہ تعالیٰ نے اس شخص کی مدح فرمائی جونفس کواس بات ہے رو کے کہ جوش غضب کے موافق عمل کرے۔اب جس شخص کو یہ دعویٰ ہے کہ ریاضت سے طبیعتیں بدل جاتی ہیں تو یہ ایک امر محال کا دعویٰ ہے۔ ریاضت سے مرادیہی ہے کہ نفس کے شراور غضب کو توڑ ڈالے نہ یہ کہ بالکل نفس کو زائل کر دے۔ ریاضت کرنے والا ایسا ہے جیسے طبیب عاقل کہ اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اس کے سامنے کھانا رکھا اور جو تکلیف دے گا اس سے بازرہے گا اور جو تکلیف دے گا اس سے بازرہے گا اور ریاضت نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نادان بچہ کہ جو جی میں آتا ہے کھا تا ہے اور گناہ کرنے کی جو تی میں آتا ہے کھا تا ہے اور گناہ کرنے کی جو تی میں آتا ہے کھا تا ہے اور گناہ کرنے کی جو تی یہ روانہیں کرتا۔

پانچواں شبہ: ان میں سے ایک قوم وہ ہے جوایک مدت ریاضت کرتے رہے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ میں ایک جو ہر پایا تو کہنے گئے کہ اب ہم کواعمال کی پروانہیں ہے اوامر ونوائی صرف عوام کے لیے سمیں ہیں آگرعوام میں بھی جو ہر آ جائے تو ان سے اعمال ساقط ہوجا کیں۔
کہتے ہیں کہ نبوت کا ماحصل حکمت اور مصلحت ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ عوام کو پابند کیا جائے اور ہم لوگ عوام میں سے نہیں کہ تکلیف شرع کے اعاط میں داخل ہوں۔ کیوں کہ ہم نے جو ہر عاصل کر لیا اور حکمت کو خوب بہچان گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کر نے کا اثریہ ہے ماصل کر لیا اور حکمت کو خوب بہچان گئے اس قوم کی رائے ہے کہ جو ہر حاصل کرنے کا اثریہ ہے کہ محبت وغیرت بالکل دور ہوجائے جی کہ کمال کا مرتبہ فقط اس محص کو حاصل ہوگا جو اپنی بی بی کو کسی اجنبی آ دمی کے ساتھ دیکھے تو اس کے رو نگئے نہ کھڑ ہے ہوں ۔ اگر اس کو حرارت آگئی تو گویا حظ نفس کی طرف متوجہ ہے ، ابھی کا مل نہیں ہوا۔ کیوں کہ اگر کا مل ہوتا تو اس کا نفس مر جا تا۔ اس قوم نے غیرت و جمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہے جا تا۔ اس قوم نے غیرت و جمیت کا نام تو نفس رکھا ہے اور بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہے کہ ال ایمان کہتے ہیں۔

جواب: اس شبہ کا از الداس طور پر ہے کہ جب تک صور تیں قائم ہیں کسی صورت سے عبادت کی طاہری سمیس چھوٹ نہیں سکتیں ۔ کیوں کہ بیر سمیس لوگوں کی مصلحتوں کے لیے رکھی گئی ہیں اور صفائی قلب کدورت طبع پر غالب آ جاتی ہے ۔ لیکن جب انسان ہمیشہ اعمال خیر میں رہتا ہے تو کدورت بیٹے جا ورکھہر جاتی ہے۔ پھر ذراعی چیز اس کو جنبش ۔ ے دیتی ہے۔ جیسے ڈھیلا

اس پانی میں پڑجائے جس کی تہہ میں مٹی بیٹھی ہو۔ طبیعت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پانی جس میں نفس کی کشتی جاری ہے اور عقل مثل ملاح کے ہے۔ جوشخص طبیعت کے بدل جانے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو یوں کیے کہ میں اچھی صورت کوشہوت سے نہیں دیکھتا، وہ سچانہیں اور یہ کیونکر ہوسکتا ہے جب ان لوگوں کی بیرحالت ہے کہ اگر ان سے ایک لقمہ فوت ہوجائے یا ان کو کوئی گالی دیے توبدل جاتے ہیں۔ ابعقل کی تا ثیر کہاں جاتی رہتی ہے۔

یہ لوگ خواہش نفسانی کے تابع ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ عورتوں سے مصافحہ نفر ماتے تھے۔" اللہ مصافحہ کرتے ہیں۔" رسول اللہ سکا پیٹے ہا وجود کہ معصوم تھے عورتوں سے مصافحہ نفر ماتے تھے۔" اللہ ہم نے سنا ہے کہ مصوفیہ میں سے ایک جماعت ہے جوعورتوں سے دوئی رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں۔ پھر سلامت رہنے کہ مدگی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ فواحش سے سلامت ہیں اور ہیجات اگر سلامت بھی رہ تو خلوت جرام اور ممنوع چیز سے دیکھنے سے کہاں سلامت رہے اور ماتھ خیال دوڑ انے سے اخلاص کہاں رہا۔ عمر بن خطاب و اللہ تو مایا کہ سلامت رہے اور ہو سیدہ ہڈی کا اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہا ہوں تو ایک دوسرے کا قصد کرے گی۔ بوسیدہ ہڈی کا اشارہ بوڑ ھے اور بڑھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک وہ قوم ہے اشارہ بوڑ ھے اور بڑھیا کی طرف ہے۔ ابن شاہین کہتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک شخص کسی عورت جنہوں نے اخوت کا دعوی کر کے شرم گاہوں کو مباح کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص کسی عورت سے کہتا ہے کہتم میری منہ بولی بہن بن جاؤ تا کہ جو پچھ ہمارا تمہارا معاملہ ہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔

مصنف بین سے کہا: یہ لوگ شہوت کے مرجانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔حالانکہ یہ بات آدمی کی زندگی میں ممکن نہیں۔اتنی بات ہے کہ شہوت کمزور ہوجاتی ہے اور انسان کو جماع کی قدرت نہیں رہتی لیکن جب بھی ہاتھ لگانے اور دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ پھرا گریہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ سب خواہشیں اس سے دور ہو گئیں تو کیا نظر ڈالنے سے شریعت کی ممانعت باتی نہیں جو عام ہے۔عبد الرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ ابونصر نصر آبادی سے کہا گیا کہ بعض صوفیہ عور تو ا

الخصائص \_سلسلة صيحة: ۲/۲۱۳/۲، ۳۵۳،۳۵۷، ۳۵۳ مجمع الزوائد: ۲۲۲۸، كتاب علامات النوة، باب ماجاء في الخصائص \_سلسلة صيحة: ۲/۲۲، رقم ۵۳۰ \_۱۶۳۵ البخاري، رقم (۵۲۸۸،۴۸۹۱)

کے پاس بیٹھتے ہیںاور کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔تو کہا کہ جب تک صورتیں قائم ہیں امراور نہی باقی ہےاورحلال وحرام کا خطابِ شرعی موجود ہےاورشبہات میں پڑجانے کی جراُت وہی کرے گا جومحر مات کا سامنا کرے گا۔ ابوعلی نے روذ باری ہے کسی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یوں کہتاہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر کچھا ٹرنہیں کرتا۔ جواب دیا کہ وہ ضرور پہنچ گیا ہے مگرجہنم میں پہنچ گیا ہے۔ابوالقاسم جنید کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آ دمی نے ان کے سامنے معرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جوخدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب الی اللہ وغیرہ تمام حرکات ترک کر دیتے ہیں۔جنید نے جواب دیا کہ بیقول اس قوم کا ہے جواعمال کے ساقط کر دینے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ بات میرے نز دیک بڑا گناہ ہے۔اس قول کے قائل سے اس شخص کا حال اچھا ہے جو چوری اور زنا كرتا ہے۔ جو خدا كے عارف ہيں انہوں نے خدا ہى سے اعمال ليے ہيں اور ان ميں اى كى طرف رجوع کیا ہے۔اگر میں ہزار برس تک زندہ رہوں تو اعمال نیک سے ایک ذرّہ کم نہ کروں یہاں تک کہ مجھ میں اورا عمال خیر میں موت حائل ہوجائے عمل خیر نہ چھوڑ وں کیوں کہ بیا عمال میرےمعرفت حاصل کرنے میں تا کید کرنے والے ہیں اورقوت پہنچاتے ہیں۔ابوالحس نوری نے کہا: جس شخص کوتم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جواس کوعلم شرعی کی حدے خارج کر دیے تو اس کے نز دیک نہ جا وَاور جس شخص کو دیکھو کہ باطنی حالت کا دعویٰ کرتا ہاوراس براس کی ظاہری حالت نہ دلالت کرتی ہے نہ شہادت دیتی ہے تو اس کواس کے دین کے بارے میں متہم کرو۔

پسٹ اشبہ : کچھاوگوں نے خوب ریاضت کی۔ اس میں انہوں نے کرامت کی تتم ہے کچھ د کی کھایا اچھے خواب نظر آئے ، یا کلمات لطیفہ جوفکر وخلوت سے پیدا ہوئے ، ان پر مفتوح ہوئے اس سے وہ سمجھ گئے کہ مقصود اصلی کو پہنچ گئے لہذا اوا مرنوائی کوترک کر دیا اور کہنے لگے کہ اوا مرونوائی حصول مقصد کے ذریعے ہیں اور ہم مقصود یا چکے۔ اب ہم کوکوئی چیز ضرر نہیں کرتی ۔ جوشخص کعبہ پہنچ گیا اس کی سیر منقطع ہوگئی۔ اس خیال سے ان لوگوں نے اعمال جھوڑ دیئے۔ گرا تناضر ور ہے کہ یہ لوگ اینے طاہر کوخرقہ اور جانما زاور قص اور وجد اور جداور

# مرکز کر بنیں (بنیس کے بیار کے

ابن عقیل نے کہا: جاننا جا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہے بھا گے اور طریق شریعت ہے دور ہوکرا ہے ایجاد کر دہ طریقوں میں پڑ گئے ،ان میں اکثر ایسے ہیں جوغیر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عبادت کو خدا کی تعظیم جانتے ہیں اور اپنے خیال میں وسائل گر دانتے ہیں اور اکثر ان میں ایسے ہیں جوتو حید کے قائل ہیں لیکن عبادات کوسا قط کر دیااور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عوام کے لیے مقرر ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیجانا کہ اس کی معرفت ایک قعر بعید ہے اور مقام عالی رکھتی ہےاور جونہیں جانتااس کی سمجھ سے باہر ہے۔لہذا دوزخ کی آگ سے ڈرایا کیوں کہ آ گ كے جلادينے كا نداز ولوگ بهجانتے ہيں اور اہل معرفت سے فرمایا: ﴿ وَيُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نَفُسَهُ ﴾ 🗱 یعنی تم خواللہ تعالیٰ کوداینی ذات ہے ڈرا تا ہے اور خدانے جانا کہ عبادتیں ایسی میں کہ جواس امر کی مقتضی ہیں کہ صورتوں کے ساتھ اور جہات اور مقامات اور مکانات اور پھروں سے انسان کوانس ہوااور قبلہ رو ہونے سے مانوس ہو،تو ایمان کی حقیقتیں ظاہر کیس اور فر مایا: ﴿ لَيُسَ الْبِرَّ أَنُ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمُ ﴾ 🗱 '' ييكوني نيكي نبيل كيتم مشرق ومغرب كي جانب منه كروـ''اورفرمايا: ﴿ لَنْ يَّسَالَ اللهُ لُحُوْمُهَا ﴾ 🗱 '' قربانيوں كے گوشت كى الله تعالىٰ كو ضرورت نہیں ۔''پس معلوم ہو گیا کہ معتمد علیہ مقاصد ہیں اور فقط معارف بغیر انتثال امر کے کافی نہیں۔جس طرح ملحدین باطنیہ اور اہل قطح صوفیہ نے اعتاد کیا۔شافعی میں سے منقول ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آ دمی حاشت کے وقت صوفی بے ظہر سے پہلے پہلے ضرور احمق ہوجائے گا۔شافعی میں نے یہ بھی فر مایا کہ جو مخص حالیس روزصو فیہ کے پاس رہے گا پھر اس کی عقل اس کے پاس نہ آئے گی۔شافعی عب نے پیشعر پڑھا:

وَدَعِ الَّلِذِيُسِنَ إِذَا أَتَسِوُكَ تَسنَسَكُوا وَإِذَا خَسلُوا كَسانُوا ذِنْسابُ حِقَسافِ "السےلوگوں کوچھوڑ دو کہ جب تمہارے یاس آئیں تو سرجھ کالیں اور مسکین بن

٣٤٠ العران.٢٨ ♦ ١/١٤ البقرة:١١١ ♦ ١/١١ الج:٢٣٠

جائيں اور جب تنہا ہوں تو جالاک دست بھیٹر ئے بن جائیں''

یجیٰ بن معاذ نے کہا: تین قتم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو۔ایک وہ علما جو غافل ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو چرب زبان ہیں اور تیسرے وہ جوصو فیہ ہیں سلف وہ تھے کہ ذرای بدعت سے بھا گئے تھے اور اس کو چھوڑ کرسنت کولا زم پکڑتے تھے۔ ابوالفتح نے ہم سے بیان کیا کہ چندفقہاکسی رباط میں ایک فقیہ کی تعزیت کے لیے جوانقال کر گیا تھا بیٹھے،اتنے میں شیخ ابوالخطاب الكلو اذى فقیہ میرے ہاتھ کے سہارے وہاں آئے اور رباط کے دروازے پر کھڑے ہوکر بولے!میری شان ہے بعید ہے کہ میرے قدیمی اصحاب مجھ کواس رباط میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔مصنف میں نے کہا کہ ہمارے مشائخ واصحاب کا یہی طریقہ رہا ہے۔مگر ہمارے اس زمانہ میں بھیڑاور بکری ایک ہو گئے۔ میں نے ابن عقیل کی کتاب نے قل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہصو فیہ کوان وجہو ں ہے برا کہتا ہوں جن کے کرنے والے کوشریعت برا کہتی ہے۔ انہیں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بطالت کا گھر یعنی رباطیں اختیار کر لی ہیں۔مسجدوں اور جماعتوں کو چھوڑ کر رباطوں کے ہورہے ۔ اپس بیر باطیس نہ مسجدیں ہیں نہ گھر ہیں نہ سرائیں ہیں۔بطالت ہےان میں بیٹھ کراعمال معاش ہے جوآتا ہے کھاتے ہیں۔اور بہائم کے مانند کھانے پینے اور ناچ گانے پراپئے آپ کو جھکا رکھا ہے۔خرقہ پوشی اورحسن کی چیک دمک اور خاص رنگوں میں ریکے ہوئے کپڑوں پراعتماد کیا ہے۔ پھر ظالم اور بدکاراور مال غصب کرنے والے مثلاً بنجر زمین پرمحصول لگانے والے اور سپاہی چونگی لینے والے جوان کو کھانا اور خیرات دیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں ۔گانے کے وقت ان کی صحبت میں امر درہتے ہیں اور شمعیں روشن ہوتی ہیں۔ بیلوگ طرب کو وجدا ور دعوت کو وقت اور راگ کوقول او رلوگوں کے کپڑے بانٹ لینے کو حکم کہتے ہیں اور جس گھر میں ان کی دعوت ہوتی ہے اس میں سے بغیر دوسری دعوت لا زم کیے ہوئے باہزہیں آتے اور کہتے ہیں کہ دوسری دعوت واجب ہوگئی ۔حالانکہ بیعقیدہ رکھنا کفر ہےاوراییا کرنافسق ہےاور جوشخص مکروہ وحرام کوقربت اعتقاد کرےاس اعتقاد کی وجہ سے کا فر ہوجائے گااوراس دوسری دعوت کےلزوم کوبعض لوگ حرام اوربعض مکروہ بتاتے ہیں۔ صوفیہا ہے آپ کو پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ہم لوگوں کا اگر کوئی ایبا شخ (پیر)

ہوتا کہ اپنے حال اس کے سپر دکر دیتے تو حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹوئ ہوتے۔ حالانکہ خود حضرت ابو بکر وٹائٹوئ ہوتے والانکہ خود حضرت ابو بکر وٹائٹوئ ہوتے نے فرمایا کہ آگر ہیں بھی اختیار کروں تو تم لوگ مجھ کورائٹی پرلاؤ۔ یوں نہیں فرمایا کہ تم اس کوتسلیم کر لو۔ پھر رسول اللہ مٹائٹیڈ پر نجور کرنا چا ہے کہ صحابہ وٹائٹیڈ کے سامنے کہا تھا کہ بم ہرطرح امن میں ہیں پھر نماز کیوں قصر کریں۔ ' ایک اور صحابی نے آپ ہے وض کیا تھا کہ ' ہم ہوطرح آپ وروروز ہے ملائل کی تاب ایک اور صحابی نے آپ ہے وض کیا تھا کہ ' ہم کوتو آپ وضح نہے کہ ایک اور صحابی نے آپ ہے وض کیا تھا کہ ' ہم کوتو آپ وضح نہیں فرماتے ہیں۔ ' ایک اور صحابی اور آپ وضح نہیں فرماتے بھر اس سے صحابی بولے تھے کہ ہم کوتو آپ وضح نہیں نے آگا کہ آپ رکھتے ہیں۔ ' ایک دوسر سے صحابی بولے تھے کہ ہم کوتو آپ وضح نہیں نے آگا گھا کہ '' ہم کوتو آپ وضح نہیں نے آگا گھا کہ '' ایک کو کور کرنے کا کہ ہم کوتو آپ وضح نہیں نے آٹھ لیکٹنا ہے ما فیکن السُّف تھا کہ مبنا کہ گھا '' اس کے دوالا کہ کہ وہ کہ کہ اس کے دوالا کہ نے اور ایک حکومت ہے جوا ہے بیروں اور کروں کور کور کروں کور کروں کور کور کور کا اللہ تعالی فرماتا ہے ۔ ﴿ وَالْ اللہ تَعَلَی کُورِ کُورِ

شاید بیکلام بھی انہیں لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو کھروہ جو چاہے کرے اس کو کچھ ضررنہیں پہنچتا حالا نکہ بیقول کمال زند یقیت ہے۔ کیوں کہ فقہا کا قول بالا تفاق ہے کہ عارف جس حالت پرتر قی کرتا ہے تکلیف شرعی میں اس پرتختی ہوتی ہے جیسے انبیا علیم کا حال ہے کہ صغائر میں بھی ان پر گرفت ہوتی ہے۔اب خدا خدا کرنا چا ہیے، بھلا اس قوم کی طرف کیا کوئی کان لگائے جو دین سے فارغ ہیں اور جنہوں نے ظالم عاملوں کے اس قوم کی طرف کیا کوئی کان لگائے جو دین سے فارغ ہیں اور جنہوں نے ظالم عاملوں کے

المسافرين، رقم ۱۹۹۹ ـ ترندى: كتاب تفيير القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم ۱۵۵۳ ـ ابوداؤد: كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافرين ، رقم ۱۹۹۹ ـ ترندى: كتاب تفيير القرآن ، باب ومن سورة النساء ، رقم ۱۹۹۳ ـ ابن ماجة : كتاب اقامة الصلوات ، باب تفعير الصلاة في السفر ، رقم ۱۹۷۵ ـ بخارى: كتاب الصوم ، باب الوصال ، رقم ۱۹۲۲ ـ الصيام ، باب في الوصال ، رقم کتاب الصيام ، رقم ۲۵۷۵ ـ منداحد: کتاب الصيام ، باب في الوصال ، رقم کتاب الصيام ، رقم ۲۵۷۵ ـ منداحد: ۲۳۱/ ۲۳۱ ـ ۲۳۱

البقرة: ٣٠٠ الم م/الافراف: ١٥٥ العراف: ١٥٥ الزفرف: ٥٠٠ الزفرف: ٥٠٠ الم

الباس یعنی مرقعے اور پشمینے اور ملحد خلیفوں کے اعمال یعنی کھانا، ناچ، گانا، وجداورا دکام شرع کا چھوڑ دینا ختیار کرر کھے ہیں۔ زنا دقد کی تواتی جرأت نہ ہوئی کہ شریعت کوچھوڑ دیا جائے۔ کا چھوڑ دینا اختیار کرر کھے ہیں۔ زنا دقد کی تواتی جرأت نہ ہوئی کہ شریعت کوچھوڑ دیا جائے۔ اب صوفیہ آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نام مقرر کیا اور کہنے لگے کہ حقیقت اور ہے شریعت اور ہے۔ حالانکہ یہ قول فتیج ہے کیوں کہ شریعت وہ ہے جس کواللہ تعالی نے مخلوق کی مصلحوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد سواان باتوں کے جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے اور کیا حقیقت ہوگی۔ لہذا جو شخص شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ بہکا ہوا اور دھوکا کھائے حقیقت ہوگی۔ لہذا جو شخص شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کو طلب کرے وہ بہکا ہوا اور دھوکا کھائے

صوفیداگر کی کوسنتہ ہیں کہ حدیث روایت کرتا ہوتو کہتے ہیں ان بیچاروں نے اپناعلم مرے ہوؤں سے لیا ہے اورہم نے اپناعلم زندہ جاوید یعن اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے ۔ لہذااگر سیر کہتے ہیں حَدَّثَنِی فَلَبِی عَنُ جَدِی ( یعنی میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی ) توہم کہتے ہیں حَدَّثَنِی فَلَبِی عَنُ رَبِّی ( میرے قلب نے میرے رب سے روایت کی ) غرض صوفیہ نے ایسی الی خرافات سے نادانوں کے دلوں کو ہلاک کر دیا۔ ان امرااور دنیا داروں کو علما فقہا سے نادہ خلاف شرع پیروں اور گانے بجانے والے صوفیوں سے عقیدت و مجت ہوتی ہواوران کہ بادر ہوتا ہو وہ بڑی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ جب کہ اہل علم پر ایک پیسے خرچ کرنا ان کو بار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علما اطبا کی طرح ہیں اور دوا میں خرچ کرنا بڑا بار معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان پیروں اور قوالوں پر خرچ کرنا ایسی ہے جیسامغنیا ت ( گانے والی عورتوں ) پر خرچ کرنا ، یہ بھی ان کے اور قوالوں پر خرچ کرنا ایسی ہے جیسامغنیا ت ( گانے والی عورتوں ) پر خرچ کرنا ، یہ بھی ان کے لیے گویوں اور مداریوں کی طرح سامان تفری کا اور لاز مدریاست ہیں۔ صوفیہ کا عاملے بغض رکھنا کرتے ہیں اور حق ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ جسے ذکو قدور کے ذریعہ سے ان کی گراہی اور فتو کی کا رد کرتے ہیں اور حق ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ جسے ذکو قدور سبک معلوم ہوتا ہے اور گانے والی عورتوں کو حدیث ہوتا ہے اور ایسے ہی صوفیہ کا اہل حدیث سے بغض رکھنا ہوتا ہے اور ایسے ہی صوفیہ کا اہل حدیث سے بغض رکھنا ہے۔

صوفیہ نے شراب سے عقل زائل کرنے کے بدلے میں دوسری چیز اختیار کی۔اوراس کا نام ساع اور وجد رکھا۔حالانکہ ایسے وجد میں پڑنا ہے جوعقل کوزائل کر دے حرام ہے۔اللہ تعالیٰ مریت کواس گروہ کے شرسے محفوظ رکھے جن میں یہ باتیں جمع ہیں کہ مذہب پر خاک ڈالتے ہیں اورخوب عیش اڑاتے ہیں اورائیے ہے معنی الفاظ ہے لوگوں کو بہکاتے ہیں جو محض مہمل اور پر تکلف ہیں اورشرع کو چھوڑ ہیٹھے ہیں۔ای وجہ ہان کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہوگئ۔ اس قوم کے باطل ہونے پر اس سے زیادہ روشن کوئی دلیل نہیں کہ اہل دنیا کی طبیعتیں ان سے ایس محتی ہیں جو الول اورگانے والیوں سے۔ابن عقیل نے کہا:اگر کوئی الیسی محتین رکھتی ہیں جسے کھیل تماشے والول اورگانے والیوں سے۔ابن عقیل نے کہا:اگر کوئی اخلاق ہیں۔ میں جو وہ لوگ ہیں جو صاف سخرے ہیں، محرابوں میں بیٹھے ہیں اور بڑے خوش اطلاق ہیں۔ میں جو ابوں گا کہ اگر یہ لوگ ایسا طریقہ اختیار نہ کرتے جس سے تمہمارے دل کھینچ لیس تو اِن کا عیش باقی نہ رہتا اور جس چیز کی تم ان میں تعریف کرتے ہووہ تو نصار کی کی رہبانیت ہے۔اگر تم دستر خوانوں پر طفیلیوں کی اور بغداد کے مختوں کی صفائی سخرائی اورگانے والیوں کی خوش خلقی وزم خوئی دیکھوتو سمجھ جاؤ کہ ان لوگوں کا طریقہ مخرے پن اور دغا بازی کا جو ارد جب ایک گروہ کو نہ علم سے بہرہ والیوں کی خوش خلقی وزم خوئی دیکھوتو سمجھ جاؤ کہ ان لوگوں کا طریقہ مخرے پن اور دغا بازی کا مواور نہ کوئی طریقہ تا ہوتو وہ مال ودولت والوں کے دل کس چیز سے اپی طرف کھینچیں۔ ہواور نہ کوئی طریقہ تا ہوتو وہ مال ودولت والوں کے دل کس چیز سے اپی طرف کھینچیں۔

جان لینا چاہیے کہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور دھوکا دینے والوں کے لیے جماعت کی مفارقت سے زیادہ آسان اور شریعت کے اوامرونوائی کی پابندی سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ۔ شریعت کواہل کلام اور اہل تصوف سے بڑھ کرکسی نے ضرر نہیں پہنچایا۔ اہل کلام تو عقلی شبہات کے وہم میں ڈال کرعقا کد کو فاسد کرتے ہیں اور اہل تصوف اعمال میں فساد پیدا کرتے ہیں اور شرعی قوانین کومنہدم کرتے ہیں۔ بطالت اور خوش آ وازی پسند کرتے ہیں۔ مالانکہ سلف ایسے نہ تھے، بلکہ وہ تو عقا کد کے ہارے میں شلیم کے بندے تھے اور اعمال کے حق میں کمال جفائش تھے۔ صوفیہ کی بطالت ہے اپنی معاش میں مشغول ہونا بہتر ہے اور ظواہر پر موقوف کرنا بیہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچا تو موقوف کرنا بیہودگی میں پڑنے سے اچھا ہے۔ ان دونوں فریق کے طریق کو میں نے جانچا تو اہل کلام کی انتہا توشک ہے اور اہل تھوف کا انتجام شطے ہے۔

صوفیہ نے جواہل حدیث کی نسبت یوں کہا کہ انہوں نے مرے ہوؤں سے اپناعلم لیا ہے تو گویا نبوت پرطعن کیااورجس نے بیکہا کہ حَدَّ ثَنِیْ قَلْبِیْ عَنُ دَبِّی تَوْصر یَ ظاہر ہوا کہ وہ ٥٠٠ تين (بيس 542) رسول الله مَثَالِثَانِيَّ مِستعنی ہے اور جب صریحاً بیمعلوم ہوا تو وہ مخص کا فرہو گیا اور شریعت کے نزدیک اس کلمہ کے تحت میں بیزندقہ پایا جا تا ہے اور ہم جس شخص کودیکھیں گے کہ قل پرحرف گیری کرتا ہے تو جان لیں گے کہ اس نے امرشرع کو بیکار کر دیااور پیخص جو کہتا ہے حَـدَّ ثَـنِـیُ قَلْبِی عَنُ رَبِی اس بات سے کول بے خوف ہے کہ بیشیاطین کے القاء سے ہے۔ چنانجے الله تعالى فرما تا ہے۔ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَسَاطِيُسَ لَيُسُو مُحُونَ اِلْسِي أَوْلِيَسَائِهِمُ ﴾ 🗱 ''شياطين اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔''اور بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس شخص نے معصوم کی دلیل جھوڑ دی اوراس پراعتماد کیا جواس کے دل میں القا ہوتا ہے حالانکہ اس کے دل کا وسواس سے محفوظ رہنا ثابت نہیں۔ان لوگوں کے دل میں جو بات آتی ہے اس کوخطرہ کہتے ہیں۔ابن عقیل کہتے ہیں کہ شریعت برحملہ کرنے والے بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ اہل نقل کے اس کے اصل کی حفاظت کے لیےان کورو کتا ہے اور بذریعہ فقہا کے اس کے معنی کی حفاظت کے لیےان کورو کتا ہےاور فقہااورعلما دلائل شعائر ہیں۔جن کےسامنے کذابوں کا سرنہیں اٹھتا۔ابن عقیل نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ جوکوئی بیرچاہے کہ اجرت وے کراپنا گھر خراب کرے تو صو فیہ کی محبت میں رہے اور میں کہتا ہوں کہ فقط گھر ہی نہیں بلکہ دین بھی خراب کرے کیوں کہ صوفیہ نے عورتوں کواجنبی مردوں کے کپڑے پہنا نا جائز رکھا ہے۔جب بیلوگ ساع وطرب کے جلے میں ہوتے ہیں تو اکثر اس درمیان میںعورتوں ہے باتیں ہوتی ہیں۔ایکشخص کی آئکھیں ایک عورت کی طرف گڑ کررہ جاتی ہیں ۔لہذا وہ دعوت کا جلسہ دوشخصوں کے لیے بزم شادی ہو جاتا ہے۔حاضرین محفل جانے نہیں یاتے کہ ایک شخص کا دل دوسرے پر آ جا تا ہے اورایک طبیعت دوسری طبیعت پر مائل ہو جاتی ہے۔عورت اپنے خاوندسے بدل جاتی ہے۔اب اگر خاونداس امر بررضامند ہوگا تو اس کو دیوث کہا جائے گا اورعورت کوروک رکھے گا تو اس سے طلاق مانگے گی اورجس نے خرقہ پہنایا ہے اس سے ملے گی اورایسے شخص سے اختلاط رکھے گی جس میں حرارت کی طافت ہے اور نہ طبیعت کو باز ر کھ سکتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں عورت نے تو بہ کی ، شیخ نے اس کوخرقہ پہنایا تھا۔وہ اس کی بیٹیوں میں شامل ہوگئی اور اس پر قناعت نہیں کرتے کہ یوں کہیں پہلعب اور خطاہے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ پیمردوں کے مقامات

٥٠٠ نبي (بيس ٤٠٠) ہیں حالانکہان عورتوں کے حق میں موت ہے۔ کتاب وسنت کا حکم دلوں سے اٹھ جاتا ہے۔ یہاں تک ابن عقیل عب ہے کا کلام تھا جونقل کیا گیا۔حقیقت میں ابن عقیل بڑے نقاداوراعلیٰ درجہ کے فقہ تھے۔

ابومحم عبدالرحمٰن بن عرکبیم کہتے ہیں کہ حسن بن علی بن سیار نے یہ چند شعر کہے ہیں: رَأْيُتُ قَـوُمـاً عَلَيُهِمُ سِمَةُ الْخَيْرِ بحدمُ ل الرّكاء مُبْتَهَ لَة" ''میں نے ایک قوم کود یکھاجو بظاہرا چھےلوگ ہیں،مشکیز ہیالوٹا لیے پھرتے ہیں۔'' اِعُتَسزَلُوُ النَّساسَ فِسىُ جَوَامِعِهِمُ سَــأُلُــُ عَـنُهُمُ فَـقِيُــلَ مُتَّــكِـلَة" ''لوگوں سے کنارہ کش ہوکرایک جگہ بیٹھ رہے ، میں نے لوگوں ہے ان کا حال يو چھا تو جواب ملا كەابل تو كل ہيں۔'' صُوْفِيَةٌ لِلْقَضَاءِ صَابِرَةٌ سَاكِنَةٌ تَحْتَ حُكُمِهِ نَزَلَه"

''صوفیہ ہیں اور قضائے الہی برصابر ہیں، جواس کا حکم نازل ہواس پر کھہرے ہوئے ہیں۔"

قُلُتُ إِذْ ذَاكَ هَنْ وَلَاءِ هُمُ الــنَّــاسُ وَمَــنُ دُونَ هُـولًاءِ رَذَلَة" "میں نے بین کر (ول میں ) کہا کہ دراصل یہی لوگ انسان ہیں ان کے سواسب رذيل بين-"

فَلَمُ أَزَلُ خَادِمًا لَهُمُ زَمَناً، حَتِّي تَبَيَّ نَ سَ اللَّهُ مُ سِفَلَة" ''لہٰذاایک زمانہ تک ان کی خدمت کرتار ہا، یہاں تک کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ لوگ کمینے ہیں۔''

إِنْ آكَلُوا كَانَ آكُلُهُمُ سَرَفاً اوللهُ اللهُوا كَانَ شُهُرَةً مُثُلَّة" ''اگرکھانے پرآمادہ ہوں توان کا کھانا اسراف ہے،اوراگر پہنتے ہیں تو شہرت 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 . 544 .

اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔''

سَلْ شَیْنَخَهُمْ وَالْسَکِییُسِرَ مُسِخُتَیِسِرًا عَسِنُ فَسِرُضِهِ لَا تَسِخَالُسهُ عَقِیلَسه ''ان کے پیرواوران کے بڑے سے امتحان کے طور پراس کا فرض دریا فت کرو توضرورغافل یا وَگے۔''

وَاسُالُ عَنْ وَصُفِ شَادِنِ غُنْجٍ

مُدُلِ لِ لا تَسرَاهُ قَدُ جَهُ لَكُ هُ لَكُ مُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الُّوَ قُسِنُ وَالْسِحَسِالُ وَالْسِحَفِيْفَةُ

وَالْبُسُوهَانُ وَالْعَكُسِ عِنْدَهُمُ مَثَلَهُ

"وقت اور حال، حقيقت اور بر بإن اور تكس، ان كنزديك سب برابر بيل-"
قَدْ لَبِسُوُ السَّوُ السَّوُ فَ كَسَى يُسرَوُ اصلَّحاً
وَهُمْ شِسرَ الْ السَّرِ الْ السَّرِ وَالْسِحَفَلَةُ

"انهول في صوف كالباس اس ليح بهنا ہے كہ نيك معلوم ہول، حالانكم شرير بحصر بيا سے كہ نيك معلوم ہول، حالانكم شرير بحصر بيا ہے كہ نيك معلوم ہول، حالانكم شرير

وَجَانَبُ وُاالُكُسُبَ وَالْمَعَاشَ لِكَى يَسُتَا أُصِلُ وُا النَّاسَ شُرَّها أَكَلَ هُ يَسُتَا أُصِلُ وُا النَّاسَ شُرَّها أَكَلَ هُ "كب ومعاش ہے اس لیے الگ ہوگئے ہیں کہ لوگوں کی نیخ کنی کریں ،ان کا مال لا کچے ہے کھا جائیں۔" وَلِيُ مَا وَكَا دَعَةٍ الْكِنُ بِسَعُ جِيلٍ دَاحَةِ الْسَعَطَلَةِ الْكِنُ بِسَعُ جِيلٍ دَاحَةِ الْسَعَطَلَةِ "كب كا حِهورُ دينا كِه عفت اور پر ہيزگاري كي خاطرنہيں بلكه برياري كي داحت حاصل كرنے كي غرض ہے ہے۔"

فَــقُــلُ لِــمَــنُ مَــالَ بِــا ٍ خُتِــدَا عِهِـمُ الَيُهِــمُ تُــبُ فَــاِنَّهُــمُ بَــطَــلَــهُ ''جو شخص ان كِمكركي وجهـسے ان كي طرف مائل ہواس سے كهه دوكه ان سے دوررہوكيوں كه وہ جھوٹے ہيں۔''

وَاسُتَغُفِرِ اللهُ مِنُ كَلامِهِمُ وَلا تُعَاوِدُ لِعُشُرَةِ الْجَهَلَهُ "اوران كےساتھ گفتگو سے خداكى پناہ مانگو، اور پھر بھى ان جاہلوں كى صحبت ميں نہ جاؤ۔"

صوری کہتے ہیں کہ بعض شیوخ نے مجھ کو بدچند شعر سنائے۔

اَهُ التَّ صُرُونَ فَ الْهُ مَ الْقَالَ التَّ صُرُونَ فَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَ

تَسِجُسِرِیُ عَسَلَیُکَ صُسِرُوُفُ فَ الله وَهُسِمُسُوهُ مُسِسِرِ کَ مُسِطُسرَ قَسِه وَهُ سِسِرِ کَ مُسطُسرَ قَسِه وَهُ سِسِرِ کَ مُسطُسرَ قَسَه وَهُ سِسِرِ کَ مُسطُسرَی مُولَی ہیں۔'' توزمانے کی گردشیں اٹھارہا ہے، اور تیرے ول کی خواہشات رکی ہوئی ہیں۔'' کَسنَدُ السَّفُ اللّهُ سَسَدَ اَللّهُ اللّهُ سَسَدَ اَللّهُ اللّهُ اللّ

٠٠٠ (بير) (

#### باب یا ز (به:

ان لوگوں پرتکبیس اہلیس کا بیان جو کرامت کے مشابہ کیفیت کو دین سمجھتے ہیں ۔

مصنف جیناتی نے کہا: ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ ابلیس کم علمی کے مطابق انسان پر قابو
پا تا ہے۔ جس قدرانسان کاعلم کم ہوگا ای قدرابلیس زیادہ قابو پائے گا اور جتناعلم زیادہ ہوگا اتنا
ہی اس کا قابو کم ہوگا۔ عبادت کرنے والوں میں سے کسی کوروشنی یا نور آسان پر نظر آتا ہے تو اگر
یہ کیفیت ماہ رمضان میں ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے شب قدر دیکھی، ورنہ کہتا ہے کہ
آسان کے دروازے کھل گئے تھے بعض اوقات جس چیز کی اس کو تلاش ہوتی ہے اتفاق سے
وہ مل جاتی ہے تو اس کو کرامت خیال کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ بھی تو کرامت ہوتی ہے اور بھی
اتفاقیہ ایسا ہوجا تا ہے اور بھی امتحانا ہوتا ہے اور بھی شیطان کے فریب سے ہوا کرتا ہے اور بھی
کی ایسی باتوں سے سکیں نہیں ہوتی ۔ خواہ کرامت کیوں نہ ہو۔ ہم زاہدوں کے باب میں اس کا
ذرکر کر چکے ہیں۔

مالک بن دیناراور حبیب بخمی کہتے ہیں کہ شیطان قاریوں کے ساتھ اس طرح کھیاتا ہے جیسے لڑکے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ مصنف بھیلتے نے کہا کہ شیطان نے ایک کم عقل زاہد کو دھوکا دیا کہ اس کے اخروٹوں سے کھیلتے ہیں۔ مصنف بھیلتے نے کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مسجد میں آئی تھیں آئی تھیں آئی تھیں اور آئی تھیں اور وہ تھیں اور وہ تھیں اور کہا کہ تا تھا کہ آؤتم کو فرضت وہ محف لوگوں کو گری کے میوے جاڑوں میں کھلایا کرتا تھا ،اور کہا کرتا تھا کہ آؤتم کو فرضت دکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس محف کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اہل بھر ہیں سے دکھا دوں اور بہت می چیزیں دکھا تا تھا۔ شیطان اس محف کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اہل بھر ہیں ہی ۔ پھراپنا ایک آئی میں نبی مرسل خدا کی طرف سے مبعوث ہوں۔ بھری نے کہا کہ تہا را کلام تو ایس کے پاس گیا۔ اس نے کہا :غور کر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا پھر دوبارہ اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہہاری با تیں عمدہ ہیں اور اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنا کلام دہرایا۔ بھری نے جواب دیا کہ تہہاری با تیں عمدہ ہیں اور

میرے دل میں گھر کر گئیں اورتم پر ایمان لے آیا۔ بیتمہارا دین راست ہے۔حارث نے اس کو تھم دیا کہ مجھ سے غائب ندر ہنا۔بھری نے منظور کیااوراس کے پاس جانے آنے لگااوراس کے اندر باہر کے سب ٹھ کانے معلوم کرنے لگا کہ کہاں کہاں بھاگ کرٹھ کا نالیتا ہے۔ یہاں تک کہ حارث کے خاص مقربوں میں ہے ہو گیا۔اس کے بعداس سے بولا کہ اب مجھ کوا جازت دیجئے حارث نے یو چھا کہاں جانے کی اجازت مانگتے ہو۔جواب دیا کہ بھرہ جا کرسب سے پیشتر لوگوں کوآپ کے دین کی طرف بلاؤں گا۔ حارث نے اجازت دی ۔وہ شخص فورا بصرہ میں عبدالملک کے پاس گیا جب عبدالملک کے خیمہ سے قریب ہوا تو چلا کر بولا کہ نصیحت ، نصیحت!لشکر والوں نے یو چھا کہ کیسی نصیحت ہے۔جواب دیا کہ امیر المومنین کے لیے ایک نصیحت لا یا ہوں ۔عبدالملک کواطلاع ہوئی ۔حکم دیا کہاس کوآنے کی اجازت دیں وہمخص خیمہ میں داخل ہوا۔عبدالملک کے پاس اس کے اصحاب بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ چلا یا کہ نصیحت کہا! کیانفیحت۔اس شخص نے کہا کہ خلوت سیجے کوئی دوسرا آپ کے پاس نہ ہو۔عبدالملک نے سب کو با ہر کر دیاا ورکہا کہ قریب آ کر بیان کر۔ وہ قریب آیا،عبدالملک تخت پر بیٹھا تھا۔ یو چھا کہ كيا خبر لايا ہے، جواب ديا كه حارث كى خبر ہے۔ عبد الملك نے جب حارث كانام ساتو غضب ناک ہوکر تخت سے نیچے اتر آیا اور یو چھا کہ وہ کہاں ہے۔جواب دیا کہاے امیر المومنین!وہ بیت المقدس میں ہے میں نے اس کے اندر باہر کے سبٹھکانے معلوم کر لیے۔اس کا تمام قصہ جو کچھ گزراتھا بیان کیا۔عبدالملک نے کہا تجھ کو یہاں کی اور بیت المقدس کی حکومت بخشی۔جو کچھتو مجھ سے کہے وہ کروں۔ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے بیت المقدس کی تمام شمعیں یک جا کرایئے اور ہرایک ثمع ایک آ دمی کودیجیے۔اورسب کو بیت المقدس کی گلیوں پرتر تیب وار کھڑا کیجیے۔ جب میں حکم کردوں کہ روٹن کروتو سب شمعیں روٹن کرلیں۔ بیا نظام کر کے وہ بھری اکیلا حارث کے مقام پر گیا۔ دروازے پر کھڑا ہوکر دربان سے کہا: میرے لیے نبی اللہ ہے اجازت لو۔ دربان نے کہا یہ وقت ان سے ملنے کانہیں ۔ وہ مخص بولا کہ ان کومیر اپتہ نشان دو۔ دربان گیا اور اس شخص کا پیتہ بتایا۔حارث نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ بصری نے کہا روشن کرو۔ تمام شمعیں روشن ہوگئیں ۔ گویا دن نکل آیا اورلوگوں کو حکم دیا کہ جوکوئی تمہاری طرف

سے گزرے اس کو گرفتار کرلو۔ یہ کہہ کرخود حارث کی منزل میں گیا جس کو پیچا نتا تھا وہاں ڈھونڈا تو حارث کونہ پایا۔ حارث کے اصحاب بولے کہ ہیہات تم پیغیر خدا کوئل کرنا چا ہتے ہو جوآسان پراٹھالیا گیا۔ بھری نے اس کو تلاش کیا تو ایک گڑھے میں پایا۔ جواس نے تیار کر رکھا تھا۔ بھری نے اپناہاتھاس تنگ گڑھے میں ڈالا اور اس کو باہر نکالا اور تھم دیا کہ اس کی مشکیس با ندھ لو لوگوں نے اس کو جکڑ اور گرفتار کر کے پڑاؤ در پڑاؤ عبدالملک کے پاس لائے جب عبدالملک نے اس کی خبری تو ایک سولی نصب کرنے کا تھم دیا اور ایک آدمی ہے کہا: اس کو نیز ہ مارے۔ اس نے مارا تو نیز ہ اس کی ایک پہلی میں آگر رہ گیا۔ پچھ لوگ شور مچانے گے کہ انبیا پر ہتھیار چلانا کر انہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو یہ کیفیت دیکھی تو بڑھ کر حربہ لیا اور حارث کے بھونک کر اس کو مارڈ اللے ولید نے کہا: میں نے سنا ہے کہ عبدالملک کے پاس خالد بن پر یہ بن معاویہ نے آگر کہا کہا کہا گر میں اس وقت موجود ہوتا تو تم کو اس کے مارڈ النے کی اجازت نہ دیتا عبدالملک نے کہا یہ کیوں۔ جواب دیا کہاس کو فقط وحشت تھی اگرتم اس کو بھوکار کھتے زائل ہوجاتی۔ نے کہا یہ کیوں۔ جواب دیا کہاس کو فقط وحشت تھی اگرتم اس کو بھوکار کھتے زائل ہوجاتی۔

مصنف علیہ نے کہا کہ کرامت کے مشابہ کوئی کرشمہ دیکھ کراکٹر صوفیہ بہک گئے ہیں۔
ایک شخص بیان کرتا کہ آج مجھ کو چھ درم کے لیے تشویش تھی جو مجھ پر قرض تھے۔اتفا قافرات کے
کنارے جارہا تھا کہ چھ درم پائے۔ میں نے ان کواٹھالیا تو پورے چھ درم تھے نہ کم نہ زیادہ۔
اس شخص سے ابوعمران اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بید درم خیرات کرڈالو کیوں کہ بیتمہاری ملکیت
نہیں۔فقہا کے کلام پر غور کرنا چا ہے اور دیکھنا چا ہے کہ کیما فریب کھانے سے دورر ہے۔ ہیں
ان درموں کولقط بتایا اور کرامت کی طرف کچھ توجہ نہ کی اور تعریف (تشہیر) کا تھم اس لیے نہیں
دیا کہ کوفیوں کے فد ہب میں دینار سے کم کے لیے تعریف واجب نہیں اور خیرات کرنے کا تھم
شایداس لیے دیا کہ وہ شخص اس کوکرامت نہ سمجھے۔

ایک صوفی نے بیان کیا کہ مجھے ایک روز وضوکرنے کی ضرورت ہوئی۔ یکا یک کیا دیکھا کہ میرے سامنے ایک لوٹا جواہرات کا آیا اور ایک جاندی کی مسواک جس کا سراریشم سے زیادہ نرم تھا۔ میں نے وہ مسواک کی اور اس لوٹے کے یانی سے وضو کیا اور وہ دونوں چیزیں وہیں

ہو جھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف میں ہے کہا: اس شخص کی کم عقلی پرغور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر بیشخص چھوڑ کر چلا آیا۔ مصنف میں ہے کہا: اس شخص کی کم عقلی پرغور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر بیشخص فقہ کو سمجھتا تو جان لیتا کہ چاندی کا استعال کرنا جائز نہیں لیکن چونکہ کم علم تھا لہٰذا اس کا استعال کیا اور سمجھا کہ وہ کرامت ہے حالا نکہ اللہ تعالی اس چیز کے ساتھ اکرام نہیں فرما تا جس کے استعال سے شرعا منع کیا ہے۔ ہاں یمکن ہے کہ بطورامتحان کے اس کے لیے ظاہر کیا ہو۔

🍪 فصل 🍪

مصنف عینیہ نے کہا کہ اہل عقل نے جب جان لیا کہ اہلیں کی فریب وہی بہت سخت ہے تو ان چیزوں سے پر ہیز کیا جو بظاہر کرامت معلوم ہوتی ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ہے بھی اس کا فریب نہ ہو۔ زہرون سے میں نے سنا، کہتے تھے کہ مجھ سے پرندہ نے گفتگو کی۔ واقعہ ہے کہ ایک بار میں جنگل میں تھا۔ وہاں لیٹ رہا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا۔ مجھ سے بولا کہ اے زہرون! تم راہ بھولے ہوئے ہو۔ میں نے کہا: اے شیطان! کی دوسرے کو دھوکا دینا۔ دوبارہ اس نے ایسانی کہا اور میں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کود کر میرے شانہ پر آ ہیشا اور بولا کہ میں شیطان نہیں ہوں۔ واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو۔ مجھ کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ میں شیطان نہیں ہول۔ واقعی تم راستہ بھولے ہوئے ہو۔ مجھ کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ کہہ کر غائب ہوگا۔

 نے اس کودیکھا تواہے ارادہ ہے باز آئی اور ڈری کہیں پیشیطان کی طرف ہے نہ ہو۔ وہیب کی نسبت میں نے سا ہے کہ لوگ خواب میں دیکھا کرتے تھے کہ وہیب بہثتی ہیں۔ وہیب کواس کی خبر ہوئی تو بہت روئے اور کہا: میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پیشیطان کا فریب نہ ہو۔ ابوحفص نیشا بوری کی نسبت سناہے کہ ایک روز باہر نکلے اور ان کے ساتھ ان کے سفر کے ہمراہی تھے۔ایک جگہ بیٹھ رہے اوران کے گردان کے اصحاب تھے۔ان کو کچھ باتیں سائیں جس سےان کے دل خوش ہوئے۔اتنے میں کیاد یکھتے ہیں کدایک بارہ سنگھا پہاڑ ہے اتر ااور شيخ كے سامنے آبيشا۔ شيخ بہت روئے جب كچھ تھبرے تولوگوں نے عرض كيا، اے استاد! تم نے ہم کو وعظ سنایا ہم خوش دل ہوئے۔ جب بیہ دحشی جانور آ کرتمہارے سامنے بیٹھا تو تم کو بے قرار کیااوررُ لا دیا۔جواب دیا کہ ہاں میں نے اپنے گردتمہارا مجمع دیکھااورتمہارے دل خوش ہوئے میرے دل میں پیہ بات آئی کہا گراس وقت کوئی بکری ہوتی تو اس کوذ بح کرتااور تمہاری دعوت کرتا ۔ پیخطرہ ہنوز اچھی طرح دل نشین نہ ہوا تھا کہ بیہ دحثی جانور آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ کوخیال پیدا ہوا کہ کہیں میں فرعون کے مانند تو نہ ہوں کہاس نے اللہ تعالیٰ ہے دریائے نیل کے جاری ہونے کا سوال کیا تھا۔خدانے اس کو جاری کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیونکر اس بات سے بےخوف ہوسکتا ہوں کہ میرا تمام حصہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں عطا فرمائے اور آخرت میں فقیرتھی دست رہ جاؤں۔ای خیال نے مجھ کو بےقر ارکر دیا۔

ایک شخص نے ہمارے زمانہ میں ایک کورالوٹالیا۔ اس میں شہدڈ الا۔ اس لوٹے نے شہد کا مزہ جذب کرلیا۔ وہ شخص ایک سفر میں لوٹے کوساتھ لے گیا۔ جب بھی نہر سے اس میں پانی بھرتا تھااورا پنے ساتھیوں کو بلاتا تھا، وہ اس میں شہد کا مزہ پاتے تھے۔





#### باب توازتم

### عوام پرتلبیس ابلیس کابیان

مصنف بمینات نے کہا: ہم بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کا فریب بمقد ارجہالت کے قوت

پا تا ہے۔ عوام کوالیسے ایسے فتنوں میں ڈال رکھا ہے کہ بوجہ کثرت کے ان کا ذکر کرنا غیر ممکن ہے۔

ہم فقط اصول ذکر کرتے ہیں۔ انہیں پر ان کے مثل کو قیاس کرنا چاہیے وہ یہ کہ شیطان ایک آ دمی

کے پاس آتا ہے اور اس کواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں غور کرنے پر برا پھیختہ کرتا ہے۔ لہذا وہ
عامی اللہ تعالیٰ کے لیے صورت قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ متا پینے پانے ان باتوں کی خبر دی ہے۔
چنا نچہ ابو ہریرہ ڈالٹی نے کہا: رسول اللہ متا پینے فر مایا: ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عجیب عجیب
سوال کیا کریں ہے حتی کہ بوچھا جائے گا ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا مگر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟۔
ابو ہریرہ ڈلٹی نے کہتے ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا۔ استے میں ایک عراقی آدمی نے مجھے سوال کیا
ابو ہریرہ ڈلٹی نے نیدا کیا خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بن کر میں نے اپنے کا نوں میں انگی ڈال لی
اور با آواز بلند کہا:

((صَـدَقَ رَسُولُ اللهِ، اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ.)) \*

مصنف ہوئیا ہے کہا: یہ خرابی اس لیے واقع ہوئی کہ حواس غالب ہے۔ کیوں کہ جس کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عامی کو جواب دینا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمان کوغیر زمان میں اور مکان کوغیر مکان میں پیدا کیا۔ جب کہ بیز مین اور جو کچھاس میں ہے لامکاں میں ہے اور اس کے نیچے کچھ ہیں۔ حالا نکہ تمہاراحس اس کو بعید جانتا ہے۔ کیوں کہ اس نے ہر چیز کومکان ہی میں پایا۔ تو وہ ذات کس طرح حس سے طلب کی جا سکتی ہے جس کوحس نہیں ہی ان سکتے ہم اس بارے میں اپنی عقل سے مشاورت کرو۔ کیوں کہ عقل اچھی مشیر ہے۔ شیطان کہ بچپان سکتے ہم اس بارے میں اپنی عقل سے مشاورت کرو۔ کیوں کہ عقل اچھی مشیر ہے۔ شیطان

النة ، منداحد: ٣٨٤/٢ مسلم: كتاب الايمان، باب الوسوسة في الايمان، رقم ٣٨٩\_ابوداؤد: كتاب السنة، باب البنة، باب البنة، منداحد: ١٦١٨\_مسلم: كتاب البنة، باب الوسوسة، رقم ٢٦١ مسلمة صححد: ا/ ٢٣٣،٢٣٣، رقم باب الوسوسة، رقم ٢٦١ مسلمة صححد: ا/ ٢٣٣،٢٣٣، رقم

٥٠٠ <u>(البس ماراليس مىراليس ماراليس ماراليس ماراليس ماراليس ماراليس ماراليس ماراليس مى</u> بھی تقاضائے حس کے مطابق فریب دیتا ہے۔لہذاعوام تشبیہ کاعقیدہ رکھتے ہیں اور بھی تعصب مذہبی کی روسے بہکا تاہے۔لہٰذاایک عامی ایسے امر کے بارے میں جس کی وہ حقیقت نہیں جانتا گالی گلوچ اور مرنے مارنے پر تیار ہوجا تا ہے۔بعض تعصب سے خاص حضرت ابو بکر طالٹیؤ کو برا مانتے ہیں بعض حضرت علی شائفیُّ کو خاص کرتے ہیں اور اس میں بہت می لڑا ئیاں ہوئیں۔اہل كرخ البصر ه اورابل باب البصر ه مين باجم اي بناير برسون جنگ وقبال اور آتش زني رجي جس کابیان بہت طویل ہے۔اکثر لوگ جواس بارے میں بحث کرتے ہیں وہ ہیں جوریثم پہنتے ہیں،اور بےخطالوگوں کا خون بہاتے ہیں۔حضرت ابوبکر وعلی ڈاٹھٹینا یسے شخصوں سے بیزار ہیں۔ عوام میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے خداو ہی مقدر کرے اور پھر عذاب کرے ۔بعض کہتے ہیں کہ خدا نے متقی کوتنگ دست اور گنہگا رکوفارغ البال کیوں کیا۔بعض ایے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کاشکر کرتے ہیں جب کوئی بلا آتی ہے تو پھر جاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ جسموں کو بنا کر بگاڑ دینے میں کیا حکمت ہے بعض قیامت کے قائل نہیں۔بعض ایسے ہیں کہان کا مقصد برنہ آیا یاکسی بلا میں مبتلا ہو گئے تو کفراختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنانہیں جاہتے ۔اکثر اوقات کوئی فاجرنصرانی کسی مومن پر غالب آ جائے اس کو مار ڈالے یا مارے تو عوام کہتے ہیں کہ صلیب غالب ہوگئ۔ جب ایسا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں۔الغرض بیتمام آفتیں جن ہے عوام پرشیطان قابو پا گیا ہے اس لیے ہیں کہ بہلوگ علم اور علما ہے دور ہیں۔اگر اہل علم ہے دریافت کرتے تو وہ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور مالک ہے، پھر کچھاعتراض ندر ہتا۔

#### الله فصل

مصنف عین اورعلما کی مخالفت کی جواپی عقل پرراضی ہیں اورعلما کی مخالفت کی کی اور علما کی مخالفت کی کی پروانہیں کرتے ۔ لہذا جب علما کا فتو کی ان کی غرض کے خلاف ہوتا ہے تو اس کور دکرتے ہیں علما میں نقص نکا لیتے ہیں۔ ابن عقیل کہا کرتے تھے کہ میں اتنے برسوں زندہ رہا، جب بھی کسی کام والے کے کام میں ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا تم میرا کام خراب کر دیا۔ اگر میں نے کہا کہ میں عالم آدی ہوں ، تو جواب دیا کہ خدا تمہارے علم میں برکت دے۔ بیتمہارا کام نہیں، اگرتم کرتے آدی ہوں ، تو جواب دیا کہ خدا تمہارے علم میں برکت دے۔ بیتمہارا کام نہیں، اگرتم کرتے

ہوتے تو سجھتے ۔ حالانکہ اس کا کام ایک امر حسی تھا اور میں جس شغل میں ہوں وہ امر عقلی ہے لہذا جب میں نے اس کوفتویٰ دیا تو قبول نہیں کیا۔

#### 🍇 فصل

مصنف بینالید نے کہا: عوام کوشیطان نے ایک بید هوکا بھی دیا ہے کہ بیلوگ بناوئی زاہدول اور تارک الدنیا درویشوں کے بڑے جلدی معتقد ہوتے اوران کوعلا پرتر جیح دیتے ہیں بیلوگ اگر سب سے بڑے جابل کے جسم پرصوف کا جبہ (درویش کالباس) دیکھ لیس تو فوراً معتقد ہوجا ئیس اوراگر وہ سرکو جھکا لے اورخشوع کا اظہار کر ہے تو فریفتہ ہونے میں دین ہیں گئی اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درولیش اورفلاں عالم کا کیا مقابلہ، بیتارک الدنیا وہ طالب دنیا، بینہ اچھی غذا ئیس کھا تا ہے نہ شادی کرتا ہے ، حالانگہ مخض جہالت ہے اورشریعت محمدی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علی برتر جیح دی جائے ۔ محمد مثل شیخ بین عبداللہ کی شریعت کوچھوڑ کرزاہدوں کو اختیار کیا جائے ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ بیلوگ آنحضرت مثل شیخ کے زمانہ میں نہ تھے، ورنہ اگر آپ کوشا دیاں کرتے ، پاک وصاف چیزیں بیلوگ آنحضرت مثل شیخ کے زمانہ میں نہ تھے، ورنہ اگر آپ کوشا دیاں کرتے ، پاک وصاف چیزیں کھاتے اور میٹھے اور شہدگی رغبت رکھتے ہوئے پاتے تو آپ سے بھی بدا عقاد ہوجاتے ۔

#### ﴿ فصل ﴿

مصنف مینید نے کہا کہ اکثر عوام کی توجہ اور رغبت مسافر اور بیرونی زاہدوں کی طرف ہے، ان کو اختیار کرتے ہیں، اپنے شہروالوں کو چھوڑتے ہیں، جن کی حالت آزما چکے اور عقیدہ پہچان چکے ۔ حالانکہ اپنے آپ کو ای کے حوالے کرنا چاہیے جس کی معرفت کا امتحان ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ ﴾ ﴿ اللهُ مَلُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُل

الله تعالی نے اہل ایمان پراحسان فر مایا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔"

اورفرمایا:﴿ یَعُرِفُو نَهُ کَمَا یَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمْ ﴾ الله ''یاوگ آپکواییا پہچانے ہیں جسے اپنی اولا دکو پہنچانے ہیں 'بعضعوام کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور اسی کاعفووسیے ہے اور رجاعینِ ایمان ہے۔ اپنی خام خیالی اور دھوکا کھانے کا نام رجارکھا ہے اور اسی بات نے عام گناہگاروں کو ہلاک کردیا۔

ابوعمروبن العلاء نے کہا کہ فرزوق ایک جماعت میں بیٹھا جورحت الہی کا ذکر کرتے تھے۔ فرزوق رحمت کے امید وار ہونے میں سب سے زیادہ فراخ سینے تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو پا کدامن کو تہمت کیوں لگایا کرتا ہے۔ جواب دیا کہ بھلا مجھکویہ بتاؤ کہ جوگناہ میں اپنی پروردگار کا کرتا ہوں اگریہی گناہ اپنے ماں باپ کا کروں تو کیا ان کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ مجھ کو تنور میں جھونک دیں ۔ لوگوں نے کہا نہیں بلکہ تم پر رحم کریں گے۔ بولا کہ مجھ کو اپنی پروردگار کی رحمت پر ماں باپ سے زیادہ وثوق ہے۔ مصنف عین یہ ناہ بینے نے کہا: یہ خیال محض جہالت پروردگار کی رحمت پر ماں باپ سے زیادہ وثوق ہے۔ مصنف عین ہوتا تو نہ کوئی چڑیا ذرئے ہونے یہ کیوں کہا لئے اور نہ کوئی جہات اور نہ کوئی جہات اور نہ کوئی جہاتا۔

اصمعی نے کہا: میں ابونواس کے ساتھ مکہ میں تھا۔ کیاد کھتا ہوں کہ ایک امر دلڑکا جمرا سود کو بیسے ۔ ابونواس مجھے کہنے گئے کہ واللہ! میں جمرا سود کے پاس سے لڑکے کا بوسہ لیے بغیر نہ للوں گا کہا: میں نے بچھ پر خدا کی مار ، خدا سے ڈر ۔ اس وقت تو حرمت والے شہر میں ہے اور خدا کے گھر کے پاس ہے۔ جواب دیا کہ میں اس میں مجبور ہوں ۔ یہ کہہ کر سنگ اسود کے پاس گیا، لڑکا آیا۔ ابونواس نے بڑھ کر اپنار خسارہ لڑکے کے رخسارہ پر رکھ کر اس کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا: وائے ہوتم پر ، اللہ تعالیٰ کے حرم میں ایسا کرتا ہے۔ بولا کہ یہ باتیں رہنے دو۔ میر اپر وردگار رحیم ہے۔ پھر دوشعر بڑھے جن کا ترجمہ ہیہے:

''عاشق ومعثوق کے رخسارے حجراسود کو بوسہ دینے کے وقت باہم مل گئے ،عاشق کی مراد برآئی اور دونوں پر پچھ گناہ بھی نہ ہوا۔ گویاوہ دونوں وعدہ کر چکے تھے۔''

مصنف عین نے کہا:اس جرأت پرغور کرنا جاہیے جس میں وہ رحمت کی طرف دیکھتا ہے

اوراس حرمت کی قیدکوتو ڑنے پرعذاب کی تختی بھولتا ہے۔ابونواس کے مرض موت میں لوگ اس کے عرض موت میں لوگ اس کے باس گئے اور کہنے لگے کہ اب تو بہ کرو۔ جواب دیا کہ کیاتم مجھے ڈراتے ہو۔ مجھ سے جماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ برزیدرقاشی نے انس ڈاٹٹیئ سے روایت کیا کہ رسول اللہ منافیڈ نے فرمایا: ''ہر ایک نبی کے لیے ایک شفاعت ہے اور میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے بیشیدہ کررکھی ہے'' کا تو کیا عجب ہے کہ میں بھی انہیں میں سے ہوں۔

مصنف مینی نے کہا:اس مخص نے دووجہ سے خطا کی۔ایک تو یہ کہ جانب رحمت کودیکھا اور جانب عذاب پرغور نہ کیا۔ دوسرے اس بات کو بھول گیا کہ رحمت فقط تو بہ کرنے والے کے واسطے ہے۔ چنانچ فرمایا: ﴿وَإِنِّــی لَغَفَّارٌ لِّـمَنُ تَابَ﴾ ﷺ ''جوتو بہ کرتا ہے میں اس کا بخشنے والا مول۔''اور فرمایا:

﴿ وَرَحُمَتِیُ وَسِعَتُ کُلَّ شَیْءٍ فَسَاکُتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُونَ ﴾ الله دُن کَتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُونَ ﴾ الله دُن کری در حت ہرچیز سے وسیع ہے۔ میں اسے متقبول کے لیے لازم کروں گا۔'' بیتے شیطان کے فریب جن سے وہ عامہ عوام کو ہلاک کرتا ہے۔

#### 🍻 فصل 🏇

بعض عوام کہتے ہیں کہ علما لوگ حدود الہی کی تلہداشت نہیں کرتے ، فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے۔بس میری حالت ٹھیک ہے۔اس شیطانی فریب کا اظہار اس طور پر ہے کہ تکلیف شرعی کے بارے میں جاہل اور عالم برابر ہیں۔لہذا عالم پرخواہش نفسانی کا غلبہ ہونا جاہل کے لیے عذر نہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں ہمارے گناہ ہی کس قدر ہیں جوہم کوعذاب ہوگا اورہم کون ہیں جن سے مواخذہ ہوگا۔ ہمارے گناہ سے خدا کو کچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کوکوئی نفع نہیں اور اس کاعفو ہمارے گناہ سے خدا کو کچھ نقصان نہیں اور ہماری اطاعت سے اس کوکوئی نفع نہیں اوراس کاعفو ہمارے جرم سے عظیم تر ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا: خدا کے ابوداؤد: کتاب البنة ، باب فی الشفاعة ، رقم ۳۳۵۹۔ ترندی: کتاب صفة القیامة ، باب ماجاء فی الشفاعة ، رقم ۲۳۳۵، منداحمد: ۳۲۳س متدرک الحاکم: ۱۳۹۸، منداحمد: ۳۲۳س متدرک الحاکم: ۱۳۹۸، کتاب البعث ، باب فی الشفاعة ، رقم ۳۲۹۹۔ متدرک الحاکم: ۱۳۹۸، کتاب الایمان، رقم ۲۳۱۰، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۳۳۰ سے الجامع الصغیر: ۳۲۰۸، ۲۲۹ سے

الاعراف: ۱۵۲ الاعراف: ۱۵۹

سامنے میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں گناہ کروں اوروہ میرا گناہ نہ بخشے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ شایدان لوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ضداور مثل سے مواخذہ کرتا ہے۔ یہ بیس جانے کہ خالفت کی وجہ سے یہ لوگ معاند کے مقام میں ہوں گے۔

\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

ابن عقیل نے ایک آ دمی کوسنا، کہتا تھا کہ میں کون ہوں کہ خدا مجھ کو عذاب کرے گا۔اس سے کہا کہ تو وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو موت دے گا اور فقط تو باقی رہ جائے تو یآیُھاالنَّاسُ جھے کو خطاب الہی ہوگا۔

بعض عوام کہتے ہیں کہ ہم آئندہ تو بہ کرلیں گے اور نیک بن جائیں گے۔حالانکہ بہت سے امید کرنے والے اپنی امید سے رہ گئے اور موت نے پہلے ہی خاتمہ کردیا۔خطامیں جلدی کرنا اور رائی میں منتظر رہنا تو کوئی احتیاط نہیں نے بسااوقات تو بہ میسر نہیں ہوتی اور اکثر تو بہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی ہے۔لہذا گناہ کے خیال دفعہ قبول نہیں ہوتی ہے۔لہذا گناہ کے خیال کو ہٹاناحتی کہ دور رہ اس بات سے آسان ہے کہ تو بہ کی محنت اٹھائے حتی کہ قبول ہویا نہ ہو۔

عوام کے لیے بیجی شیطان کا ایک دھوکا ہے کہ کی کا کوئی نسب ہوتا ہے تو اپنے نسب پر مغرور ہوجاتا ہے ۔ ایک کہتا ہے کہ میں ابو بکر کی اولاد ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں اولاد علی ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میرانسب فلاں عالم فلاں زاہد ہے ماتا ہے۔ بیلوگ اپنے اس معاملہ کی بنادو باتوں پرر کھتے ہیں ایک تو یہ کہ جو شخص کسی آ دمی ہے محبت رکھے گا اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہے گا۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کے لیے شفاعت ہے اور ان کی شفاعت کی زیادہ حق داران کی اولاد ہوں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں با تیس غلط ہیں۔ رہی محبت سواللہ تعالیٰ کی محبت ایس نہیں جیسی آ دمیوں کی محبت ہے۔ وہ تو اس شخص سے محبت رکھتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اہل کتاب بھی تو یعقوب غالیہ کی اوالاد ہیں۔ ان کواپنے باپ دادا سے پچھنف نہیں اور اگر باتا ہے۔ اہل کتاب بھی تو یعقوب غالیہ کی اوالاد ہیں۔ ان کواپنے باپ دادا سے پچھنف نہیں اور اگر کرتا ہے۔ باقی رہی شفاعت تو اللہ تعالیٰ فرما تا باپ کی محبت اثر کرتی ہے تو بغض بھی ضرور اثر کرتا ہے۔ باقی رہی شفاعت تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جو آگر کی گئی نہیں ہوگا نوح غالیہ لیا نے بہا ہے۔ بیٹے کوشتی ہیں بٹھانا چاہا تو ارشاد ہو ہو آئے کہ کئی سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ لیا کہ مناس میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ لیا کہ موست اگر کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ کی میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ لیا کہ میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ لیا کہ موست انہیم غالیہ کی کہ دیں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم غالیہ کی کا دوسر کے بیا کہ کہ کے کھر کے کہ کو کہ کیا گئے۔ دوسرت ابراہیم غالیہ کی کہ دوسرت ابراہیم غالیہ کی کھرت ابراہیم غالیہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دوسرت ابراہیم غالیہ کہ کو کھرت ابراہیم غالیہ کی کہ دوسرت ابراہیم غالیہ کی کہ کو کھرت کی کو کہ کو کھرت ابرائو کا تمہاری ابرائو کا تمہاری ابرائو کا تمہاری ابرائو کو کھرت ابرائو کا تمہاری ابرائو کی کھرت ابرائو کا تمہاری ابرائو کی کھرت کی کی کی کی کو کھرت ابرائو کو کے کہ کو کھرت کی کو کھرت ابرائو کا تمہاری کو کھرت کی کر بیں ہے۔ دو تر تا برائو کو کھرت کی کو کھرت کی کو کھرت کی کو کھرت کی کر بی گئو کو کھرت کی کر بی کے کہ کو کھرت کی کھرت کی کو کھرت کی کر بی کے کو کھرت ک

المراق الله من الميس الميس المرسال المرسال المرسال المرسال المرسال المرسال المرسال الله من المرسال ال

#### 🍻 فصل 🏇

عوام کوشیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ مردصالح کی محبت پراعتماد کرتے ہیں پھراس کے بعد جو پچھے کریں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ایک ان میں سے کہتا ہے کہ میں اہل سنت میں سے ہوں اور اہل سنت فیر پر ہیں اور پھر گناہ سے دور نہیں رہتا۔ یہ فریب اس طور سے دور کیا جائے کہ ان سے کہا جائے ، اعتقاد فرض ہے اور گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے لہذا ان میں سے ایک دوسرے کو کفایت نہیں کرتا۔ اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت سے عذاب سے دور ہیں۔ عوال نکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کہوں کہ فقط تقوی عذاب کو دور رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم جماعت کو لازم پکڑے ہوں کہتے ہیں اور فیر کرتے ہیں، یہ ہم سے عذاب کو دور رکھے گا۔ اس کا جواب بھی وہی پہلا جواب ہے۔

# عیّاروں پرِلوگوں کے مال لینے پرِتلبیس ابلیس کا بیان

ان لوگوں نے اپنانام جوان مردر کھا ہے۔ کہ جوان مرد نہ زنا کرتا ہے اور نہ جھوٹ بولتا ہے اور حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور کسی عورت کی پردہ دری نہیں کرتا۔ بیلوگ باوجودان سب باتوں کے لوگوں کے مال لوٹے سے پر ہیز نہیں کرتے اور اس بات میں مشہور ہیں کہ مال حرام کے لیے ایخ کلیج جلا دیتے ہیں اور اپنے طریقہ کا نام جواں مردی رکھا ہے۔ بسا اوقات ان میں سے کوئی

الله بخارى: كتاب الوصايا، باب هل يرخل النساء والولد في الا قارب، رقم ٢٧٥٣ مسلم: كتاب الا يمان، باب قوله تعالى، واندر عشيرتك الاقربين، رقم ٢٥٠٣ مرزندى: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الشعراء، رقم ٢١٨٣ مان أن تعالى: كتاب الوصايا، باب اذ ااوصى لعشيرية الاقربين، رقم ٢٦٢٧ سنن الدارى: ٢١/٢ م، كتاب الرقاق، باب وانذر عشيرتك الاقربين، رقم ٢٦٣٢ سنن الدارى: ٢١/٢ م، كتاب الرقاق، باب وانذر عشيرتك الاقربين، رقم ٢٦٣٢ م

ہے۔ آپ بنیں (بیس کے الفتو ہے ہوں مردی کی تتم۔ پھرنہ پچھ کھا تا ہے اور نہ بیتا ہے۔ جوان کے طریقہ میں داخل ہواس کا لباس و پائجامہ مقرر کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ نے مرید کا لباس مرقعہ رکھا ہے۔ اکثر اوقات ان میں ہے کوئی اپنی بیٹی یا بہن سے ایسا کلمہ سنتا ہے جوشان کے خلاف ہو اور بسااوقات وہ منحرف ہوجاتی ہے تو اس کو مارڈ التا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جواں مردی ہے اکثر اس برفخر کرتے ہیں کہ یہ جواں مردی ہے اکثر اس برفخر کرتے ہیں کہ ہم مار پیٹ پرصابر ہیں۔

احد بن خلبل میں ہے۔ بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر اپنے باپ سے سنا کرتا تھا کہ کہا کرتے تھے کہ ابوالہیثم پرخدارجم کرے۔ میں نے پوچھا ابوالہیثم کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک لوہارہ جب برزاکے لیے میرے ہاتھ باندھے گئے اور کوڑے نکالے گئے میں نے یکا یک ایک آدمی کو دیکھا کہ میرے کپڑے بیچھے سے کھنچتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم مجھ کو پہچانے ہو۔ میں نے کہا بتم کونہیں جانتا۔ جواب دیا کہ میں ابوالہیثم عیار طرار چور ہوں جس کانام امیر المونین کے دفتر میں لکھا ہے۔ میں نے متفرق طور پر اٹھارہ ہزار کوڑے کھائے ہیں اور بیسب ضرب دنیا کے لیے شیطان کی اطاعت پر تھی ۔ الہٰ دائم صبر کرو کہ دین کے لیے رحمٰن کی اطاعت پر تھی ۔ الہٰ دائم صبر کرو کہ دین کے لیے رحمٰن کی اطاعت پر ضرب کھاتے ہو۔

مصنف بین اید البوالہیم وہ ہے جس کوابو خالد حد اد کہتے ہیں۔ یہ خض صبر کرنے میں ضرب المثل ہے۔ خلیفہ متوکل باللہ نے اس سے بو چھا، تیرا صبر کس حد تک ہے۔ جواب دیا کہ آپ ایک تھیلی میں بچھو بھر دیجے۔ پھر میں اس میں اپنا ہا تھ ڈال دوں۔ حالا نکہ جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھ کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ آخری کوڑے کی تکلیف مجھ کواسی قدر ہوتی ہے جس قدر پہلے کی۔ جب مجھ پر ضرب پڑتی ہے اگر میں اس وقت اپنے منہ میں کپڑے کا مکڑار کھلوں تو میر سے اندر جوحرارت نگلتی ہے اس کو جلاد ہے۔ لیکن میں نے اپنے نفس کو صبر پر قرار دیا ہے۔ یہ تن کراس سے فتح نے کہا: وائے تو تجھ پر! باوجوداس زبان اور عقل کے کیا چیزیم کواس بولا کہ ہم خلیدی ہیں۔ فتح نے کہا کہ میں بھی خلیدی ہوں۔ کی شخص نے خالد سے کہا: اے بولا کہ ہم خلیدی ہیں۔ فتح نے کہا کہ میں بھی خلیدی ہوں۔ کی شخص نے خالد سے کہا: اے خالد ایم کیا۔

ہوں ہوتی ہوتی ہے۔ نہیں (بیس کی بیٹی کے ایکن ہم میں وہ قوی صبر ہے جوتم میں نہیں ہے۔ نہیں ہوتی ہے نہا۔ اس کور کھا جا بار سے نکلیف ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں وہ قوی صبر ہے جوتم میں نہیں ہے۔ داؤد بن علی نے کہا: جب خالد پکڑا آیا تو میں نے اس کور کھنا چاہا۔ اس کے پاس گیا۔ اس کور یکھا کہ بیٹھا ہے لیکن ایک جا نب قر انہیں پکڑتا۔ کیوں کہ کوڑوں کی ضرب کی وجہ ہاس کے سرین کا گوشت خراب ہوگیا تھا۔ اس کے گرد بہت ہے جوان جمع تھے۔ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ فلال نے آج کوڑے کھائے اور فلال کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ خالد نے ان سے کہا: نموروں کی باتیں کریں۔ مصنف بھی ایسا کروتا کہ لوگ تمہاری باتیں کریں۔ مصنف بھی ایسا کروتا کہ لوگ تمہاری باتیں کریں۔ مصنف بھی ہے نہا نکورکرنا چاہے۔ شیطان ان لوگوں کے ساتھ کیسا کھیتا ہے کہ تکلیف کی ختی پر صبر کرتے ہیں تا کہ ان کو شہرت حاصل ہواورا گر تھوڑے ہے تھو کی پر صبر کریں تو ان کوثو اب ملے۔ تبجب سے کہ سے لوگ اپنے اس حال کوم تبداور فضیلت خیال کرتے ہیں، حالا نکہ بڑے گنا ہوں کے مرتکب ہیں۔ اسے فصل کی فقی میں کھوٹ کیسا کھیتا ہے کہ اور کی ختی ہوں کے مرتکب ہیں۔

اکثر عوام نوافل پراعتاد کرتے ہیں اور فرض کوضائع کرتے ہیں۔ مثلاً مجد میں اذان سے پہلے آتے ہیں اور نفل پراھتے ہیں۔ پھر جب مقتدی ہو کر فرض ادا کرتے ہیں تو امام پر سبقت کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ فرائض کے وقتوں میں نہیں آتے اور لیسلة السو غائب یعنی ماہ رجب کی ستائیسویں شب میں ہجوم کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ حالا نکہ بری ہا توں پراڑے ہوئے ہیں ان سے ہاز نہیں آتے ۔ اگران سے کوئی پچھ کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ آدی سے نیکی بدی دونوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جمہور عوام اپنی رائے سے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے۔ میں نے ایک سے عبادت کرتے ہیں لہذا جس قدر بھلائی کرتا ہے اس سے زیادہ برائی کرتا ہے۔ میں نے ایک عامی کود یکھا کہ قرآن حفظ کیا اور زاہد بنا ، پھر اپنے آپ کو مجبوب کر دیا۔ یعنی اپنا عضوتنا سل کا ٹ ڈالا حالانکہ بیا مختش الفواحش ہے۔

#### 🏇 فصل 🏇

شیطان نے بہت سے عوام کو یہ دھوکا دے رکھا ہے کہ وعظ وذکر کی مجالس میں شریک ہونا اور متاثر ہوکر رونا ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مقصود محفل خیر میں شرکت اور رفت ہے۔اس لیے کہ وہ واعظوں سے اس کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔اگران کو یہ معلوم ہو جائے کہ مقصود اصلی و مل ہے۔ جب آ دی تی ہوئی دین کی باتوں پڑمل نہ کرے گا تو پیسنا اور ممل نہ کرناان کے لیے کرفت کا باعث اور وبال جان ہے۔ میں ذاتی طور پر بہت سے آ دمیوں کو جانتا ہوں جوسالہا سال سے مجلس وعظ میں شریک ہوتے ہیں روتے اور متاثر ہوتے ہیں لیکن نہ سود لینا چھوڑتے ہیں، نہ تجارت میں دھوکا دینے سے باز آتے ہیں۔ ارکان صلوق سے جیسے وہ بے خبر برسوں پہلے ہیں، نہ تجارت میں دھوکا دینے سے باز آتے ہیں۔ ارکان صلوق سے جیسے وہ بخبر برسوں پہلے متلا ہیں۔ مسلمانوں کی غیبت ، والدین کی نافر مانی میں جس طرح پہلے مبتلا سے ، اسی طرح اب بھی مبتلا ہیں۔ شیطان نے ان کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ مجلس وعظ کی حاضری اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بعض کو یہ مجھار کھا ہے کہ علما وصالحین کی صحبت اور گریہ و بکاان کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بعض کو یہ مجھار کھا ہے کہ علما وصالحین کی صحبت ہی مغفرت کا ذریعہ ہے۔

🏇 فصل 🏇

مالدارلوگوں کو چارصورت سے شیطان نے فریب دیا۔ ایک تو مال حاصل ہونے کی جہت سے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ کیو کر حاصل ہوا۔ ان کے اکثر معاملات میں تھلم کھلار با (سود) ہے۔ وہ اس کو بالکل بھولے ہوئے ہیں حتیٰ کہ ان کے تمام معاملات اجماع سے خارج ہیں۔ ابو ہریرہ ڈاٹٹیڈ نے رسول اللہ مٹاٹٹیڈ کے سے روایت کیا۔ آپ مٹاٹٹیڈ نے فر مایا: ''لوگوں پر ایساز مانہ آگا کہ آ دمی پر واہ نہیں کرے گا کہ اس کو حلال ذریعہ سے مال حاصل ہوایا حرام سے۔'' اس دوسرے بخل کی جہت سے اکثر مالدار ایسے ہیں کہ عفو الہی پر بھروسہ کر کے زکو ۃ نہیں نکالتے ہیں بھران پر بخل کی جہت سے اکثر مالدار ایسے ہیں کہ عفو الہی پر بھروسہ کر کے زکو ۃ نہیں نکالتے ہیں بھران پر بخل کی جہت سے اکثر مالدار ایسے ہیں کہ اس قدر زکالا ہوا کافی ہے۔ بعض نکالے ہیں کہزاوہ نے ہیں کہ زکو ۃ کوسا قط کرنے کے لیے حیلہ کرتے ہیں۔ مثلاً سال پورا ہونے سے پیشتر ہبہ کر دیتے ہیں اور بعض اس طور پر حیلہ کرتے ہیں کہ فقیر کوایک کیڑ او سے جیں اور اس کی قیمت اس کو دی دینار ہے ہیں جو سال والا جابل خیال کرتا ہے کہ ذکو ۃ سے بری الذمہ ہوگیا اور بعض اس خض کوزکو ۃ دیتے ہیں جو سال

الله بخارى: كتاب البيوع، باب قوله الله عزوجل، يساايها السذيسن آمنو الاتأكلوا الرباء أَصُعَافاً مُصَاعَفَة ، رقم ٢٠٥٩، ١٠٨٣ ـ منداحر: ٣٥٢، ٣٣٥/٢ ـ نسائى: كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم ٣٣٥٩ \_سنن الدامى: ٢/ ٢٩٤، كتاب البيوع: باب في التشديد في اكل الزباء، رقم ١٣٣١ ـ

#### مرائیس کے بیس رابیس کے بھی ہے ہے ہے۔ بھر تک ان کی خدمت کرتا ہے اور در حقیقت وہ اجرت ہوتی ہے۔

ضحاک نے ابن عباس دالٹی ہے روایت کیا ہے کہ کسال میں جب پہلے درم ڈھالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر بوسہ دیا اوراس کواپنی آنکھوں اور ناف پررکھ کر کہا: تیرے ذریعہ سے میں سرکش بناؤں گا اور تیری بدولت کا فربناؤں گا میں فرزند آ دم سے اس بات سے خوش ہوں کہ دینار کی محبت کی وجہ سے میری پرستش کرتا ہے۔ اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا: شیطان ہرعمدہ چیز کے ذریعہ سے انسان کوفریب دیتا ہے جب تنگ آ جاتا ہے تو اس کے مال میں لیٹ رہتا ہے اور اس کو پچھ خیرات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

تیسرے کثرت مال کی حیثیت سے اس طور پر کہ اپنے آپ کو فقیر سے بہتر جانتا ہے حالانکہ بینا دانی ہے۔ کیوں کہ فضیلت ان فضائل سے حاصل ہوتی ہے جونفس کے لیے لازم ہیں۔ پھر جمع کرنے سے فضیلت نہیں حاصل ہوتی جونفس سے خارج چیز ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے:

غِنَى النَّفُسِ لِمَنُ يَعُقِلُ خَيُرٌ مِنُ غِنَى الْمَالِ
وَفَضُلَ النَّفُسِ فِي الْاَنْفُسِ
"لَيْسَ الْفَضُلُ فِي الْحَالِ
"عقل مندوں كِنزد كِ مال كَيْتُو مُكْرى كِ نَفْس كَيْتُو مُكْرى بِهْتر ہے كيوں كه انسان
كى فضيلت ذات ميں ہوتى ہے حالت ميں فضيلت نہيں ہوتى ۔'

چوتے مال کے خرچ کرنے میں۔ بعض ایسے ہیں کہ بطور نضول خرچی کے صرف کرتے ہیں۔ بھی مکان بنواتے ہیں جومقدار ضرورت سے زائد ہوتا ہے، دیواروں کوخوب آراستہ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں جوسب کو نظر آئیں، جس سے کبر وغرور ظاہر ہواور بھی کھانے ایسے کرتے ہیں جن میں اسراف ہوتا ہے اور ان سبحرکتوں کا کرنے والاحرام یا مکروہ فعل سے محفوظ میں رہتا۔ حالانکہ اس سے ہرچیز کا سوال ہوگا۔

انس بن ما لک و الله و الله تعالیٰ کے الله منافی الله منافی الله منافی کی الله تعالیٰ کے سامنے سے تیرے قدم نہ شیں گے یہاں تک کہ تھے سے چار چیزوں کا سوال ہوگا۔ ایک عمر کوکس کام میں فنا کیا؟ دوسرے جسم کوکس چیز میں مبتلار کھا؟ تیسرے مال کہان سے حاصل کیا؟ چوتھے

#### ه بنین (بیس کے 562 کے 562 کے اور میں الیس کے 562 کے اور کا کی جائے ہوئے کے اور کا کھی کا ان کا کھی کا ان کا کھ مال کس جگہ صرف کیا؟ **40**

بعض مالدارا سے ہیں جو مساجداور پکوں کی تغییر میں بہت پچھ خرچ کرتے ہیں۔ گران
کامقصودریا اور شہرت ہوتی ہے اور یہ کہ ان کا نام چلے۔ اور یادگار رہے۔ چنانچہ وہ اس تغییر پر اپنا
نام کندہ کرواتے ہیں۔ اگر رضائے الہی مقصود ہوتی تو اس کو کافی سمجھتے کہ اللہ دیکھتا اور جانتا
ہے(نام کندہ کرانے کی کیا ضرورت) ایسے لوگوں سے اگر صرف ایک دیوار بنانے کو کہا جائے،
جس پران کا نام کندہ نہ ہوتو وہ منظور نہ کریں گے۔

ای طرح سے رمضانِ مبارک میں شہرت کے لیے موم بتیاں (چراغ) ہیجتے ہیں،
حالانکدان کی مجدوں میں سال بھراند ہیرا پڑار ہتا ہے۔اس لیے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا تیل مجد
میں دینے سے وہ شہرت اور ناموری حاصل نہیں ہوتی جورمضان میں ایک موم بتی بھیج دینے سے
حاصل ہوتی ہے۔حالانکہ اس شمع کی قیمت دے کرمختا جوں کوخوش کر دینا زیادہ بہتر تھا۔اکثر ایسا
ہوتا ہے کہ بہت روشنی کرنے سے اسراف لازم آتا ہی جوممنوع ہے۔مگر کیا کیا جائے۔ریا اپنا
عمل کر رہی ہے۔احمد بن صنبل میں شہر میں جایا کرتے تھے،آپ کے ہاتھ میں ایک چراغ
ہوتا تھا۔اس کو وہاں رکھ کرنماز پڑھتے تھے۔

بعض مال داروں کا قاعدہ ہے کہ جب خیرات کرتے ہیں تو فقیر کودیتے ہیں اور لوگ ان کو
دیکھتے ہیں ،اس میں اپنی مدح چاہتے ہیں اور فقیر کا ذکیل کرنا منظور ہوتا ہو۔ بعض ایسے ہیں کہ
دینار لیتے ہیں اور وہ دینار کم وہیش چار دانگ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کھوٹے دینار ہوتے ہیں۔
سب کے سامنے کھول کران کو خیرات کرتے ہیں ،تا کہ لوگ کہیں کہ فلاں امیر نے دینار فقیروں کو
دیئے ۔اس کے برخلاف متقدمین صلحا کا قاعدہ تھا کہ ایک چھوٹے سے کاغذ میں بھاری دینار
جوڈیڑھ دینار کے وزن سے زیادہ ہوتا تھا لیب کر چیکے سے فقیر کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ فقیر
جب کاغذ کو چھوٹا دیکھا تو خیال کرتا تھا کہ پچھ ذرا سائکڑ ااس میں ہوگا، پھر جب اس کو ٹول تا تھا اور

الدانی:۳/۲ من قراد: ۳/۸۳ منی ترجمه (۴۱۰۰) الحسین بن داووُ دالبخی حلیه الاولیاء: ۲۱/۸ مرقم (۱۱۴۳۳) فی ترجمه الله الله ۱۱۴۳۳ منی ترجمه الله الله ۱۱۴۳ من ترجمه الله الله ۱۱۴۳ من ترجم الله الله ۱۱۴۳ من الروض ۱۳۹۳ منتق الموض ترخمی الروض الدانی:۳/۴ مرقم ۲۱۰۷ من بغداد:۱۱/۲۱ من ۱۲ منز العمال: رقم (۳۹۰۱ م) مسلمة صححه: رقم ۱۳۴۷ منز العمال: رقم (۳۹۰۱ م) مسلمة صححه: رقم ۱۳۴۷ م

اس کو گول پا تا تھا تو سمجھتا تھا کہ جا ندی کا درم ہے۔لہذا خوش ہوتا تھا۔ پھر جب دیکھتا تھا کہ دینار سے زائد ہے تو اس کی خوشی بہت بڑھ جاتی تھی۔لہذا ہر مرتبہ پر دینے والے کا ثواب دو چند ہوتا جا تا تھا۔

بعض مال داراییا کرتے ہیں کہ غیروں کو خیرات دیتے ہیں اور اپنے اقربا کو چھوڑتے ہیں حالانکہ بہتر اقربا کو دینا ہے۔سلمان بن عامر نے کہا: میں نے رسول الله مَثَالَّةُ عِنْم سے سنا، فرماتے تھے کہ دمسکین کوصدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہی ہے اور رشتہ دار کوصدقہ دینا دو باتیں ہیں ایک صدقہ ، دوسرے صله کرمی۔ " الله

بعض مالدارایے ہیں کہ اقارب کوصدقہ دینے کی فضیلت جانتے ہیں مگر ان میں باہم عداوت ہوتی ہے۔ لہذا باوجود اقربا کی مختاجی کاعلم ہونے کے ان کی خبر گیری سے باز رہتے ہیں۔حالانکہ اگر ان کی اعانت کرتے تو تمین ثواب پاتے ایک صدقہ ،دوسرے قرابت ،تیسرے خواہش نفسانی کا مارنا۔ ابوابوب انصاری ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ٹیڈ ٹی نے فرمایا: 'فضل صدقہ وہ ہے جو کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔' کی مصنف میں یہ نے کہا: یہ صدقہ افضل اس لیے ہے کہ خواہش کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیوں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کو محبت کی وجہ سے صدقہ دے گا تو وہ اپنی خواہش پر خیرات کرے گا۔

 کیا کہ میرے پاس ایک دینارہے۔آپ سکا ٹیٹے کے فرمایا: اس کوانے او پرصرف کرو۔ اس نے کہا:

میرے پاس ایک اور دینارہے۔فرمایا: اس کوانی بی بی پرخرج کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا: اس کوانی بی بی پرخرج کرو۔ وہ بولا میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا: اس کوائے نوکر دینارہے فرمایا: اس کوائے نوکر کو بخشو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا: اس کوائے: "

و بخشو۔ اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے فرمایا ابتم جانو تمہارا کام جانے۔"

بعض کا قاعدہ ہے کہ وصیت کرنے میں حدے تجاوز کرتے ہیں اور حقیقی وارث کو محروم رکھتے ہیں اور جھتی وارث کو محروم رکھتے ہیں اور بینہیں یا و رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے جس طرح چا ہیں اس میں تصرف کریں اور پنہیں یا و رکھتے کہان کے بیارہوتے ہی وارثوں کے حقوق اس مال کے متعلق ہوگئے ۔رسول اللہ سکا ٹیٹی کے فرمایا: "جو خص وصیت کرتے وقت خیات کرے گا وہا میں پھینکا جائے گا"۔ وہا دوز خ میں ایک وادی کا نام ہے۔" کے اعمش نے خیشہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹی کی کی اس کے متعلق ہو گئے۔ فرمایا: "شیطان کہتا ہے کے فرزندا وم مجھ پرغالب نہیں آتا، اورا گرغالب بھی آتا ہے تو میں اس میں اس کو تین باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کو تین باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کے تین باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کو تین باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کا حکم کرتا ہوں۔ مال کا ناحق لینا، ناحق میں صرف کرنا، حق سے بازر کھنا۔" کو سول اسٹر کھنا کو کی کو کو کو میں اس کو کا کھنا کے دور کے کا کھنا کے کا کھنا کو کو کھنا کے کو کو کو کھنا کے کو کو کو کھنا کے کا کھنا کے کا کھنا کو کھنا کے کو کو کھنا کے کا کھنا کے کو کھنا کے کو کھنا کے کو کو کو کھنا کے کو کھنا کو کھنا کے کو کھنا کے کا کھنا کے کو کھنا کے کو کھنا کی کو کھنا کے کو کھنا کے کو کھنا کے کا کھنا کے کو کھنا کے کو کھنا ک

🅸 فصل 🅸

فقراکوبھی شیطان نے فریب دیا۔ بعض فقیرا سے ہیں کہ فقر کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ غن ہوتے ہیں۔ اب اگر بغیر ضرورت وہ سوال کرتے ہیں اور لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو فقط آتش دوز خ جمع کرتے ہیں۔ ابو ہر برہ دلالٹیڈ نے کہا: رسول الله منگالٹیڈ منے فرمایا: '' جو شخص مال بڑھانے (جمع کرنے ) کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ تو آگ کے انگارے مانگتا ہے۔ اب جا ہے کم کرے یا زیادہ کرے' بیالا اور اگر میر محض لوگوں سے پھے سوال نہیں کرتا اور اظہار فقر سے اس کی

البداحد: ۱۲۵۱/۲۵۱/۲۵۱/۲۵۱ و داوُد: كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، رقم ۱۲۹۱ ـ نسائي: كتاب الزكاة ، باب الصدقة عن طبر عنى وتغيير ذلك ، رقم ۲۵۳۷ ـ متدرك الحاكم : ۵۷۵/۱ كتاب الزكاة ، رقم ۱۵۱۳ – موار دالظمآن : ۳۹۲/۱ ، كتاب الزكاة ، باب النفقة على الاحل والا قارب ونفسه، رقم ۸۲۸، ۹۸۸ ـ ۸۳۰، ۸۲۸ ـ

<sup>🗗 [</sup>ضعيف] الفردوس بما ثورالا خبارلا بي شجاع الديلمي ،رقم ١٥٥٧\_

ابن حبان مع الاحسان: ۱۸۷/ ۱۸۰۰ كتاب الزيد، باب الورع، رقم ۳۵۵۸ مجمع الزوائد: ۲۴۵/۱۰، كتاب الزيد، باب المحافظة المنافئ من ماله وغيره -الطيمر انى في الكبير: ا/ ٩٨، رقم ۲۸۸ مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهية المسلة للناس، رقم ۲۳۹۹ - ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب من سأل الناس عن طهر غنى، رقم ۱۸۳۸ - منداحمد: ۲/۲۳۱، ۳۲۳ ميح ابن حبان مع الاحسان: ۸/ ۱۸۷۰ - كتاب الزكاة، باب المسئلة والاخذ ۳۳۹۳-

مرادیہ ہے کہ لوگ اس کومردز اہد کہیں توریا کارہ اورا گراللہ تعالی نے جونعت بخش ہے اس کو چھپا کرفقر کا اظہاراس لیے کرتا ہے کہ خیرات نہ کرنا پڑے تواپ بخل کے ساتھ خدا کا ناشکر گزار ہے اور ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ عنا ایک شخص کو چھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ تیرے پاس بچھ مال ہے۔جواب دیا ہاں فرمایا کہ بھر خدا کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے ہوتو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ فقر کو چھپائے اور جمل کا اظہار کرنا حالے ہوتو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ فقر کو چھپائے اور جمل کا اظہار کرنا حرے۔ کیوں کہ سلف میں اکثر ایسے بزرگ تھے جوابے ساتھ ایک کنجی رکھتے تھے اور خیال کرنے تھے۔ دلاتے تھے کہ ان کا کوئی گھر ہے۔ حالا نکہ دات کو فقط مجدول میں رہا کرتے تھے۔

فقرا پرایک شیطان کا فریب رہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مالدار سے اچھا سمجھتے ہیں۔اس لیے کہ جس چیز کی مالدار کورغبت ہے بیلوگ اس سے بےرغبت ہیں حالانکہ رہ بات غلط ہے۔ کیوں کہ خیر وصلاح ایک چیز کے عدم ووجود پر موقوف نہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک اور امر پر منحصر ہے۔

اکثر عوام کوشیطان نے فریب دیا کہ عادت کے موافق عمل جاری رکھیں اور یہی اسباب
اکثر ان کی ہلاکت کے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ عوم اپنے باپ دادااور بزرگوں کی
تقلید کرتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ایک آ دمی پچاس برس تک اسی طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے جس پر
اس کا باپ تھا، اور اس بات کوئیس دیکھتا کہ خطا پر تھایا صواب پر۔ اسی قسم کی تقلید یہود و نصار کی اور
الل جا ہمیت اپنے اسلاف کی کرتے تھے اور اسی طرح مسلمان اپنی نماز اور عبادتوں میں عادت
کے موافق عمل کرتے ہیں۔ ایک آ دمی برسوں تک زندہ رہتا ہے اور جس طرح لوگوں کو دیکھتا ہے اسی طرح نماز پڑھایا کرتا ہے حالانکہ سیدھی طرح اللہ کے مگہ ڈنہیں پڑھ سکتا، اور نہ بیجا نتا ہے کہ
واجبات کیا ہیں۔ اسی قدر سکھے لینے کی تو فیق اس کو اس لیے نہیں ہوتی کہ دین فضول سمجھتا ہے اور
ہاں اگر تجارت کا ارادہ کرے تو سفر سے پیشتر اس شہر کے اخراجات کا حال پوچھتا پھرتا ہے۔ تم

ا بوداؤد: كتاب اللباس، باب في عسل الثوب وفي الخلقان، رقم ٣٠ ٢٠٠ \_نسائي: كتاب الزينة ، باب ذكر ما يستخب من البوداؤد: كتاب الزينة ، باب ذكر ما يستخب من لبس الثياب وما يكره منها، رقم ٢٠٩٧هـ مستدرك الحاكم: ٢٠١/٣، كتاب البر والعبان والعفو، رقم ٢٠٠١ \_ منداحمة: ٣٧ ٣/٣ ٢٠٠ \_

عوام کاعادت کے موافق ایک عمل یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں نماز فرض میں تاخیر کرتے ہیں اور حرام مال پرافطار کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر لکڑی سے بھی مارا جائے تو عادت کے طور پر روزہ نہیں تو ڑے گا کیوں کہ عاد تا روزہ تو ڑنا براسمجھا جاتا ہے۔

بعض عوام وہ ہیں کہ کوئی چیز اجرت پر لینے سے ریا میں داخل ہوجاتے ہیں۔کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ہیں وینار ہیں۔اس کے سوا اور پچھ نہیں ۔اگر خرچ کر ڈالوں گاختم ہو جا ئیں گے۔ میں ان سے ایک مکان اجرت پرلوں اور اس کی اجرت کھاؤں۔ بیخص خیال کرتا ہے کہ اس کی بیچر کت درست ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مکان کو پچھ نفذ پر رہمن رکھتے ہیں اور اس کا سودا دا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیضرورت کی جگہ ہے۔ اکثر اُوقات ایک شخص کے پاس دوسرا مکان ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اس قدر اسباب ہوتا ہے کہ اگر اس کو نیچ ڈالے تو رہمن رکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی حاجت نہ ہو۔لیکن اس کو اپنے جاہ ومر تبہ کا خوف ہوتا ہے کہ مرورت نہ پڑے اور کرایہ لینے کی حاجت نہ ہو۔لیکن اس کو اپنے جاہ ومر تبہ کا خوف ہوتا ہے کہ

مرکز تبیم (بلیس کے فیال شخص نے اپنامکان نیج ڈالایا وہ شخص تا ہے کی جگہ مٹی کے اپنامکان نیج ڈالایا وہ شخص تا ہے کی جگہ مٹی کے برتن استعال کرتا ہے۔

ان کاعادت کے موافق عمل کرنا یہ بھی ہے کہ کا بہن نجوی اور رمّال کے قول پراعتاد کرتے ہیں اور یہ امر لوگوں پرشا کع (عام) ہے۔ ہمیشہ سے بڑے بوڑھوں کی عادت رہی۔ کمتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سفر کرے یا گیڑے بدلے یا تجامت کرائے اور نجوی سے پوچھ کراس کے قول پرعمل نہ کرے ان کے گھر جنتری سے خالی نہیں رہتے اور بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی قر آن شریف نہیں صحیح بخاری میں رسول اللہ منا پیٹی سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے کا جمن کے بارے میں پوچھا۔ آپ منا پیٹی ہے فرمایا کہ ''کوئی چند نہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ منا پیٹی کا کہ بات بیان کرتے ہیں جو گھیکہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کلمہ کتی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ''کوئی چند نہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا میں بھو نک و بتا ہے۔ منا طرح مرغی چونجی مارکر ایک داندا ٹھا لیتی ہے اور اس میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا و بتا ہے۔ ' کھی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ منا پیٹی کے فرمایا کہ ''جوشخص جوتی لیا ہو اور میں ابو ہریرہ ڈھائیڈ کے اور اس سے بچھ پوچھے تو چالیس روز اس کی نماز مقبول نہ ہوگی۔'' کھی ابوداؤد میں ابو ہریرہ ڈھائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا پیٹی کے نار ہے جو محمد منا پیٹی کے بیاں جو محمد منا پیٹی کے بیاں جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ محض اس (دین) سے بیزار ہے جو محمد منا پیٹی کم برناز ل بیاں جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ محض اس (دین) سے بیزار ہے جو محمد منا پیٹی کم برناز ل بیاں جائے اور اس کی بات بی جانے تو وہ محض اس (دین) سے بیزار ہے جو محمد منا پیٹی کم برناز ل

نیزان کی عادات میں ہے ہے کہ بری بات پرانکار کرنامہمل جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے بھائی یارشتہ دارکود مکھتا ہے کہ شراب پیتا ہے، ریشمی کپڑے پہنتا ہے اوراس پرانکار (اظہار ناپسندیدگی) نہیں کرتااور نہاس سے بچھ کشیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ گہرے دوست کی طرح اس ہے میل جول رکھتا ہے۔

ایک ان کی عادت یہ بھی ہے کہ آ دمی اپنے گھر کے دروازے پر چبوتر ابنا تا ہے جس سے مسلمانوں کا عام راستہ ننگ ہوجا تا ہے۔ بھی اس کے گھر کے دروازے پر بہت سابارش کا پانی جمع ہوجا تا ہے جس کا دور کرنااس پر واجب ہے اور وہ نہیں کرتا۔ بعض دفعہ اپنے گھر کے دروازے پر جھڑکا وَ کرتا ہے اور زیادہ پانی ڈالتا ہے ایسے میں کوئی وہاں بھسل کر گر پڑے تو اس پر ضمان (جرمانہ) واجب ہے اور اس کا اس کو گناہ ہوا کہ مسلمانوں کی اذیت کا سبب بن گیا ہے۔

ایک ان لوگوں کی بیعادت ہے کہ (بازاری) جمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جب تہبند باند ھے ہوتے ہیں توسمیٹ کر تہبند کورانوں پرڈال لیتے ہیں۔ جس سے سُر بین کے دونوں جانب نظر آتے ہیں اور بدن ملنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شرمگاہ کا بعض حصد دیکھتا ہے۔ کیوں کہ شرمگاہ گھٹنے سے ناف تک ہے۔ پھر خود وہ شخص دوسر سے لوگوں کی شرمگا ہیں دیکھتا ہے۔ نہ باہم آئکھیں نیچی کرتے ہیں نہ اس پرانکار کرتے ہیں۔

ایک ان کی عادت ہے کہ بی بی کاحق پورے طور پرادانہیں کرتے۔ بعض وقت بی بی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے اور اس طرح خاوند خیال کرتا ہے کہ اس کے ذمہ سے بی بی کا مہر ساقط ہوگیا۔ بعض آ دمی اپنی ایک بی بی کی جانب دوسری بی بی کی نسبت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا تقسیم (اور عدل) میں حدسے تجاوز کرتے ہیں اس بات کو سہل انگاری مجھ کر خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ابو ہریرہ ڈیاٹیڈ نے رسول اللہ مَنگائیڈ نے اس اللہ مَنگائیڈ کے دوسری سے زیادہ وقعت سے روایت کیا کہ آپ نے فر مایا: ''جس کی دو بیبیاں ہوں اور ایک کی دوسری سے زیادہ وقعت کرے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا۔ کہ اپنا ایک جانب کا دھر کھنچتا ہوگا جوگر تا ہوایا

# هر المعلى المعل

ایک ان لوگوں کی عادت ہے کہ میت کوتا ہوت میں رکھ کر فن کرتے ہیں اور یفعل مکروہ ہے اور کفن گراں قیمت کا بناتے ہیں حالانکہ کفن اوسط درجہ کا ہونا چا ہے اور میت کے ساتھ اس کے سب کیڑے فن کرتے ہیں حالانکہ بیحرام ہے کیوں کہ اس میں مال کا ضائع کرنا ہے اور میت پرنو حہ وماتم قائم کرتے ہیں ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ شائی ہی آئے فر مایا: ''نو حہ کرنے والے عورت اگر مرنے ہیں ہی چیچ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ شائی ہی آئے گا وراس کے جسم پرایک گندھک کا کرتا اور خارش کی چا در ہوگی۔' ﷺ صحیحین میں ہے کہ آپ شائی ہی آئے نے فر مایا: ''و و خض ہم میں نے ہیں جوگریبان کھاڑے اور اپنے منہ پر طمانچ مارے اور جاہلیت کا کفر کے ۔' کی بیافی میں ہے کہ آپ شائی گارے اور جاہلیت کا کفر کے ۔' کی بیافی میت کے بعد کم درجہ کا لباس پہنتے ہیں اور مہینوں اور برسوں بی حالت کفر کے ۔' کی بیافی میں ۔ اکثر اس مدت میں کو ملے پر نہیں سوتے ۔ ایک ان کی عادت ہے کہ شعبان کی قبر ہے مٹی (بطور تبرک) لیتے ہیں۔ کرتے ہیں اور وہاں جاکرآگ جلاتے ہیں اور برطور تبرک ) لیتے ہیں۔

ابن عقیل نے کہا: جب جاہلوں اور پہیٹ کے بندوں پرشری تکلیفیں سخت پڑیں تو انہوں نے شرعی طریقے چھوڑ کران طریقوں کی تعظیم شروع کی جن کوخود انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ طریقے ان کو آسان معلوم ہوئے۔ کیوں کہان کی بدولت کسی غیر کے حکم کے ماتحت ہوکر ندر ہے۔ بیوگ خیر کے حکم کے ماتحت ہوکر ندر ہے۔ بیوگ خیر کے حکم کے ماتحت ہوکر ندر ہے۔ بیوگ میرے نزدیک کا فر ہیں جنہوں نے ایسے طریقے نکا لے۔ مثلاً قبروں کی تعظیم

الضرائر، رقم ۱۹۱۱ ـ نسائل : كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل الى بعض نسائه، رقم ۱۸۹۰ ـ وفي الكبرى له: ۱۰۸۸ منائل المنطق نسائه، رقم ۱۸۹۰ ـ وفي الكبرى له: ۱۰۸۸ منائل المنطق نسائه، رقم ۱۸۹۰ ـ وفي الكبرى له: ۱۰۸۸ منائل المنطق نسائه، رقم ۱۸۹۰ ـ وورد كيمين نسائه، رقم ۱۸۹۰ ـ وفي الكبرى له: ۱۲۰۸ مناب النكاح، باب كتاب عشرة النساء، وقم ۱۹۱۰ منائل المنائل الم

الخدود بخارى: كتاب البخائز، باب ليس منامن شق الجيوب، رقم ١٢٩٣ مسلم: كتاب الايمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب عندالمصيبة، رقم وشق الجيوب عندالمصيبة، رقم ١٣٨٩ منداحد: المهرب الخدود وشق الجيوب عندالمصيبة، رقم ٩٩٩ منداحد: المهرب

6 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1. 570 1.

کرتے ہیں اوران سے لیٹے ہیں۔ شریعت نے انہیں باتوں سے منع کیا ہے کہ قبروں پرآگ جائے اوران کو بوسہ دیا جائے اوران پر حلقہ باندھا جائے ،اورا پی حاجتوں میں میت کو خطاب کیا جائے اوراس مضمون کے رفعے لکھے جائیں کہ اے میرے آقا! میرے لیے ایسا ایسا کر دیجے اور تبرکا قبر کی مٹی کی جائے۔ بیسب حرکتیں ان لوگوں کی بیروی ہے جولات وعزی کو پوجے تھے ہم کوکوئی ان لوگوں میں ایسا نہ ملے گا جو (ان بدعات کو چھوڑ کر کسی احکام اللی مثلاً) زکوۃ کے بارے میں حقیق کرے اور وہ حکم دریافت کرے جواس پر لازم ہے۔ ان کے مزد یک قابل افسوس وہ خض ہے جو مشہدا لکہف کو بوسہ نہ دے اور چہارشنبہ کے روز مسجد ما مونیہ کی ذریک قابل افسوس وہ خض ہے جو مشہدا لکہف کو بوسہ نہ دے اور چہارشنبہ کے روز مسجد ما مونیہ کی دیوار یں نہ چھوے کے حالانکہ رسول اللہ مٹا گھڑیا یا حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹھڑ یا حضرت علی ڈالٹھڑ کا جنازہ حمالوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے ساتھ نو حہ خوانی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی قبریں چوٹے کا وراینٹ سے گئے نہ کی گئی تھیں۔ دامن تک ان کے کیڑے چاک نہیں کیا ورقبر پر گلاب کا عرق نہیں جھڑکا اور کیٹروں سمیت ان کو فن نہیں کیا۔

#### 🍇 فصل 🅸

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

جمعی عذربعض اوقات عورت بیٹھ کرنماز پڑھتی ہے حالانکہ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتی ہے ایسی حالت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ پیش کرتی ہے کہ آج بچے نے کپڑے نجس کر دیئے حالانکہ اس کے دھونے پر قادر ہے اور کہیں جانے آنے کا ارادہ کرے تو خوب آرائش کرے، اور مانگ نکال کر کپڑے بدلے۔ مگر نماز اس کے نزدیک ایک امر مہل ہے۔ اکثر عورتیں نماز کے واجبات کچھ نہیں جانتی ہیں اور کسی سے نہیں پوچھتیں۔ اکثر عورتوں کا وہ بدن نماز میں کھی جاتا ہے جونماز کو باطل کرتا ہے اوروہ اس میں کچھ قباحت نہیں مجھتیں۔ میں کھی جاتا ہے جونماز کو باطل کرتا ہے اوروہ اس میں کچھ قباحت نہیں مجھتیں۔

بعض عورتیں حمل ساقط کردیے کوآسان جھتی ہیں اور پنہیں جانتیں کہ روح دمیدہ کوساقط کردیں گی تو ایک مسلمان کا خون کریں گی۔ پھر جو کفارہ ان پر واجب ہواس کی پچھ پر واہ نہیں کرتیں ۔ کفارہ بیہ کہ عورت تو بہ کرے اور اس کی دیت اس کے وارثوں کو دے اور وہ دیت ایک غلام یا لونڈی ہے جس کی قیمت اس بچے کے ماں باپ کی دیت کا بیسواں حصہ ہوا اور اس دیت کے مال سے اس ماں کوجس نے حمل ساقط کیا پچھ ور ثدند ملے گا۔ اگر دیت نددے سکے تو دیت کا مال ہے۔ اس ماں کوجس نے حمل ساقط کیا پچھ ور ثدند ملے گا۔ اگر دیت نددے سکے تو ایک غلام آزادنہ کر سکے تو دو مہینے کے روزے دیں کھے۔

بعض عورتیں ایسی ہیں کہ قبروں پر جا کر بیٹھ رہتی ہیں اور شوہر کے سوا دوسروں کے ماتم کے لیے ماتمی لباس پہنتی ہیں اور سوگ مناتی ہیں۔ رسول الله منگانی کے حدیث ہے کہ آپ منگانی کی نے فر مایا''جوعورت اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہے اس کو جا ترنہیں کہ کسی میت کے سوگ میں بیٹھے بجز اپنے شوہر کے کہ اس (شوہر) کا سوگ چار مہینے دس روز کے کہ سر '' علی

الاحداد في عدة الوفاة ، رقم ٣٤٢٥ ـ ابوداؤد: كتاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها، رقم ٢٢٩١ ـ ٢٢٩ ـ تزندى: كتاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها، رقم ٣٤٢٩ ـ تزندى: كتاب الطلاق ، باب احداد التوفى عنها زوجها، رقم ٣٤٢٩ ـ تزندى: كتاب الطلاق ، باب ماجاء في عدة التوفى عنها زوجها، رقم ١١٩٥ ، ١٩٩١ ـ نسلمة ، رقم الطلاق ، باب ماجاء في عدة التوفى عنها زوجها، رقم ١١٩٥ ، ١٩٩١ ـ نسلمة ، رقم ٣٥٥٠ ـ ابن ماجة : كتاب الطلاق ، باب ماهل تحدالم أة على زوجها، رقم ٢٠٨٧ ـ

٥٦٤ عيري (بيس الميس المي بعض اوقات عورت کواس کا شوہرا پنے بستر پر بلاتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے اور مجھتی ہے كهابيها كرنا كوئى گناه نہيں \_ابو حازم ابو ہر رہ وظائلنے سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله مَثَاثِیَّ اِنْ مِنْ فرمایا:''جب آدمی اپنی بی بی کوایے بستر پر بلائے اوروہ انکار کرے جس سے رات بھراس کا شوہر اس پرناراض رہے توضیح تک فرشتے اس پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔" 🏕 بیحدیث صحیحین میں ہے۔ بھیعورت اپنے شوہر کے مال میں تصرف کرتی ہے۔ حالانکہ اس کو جائز نہیں کہ شوہر کے گھر سے بغیراس کی اجازت ورضا مندی کے کوئی چیز نکالے ۔بعض اوقات اس شخص کو کچھ دیتی ہے جواس کے لیے کنگریوں سے کھیلتا ہے یا اس کوشو ہرکی محبت کے لیے تعویذ گنڈ اپھونک پڑھ کر دیتا ہے۔حالانکہ بیسب حرام ہے اور بھی لڑکوں کے کان چھدانے میں پچھ مضا نقہ نہیں مجھتی ۔حالانکہ بیحرام ہےاوراگرایسی باتوں سے بچی رہی اورمجلس وعظ میں آنے گئی تو بسا اوقات ﷺ صوفی کے ہاتھ سے خرقہ پہنتی ہے اور اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان بزرگ کی بیٹیوں میں داخل ہوجاتی ہے اور عجائب حرکات میں بھنس جاتی ہے۔ہم کو اسی قدر بیان پر ا قتصار کر کے عنانِ قلم کورو کنا جا ہے کیوں کہ بیامر بہت طویل ہے۔اگر ہم بیانات مذکورہ ہی کو شرح وبسط سے بیان کریں تو یہ کتاب کئی جلدوں میں جمع ہو۔ہم نے فقط تھوڑا سابیان کیا ہے الله تعالیٰ ہم کو خطاؤں اورلغزشوں سے بچائے رکھے اور نیک بات اور نیک کام کی توفیق و\_\_ آمين يا رب العالمين.



ابناری: کتاب الزکاح ، باب اذابات المرأة مهاجرةٔ فراش زوجها، رقم ۵۱۹۴/۵۱۹۳ مسلم: کتاب الزکاح ، باب تخریم امتناعها من فراش زوجها، رقم ۳۵۳۸ ابوداؤد: کتاب الزکاح ، باب حقّ الزوج علی المرأة ، رقم ۲۱۴۱ نسائی فی آمبری: ۳/۳۱۳، کتاب فراهم ۲۱۳۱ منداحمه: ۳۸۰ مسنداحمه: ۳۸۰ مسنداحمه ۳۵ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸۰ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸ مسنداحمه ۳۸ مس



#### باب سیز (بعن

## طولِ اَمَل کے ساتھ تمام لوگوں پرتلبیس اہلیس کا بیان

مصنف مینیا نے کہا کہ اکثر یہودی اور نصرانی کے دل میں محبت اسلام گزرتی ہے۔
اہلیس ہمیشہ اس کومشغول رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی نہ کراورا چھی طرح سمجھ لے ،اسی طرح اس کو
ٹالتا رہتا ہے ۔حتیٰ کہ اسی کفر پر مرجا تا ہے ۔اسی طرح گنہگار کوتو بہ کے لیے ٹالتا ہے اور اس کو
شہوات سے غرض حاصل کرنے میں جلدی کراتا ہے اور تو بہ کر لینے کی آرز و دلاتا ہے ۔ چنانچہ
کوئی (گراہ) شاعر کہتا ہے:

لَا تَعُجَلِ الذَّنُبَ لِمَا تَشُتَهِى وَتَأْمَلُ التَّوبَةَ مِنُ قَابِلِ " "تُوخُوامش كِمطابق كناه ميں جلدى كراورآ كنده سال توبكرنے كى اميدركھـ"

بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا ارادہ کیا۔ شیطان نے ان کو تال دیا اور بہت سے وہ ہیں جنہوں نے مقام فضیلت پر پہنچنے کی کوشش کی ، شیطان نے ان کو دوسری طرف لگا دیا۔ بسا اوقات فقید آ دمی اپنے درس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، شیطان اس سے کہتا ہے کہ تصوڑی دیر آ رام کر لے۔ یاعبادت کرنے والا رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ ابھی تیرے لیے بہت وقت ہے۔ اس طرح ہمیشہ کسل اور ستی کی محبت دلا تار ہتا ہے اور عمل میں ٹالا کرتا ہے اور نہایت طول اہل پر حالت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا تقلند کو چاہیے کہ دوراندیثی پڑمل کرے، وقت کا حیال رکھے اور آئندہ پر کام موقوف رکھنا چھوڑ دے اور امید کرنے سے روگر دانی کرے۔ کیاں کہ جس شخص کو خوف دلایا گیا ہے وہ نڈر نہیں ہوا کرتا اور گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آ تا۔ تمام نیکی کیوں کہ جس شخص کو خوف دلایا گیا ہے وہ نڈر نہیں ہوا کرتا اور آدمی ہمیشہ اپنے جی میں باتیں کیا کرتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کرنیکیاں کرے الیکن اس کا نفس یہ وعدہ ہی دیتار ہتا ہے اور اس بات کرتا ہے کہ برائیاں چھوڑ کرنیکیاں کرے الیکن اس کا نفس یہ وعدہ ہی دیتار ہتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کو بیا میں ہوگئا و دن بھرست رفتار رہے گا اور جس کو میت کی امید ہوگی تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور صبح تک زندگی کی امید ہوگی تو رات میں کم کام کرے گا اور جوکوئی موت کی صورت سامنے تصور کرے گا وہ کوشش میں سرگرم ہوگا۔ رسول اللہ منگا شیخ کے فرمایا کہ تم جونما زادا کیا کر واس کو دھسی

# اورآ خری نماز سمجها کرو۔ 🗗

کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں تم کولفظ''عنقریب''سے ڈرا تا ہوں کیوں کہ یہی لفظ شیطان کا بڑالشکر ہے(مطلب بیہ ہے کہ یوں نہ کہنا جا ہے کہ میں عنقریب ایسا کروں گایا آئندہ چل کردیکھا جائے گا) جو شخص دوراندیشی پڑمل کرتا ہے اور جوطول امل کی وجہ سے تھہر جاتا ہے ان دونوں کی مثال ایس ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں گئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ دوراندیش آ دمی گیاا در سفر کے لیے جوضروری چیزیں تھیں وہاں سے خریدلیں ،اورکوچ کرنے کے لیے تیار ہو بیٹا۔کوتا ہی کرنے والے نے دل میں کہا کہ عنقریب تیار ہوجاؤں گا، کیوں کہا کثر ہم نے ایک ایک مہینہ قیام کیا ہے۔اتنے میں ایک دم کوچ کا نقارہ نج گیا اور دوراندیش نے فوراً پی کٹھڑی سنجالی اورکوتا ہی کرنے والا افسوس اور رشک کرتا رہا۔ای طرح جب ملک الموت آ جائے تو پہلے تخص کو کچھ ندامت نہ ہوگی اور دوسرا جس نے آئندہ پر کام اٹھارکھا اور (عنقریب کا) دھوکا کھایا، موت کے وقت نادم ہو کرشور وغل مجائے گا۔ جب طبیعت میں کا بلی اور طول اَ مل کی محبت ہوتی ہے، پھر شیطان آخرا بھارتا ہے کہ مقتضائے طبیعت پڑمل کرے تو جفائشی اور محنت گراں گزرتی ہے مگر جوشخض اینےنفس کو بیدار کرے وہ جان لے گا کہ میں لڑائی کی صف میں ہوں اور دشمن بھا گتا نہیں اورا گر بھا گ بھی جاتا ہے تو خفیہ طور پراس کے لیے کوئی مکر وفریب کرتا ہے۔لہذاوہ چخص میمن کے لیے کمین گاہ قائم کرےگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ دشمن کے مکر سے ہم کوسلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں اور نفس کی شرار توں سے بچائے۔ وہی (اللہ) قریب ومجیب ہے (غرض دنیا کے لوگوں کی مثال میہ ہے۔ بعض ان میں وہ بھی ہیں جومستعداور بیدار دل ہیں) اللہ تعالیٰ ہم کو بھی انہیں مومنوں میں سے کرے۔ (آمین)

# تَمَّ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ اَوَّكُا وَاخِرًا

المواعظ متدرك الحاكم: ٣١٢/٣، كتاب الرقاق ، رقم ٤٩٢٨ مجمع الزوائد: ١٠/ ٢٢٩، كتاب الزبد ، باب جامع في المواعظ مجمع البحرين: ٨/ ٣٥٧، كتاب الزبد ، باب جامع في المواعظ ، رقم ٤٠٦٩ مجمع الاوسط للبطر اني: ٨/ ٣٥٨ ، كتاب الزبد ، باب جامع في المواعظ ، رقم ٤٠٦٩ مجمع الاوسط للبطر اني: ٨/ ٣٥٨ ، رقم ٣٨٢ ـ اورد كيميئ سلسلة احاديث صحيحة : ٨/ ٥٣٧ ، ٥٣ مرةم ١٩١٣ ـ

www.ahlehaq.org

مَعْ إِنْ الْمُعْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

والسالية

قاضى محرسيا مان سيان ميروايي قاضى محرسيا مان سيان ميروايي

All Son

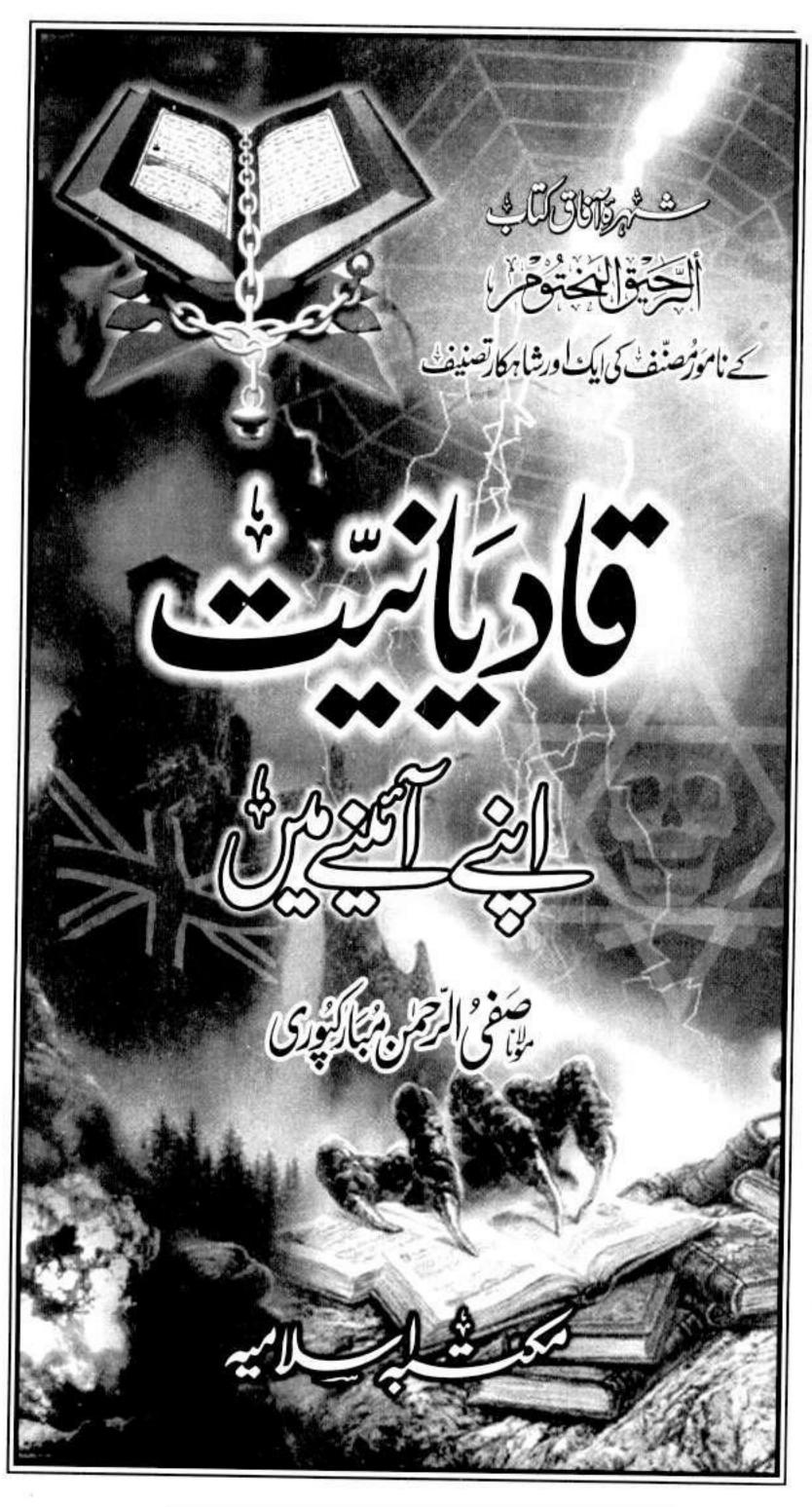

www.ahlehaq.org